دیخصے مُسَائِلے کا اِنسائیکلوسیٹے ٹریا ہزاروں متندفتاوی جات کا پہلا مجموعہ

## SEE MES

## تقاريظ

فقیه الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگو ہی رحمه الله فقی الامت حضرت مولا نامفتی عبد الرحیم لا جیوری رحمه الله فقیه الاسلام حضرت مولا نامفتی مظفر حسین مظاہری رحمه الله مورخ اسلام حضرت مولا ناقاضی اطهر مبارک بوری رحمه الله ودیگر مشاہیرامت



توبو ترتب

اشرفيه بمجلس علم وتحقيق

مرتباؤل تضرة مُولانامفتی مهرر بان علی صار رحمالله

اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَنَّ پوک فراره نمتان پَائِتَان پوک فراره نمتان پَائِتَان 061-4540513-4519240) مقدمه حضرت مولا نامقتی محمدانو رصاحب مدخله (مرتب''خیرانتاوی'' بامعه خیرالمدارس ماتان )

## فہرست عنوانات

| ام المسجد                                                              | احك        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| اسکی بناءمبحد شرعی کی تعریفمبحد کبیر کی تعریف کیا ہے؟                  | مجداور     |
| نا فرض ہے یا واجبمسجد ضرار کی تعریف                                    | مسجدينان   |
| ور پر بنی ہوئی مسجد کا تھکم کونسی مسجد میں نماز درست نہیں؟             | عارضيطو    |
| گاؤں میں قریب قریب مسجد بنانا                                          | چھوٹے      |
| بنیادر کھنے ہے مجد ہوجائے گی یانہیں؟                                   | محض سنگ    |
| يطورمسجد معلوم هوتي هو''إس كاحكم                                       | "نبيادجو   |
| نیادر کھنے کی دعاء بانی مسجد کون ہے؟مسجد کی بنیادر کھنے سے مسجد کا حکم | متجد کی بذ |
| جدمنهدم كرنے سے روكنا باني مجد كانماز پڑھنے سے روكنا                   | بانی کامسو |
| ان وجماعت کی اجازت ہے بھی معجد بن جاتی ہے                              | صرفاذ      |
| بربنانے کو کہاتو کسی کومنع کرنے کاحق نہیں                              | ما لکمسج   |
| عزاز كيليح بلاضرورت مسجد بنانا                                         | غاندانی    |
| تو ڑ دیئے جانے کے اختال کے باوجود معجد بنانا                           | مجدك       |
| مونی زمین پرمسجد بنانارفای پلاث پرمسجد بنانا                           | یے پرلی    |
| ز مین میں مسجد بنانے کی ایک صورت کا حکم                                |            |
| بنائي گئي متجد كاتقم                                                   | گھربیں     |
| دوسری مسجد بنانا ریاست کی زمین پرمسجد بنانا                            | سجدييں     |
| هری ہوئی زمین کا حکم                                                   | نام محدگا  |

| ۲         | جَامِح الفَتَاوي ٠                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ir        | دارالا قامه میں بی مجد کا حکمایک مجد کے قریب دوسری مسجد بنانا                  |
| 11        | عاشورہ خانہ (امام ہاڑے) کو سجد بنانامنارہ بنانا کیساہے؟                        |
| 11-       | مسلكى تفريق كى وجه سے دوسرى معجد بناناغيرة بادمعجد كا دوسرى زمين سے تباولدكرنا |
| 10        | برا مزار كوتو رئر مسجد ميں شامل كرنا مقلد كى بنوائى بہوئى مسجد كا تھم          |
| 11        | شیعه کی بنوائی ہوئی مسجد کا تھم پرانی قبروں پرمسجد کا حوض بنانا                |
| ۱۵        | مجد كوفروخت كرنامجدكى افتاده زمين كاحكممجد كيلئے جبرأ جگه لينا                 |
| 14        | نئ مسجد میں پرانی مسجد شامل کرنا                                               |
| 14        | حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے                    |
| 14        | دریابردہونے کے خوف سے مجدمنہدم کرنا                                            |
| 14        | مجدیت کیلئے افراز طریق شرطنہیں مجد کے پھروں کو بیثاب خانہ میں لگانا            |
| 14        | مبجد کی زمین کی فضامیں چھجہ بنانا                                              |
| ۱۸        | معجد کی زمین میں اکھاڑہ بناناعام سڑک میں سے کھے حصہ میں مکان یا مسجد بنانا     |
| 19        | جماعت خانه کی دیوار پتلی کر کے دُ کان بنانامکان کے اندر بنی ہوئی مجد کا حکم    |
| 19        | مجد کوخام رکھنے کی شرط منظور کرنا                                              |
| r•        | قبلے ہے منحرف مسجد تعمیر نہ کی جائے مکان اور مسجد کے در میان راستہ کتنا ہو     |
| <b>r•</b> | محراب بھی داخل مسجد ہے                                                         |
| ۲۱        | مجد کی صفوں کو بائیں وائیں ہے کم کرنا                                          |
| rı        | مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نط کو ماننا                                    |
| rr        | مجدبہر حال مجد ہے خواہ کتبہ میں کچھ ہی لکھا ہو                                 |
| ۲۳        | بوجه شرارت بنائی می معجد کیام محد کیام محد کیام است                            |
| 44        | جهت قبله کی رعایت میں صفوں کا حجمونا بروا ہونا                                 |
| ۲۳        | قرب وجوار میں متعدد مبدی ہوں تو؟مبدی حصت پرامام کیلئے کمرہ بنانا               |
| ra        | مىجد كىلئے چھوڑی گئی زمین امام كودينامىجدىرامام كامكان بنانا                   |

| المجد کا تجرہ و بنوانے کا طریقہغیر مسلم ہے مجد و مدر سے کی بنیا در کھوانا الاہ الاہ کہ مجد کے درختوں کی آبیا شی کرانا الاہ کہ جند و سے خرید میں ہوئی زمین میں مجد پر مدر سہ بنانا الاہ کا فرکا مجد بنوا کر مسلمانوں کو دینامجد پر مدر سہ بنانا الاہ کا مرکز میں نوا کر مسلمانوں کو دینامجد پر مدر سہ بنانا اللہ کا مرکان بنانے کہ محبد کی در قف جگہ پر مدر سہ یا مؤذن وامام کا کمرہ بنانا اللہ کا مرکان بنانے کا تھم مجد کی تقریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی تئی جگہ میں امام کا مرکان بنانے کا تھم مجد کی تقریف اور اور اسلم کا مرکان بنانے کی ایک تدبیر اللہ مجد کی ذمین پر مالکانہ قبضہ کرنااس صحب کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر اللہ مجد کیا خود میں شال کرنااس صحب کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر اللہ مجد کیا تھم جو نا ہموار پڑا ہوا ہو اللہ مجد کیا تھم ہوئا تا ہموار پڑا ہوا ہو اللہ اللہ مجد کیا تھم ہوئا تا ہموار پڑا ہوا ہو اللہ اللہ مجد کیا تھم ہوئا تا ہموں کی چہل قدی کیلئے محبد کو وقف چیز وں کو امام کا استعال کرنا مسلم کو رکان میا کہ مجد کی وقف جائیداد میں دوسری مجد بنانامجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگد رکھانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگد رکھانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگد رکھانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگد رکھانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگد رکھانا مجد کے پھر جو تے رکھنے جائز نہیں محبد کے کہ حصد کو حوض بنانا مجد کے چشد سے کیا گیا خرج جائز نہیں میں خرج کی میں غیر مسلم کا رہنا موری مجد کے کہ حدد کے جرے میں غیر مسلم کا رہنا محبد کے چشد سے کیا گیا خرج کے جیش غیر مسلم کا رہنا محبد کے چشرے جرے میں غیر مسلم کا رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳    | خَامِع الفَتَاوي ٠                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ہندو کے ذریعے مجد کے درخوں کی آبیا ہی گرانا  149  ہندو سے خریدی ہوئی زبین بیس مجد بنانا  149  اکا فرکا مجد بو اکر سلم انوں کو دینا۔۔۔۔۔۔مجد پر مدر سہ بنانا  140  مجد و مدر سرکی زبین کو صرف مدر سہ بیس لگانا  140  مجد کی دوقف جگہ پر مدر سہ یا مؤذن و امام کا کم وہ بنانا  141  142  143  144  144  145  144  145  145  146  147  147  147  147  147  147  147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ro   | مسجد کی زمین میں جمرہ بنا نا                                                   |
| ہندو سے قریدی ہوئی زبین بین میں مجد برند ان کافر کا مجد بنوا کر مسلمانوں کو دینامجد پر مدر سد بنانا کافر کا مجد بنوا کر مسلمانوں کو دینامجد پر مدر سد بنانا کے کافر کا مجد کی وقف جگد پر مدر سد یا مؤذن وامام کا کمرہ بنانا مجد کی وقف جگد پر مدر سد یا مؤذن وامام کا کمرہ بنانا مجد کی تحریف او تعلیم قرآن کیلئے وقف کی تی جگد بیں امام کا مکان بنانے کا تھم کی مغربی و بوار بیں ورواز سے بنانا مدر سہ جگد کو مجد میں شائل کرنامجد کی زبین بیں دکان بنانے کی ایک تدبیر سائل محبد کی زبین پر مالکانہ ببضنہ کرنااس صحن کی تحریک کو میں بازا ہوا ہو اس مجد کی زبین پر مالکانہ بنانامجد کی تحریک کو میں جو کو تعریک کو تعریک کو تاہموار پڑا ہوا ہو اس مجد کی تعریک کا میں مجد کو تعریک کو تعریک کو تعریک کا میں مجد کو تعریک کو تعریک کو تعریک کو تعریک کو تعریک کا میں مجد کی تحریک کو تعریک کا تعریک کا تعریک کی تعمد کو تو تو کی بینانامجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں مجد کے کہا تھی تعریک کا مدنی مقدمہ بیں خرج کر اللہ کا رہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حرے بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حدو بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حدو بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حدو بیل غیر مسلم کار بہنا مجد کے جو حدو بیل غیر مسلم کار بہنا ہوں کو تعریک کو حدو کو تعریک کے حدو کو بیل غیر مسلم کار بہنا ہوں کو تعریک کی محدو کو تعریک کی خور کے بیل غیر مسلم کار بہنا ہوں کو تعریک کو حدو کر بیل غیر مسلم کار بہنا ہوں کو تعریک کی خور کے بیل غیر مسلم کار بہنا ہوں کو تعریک | 74   | مجد کا حجره بنوانے کا طریقتهغیرمسلم سے مجدو مدرسد کی بنیا در کھوانا            |
| الاز کامجد بنواکر مسلمانوں کو دیامجد پر مدرسہ بنانا الاز کامجد بنواکر مسلمانوں کو دیامجد پر مدرسہ بنانا الاز کامجد کی دفت جگد پر مدرسہ یا مؤذن وامام کا کرہ بنانا الاز کا تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے دفت کی تی جگد بیں امام کا مکان بنانے کا تھم مجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے دفت کی تی جگد بین امام کا مکان بنانے کا تعمید کی مغربی دیوار بین درواز ہے بنانا الاسمجد کی دین پر مالکانہ قبضہ کرنااس صحب کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر الله الله الله مجد کیا ہے مستقل مبجد بنانا اللہ کرنااس صحب کی تعریف کی جہل قدمی کیلئے مبجد کو وسندے کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74   | ہندو کے ذریعے مجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا                                    |
| مجدو مدرسہ کی ز بین کو صرف مدرسہ بیل لگانا  ہمجد کی وقف جگہ پر مدرسہ یا مؤذن وامام کا کمرہ بنانا  ہمجد کی تعریف اور تعلیم قر آن کیلئے وقف کی گئی جگہ بیل امام کا مکان بنانے کا تھکم  ہمجہ کی تعریف اور تعلیم قر آن کیلئے وقف کی گئی جگہ بیل امام کا مکان بنانے کا تھکم  ہمجہ کی تعریف اور تعلیم قر آن کیلئے وقف کی گئی جگہ بیل امام کا مکان بنانے کی ایک تدبیر  ہمجہ کی ز بین پر مالکانہ قبضہ کرنا اس صحن مجہ کا تھم چونا ہموار پڑا ہوا ہو  ہمجہ کی ز بین پر مالکانہ قبضہ کرنا اس صحن مجہ کا تھم چونا ہموار پڑا ہوا ہو  ہمجہ کو عیدگاہ بینانا  ہمجہ کو عیدگاہ بینانا  ہمجہ کو عیدگاہ بینانا محبہ کے پھر جو تے رکھنے کی جگہ کہ لگانا  ہمجہ کی وقف جا نیواد میں دوسری مجبہ بینانا مجہہ کے پھر جو تے رکھنے کی جگہ لگانا  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں  ہمجہ کے کی حصہ کو حوض بینانا مجبہ کے چندے سے کیا گیا خرج جا نزنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74   | ہندو سے خریدی ہوئی زمین میں مسجد بنانا                                         |
| مجدی وقف جگہ پر مدرسہ یا مؤذن وامام کا کمرہ بنانا  مجدی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا تھکہ مدر سے والوں کیلئے مجدی مغربی و یوار میں ورواز سے بنانا  مجدی زمین پر مالکانہ قبضہ کرنا مجدی کا تمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر  اللہ محبدی زمین پر مالکانہ قبضہ کرنا اس صحن مجدی کا تمین ویا ہموار پڑا ہوا ہو  اللہ مجدی کیلئے مستقل مجدینانا  اللہ مجدی کو میں گئی اس مجدی کی چہل قدی کیلئے مجدکو وسیع کرنا  اللہ مسافروں کیلئے وقف چیزوں کو امام کا استعمال کرنا  اللہ مجدی وقف جائیداد میں دوسری مجدینانا مجدے پھر جوتے رکھنے کی جگہدگانا اللہ اللہ مجدی وقف کے بغیر مجد بنانا مجدے پھر جوتے رکھنے کی جگہدگانا اللہ مجدے کی تعرب وی بنانا مجدے چند ہے کیا گیاخریج جائز نہیں  مجدی کی حصہ کو حوض بنانا مجدے چندے سے کیا گیاخریج جائز نہیں  مجدی کی حصہ کو حوض بنانا مجدے چندے سے کیا گیاخریج جائز نہیں  مجدی کی مقدمہ میں خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   | كافركامسجد بنوا كرمسلمانو ل كودينامبعد پرمدرسه بنانا                           |
| مجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کامکان بنانے کا تھم مدر سے والوں کیلئے مجد کی مغربی و بوار میں درواز سے بنانا مدر سے جالوں کیلئے مجد کی مغربی و بوار میں درواز سے بنانا محد کی زمین پر مالکانہ قبضہ کرنااس صحن مجد کا تھم جونا ہموار پڑا ہوا ہو مجد کیلئے مستقل مجد بنانا مجد کیلئے مستقل مجد بنانا مجد کو عیدگاہ بنانا معتلف کی چہل قدی کیلئے مجد کو وسیع کرنا محد کی وقف جائیداد میں دوسری مجد بنانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگدگانا محد کی وقف جائیداد میں دوسری مجد بنانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگدگانا محد کی وقف جائیداد میں دوسری مجد بنانا مجد کے پھر جو تے رکھنے کی جگدگانا محد کے سے محد کو حوض بنانا مجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں مجد کے کی حصد کو حوض بنانا مجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں مجد کے کی حصد کو حوض بنانا مجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں مجد کے تی حصد کو حوض بنانا مجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں مجد کے تی حصد کو حوض بنانا مجد کے چند سے کیا گیا خرج جا کر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | مسجد ومدرسه كى زيين كوصرف مدرسه مين لگانا                                      |
| مدرے والوں کیلئے مبحد کی مغربی دیوار میں دروازے بنانا   **  **  **  **  **  **  **  **  **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M    | مسجد کی وقف جگه پرمدرسه یامؤ ذن وامام کا کمره بنانا                            |
| ہنام مدرسہ جگہ کو متحد میں شامل کرنامتحد کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر اسلام مدرسہ جگہ کو متحد میں شامل کرنااس صحن متحد کا تھم جو ناہموار پڑا ہوا ہو اسلام محبد کی فیصلہ متعقل متحبہ بنانا اسلام محبد کو وسیع کرنا ہوا ہو اسلام کی چہل قدمی کیلئے متحد کو وسیع کرنا ہوا ہو اسلام کی جہل قدمی کیلئے متحد کو وسیع کرنا ہوا ہوا ہوا ہم کا متحد کی جو کئی محبد کا تعمل کرنا ہوا ہوا ہم کا استعمال کرنا ہوا ہوا ہم کا استعمال کرنا ہوا ہوا ہم کا استعمال کرنا ہوا ہوا ہم کا متحد کے بغیر متحبد بنانا اسلام کو جائز نہیں دوسری متحبد بنانا اسلام کو چند ہے کہا گیا خرج جائز نہیں ہو ہوئے کہ متحد کے جند ہے کہا گیا خرج جائز نہیں ہو ہوئے کہا گیا ہوا ہم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہوئے کہا گیا خرج جائز نہیں متحد کے کئی حصد کو حق بنانا اسلام کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم متحد کے جو ہوئے ہوئے ہیں غیر مسلم کا رہنا ہم کو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M    | متجد کی تعریف اورتعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا تھم |
| مجد کی زمین پر مالکانہ قبضہ کرنااس صحن مجد کا تھم جونا ہموار پڑا ہوا ہو  جعہ کیلئے مستقل مجد بنانا  جعہ کیلئے مستقل مجد بنانا  مجد کوعید گاہ بنانا بعتکف کی چہل قدی کیلئے مجد کو وسیع کرنا  ہم کو کوعید گاہ بنانا بعتکف کی چہل قدی کیلئے مجد کو وسیع کرنا  ہم افروں کیلئے وقف چیزوں کو امام کا استعمال کرنا  ہم کہ کی وقف جا ئیداد میں دوسری مجد بنانا مجد کے پھر جوتے رکھنے کی جگہ دگانا  ہم کو کی وقف کے بغیر مجد بنانا  ہم کو کے کی حصہ کو حوض بنانا مجد کے چند ہے کیا گیا خرچ جا ترجیب سے میں خرچ کرنا  ہم کو کی آلہ نی مقدمہ میں خرچ کرنا  ہم کو کی آلہ نی مقدمہ میں خرچ کرنا  ہم کو کے جرے میں غیر مسلم کا رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳.   | مدرے والوں کیلئے مسجد کی مغربی دیوار میں دروازے بنانا                          |
| جحد کیلئے مستقل مجد بنانا اسلام بنانا اللہ مجد کو عیدگاہ بنانا اسلام بختلف کی چہل قدمی کیلئے مجد کو وسیع کرنا اللہ اللہ کی آلد نی سے بنی ہوئی مجد کا حکم مسافروں کیلئے وقف چیزوں کو امام کا استعمال کرنا مسجد کی وقف جائیدا ویٹس دوسری مجد بنانامجد کے پھر جوتے رکھنے کی جگدلگانا اللہ اللہ اللہ اللہ مجد کے کئی حصد کو حوض بنانامجد کے چند سے کیا گیا خرج جائز نہیں مہد کے محد کے کئی حصد کو حوض بنانامجد کے چند سے کیا گیا خرج جائز نہیں مہد کے محد کے کئی حصد کو حوض بنانامجد کے چند سے کیا گیا خرج جائز نہیں مہد کے محد کے کئی حصد کو حوض بنانامجد کے چند سے کیا گیا خرج جائز نہیں میں خرج کرنا مسجد کی آلد نی مقدمہ میں خرج کرنا مسجد کی آلد نی مقدمہ میں خرج کرنا محد کے جربے میں غیر مسلم کار بہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳.   | بنام مدرسه جلكوم حديث شامل كرنا مسجد كى زمين مين دكان بنانے كى ايك تدبير       |
| سجد کوعیدگاہ بنانا معتلف کی چہل قدمی کیلئے متجد کووسیج کرنا ہے۔  ہمجد کوعیدگاہ بنانا معتلف کی چہل قدمی کیلئے متجد کووسیج کرنا ہے۔  ہمافروں کیلئے وقف چیزوں کوامام کا استعمال کرنا ہے۔  ہمجد کی وقف جائیداد میں دوسری متجد بنانا متجد کے پقر جوتے رکھنے کی جگدلگانا ہے۔  ہمجد کے کی حصہ کوحوض بنانا متجد کے چندے سے کیا گیا خرج جائز نہیں ہے۔  ہمجد کے کی حصہ کوحوض بنانا متجد کے چندے سے کیا گیا خرج جائز نہیں ہے۔  ہمجد کے کی حصہ کوحوض بنانا متجد کے چندے سے کیا گیا خرج جائز نہیں ہے۔  ہمجد کے جم مے میں خرج کرنا ہے۔  ہمجد کے جم مے میں غیر مسلم کار ہنا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۱   | مبحد کی زمین پر مالکانه قبضه کرنااس صحن مبحد کا حکم جونا ہموار پڑا ہوا ہو      |
| شراب کی آ مدنی سے بنی ہوئی مجد کا تھم<br>مسافروں کیلئے وقف چیز وں کوامام کا استعمال کرنا<br>مسجد کی وقف جائیداد میں دوسری مسجد بنانامسجد کے پقر جوتے رکھنے کی جگدلگانا<br>سام درکے کئی حصہ کو حوض بنانامسجد کے چند سے کیا گیا خرچ جائز نہیں<br>مسجد کے کئی حصہ کو حوض بنانامسجد کے چند سے کیا گیا خرچ جائز نہیں<br>مسجد کی آ مدنی مقد مد میں خرچ کرنا<br>مسجد کی تجربے میں غیر مسلم کا رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | جعه کیلئے مستقل مسجد بنانا                                                     |
| سافروں کیلئے وقف چیزوں کوامام کا استعمال کرنا  ہمافروں کیلئے وقف چیزوں کوامام کا استعمال کرنا  ہمجد کی وقف جائیداد میں دوسری مسجد بنانامسجد کے پخفر جوتے رکھنے کی جگدلگانا  ہمجد کے کئی حصہ کو حوض بنانامسجد کے چندے سے کیا گیا خرچ جائز نہیں  ہمجد کے کئی حصہ کو حوض بنانامسجد کے چندے سے کیا گیا خرچ جائز نہیں  ہمجد کے تحریب میں خرچ کرنا  ہمجد کے تجربے میں غیر مسلم کا رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77   | مسجد كوعيد گاه بنانا معتكف كى چېل قدى كيليخ مسجد كووسيع كرنا                   |
| مجد کی وقف جائیداد میں دوسری مجد بنانامجد کے پھر جوتے رکھنے کی جگدلگانا ہے۔  تر مین وقف کیے بغیر مجد بنانا ہے۔  مجد کے کسی حصہ کو حوض بنانامجد کے چندے سے کیا گیا خرچ جائز نہیں ہے۔  مجد کے کسی حصہ کو حوض بنانامجد کے چندے سے کیا گیا خرچ جائز نہیں ہے۔  مجد کی آمدنی مقدمہ میں خرچ کرنا ہے۔  مجد کے جمرے میں غیر مسلم کار ہنا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr . | شراب کی آمدنی سے بنی ہوئی معجد کا حکم                                          |
| ر مین وقف کے بغیر مجد بنانا  ہم حجد کے کسی حصہ کو حوض بنانا مجد کے چندے سے کیا گیا خرچ جا تزنہیں  ہم کی آمدنی مقدمہ میں خرچ کرنا  ہم کی آمدنی مقدمہ میں غیر مسلم کا رہنا  ہم کے ججرے میں غیر مسلم کا رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | مسافروں کیلئے وقف چیزوں کوامام کا استعمال کرنا                                 |
| مجد کے کسی حصہ کو حوض بنانامجد کے چندے سے کیا گیا خرج جائز نہیں ہے۔  مجد کی آمدنی مقدمہ میں خرج کرنا ہے۔ مجد کے جرے میں غیر مسلم کارہنا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٣   | مجدى وقف جائداديس دوسرى مجدينانامجدك پقرجوت ركھنے كى جگداگانا                  |
| مجدی آ مدنی مقدمہ میں خرچ کرنا محد کے جرے میں غیر مسلم کارہنا محد کے جرے میں غیر مسلم کارہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~   | زمین وقف کیے بغیر مسجد بنا نا                                                  |
| مجد کے جربے میں غیر سلم کار ہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | مجدے کی حصہ کو حض بنانامجدے چندے سے کیا گیا خرج جا ترنہیں                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | مجدى آمدنى مقدمه مين خرج كرنا                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra   | مجد کے جرے میں غیر سلم کار ہنا                                                 |
| ایک سنجد میں دری وقف کرنے چردوسری سنجد میں دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PY   | ایک مجدمیں دری وقف کر کے بھر دوسری معجدمیں دینا                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FY   | ا يك معجد كاسامان دوسري مسجد مين استعمال كرنا                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F2   | سامان معجد کے لیے خریدا' پھراس کی ضرورت ندرہی                                  |

| [ r  | جَّامِع الفَتَاوي ٠                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r2   | مجد کی ہیئت کو بدلنا                                                           |
| ۳۸   | الیی جگهٔ تجدیناناجهاں بعد مدت وریان ہونے کا خطرہ ہو                           |
| PA   | چندہ سے بنائی گئی مسجد کا تھم اوراس میں تالالگانا                              |
| 79   | پرانے قبرستان پرمسجد بنانا جائز ہےمسجد کی مغصوب زمین کی قیمت لینا              |
| 79   | يُر خطرز مانه مين مسجد كوآ با در كھنے كى كيا صورت ہو؟                          |
| ۱۰۰  | مسجد کاکسی دوسری زمین سے تباولہ کرنازمانہ جنگ میں مسجد آبادر کھنے کا تھم       |
| ۲۰۰  | دوباره تغیر کیلئے مسجد کومنہدم کرنا سڑک کومسجد بنالینا                         |
| ۳۱   | مجدى جگه بدلنامجدكا حصدرك مين شامل كرنا                                        |
| ۳۱   | مسجدكوآ بادكرنامسجدكوويران كرنا                                                |
| rr   | وران مسجد کسی کی مملوک ہوسکتی ہے یانہیں؟مسجد کی موقو فدز مین پر مکان بنانا     |
| rr   | جماعت کی فضیلت وارده وقف مسجد کیساتھ خاص ہے افتاده زمین کومسجد میں شامل کرنا   |
| ۳۳   | مسجد کے اندرونی حصہ کو حق بناناکسی کا مکان وغیرہ تو ڈکر جبر أسجد تغییر کرنا    |
| ٣٣   | ا فآدہ زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مجد بنانا                               |
| Lele | حكومت كى دى موئى زيين برمجد بناناغيرمسلم كالمجدكيك زيين دينااورنام كاكتبداكانا |
| ro   | اختلاف کی بناء پرمسجد تعمیر کرنارفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا           |
| ٣٧   | مسجد کی دکان کے کرائے سے امام کو تنخواہ دینا                                   |
| 12   | مىجداور مال مىجد مال مىجد سے سقة كواجرت دينا                                   |
| 72   | مال معجد ہے قوم پروری کرنامعجد کی آمدنی کواوقاف ہے چھپانا                      |
| 72   | معجد کاچوری کیا ہوا مال کیسے واپس کرے؟                                         |
| M    | بدون حق مسجد كراييه وصول كرنا                                                  |
| 79   | امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم                                       |
| ۳٩   | امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذ مدداری کس پر ہے؟                                   |
| 79   | کی سے چیز عاریت کے کرواپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے                                |

| ۵     | خِيامِع الفَتَاويٰ ٠                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19    | جوآ دی امانت سے الکارکرتا ہواس پرحلف لازم ہے                                |
| . 0.4 | کا فرکے پاس ہے مسجد کی امانت ضائع ہونے کا حکم                               |
| ۵۰    | امانت کی واپسی کیلئے شرط لگاناشیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگانا         |
| ۵۱    | قبرستان کی کھیتی کی آمدنی مسجد میں لگانا فن کی اجرت کومسجد میں خرچ کرنا     |
| ۵۲    | کفن میت کیلئے چندہ کومجد میں خرچ کرناخان کے پیمے مجد میں لگانا              |
| ۵۲    | رجب کے کونڈوں کی قیمت متجد میں صرف کرنامتجد میں بدعتی کا چندہ لگانا         |
| ۵۳    | مجدكيك قاديانى سے چندہ لينا ہندوسلم كامخلوط بييه مجدين صرف كرنا             |
| ۵۳    | پکڑی کی رقم مبحد کی تغییر میں خرچ کرنا قرض خواہ کی طرف سے روپیہ مجدمیں دینا |
| ۵۳    | خزرے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مجدمیں لگانا                                |
| or.   | لقطه كاروپييم سجد مين لگانا تزئين كيليم مسجد مين پييه دينا                  |
| or    | افطاركاروپييم مجدين صرف كرنامجدكا كنوان نل دُول رى استعال كرنا              |
| ۵۵    | وقف كنوين كاسامان منجد مين لگاناسكول كى وقف زمين كومسجد مين لينا            |
| ۵۵    | مجدے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا                                           |
| ra    | مرحوم كا قر ضه مجديين دينالا وارث كا مال مجديين لگانا                       |
| . PG  | شئی موہوب واپس لینااور مسجد میں دینا                                        |
| ۵۷    | برائے مجد پھر خریدنے میں ایک پھر مدید ملاتو کیا حکم ہے؟                     |
| ۵۸    | صدقهٔ زکوة چرهاوے وغیرہ کی رقم مجدمیں لگانا                                 |
| ۵۸    | قربانی کی کھال کی رقم کا معجد میں استعمال کرنے کا طریقہ                     |
| ۵۹    | مسلمان بعثلی کا مال مسجد میں لگا نا                                         |
| ٧٠    | حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں نماز پڑھناجرام مال سے مجد کافسل خاند بنانا    |
| ٧٠    | طوا نُف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم کرنا                                   |
| . 41  | بليك كرنے والوں كامال مجديس لگانا قوالى كيلئے جمع كيا گيارو پيم جديس لگانا  |
| 41    | سود کے مال سے معجد بنانا سودی قرض پرلیا ہوار و پیم سجد میں لگانا            |

I

| ۲    | الفَتَاوي ٠                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 41   | سودخورکوتر کہ میں ملی رقم مجد میں لگانا سودی کاروباری کیلئے مجد کی دکان کرائے پر لینا |
| 44   | مجد کے لیے سود پر قرض لیا تو سودکون اداکرے؟                                           |
| 74   | چور سے وصول شدہ جر مانہ کی رقم کامسجد میں استعال                                      |
| 44   | ىيەوسىت كەسودكاروپىيە مىجىدىيى دىاجائےسودكاروپىيە مىجىدكى روشنى وغيرە مىس لگانا       |
| ٦٣.  | مندوكاروپيمسجد مين كسطرح لگسكتاهي؟غيرمسلم كى زمين كى منى مسجد مين لگانا               |
| 41"  | ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا                                            |
| 40   | مندو كالمصلى مسجد مين استنعال كرنا                                                    |
| 77   | بحالت كفركما يا موا ببيه مجدو مدرسه مين صرف كرنا                                      |
| 77   | اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہے معجد کے لیے چندہ                                          |
| 44   | مسجد اور آداب مسجد معدول من محراب كابتداءكب عد                                        |
| ٨٢   | محراب سے کیامراد ہے؟مجد میں محراب بنانے کا حکم                                        |
| 79   | محراب مين تصويرآ فآب بنانا بحراب معجد مين طغرى لگانا                                  |
| 79   | محراب مسجد مين آيات وغيره لكصنا                                                       |
| 4.   | حضرت على كامسجد مين سوناغير معتكف كامسجد مين سونا                                     |
| 4.   | طالب علم كيلية معجد مين سونے كاحكم تبليغ والوں كامسجد مين قيام كرنا                   |
| 41   | مجدمیں سونے والاجنبی ہوگیا تو کیا کرے؟                                                |
| - 41 | فنائے مجدمیں جنبی کے آنے جانے کا عکم                                                  |
| 41   | گاؤں والوں کامسجد میں رات گزارنا مجبوری کیوجہ ہے مسجد میں سونا                        |
| 24   | مىجدىين سونا مىجدىين تېلنا مىجدىين چارپائى بچھانا                                     |
| 24   | مجد کے صحن میں جاریا ئی بچھانا                                                        |
| 24   | مسجد کے چراغوں میں مٹی کے تیل کے استعمال                                              |
| 24   | مجديس چراغ كيے جلائيں؟                                                                |
| 20   | مغرب وعشاء کے درمیان مسجد میں چراغ جلانا                                              |

| 4    | خَامِح الفَتَاوي ٠                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | مجدمیں عکھے اور بحل لگا نا بغیرا جازت مسجد میں بحلی استعمال کرنا                   |
| 20   | مسجد کی بجل امام ومؤذن کے جربے بالدرسہ میں صرف کرنا                                |
| 20   | مبحد کے نکھے امام کے مکان میں لگانامبحدوں میں قبقے لگانا                           |
| ۷۵   | مبجد کے چراغ کے متعلق دومسائلمبجد کے بیچے ہوئے تیل کا تھم                          |
| ۷٦   | عذركي وجهد محمير مين لاكثين جلانامجدمين دياسلائي جلانا                             |
| 24   | مىچدىيى ضرورت سے زياده روشى كرناوس محرم كومىجدىيى مجلس كرنا                        |
| 44   | مسجد میں سوال کرنا تغییر مسجد کا چندہ عسل خانے وغیرہ میں خرج کرنا                  |
| 44   | مسجد میں پیٹی گھما کر چندہ کرنا                                                    |
| ۷۸   | مىجدىيں چنده كى ترغيب دينامىجدىيں دينى ضرورت كيلئے چنده كرنا                       |
| ۷٨ , | مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا                                                   |
| ۷9   | معجداورانجمن کے چندہ سے مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا                                    |
| ۸٠   | متجدمين بينيضن كالبعض صورتول كاحكم                                                 |
| Ar   | مىجدىيں كرى پر بيٹھ كروعظ كرنامىجد ميں كرى بچھا كروعظ كرنا                         |
| Ar   | مسجد میں بیٹھ کر ہدی وغیرہ پڑھنا                                                   |
| ٨٣   | معجد میں بیٹھ کرخط لکھنامجد کے ماتک پراعلان کرنا                                   |
| ٨٣   | مجدے باہر کی گشدہ چیز کا مجد میں اعلان کرنا                                        |
| ۸۳   | بضرورت معجد میں مائک لگانامعجد کے اسپیکرسے دنیاوی اعلانات                          |
| ۸۳   | معجد میں ما تک پرحدیث سنانا                                                        |
| ۸۵   | مجديس ماتك پرتقريركرنامجدكاندريائ دان ركهنامجديس أكالدان ركهنا                     |
| ۸۵   | مجدمين پينيك كااستعال كرنامبجدمين وضوكيكي مينانا                                   |
| AY   | مىجدكے كتبه ميں عيسائی كلكٹر كانام درج كرنامبحد ميں كپڑے سكھانا                    |
| ٨٦   | مجد کے جرے میں انگریزی پڑھنا                                                       |
| ٨٧   | مجدى ديوار رنقش ونگاركرنا معتكف كالمجدين تجامت بنوانا يسجدين چورى كا گار دُراگاديا |

| ٨     | جُمَامِعِ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ ال |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸    | مجديين سياسي جلسه كرنا امام كامع ابل وعيال احاط مسجد مين رمهنا                                                 |
| ۸۸    | منجد میں جارد ربنانامسجد کیلئے لائی ہوئی لکڑیوں کو گھر میں لگانا                                               |
| ۸۹    | سجاده نشین کاانتظام مسجد میں دخل دینا                                                                          |
| 9+    | مسجد کے نیچے دکا نیں بنانے کی کیا شرطیں ہیں؟فنائے مسجد میں دکا نیں بنانا                                       |
| 9+    | مكان كاوروازه مجدكي طرف كھولنامجدكى رقم سے صف خريدنا                                                           |
| 91    | مسجد میں خرید وفر وخت کرنامسجد کے درخت کی بیج مسجد میں کرنا                                                    |
| 91    | مسجد کے میناروں پرمقناطیسی سلاخ لگانا                                                                          |
| . 97  | مجدمیں بلندآ وازے تلاوت کرنامبحدمیں ذکر جہری کرنا                                                              |
| 95    | مسجد میں جوتے رکھنا اخبار پڑھنا بات کرنازمان تعمیر میں جوتے پہن کرمسجد میں واخل ہونا                           |
| 95    | مسجد کے متصل فرش پر جوتے بہن کر جانامسجد میں سلور جو بلی منانا اور چراغال کرنا                                 |
| 91    | مجدمیں عکھےلگانا مجدمیں ڈاپ کے گدے بچھانا مسجدمیں گھنٹہلگانے اورورزش کرنے کا تھم                               |
| 90    | مسجد کی رقم ہے گھنٹہ وغیرہ خرید نا                                                                             |
| 94    | مسيد كا ندر جاريائي پرسونامجدمين آئ كلكلون كاسم                                                                |
| 97    | مىجدىين كىل دار درخت لگانامىجد كے درخت كوكا ثنا                                                                |
| 94    | مسجد کے پھل دار درختوں کا مسئلہمسجد کے درواز وں میں ردوبدل کرنا                                                |
| 94    | مسجد کارو پید کنویں کی مرمت میں لگانامبحد کا فرش اور منبر عیدگاہ میں لے جانا                                   |
| 94    | قربانی میں مسجد کی چٹائی استعال کرنا                                                                           |
| 9.4   | مسجد میں پانی کا گفر ارکھنامسجد میں روز ہ افطار کرنامساجد میں زیب وزینت کرنا                                   |
| 99    | مبحد میں کھڑ کیاں کھو لنے کا حکممبحد کی دیوار پر تیم کرنا                                                      |
| 99    | مىجد دغيره كے روپے كو تجارت ميں لگانامىجد ميں دفن كرنا درست نہيں ہے                                            |
| . 1•• | مىجدىيس كىلنڈراوراشتهارلگانامىجدىيں لائبرىرى چلانا                                                             |
| 100   | عورتو ل كامسجد كوگز رگاه بناناستى چا درين خريد كرمسجد مين استعال كرنا                                          |
| 1•1   | مجدين جگهروكناخارش وجذام والے كامسجدين آنا.مسجدين جھوٹے بچول كولانا                                            |

| جُامِع الفَتَاوي ٥                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| متجد میں کعبہ وغیرہ کی تصویر لٹکا نا تھینکے ہوئے سیمنٹ میں فرش متجد بنا نا          |
| مبحد كى المارى مين قرآن وغيره ركھنامبحد مين پڙھنے والے بچوں سے تقرير كرانا          |
| تالاب کی سیلی مٹی ہے مسجد کولیپنا مجراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟ |
| مىجدىيں شيپ ريكار ۋرىي قرآن سننا                                                    |
| مسجد میں چھیکی مارنامسجد میں بیٹھ کرمشورہ کرنابسرکاری ٹینکی سے مسجد میں پانی لینا   |
| مسجد مين ديني كتابين اورذاتي سامان ركهنامعمارون كامسجد مين گفتنے كھولنااور حقه پينا |
| مىجدىيں كوہوكر عنسل خانے ميں جانااہل وعيال اورموليثی كومىجد ميں ركھنا               |
| مىجدىيں شامل كۇڭفرى ميں ر ہائش ركھنامىجدىيں قربانى كرنا                             |
| مىجد ميں حدیث لکھ کرنگا نااوراپنے ليے دعا کرا نااور نام لکھنا                       |
| تنخواه دار مدرس كامسجد ميس پڙهانا                                                   |
| مبحد مين بينه كريزها نامبحد مين توليه آئينها ورمنبر برغلا ف ركهنا                   |
| معجد ميں مال تجارت رکھنامعجد میں قیمت سپر دکرنا                                     |
| مىجدىين تميا كوكھا نااورنسوارلينامىجدىين دنيا كى باتيں كرنا                         |
| مبجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنامبجد میں وضو کرنے کی ایک صورت کا حکم                |
| بغيراستنجا كيه مجدمين آنا                                                           |
| مجدوں میں مالداروں کیلئے جگہ رو کنامجد میں اشتہارلگوا کر کرایہ وصول کرنا            |
| مبحد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ'' میری ملکیت ہے''…نا پاک کپڑ امسجد میں رکھنا         |
| متجد ميں تعزبيدر كھنا                                                               |
| مىجد كے جمرہ میں كتابت كرنامىجد میں جلسه كرنا جبكه شور وغل بھی ہو                   |
| سجد میں اضا فہ کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا                                        |
| سجد کے فرشوں پرمجلس لگا نامسجد کے دروں میں صف بنانے کا ثبوت                         |
| سجد میں مائک سے اذان دینامسجد کے اندریا حصیت پر نقارہ بجانا                         |
| مسجد اور خدام مسجد بانى مجدى اولادكا تظام من وخل دينا                               |
|                                                                                     |

| 1•   | جُامِع الفَتَاوي ٠                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | ممیٹی کے ایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنامتولی کے ذمہ ناحق مجد کا قرض بتلانا            |
| 1117 | چندہ ہے متولی کا قرضہ لینا متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے                 |
| 110  | شيعول سے ان كى مسجد كى توليت لينامسجدكى چورى كامتولى ضامن موكا يانهيں؟             |
| 110  | رقم مجد کا با قاعده حساب رکھنا ضروری ہے مسجد کا تنخواہ دارنگرال مقرر کرنا          |
| 110  | مقدمه مجد کے خرچ کا بارکس پر ہوگا                                                  |
| 117  | امام كومجدكي آيدني سے ايام رخصت كي تخواه دينامجدك مكان كامتحق امام بے يانتظم؟      |
| 114  | مسجد مين رتيح تكالنے والے كوامام بناناقم مسجد سے امام وغيره كى آ مدورفت كاصرفددينا |
| 114  | زمانه جنگ میں امام مسجد کومحفوظ مقام پر پہنچانا                                    |
| 114  | ا مام مجد کا زمانه جنگ میں کمز ورا فرا د کیساتھ شہر میں رہنا                       |
| IIA  | امام کوپیشکی تنخواه دینامزارکے چندہ سےامام دمؤذن کی تنخواه دینا                    |
| IIA  | امام نے معاہدہ کی ایک صورت کا تھم                                                  |
| IIA  | امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف                                 |
| 119  | امام يامؤذن كوتنخواه ميس زمين ديناامامت كى اجرت ميس صرف كها نالينا                 |
| 114  | امام كونماز جنازه كيليئ سوارى ميں يجانامجدمين آئى ہوئى چيزس كاحق ہے؟               |
| 114  | امام کاصف اول پر کھڑے ہوکرنماز پڑھانامسجد کے بوڑھے خادم کومراعات دینا              |
| IFI  | اذان کے بعد تنہانماز پڑھ کرمسجد سے نکلنامسجد کی جائے نماز کامحافظ مؤذن ہے          |
| IFI  | مؤذن نه موتو کیا پھر بھی مسجد محلہ کی شار ہوگی؟                                    |
| ITT  | مسجد اور متعلقات مسجد مجد كرقم تجدت كنا مجدك آمن عمرك اثيافرينا                    |
| IFF  | اسباب مجد كا بيجنا مجد كال عصجد كالمسال فان مين نهانا مجدك قرآن كوبدلنا            |
| Irm  | مجد کے چندہ کو بدلنامجد کی الماری میں اپناسامان رکھنا                              |
| Irm  | مجدى كتاب كوبا برنكالنامسجد كقرآن طلبه كودينا                                      |
| Irm  | متجد کوتالالگانا محلّم والول کامسجد کی ٹینکی سے یانی بھرنا                         |
| 10   | مجدى صف اورچائى كۇھوكر مارناكرے ميں جانے كيلئے مجدى حصت كوراسته بنانا              |

| 11    | الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Iro   | مجد کا حاطے کے کمرے کرائے پروینا                                              |
| IFY   | متجدے پانی کے استعال کی بعض صورتوں کا تھممتجد کی رقم سے پڑوی کی دیوار کرانا   |
| ira   | مىجدى آمدنى حافظ كوانعام مين دينامساجد كاروپيي حكومت كودينا                   |
| 11/2  | مسجد کی رقم سے وضو کا یانی گرم کرنامسجد کے رویے کسی غریب کودینا               |
| 11/2  | عنسل خانوں کے منتقل کرنے میں مسجد کی رقم لگانامسجد کا ہیٹر استعمال کرنا       |
| ITA   | متجد کامصلی کوٹا باہر کیجا کراستعال کرنامجد کی آمدنی کی کوئی حد متعین نہیں ہے |
| IFA   | مجد کی زمین کرائے پردینے کا طریقہوضوخانے کے پاس پیشاب خانے بنانا              |
| IFA   | صحن مجد کے بنچے کونالی بنانا                                                  |
| 119   | مجدك كنوي مين بيت الخلاء بنانا ضامن معدكى غلدكى قيمت وصول كرنا                |
| 119   | دوسرے کامکان مسجد کورینا                                                      |
| 11-   | مجدى نالى بنانے كاطريقد مجديس ادھارلگائى ہوئى اينۇں كى واپسى كى صورت          |
| 11-   | مجد کے بنچے تہ خانداوراو پر ہال بنانا                                         |
| 11"1  | مجد کا و حیلاا ہے گھر لے جانامجد کی ، بوار پر بیٹھ کروضوکرنا                  |
| 177   | مجدے کی حصد کواپے لیے مخصوص کر لیزامجد کی کتاب کومکان پرد کھ کرمطالعہ کرنا    |
| 127   | مجدے بودے کا پھل توڑ نامجد کی لکڑی کو پانی گرم کرنے میں استعال کرنا           |
| Irr   | ناک صاف کرے مجدے ہاتھ پونچھنا                                                 |
| IFT   | متجدى سيرهى وغيره ايخ گھر پيجا كراستعال كرنامتجدى ديوارے ملاكرمكان بنانا      |
| 100   | مجد کی حجت پرے چڑیا کا شکار کرنامجد کے وضو خانے وغیرہ کی حجت کا حکم           |
| 11    | مسجد كاسامان مانكنا                                                           |
| ١٣١٢  | مجد کے پیے سے شل خانے بیت الخلاء بنانا                                        |
| 1111  | وقف جگہ بغیر کرائے کے کسی ادارہ کودینامجدکے وقف سے جنازہ خریدنا               |
| 11-1- | مجدی آمدنی سے جنازہ کی جاریا ئی خریدنا                                        |
| Iro   | مىجدى زائد چيزوں كوفروخت كرنامجدكے زائد قرآن كوفروخت كرنا                     |

| ir_  | تَجَامِعِ الفَتَاوِيٰ ٠                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 100  | مبحد کاروپیدوی تعلیم میں خرچ کرنامبحد کا سامان زینت کسی کودینا            |
| 124  | مسجد کی چیزوں کو بدلنا' بیچنامتولی کامسجد کے قصص کمپنی کی بیچ کرنا        |
| 124  | جواب بالا پرایک اشکال کا جواب:                                            |
| 12   | مبحد کی جیت پر ما تک کی الماری بنوانامسجد کے ماتک پرتبلیغ کا اعلان کرنا   |
| IFA  | مسجد کے مائک پرنظم وغیرہ پڑھنامسجد کی رقم قادیانی مبلغین کودینا           |
| IM   | مجد کا کام نہ کر نیوائے کا جمرہ سے تکالنا                                 |
| 114  | مجدى چيزول كوتلف كرنے كاحكممجدى آمدنى سے افطار كرانا                      |
| 1179 | مسجد کی رقم سے بیٹری تھروا نامسجد کی طرف کھڑ کی کھولنا                    |
| 1100 | مجدے پیے سے شامیانے لگانامجدے کنویں سے پانی بھرنے سے روکنا                |
| 1140 | مجد کی بجل معید کے باہر لے جانا                                           |
| ורו  | مبحد کی حصت ہے بھل کے تارگز روانامبحد کی بھلی دوسرے کودینا                |
| ורו  | مسجد کی بجلی سے قادیانی کوئنکشن دینا                                      |
| IM   | نكاح خوانى يا قرآن خوانى كيلية مسجدى بجلى استعال كرنا                     |
| Irr  | مجد کی لی ہوئی دکان کوزیادہ کرائے پردیناحوض کی جگہ پردکان بنانا           |
| ١٣٣  | وكان كودوسر _ كرائ دارى طرف منقل كرنامجد كقريب افتاده زمين مين دكان بنانا |
| Irr  | اس صورت میں مجد کی زمین کے کرائے پردی جائے؟                               |
| IMA  | مبحد کی دکان کی پگڑی کا ایک مسئلہمبعد کے برتنوں کوکرائے پر دینا           |
| Ira  | مجد کے کنویں پرنماز پڑھنامجدکی آمدنی سے بالٹی خریدنا                      |
| ira  | مجد کے روپے سے قبرستان کی زمین خریدنا                                     |
| ١٣٦  | معجد کا دھان ادھاروینابرآ مدہ معجد کے چندے سے دکا نیس بنانا               |
| ١٣٦  | مسجد کالینشر پژوی کی دیوار پررکھنامسجد کا چنده عمومی کام بیس خرچ کرنا     |
| 102  | مسجد کے لیے چندہ دے کروا پس لیناجوض میں کلی اورمسواک کرنااور پیردھونا     |
| 102  | طاق بھرنے کی ضرورت سے طاق بنانا                                           |

| ا ۱۳  | خَامِع الفَتَاوي ( )                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IM    | مسجد كا جاندى كارو پيدامانت لے كرنوف دينا                                             |
| IM    | مىجد كالوثاايخ ليه خاص كرنا سرك پرمسجد كى ۋاپ لگانا                                   |
| 114   | مسافر کے لیے معجد کی چٹائی کا استعال کرنا برش سے معجد کی صفائی کرنا                   |
| 1179  | مجد کے متصل فرش پر کپڑے دھونا جنتری ایک مجدے دوسری مسجد میں منتقل کرنا                |
| 10+   | متفرقات محدرام من أواب كى زيادتى عام بسيمفسد فض كومجد من آنے سادوكنا                  |
| 10+   | جو محض گھر میں نماز پڑھنے کاعادی ہواس کو مجد میں نماز پڑھنے سے روکنا                  |
| 101   | بلب كے سامنے نماز پڑھنا كافر كے مجد ميں داخل ہونے كا تھم                              |
| 101   | نماز کے وقت مجد کا دروازہ بندر کھنا                                                   |
| ior   | مصارف خرکیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مجد میں صرف ہوسکتا ہے؟                             |
| IDT   | چندے ہے بی معجد میں اپنے نام کا پھر لگانا                                             |
| 100   | ہر جمعہ کومسجد دھونا دوسر مے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنامسجد میں جگہ تعین کرنا       |
| 100   | مبحد کی تغییر کے زمانے میں نماز باجماعت کا حکم ''مسجد حرم'' نام رکھنا                 |
| 100   | معجد غرباء نام رکھنا جائز ہے یانہیں؟ تبلیغی نصاب معجد کے ما تک پر پڑھنا               |
| 100   | "مسجد شہید کردی گئ" اور" تو ژدی گئ" کہنے کا تھم بیکہنا کہ"مسجد صرف ہماری تو م کی ہے"  |
| 104   | سرسوں کے تیل کومٹی کے تیل پر قیاس کرناعورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟                   |
| 104   | مساجد وغيره كابيمه كرانا                                                              |
| 102   | حنفی احمدی لوگوں کا میکے بعد دیگرے جماعت کرنامجدی حفاظت کیلئے جہاد کرنا               |
| 104   | مسجد کی دوسری منزل میں نماز پڑھنا                                                     |
| 101   | مجد کے اندر محن یا جہت پرنماز پڑھنابرابرہے یا ثواب میں فرق آتاہے؟                     |
| IDA   | غيرمقلدكوم بحد سے نكالنا                                                              |
| 109   | مجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرناجرمانداور تیرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا          |
| 19.   | سی مسجد میں چارسال مغرب کی نماز پڑھنانقث مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درُود پڑھنا        |
| - 141 | مسجد میں دی ہوئی اشیاء کو بار بار نیلام کرناایک مسجد کی اذان دوسری مسجد میں کافی نہیں |

| ١٣   | خَامِع الفَتَاوِيْ ٠                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | عيدگاه كودومنزله يامسجد بنانابحرمتى كى وجهسے مسجدكو بندركھنا                     |
| 145  | جان کے اندیشے سے محدکوچھوڑ نا کن کے شالی وجنوبی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا |
| 145  | وخول معجد كى دعاءكهال يرهى جائے؟ معجد بيت ميں حائصه كا واخل مونا                 |
| 145  | مبحد بيت مين جماعت كي حيثيت مسجد مين سنتول كاادا كرنا                            |
| 145  | مجدمین نمازے رو کنے پر بھی پڑھنے والے کوثواب ہے                                  |
| יוצו | مجدمیں جماعت ثانیکی ایک صورت کا حکمامام کاریکہنا کہ "نماز اُدھار پڑھی ہے"        |
| ואר  | نى عليه السلام كيلية بحالت جنابت معجد مين داخل مونا جائز تها؟                    |
| יארו | جس چبوتر بے پراذ ان وغیرہ ہوتی ہواس کا حکم                                       |
| פרו  | مخصوص مسجد كيليخ مصحف كووقف كردينا محلے كى مسجد كوآبا در كھنا ضرورى ہے           |
| 144  | محدوریان ہوجانے کے باوجودترک وطن کرنا                                            |
| 144  | تا ژی بی کرمبجد میں داخل ہونادارس ومساجد کی رجسٹریشن کا تھم                      |
| AFI  | حضرت مفتى جميل احمرتها نوى كافتوى                                                |
| 141  | مفتى زين العابدين كافتوىمولا نامفتى عبدالرؤ ف سكھروى كافتوى                      |
| 121  | مفتی ولی حسن رونگی گافتوی                                                        |
| 120  | احكام الوديعت                                                                    |
| 120  | ود بعت بلاضانود بعت كي تعريف                                                     |
| 120  | امانت كروپے ديمك نے كھالتے كيا تھم ہے؟                                           |
| 121  | امانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کرنیکا تھم                          |
| IZM  | امانت ضائع ہوجانے کی ایک صورت کا تھم                                             |
| 140  | امین کوامانت میں تصرف کاحق ہےامین کووکیل بنانے کی ایک صورت                       |
| 124  | امانت كاروپيدوسرے سے المھوانار كھوانا مجبورى كے تحت امانت فروخت كرنيكا تعكم      |
| 144  | امین کے بسہ سے امانت کیڑے کا غائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں           |
| IZA  | ود بعت معهضاننابالغ کے پاس ود بعت رکھنا سیجے ہے                                  |

| 10    | الجَامِع الفَتَاوي ٠                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IZA   | امین کا امانت کسی اور شخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف بھجوا نا جائز نہیں         |
| . 1/4 | امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانامنتودع کی غفلت موجب ضمان ہے                        |
| IAI   | اجر سے امانت کا صان لینے کا ایک حیلہ امین کے وکیل پر صان کی آیک صورت            |
| IAI   | ایک گشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہواور بعدوفات              |
|       | کے پچھلوگ اس کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں                                         |
| IAT   | لقطه كاضان واجب مونے كى ايك صورت امانت كے ضان كى ايك صورت كا حكم                |
| IAM   | امانت ضائع ہوجانے پرضان کا حکمرقم امانت کی تئبدیلی کا حکم                       |
| IAM   | امانت رقم اگرامین کے قصد کے بغیرضا نع ہوجائے تو صان واجب نہیں ہے                |
| ۱۸۳   | صان امانت کے متعلق دوعبار توں میں تطبیق                                         |
| 140   | بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت معتفر قبات                   |
| ۱۸۵   | امانت کواپنے ذاتی خربے میں لا کر دوسری رقم دینا                                 |
| IAD   | جن چیزوں کا مالک معلوم نه ہوان کو کیا کیا جائے؟                                 |
| PAL   | امانت كى رقم كاكسى دوسر بيكومالك بنانامعير يامستعير كى موت سے اعار دفنخ ہوتا ہے |
| IAL   | خائن كے پاس سے امانت كووائي لينا كتاب العاريت                                   |
| IAL   | عاريت كيعض مسكلےعاريت كى تعريف اور شرطيں                                        |
| IAA   | نابالغ كى چيز عاريتا لينے كا حكمدودھ كے جانورمستعار لينا                        |
| IAA   | اگر کوئی شخص دکان کاتھڑا عاریتا لے کراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا حکم ہے            |
| 1/4   | ما تگی ہوئی چیز دوسرے کودینامعیر اورمستغیر کا اجارہ اور عاریت میں اختلاف        |
| 19+   | مستعار لی ہوئی چیز کا ضان واجب ہونے کی ایک صورت                                 |
| 191   | مزروعهز مين كوبهبه كرنے متعلق متعدد سوال جواب                                   |
| 195   | <b>كتاب الهبة</b> بهاوراس كيعض شراكط                                            |
| 195   | ہبہ فرضی اور ہبہ مشاع کا حکم                                                    |
| 191   | مبد کی تعریف اور شرا نط                                                         |

| IY          | خَامِع الفَتَاوي @                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 191         | تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے                                                          |
| 190         | ہبہ میں قبضہ ضروری ہے                                                               |
| .190        | مبدى موئى جائيداد جب تك الگ ندى جائے تو مبددرست نبيس باوراصل                        |
|             | مالك بى اس كامالك ہے                                                                |
| 197         | ہبدمیں قبضه کس وقت کامعترہے؟                                                        |
| 197         | مبدين مناسب شرط لگانا                                                               |
| 194         | تاحیات ہبدکرنے کا حکم                                                               |
| 197         | ہبد کے لئے واہب کی رضامندی ضروری ہے                                                 |
| 194         | نابالغ كيليئ مبدمين بھي قبضة شرط بقرائن سے بھي مبدكا ثبوت موجاتا ہے                 |
| 194         | قرائن سے ثبوت ہبکی ایک اور صورت چوری کا ہبہ شدہ مال اصل ما لک کولوٹا ناواجب ہے      |
| 191         | قرائن بھی پھیل ہبہ کیلئے کافی ہیںلفظ "چھوڑ دیا" سے ہبہ کا تھم                       |
| . 199       | جلد میں اپناشیئر بیٹے کودین ہول' سے مبد کا حکم                                      |
| ***         | اردومیں" دینے" کالفظ تملیک کیلئے ہے انہیںکسی کے پاس جمع کرنے سے ہبکا تھم            |
| r+1         | بيۋل كوېبه بالعوض اورور شكيليّ وصيت كاحكم بيۋل كوجا ئىدا دېبەكردى مگر قبضه خودر كھا |
| r• r        | ہبہ کرنے کے بعد مرض میں تخفیف ہوجانا متبنیٰ کوکل جائیداد ہبہ کرنے کی ایک صورت       |
| **          | نابالغ كومبه كيا تو والدكا قبضه كافى بي ميسي عورت كواكر باب كى طرف سے               |
|             | جائدادملی ہواوروہ زندگی میں شوہرو بچوں پرتقبیم کردے تو کیا حکم ہے                   |
| r-0         | ملکیت کی خبر دیے سے ہمنعقد نہیں ہوتا                                                |
| r-0         | "میں نے جھے کواس کا مالک بنادیا" اس جملے سے مبد کا حکم                              |
| r-0         | اولادمیں سے صرف غریب بی کی مدد کرنا                                                 |
| r+0         | باپ بیٹے سے ہبد کی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا                                      |
| <b>r•</b> 4 | بنجرز مین آبادی تومالک کون ہوگا؟ شوہر کی چیزیں اگر بیوی کسی کودے دے؟                |
| r•2         | ہبد کی جائز صورتیںزندگی میں جائیدا داولا دکو ہبدکرنے کا طریقہ                       |

.

| 14          | خَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Y+2         | ہبد کی ایک خاص صورت کا حکم                                                 |
| r-A         | تنقیح ہبہ سے رجوع کر کے پھرنے سرے ہبد کرنا                                 |
| r+9         | والدكى رضامندي كے بغير بيٹا اگرز مين كى كو بهه كردے اور قبضه بھى دے دے     |
|             | توہبہتام ہے مانہیں                                                         |
| r1+         | اولاد کے ہبدیس کمی زیادتی کرنامشترک چیز کے ہبدی ایک صورت                   |
| 11+         | مشترک چیز کوموہوب کہم نے تقسیم کرلیاقابل تقسیم مشترک چیز کوبعوض ہبہ کرنا   |
| <b>7</b> 11 | بوقت تقتیم کی ایک وارث کوزیاده دینا بههسے رجوع کرنے کا مسئله               |
| rii         | وارزو ل كوا پنا حصه هبه كرنا                                               |
| rir         | مكان كى تغير ميں بيوى كاز يور صرف كرنا كيا بحكم بهبه موگا                  |
| rir         | بیوی کا دل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تضرف خود کرنا          |
| rim         | واخل خارج سبب مبدب مانبين؟مريض ممتد كامبدي بهانبين                         |
| rim         | يتيم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے ہديددينامشروط مبه كا تھم                 |
| rim         | بچول کو ملے ہوئے ہدیے کا حکم                                               |
| ria         | د يوالي وغيره مين مشركين كامديه لينا بيوى كام به كرده حق مهر مين رجوع كرنا |
| riy         | دلهن كوبطورسلامي دي موئي چيز كاحكم                                         |
| PIT         | دكان چھو فے لڑ كے كے نام كرنے كى ايك صورت                                  |
| 112         | اگرمكان مبهكر ديا جائے اور متصل خالى پلاٹ بھى مبهكر دياليكن قبضه نه ديا تو |
|             | پلاٹ کا ہبددرست تہیں                                                       |
| ria         | متینی کے لئے ہبہ کرنادین کا مدیون کو ہبہ کرنا                              |
| PIA         | باپ کی زندگی میں اپ حق کا مطالبہ کرنا                                      |
| 119         | ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں                                 |
| 719         | رشته داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے                          |
| 110         | بدون ایجاب کے ہبہ کا حکم موہوبہ زمین کے فروخت کرنے کا حکم                  |

| JA    | خَامِع الفَتَاوي ٠                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110   | باب ہبد کی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق                                        |
| rrr   | اولا دے ہبد میں تفاضل کا حکم ہبدا در بعض شروط فاسدہ                          |
| rrr   | شرط کے ساتھ ہبدکرنا                                                          |
| rrr   | ہبہ بالشرط کی ایک صورت کا حکم ہے میں لگائی گئی ایک قر ارداد کا حکم           |
| ***   | ہبے رجوع کرنے کامتلہ                                                         |
| rrr   | غیروارث کے نام ہبہ کرناوظیفے کی رسیداور حقوق وغیرہ کا ہبدلغوہے               |
| rrr   | مشروط بهدكى ايك صورت كاحكم                                                   |
| 770   | مكان كاكوئى ايك حصه بهدكرناوالدين كااولادك مال كوبهدكرنا جائز نبيس ب         |
| 777   | بیوی کو تنخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے حکم میں ہوگی؟               |
| 772   | مدرسه کے منتظم کو چندے کے علاوہ مدید دینا                                    |
| 772   | عورت نے اگراپی جائیدادد بور اوراس کے لڑکوں کے نام کر دی تو عورت کی           |
|       | وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی                                               |
| 772   | الرك كے لئے مبدك ايك صورت كاحكم                                              |
| TTA . | ہبہ غیر مشروعافسران کا ملازموں کو مال حکومت سے ہدید دینا ﴿                   |
| TTA   | بيۋں كو ہب بالعوض اور در شد كيلئے وصيت كاحكم                                 |
| 120   | گور نمنٹ کی طرف سے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں بڑے بیٹے کے نام             |
|       | ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ارہونا                                |
| ***   | قضددے سے پہلے واہب كامرجاناوظفد يوميكا ببدكرنا                               |
| 441   | كتبكاحق تصنيف مبه يابيع كرنامبهمشاع جائز بيانبين؟                            |
| 221   | تحقیق مبهٔ مکان و حصت وغیره و مبهٔ علو بدون سفل؟                             |
| ***   | صرف ایک اڑے کے نام تمام املاک ہبہ کرنا نیچ سے ہدید لینے دینے کا حکم          |
| rrr   | معتوہ کے ہبداورتصرفات کا حکم شوہر کا بیوی کوزیورات دینا بھکم ہبدہے یانہیں؟   |
| +     | جلسوں میں ملے ہوئے ہدیے کا حکم بیوی کا کسی چیز کے بارے میں ہبد کا دعویٰ کرنا |

| 19    | الفتاوي (ق                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rra   | بمرض تپ وق مبه كرنا                                                            |
| rra   | جب قبضة شوہر كے پاس موقة محض كاغذوں ميں بيوى كے نام جائىدادكرنے سے مبنييں موتا |
| rry   | موالمصوب مبة المشاع مين قضه علك كاحكم                                          |
| · rry | تقسيم سے پہلے اپنا حصہ ببدكرنا                                                 |
| 772   | جن افعال یا الفاظ سے ہبہ یا ہی کامفہوم ہونا مشکوک ہوان سے ہبداور ہے            |
|       | كاشوت نبيس موسكتا                                                              |
| ۲۳۸   | کل جائیدادلڑی کو مبدکرنے کی ایک صورت کا حکم                                    |
| 729   | مبه کی تعریف اور حقیقت<br>مبه کی تعریف اور حقیقت                               |
| rr*.  | ہبدکارجوعرجوع مبد کے سی نہ ہونے کی دلیل                                        |
| rr-   | مبدوا پس لینے کی بعض صورتوں کا حکم                                             |
| rm    | جس مخص نے تمام جائیداددو ہو یوں کے نام کرکے الگ الگ کردی تواب اسکے             |
| 1     | مرنے کے بعدال میں دوسرے ورثاء شریک نہ ہوں گے                                   |
| rm.   | ذی رحم محرم سے ہدی ہوئی چیز واپس لینا                                          |
| rrr   | ہبدے رجوع کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                                          |
| trt   | مبه بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا حکم<br>م                                     |
| -     | موہوباڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں                                |
| 100   | ہبہ بالعوض بیج کے علم میں ہوتا ہے ہبہ شدہ مال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا حکم    |
| 4444  | مریض کا ہبدوصیت کے حکم میں ہے بلاعذر بدیة بول ندکرنے کامنکر ہونا               |
| LLLL  | مم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آ گیااب کیا تھم ہے         |
| ۲۳۵   | احكام الغصب سقيقت غصب                                                          |
| مراء  | غصب کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹے کے مال میں باپ کا تصرف کرنا                          |
| FFY   | دوسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنامسکین کومال مغصوب سے نفع حاصل کرنا         |
| rry   | عاصب كا قبضه                                                                   |

| r. =  | خَامِع الفَتَاوي آ                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rr2   | مالکوں کی اجازت کے بغیرسا مان استعال کرنا                                         |
| TML   | غاصب کے نماز روز ہے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                                         |
| rm    | مائے کے پالے کوبند کرنا غصب اور اراضی                                             |
| rm    | ز مین میں غصب متحقق ہوتا ہے یانہیں؟غصب کی ہوئی چیز کالین دین                      |
| rm    | غصب شدہ چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی حرام ہے                                      |
| rra   | ز مین مغصو به کی واپسی کا حکم                                                     |
| 10.   | بلاا جازت زمین پرتغمیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                                |
| ra.   | غیر کی زمین میں غلطی ہے تصرف کرنے کا حکم                                          |
| 10.   | زرعی اصلاحات میں ملنے والی زمینوں کا حکم                                          |
| 101   | رشوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شخفیق                                        |
| rom   | ما لک زمین کی رضا کے باوجودز مین سے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت                |
| rom   | میوسپلی کی زمینوں پر قبضه کرنا                                                    |
| rom   | مغصوبدز مین کو بیچنااور مسلم وغیر مسلم کافرقکسی کی زمین ناحق غصب کرنا تعکین جرم ب |
| raa   | زمین پرمورو ثی قبضه جائز نہیں زمین خواہ ہندو کی ہو یامسلمان کی                    |
| ray   | جس مخص کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض                  |
|       | زمین حاصل کی بیغصب ہے                                                             |
| 101   | متوارث قابض کی ملک ہے زمین زکالناغصب ہے                                           |
| 109   | موروتی زمین میں دراشت نہیں بلکہ پیغصب اور واجب الردہے                             |
| r4+ ' | غصب شده مكان كے متعلق حواله جات شجرهٔ مغصوبه كا كھل                               |
| 74.   | غصب اورضمان بصورت بلاك مغصوب وجوب ضان كي تفصيل                                    |
| 771   | غاصب پرمنافع کے صان کا حکم                                                        |
| ****1 | مغصو بہزیمن کی واپسی کے بعد حاصل کردومنا فع کا تھم                                |
| 175   | حاکم کاکسی چیزکوکسی ہے زبردی لے کرکسی کو بخش دینا                                 |

| ri = | جَامِع الفَتَاوي (٠)                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| יצין | نابالغی میں غصب کے ضان کا حکم صورت مسئولہ میں ضامن کون ہے؟                       |
| 745  | بلاكراميسفركرنے پرذمه سے فارغ ہونے كاطريقه                                       |
| ۲۲۳  | ظلما فيكس وصول كرنا                                                              |
| 444  | دوسرے کا مال تلف کرنیکی صورت میں ضان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟                 |
| 240  | پرنالہ بند کرنے کا مسئلہدوسرے کی زمین سے یانی یامٹی لینا                         |
| 777  | مچھلی پکڑنے والوں سے دریا کے مالک کامچھلیاں لینا                                 |
| ryy  | مالك كواطلاع كي بغيراداحق سے برأت كاتكم كتاب الختان                              |
| ryy  | ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا حکم                                  |
| 742  | نومسلم كاختنه كرادينا بهتر ب فيرمسلم ع ختنه كرانا                                |
| 742  | عناداً ختنه نه کرانے والے کومجبور کرناغیرمختون اوراس کی اولا دیے نکاح کا تکام    |
| 742  | مبی مجنون کا ختنہ سنت ہے یانہیں                                                  |
| PYA  | كياب ختنه آوى ناپاك ربتائي ختنه نه كرانے والے تطع تعلق كرنا                      |
| 749  | ختنه کرنے ہے اگر حثفہ کی کھال پوری نہاتر ہے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں       |
| 779  | ختنه کی وعوت میں شریک ہونا                                                       |
| 12.  | عورتوں کی ختنہ کا کیا تھم ہے؟ختنہ میں وعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا                |
| 1/21 | كتاب المزارعت                                                                    |
| 121  | يثانى اور سيجانى احكام المو ارعة والمساقاة (مزارعت كاحكام ومسائل)                |
| 121  | مزارعت کی چندصور تین                                                             |
| 121  | مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی شرطیں                                    |
| 121  | مزارعت کی دوصورتوں کا حکم                                                        |
| 121  | كيا مزارعت كي مندرجه ذيل صورتين جائز بين بثائي پر درخت لگوانا                    |
| 12.7 | ز مین اور درخت وغیرہ بٹائی پردینا جائز ہے پھلوں کے باغ کوخاص رقم پر مزارع کودینا |
| 727  | زمیندار کاشت کاروں کے درختوں کامستحق نہیں ہے                                     |

| rr          | امع الفَتَاوي ٠                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 120         | وال متعلقه جواب بالا:                                                                 |
| 124         | وروثی اور دخیل کاری کی آمدنی کا تھم موروثی کا شتکار کی ایک خاص صورت کا تھم            |
| 144         | لك زمين كامزارع بي تيكس كاشا گھاس پھونس كے نصف برمعامله كرنا                          |
| <b>1</b> 4A | کیا کھل جھے پر دینا شرکت مزارعت کی چندصورتیں                                          |
| rz A        | کسان (مزارعه) کاما لک زمین کی اجازت کے بغیرفصل سے پچھ لینا                            |
| 129         | راعت میں گیہوں کے بدلے جاول لینے کا حکم                                               |
| ۲۸۰         | شرکی اوائیگی مالک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے                                          |
| MI          | زارعت كى بعض نا جائز صورتيں                                                           |
| MI          | زارعت میں بونے اور کا شنے کی شرط کا شتکار پرلگانا                                     |
| MI          | میندار کا مزارع پر بیشرط لگانا که ز کو ق <sup>وعش</sup> روغیره فلال خاص جماعت کودو کے |
| MI          | وجود تخم نہ دینے کے بھوسامقرر کرنا                                                    |
| M           | ريم قبرستان ميں زراعت كاحكم بنام سووز مين كالگان وصول كرنا                            |
| M           | شمد کے پانی ہے منع کرنے کا حکم                                                        |
| MA          | رارع كى طرف سے تخم كے باوجود مالك زمين كاس پر كھادوغيرہ كاشتراط سے مزارعت كاتھم       |
| M           | ابیکی ایک عبارت کی وضاحت                                                              |
| 110         | رام مال سے خریدے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا                                              |
| ۲۸۵         | بون کی کاشت کرنا تمبا کو کی کاشت جائز ہے بھنگ کی کاشت کا حکم                          |
| MY          | حكام الرهناشياءمر موند الفاعر بن كي تعريف اوراس كافبوت                                |
| 11/4        | فدار کی تعیین اور شرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا                                        |
| 11/4        | ر ہوندز مین کے اخراجات کی ذ مدداری کا حکم                                             |
| MA          | بن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانارہن سبب ملک نہیں                                      |
| 1/19        | ہن کا مرتبن کی رعایت کرنامنافع رہن کس کاحق ہے؟                                        |
| r9+         | غاع کی اجازت دینے کے بعدا نکارکرنا                                                    |

| rr          | خَامِح الفَتَاوي ٥                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | مرہونہ میں مالک کا تصرف مرتبن کی اجازت پرموتوف ہے                                 |
| 19-         | رہن شدہ نوٹ سے نفع حاصل کرنا                                                      |
| 191         | رہن رکھی گئی زمین کے منافع واپس کرنارہن لی گئی موروثی زمین سے انتفاع کا حکم       |
| rar         | ربن اوراراصی                                                                      |
| rar         | مرہونہ مکان کا مرتبن نہ خود استعال کرسکتا ہے نہ کرایہ پردے سکتا ہے                |
| 191         | ز مین اینے پاس رہن رکھنا                                                          |
| ram         | رئن میں اجارے کی ایک صورت کا تھم                                                  |
| 191°        | مرہونہ کے اجارہ کا حکماپی مرہونہ زمین کی آمدنی چرانا                              |
| 494         | اگر مرہون چیز مرتبن کے پاس سے چوری ہوگئ تو کیا حکم ہے                             |
| 797         | ز مین مرہون سے انتفاع اور مال گزاری کا حکم                                        |
| 797         | سرکار کی ضبط کی ہوئی جائیداد مرہونہ کوخرید نارا ہن کی زمین فروخت کرنا             |
| 194         | مر ہونہ زمین چھڑائے بغیر کسی دوسرے پر فروخت کرنا                                  |
| <b>19</b> 9 | رائهن کاحق انفکاک کی تھے کرنا                                                     |
| P+1         | مرتبن نے اگر مر ہون زمین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کئے تو لوٹا ناواجب ہے |
| ۱۳۰۱        | مشاع کارئن رکھناشکی مرہون کا نفقہ کس کے ذہبے؟                                     |
| r-r         | ارض مربونه كاخراج كس كے ذہے ہے                                                    |
| r+r         | مر موندز مین کے عاصل را ہن کوواپس کرنالازم ہیںمرتبن کا قرض مہر پر مقدم ہے         |
| m.m         | مشروط رئن كى ايك صورت كائتكم                                                      |
| r.r         | مرتبن کے بعض ور شکا مرہون میں ہے اپنا حصہ چھڑ الینا                               |
| m+4.        | اگرایک ذمین عرصه ساخه سال ہے کی کے پاس دہن ہوتو کیا مرتبن اس کامالک بن سکتا ہے    |
| r.0         | كافركى مرہونەز مين كوزراعت پرلينا                                                 |
| F-4         | ھئی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت                                                |
| P+4         | رہن کی وجہ ہے مکان کا کرامیکم نہیں ہوسکتا کرامیہ پورادینا چاہے                    |

.

| rr = | عَجَامِعِ الفَتَاوِيْ (٩)                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7  | مكان رئىن ركھ كراس شرى د ہنا                                                       |
| r.2  | ا پناذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس ہے کراپیر پرلینا                        |
| r-A  | احكام الوصيتوعيت اوراجازت ومبهوعيت كي حقيقت اوراكي فتمين                           |
| r-9  | وصیت میں کون ی اجازت معتبر ہے؟وصیت کی ایک خاص صورت                                 |
| 1110 | وصیت کا مال ضائع ہونے کا حکم                                                       |
| ۳11  | "دوام" اور" نسلاً بعدنسل" كالفظ ي وصى بنان كاحكم                                   |
| rii  | ہبداور وصیت میں شک ہوتو کیا حکم ہے؟                                                |
| 111  | خواب کی وصیت کا حکم                                                                |
| rir  | مرض الموت میں اس کہنے کا حکم کہ میرارو پریجومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑ کے کودینا |
| MIM  | وصیت کردیے کے بعد بہوشی سے دصیت کا تھم                                             |
| 414  | وصیت رد کرنے کے بعدا جازت ویناوصیت یا تبرع؟                                        |
| 210  | ببداورصورت كى ايك صورت كاحكم                                                       |
| 710  | فيخ احمد كى طرف منسوب وصيت نامه كى شرعى حيثيت                                      |
| p=7. | وصيت اورمصرف خيروصيت مقدم بي يا قرض؟                                               |
| ۳۲۰  | ورثاء کی رضامندی ہے نصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے ورندایک تہائی میں              |
| 271  | وصایا میں میراث جاری نہیں ہوتیوارث کو دسی مقرر کرنا                                |
| 271  | کسی وارث کواگرفائدہ کہنچانا ہوتوزندگی میں کچھ دے دے وصیت درست نہیں ہے              |
| rrr  | ولی اور دصی کا فرق بدون وصیت فدیدا دا کرنا                                         |
| mrr. | قاضی وصی کومعزول نہ کرےوصیت کے خلاف استعمال کرنا                                   |
|      | وصیت کی وجہ سے دارے حق میراث ہے محروم نہیں ہوتا                                    |
|      | باب وصیت میں ہمسایوں ہے کون سراو ہیں                                               |
| rrr  | متعین مسجد کے لئے وصیت کے مال کودوسری مسجد میں صرف کرنا                            |
| 770  | مصزف خیری وصیت کارو پیه یو نیورش یا مقروض کودیتا                                   |

370

\*

| ro   | الفَتَاوي ٥                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| rro  | مكان خاص ميں فن كرنے كى وصيت كرنا قرباني كى وصيت اوراس برعمل كى صورت             |
| rry  | شادی میں خرچ کرنے کی وصیتوصیت کی ایک صورت کا تعکم                                |
| 1"12 | بیوی کے لئے کل مال کی وصیت کرنا                                                  |
| MA   | وصی اورموصیٰ کہم کے بعض احکاموصیت سے رجوع کرنا سیجے ہے                           |
| rra  | مُوصىٰ كہم كے بالغ ہونے كے بعدوسى كى وصيت كا حكم                                 |
| 779  | وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکر نا                                     |
| ۳۳۰  | موت وصی کے بعد موصی اور وصی کے درشہ میں اختلاف                                   |
| ***  | موصی لد کے وصیت روکر نے کے بعد بھی وصیت باقی رہتی ہے                             |
| rri  | موصی لہ کے وارثوں کومطالبے کاحق ہے یانہیں؟                                       |
| rrr  | مبهم وصيت كاحكمموصىٰ له كاانقال موجائے تو تقسیم تر كه كاحكم                      |
|      | وصيت للوارث والاجنبي كي ايك صورت                                                 |
| 227  | كوئى وارث نه بوتوموصىٰ لهر كي كالمستحق بوگاموصىٰ ليكاوصيت قبول كرنے سے انكاركرنا |
| rro  | موصی لدکاموسی سے پہلے وفات پاجانے پروصیت کا حکم                                  |
| ~~~  | مجنون (پاگل)اورنابالغ کی وصیت کاعکم                                              |
| PPY  | شرطيه وصيت كى ايك صورت كاحكم                                                     |
| mr2  | باب وصيت ميں تعليق واضافت كاحكم                                                  |
| TTA  | پوتی کیلئے وصیت کی ایک صورت کا حکم بیٹے کی موجودگی میں بھائی کے لئے وصیت کرنا    |
| TTA  | تجينيج کے لئے نصف مال کی وصیت کا حکم                                             |
| 119  | نكاح ثاني كرنے سے وصيت باطل ندہوگی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت كا تھم             |
| h.l  | نافرمان بينے كوزنده موتے موئے محروم كياجاسكتا كيكن وصيت سے نہيں                  |
| rrr  | احكام الميراثزندكى من تقيم اورمورث كيعض احكام                                    |
| +44  | اگر چپازاد بھائی اور بھانجوں کیلئے وصیت کر ہے تو جائیداد کیے تقسیم ہوگی          |
| 444  | زندگی میں تقتیم تر کدایک تدبیر                                                   |

| <b>۲</b> 4  | جَامِح الفَتَاوي ٠                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | والده كيلي كل تركه كي وصيت درست نهيس بشرعي حصه ملے گا                                   |
| -           | زندگی میں اولا دکوجائیدا دکا مالک بناوینا                                               |
| 444         | حیات ہی میں تقسیم میراث کی ایک صورت اپنی بیٹی کومیراث سے عاق کردینے کا جکم              |
| rro         | باپ کی جائیداد پرزبردی قبضه کرنا باپ کا قرض ادا کر کے میراث سے وصول کرنا                |
| rra         | مورث کے مواخذے سے بری ہونے کی تدبیر                                                     |
| MAA         | مورث كى مرجونه جائيدا دكوخريدناا پناحصه ميراث كى دوسرے حصددار برفروخت كرنا              |
| mr2         | مورث كى امانت كى واليسى اورقرض كاحكمايك عورت مركنى اس في شوهرايك                        |
|             | لركى والده والداورايك بمشيره جهورى بعديين شوهر كابهى انتقال بوگيا كاهم؟                 |
| mm          | مرض الموت من غيرشرى تقييم معتربين چاندى كاسكةرض ليا تو چاندى كاسكه بى اداكرنا موكا      |
| فماسط       | سوتیلے بھائیوں کی جائیداد پر فبضدر کھنا                                                 |
| ٣٣٩         | نکاح ثانی کرنے سے عورت کا حصہ میراث ختم نہیں ہوتا                                       |
| ra.         | قرع كي ذريع تشيم ميراث كرنا                                                             |
| 101         | حصدندلینامنظور مولو ملک ختم کرنے کی سیج تدبیر جصص ور شکوسپر دند مول او تقسیم معتبر نہیں |
| ror         | مرنے والے کا قرضه نکل آنے پرتقسیم تر کہ کا لعدم ہوجاتی ہے                               |
| ror         | ورثاءاور مال مشترك كانفع مال مشترك كانفع شركاء كے درثاء میں برابرتقسیم ہوگا             |
| rar         | مشترک تر کے میں تجارت کی تو نفع سب ورثاء کا ہوگا                                        |
| ror         | اگر کسی شخص نے ورثاء کیلئے وصیت کی ہوبعض اس پرراضی اور بعض ناراض ہوں تو کیا تھم ہے      |
| ror         | مشترک جائدا دفشیم کرنے کی ایک صورت                                                      |
| roo         | غير منقسم تركها ورتضرفاتجائيدا دكي تقسيم اورعائلي قوانين                                |
| ro2         | غیر منقسم ز کے ہے خرچ کرنے کا حکمتقسیم ترکہ سے پہلے خرچ کرنا                            |
| <b>F0</b> 2 | ا ہے بیے کیلئے بہن کو نامز دکرنے والے مرحوم کا ور ثد کیسے تقسیم ہوگا؟                   |
| ron         | ا پنی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراشت میں حصہ                                 |
| ran         | شادی کاخرچ میراث ہے لینا                                                                |

| 14    | النَّاوي اللَّهُ النَّاوي اللَّهُ النَّاوي                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - ra9 | میراث کے مال مشترک سے دعوت وصدقہ وغیرہ کرنا                                         |
| 209   | تركميں سےشادى كاخراجات اداكرنا                                                      |
| P40   | ورثاء کی اجازت ہے ترکہ کی رقم خرچ کرنا                                              |
| P4.   | وارث کفن وفن کا صرفہ تر کے ہے وصول کرسکتا ہے                                        |
| m4.   | مال مشترك سے شادى كرنے كا تھم                                                       |
| ١٢٣   | بیوی کا مهر میں جائیدا دیر قبضه کرنا                                                |
| P41   | مرحوم كے تركے ميں سےكون كون سے اخراجات وصول كئے جاسكتے ہيں؟                         |
| 747   | بورے ترکے پرایک ہی وارث کے قبضہ کر لینے کا حکم                                      |
| 277   | زوجہ کا خاوند کے تر تے پر قبضہ کرنا                                                 |
| mym   | بیوی کودوسروں کے حصے میں دخل وینا بذر بعداعلان عاق نامه بیٹے کومیراث سے محروم کرنا  |
| PYP   | مرحوم بھائی کی جائیداد پر قبضه کرلیزا بدون تقسیم میراث تر که کوخرچ کرنا             |
| mala  | قبری زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟                                                |
| 740   | مورث کا نقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوجائے تواس کورز کہ مورث سے حصہ ملے گایانہیں |
| 144   | میت پروین کا دعویٰ کرنے کا حکماوائے وین سے پہلے وارث کی ملکیت کا حکم                |
| יייי  | مرض الموت ميں بحق وارث قرض كا اقراركرنا                                             |
| 747   | باپ کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرتاورا خت اوراس کے حقدار                           |
| 244   | مطلقه مرض الموت کے لئے تر کے کا حکم                                                 |
| ٣٩٨   | عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟                                          |
| MAYA  | چچا بہن اور مرتدہ کے وارث ہونے کی ایک صورت                                          |
| MAY   | ز مین کا خانهٔ ملک میں اندراج ثبوت ملک کے لئے کافی ہے                               |
| F49   | کسٹوڈین کی واپس کردہ جائیداد میں میراث کا حکم                                       |
| 249   | نافرمان بينے كاباب كى ميراث ميں استحقاقوارث كاحق ہے خواہ خدمت كرے يانه كرے؟         |
| rz.   | عطیه شاهی میں میراثجا گیرمیں وراثت جاری ہوگی یانہیں؟                                |

| M     | جَامع الفَتَاوي ٥٠٠                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷.   | یا گل کی بیوی کے لئے میراث کا حکموارث اپناحق لے سکتے ہیں                            |
| 121   | حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراشت میں تقسیم ہوگا مرحومہ کا زیور بھینیج کو ملے گا |
| 727   | سامان جہیزاورمبر کے وارث کون کون ہیں؟                                               |
| . 121 | وظیفے میں میراث جاری ہونے کی صورت                                                   |
| 727   | مرحوم مدرس کی بقایاتنخواه میں دراشت کا حکم                                          |
| 727   | لاعلمی میں اثری ہے نکاح کرلیا تو اولا دوارث ہوگی یانہیں؟                            |
| 727   | ماں شریک بھائی وارث ہوگایا نہیں؟دورشتہ والے کی میراث کا تھم                         |
| 720   | وین مبر بھی مال میراث میں داخل ہے ترک میں بے شادی شدہ بھی شریک ہوگا                 |
| 727   | ایک عورت نے مہرمعاف کیا جبکہ گواہ موجود نہیں توعورت کے انقال کے بعد بحق             |
| т т   | وراثت عورت کے ورثاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یانہیں؟                               |
| 724   | صرف اكميلا بهائى وارث برتو وهكل مال لے كا مندوقا نون كے مطابق لڑكى كوحق شدرينا      |
| F24   | لڑ کیوں کے ہوتے ہوئے میراث نواے کودینا                                              |
| 722   | وراشت مين الركيون كاحصه كيون نبين دياجاتا؟                                          |
| 544   | وراشت میں اور کیوں کو محروم کرنابدرین گناہ کبیرہ ہے                                 |
| 121   | زمينول بين لركيون كاحصه بيانبين؟                                                    |
| 721   | خاتمهٔ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں لڑ کیوں کاحق ہے                               |
| 721   | بھات وغیرہ کومیراث کاعوض قرار دینا                                                  |
| r29   | بینے بیٹی میں میراث کی تقشیم اور نواس کااس سے محروم ہونا                            |
| FZ9   | ماں کی ملک میں اور کی کاحق ہے یانہیں؟                                               |
| r.    | كياتر كي مين كوئى چيزايى بھى ہے جس سے بيٹى محروم ہے                                 |
| ۳۸۰   | کسی وارث کوورا ثت ہے محروم کرنا                                                     |
| PAI   | اولا دکوعاق کرنامحض بے اصل ہے                                                       |
| TAT   | نافرمان بیٹاباپ کے مرنے کے بعد پورے حصے کاما لک ہوگا                                |

| r9 =         | جَامِع الفَتَاوي ٠                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TAT          | گناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی                                      |
| MAT          | مدت تک مفقو دالخمر رہنے والے لڑ کے کا باپ کی وراثت میں حصہ              |
| ۳۸۳          | جہزد سے سے حق ورافت باطل نہیں ہوتا                                      |
| PA P         | ناراض بیوی کومیراث کا حصهلفظ "چلی جا" کہنے سے طلاق ومیراث کا حکم        |
| ۳۸۳          | پنشن کی رقم میں میراث کا تھم                                            |
| ۳۸۵          | عَا سُب غير مفقود كا حصه ورا ثتنه لينے ہے حق ميراث بإطل نہيں ہوتا       |
| PAY          | حن وراشت جرأوصول كرنا                                                   |
| PAY          | والده مرحومه كى جائدا دميس سوتيلے بهن بھائيوں كا حصة نبيل               |
| PAY          | والدكوحصه دينے سے اتكاركرنا                                             |
| <b>MAZ</b>   | میراث تمام املاک میں جاری ہوتی ہے                                       |
| MAZ          | خدمت کرنے یانہ کرنے کومیراث میں کوئی دخل نہیں                           |
| MAZ          | تباین دارین دراشت میں مانع نہیں                                         |
| MAA          | ورافت کے لئے محض رشتہ دار ہونا کافی نہیں                                |
| FAA          | کیااختلاف دارین مانع ارث ہے؟ وارث ہونیکا دعویٰ کیے ثابت ہوگا؟           |
| <b>7</b> /19 | وارث کے متعلق وصیت اوراس سے متعلق امانت کا ایک ضمنی سوال                |
| rq.          | محروم الارث عورت كوخر كر كيس عيا ملكا؟                                  |
| 1791         | بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہےداشتہ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں       |
| rar          | بهن اور چیا میں تر که س کو ملے گا؟                                      |
| 797          | وارثوں میں دوعورتیں ایک لڑکا' دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے                  |
| rar          | خاوندکب محروم ہوتا ہے؟ بیوی کب محروم ہوتی ہے؟ باپ کب محروم ہوتا ہے؟     |
| rar          | داداكب محروم رہتاہے؟والدين كي موجود كي ميں بھائي بہنوں كو يجھ ند ملے گا |
| rar          | دامادوارث نبیں بیوهٔ بھتجااور پوتے پوتیوں میں تقسیم ترکہ                |
| rar          | بہن کونے دیا تو لڑکا تر کے کا شرعا مالک نہ ہوگا                         |

| ۳۰ =        | خَامِع الفَتَاوي ٥                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٣         | نانی کا بھتیجاوارث ہوگایانہیں؟دادا کی موجودگی میں چیا کی میراث مے محرومی کا تھم        |
| 250         | مامول کی موجودگی میں خالدزاد بھائی بحروم ہوگاعلاتی بھائی کی موجودگی میں بھتیجیاں محروم |
| 290         | شوہرنے بیوی کوجو مال سپر دکیا و ہ امانت ہے اس میں میراث کا حکم                         |
| 794         | نا فرمان اولا وکو جائیدا و سے محروم کرنایا کم حصد دینا                                 |
| 292         | چپازاد بھائی کے لڑکے اور جینجی کی اولا دہیں تر کے کا حقد ارکون؟                        |
| 294         | لڑک تین بھائی ایک بہن دو پوتے اور جار پوتیاں                                           |
| m92         | خاله اور هيجي وارث مول توتر كه هيجي كوسطے گا:                                          |
| 791         | والدك چاكياركول كمستحق ميراث مونى كالبصورت                                             |
| <b>79</b> A | بیوۂ والدہ کیار بہنول اور نتین بھائیول کے درمیان مرحوم کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟        |
| 294         | مرحوم کی جائیدا دبیوهٔ مال ایک ہمشیرہ اور ایک چھاکے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟            |
| T9A         | بہنوں مجتیجوں اور چیاز اداولا دمیں تقسیم تر کہ                                         |
| 1799        | حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے باہم وارث ہیں یانہیں؟                                     |
| r99         | قاتل مقتول كى ميراث سے محروم ہوگااراده قتل سے وارث محروم نه ہوگا                       |
| 14.0        | دادا کے تر کے سے پوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کا مسئلہ                     |
| r.r         | قاتل کے محروم الارث ہونے کی تفصیل                                                      |
| سو مها      | داداکی وصیت کے باوجود پوتے کووراشت سے محروم کرنا                                       |
| 14.4        | تجييج كوبرابركا حصددار بنانا                                                           |
| L.+ L.      | پوتامحروم ہوگا بیٹاغائب پوتاموجود ہوتو تر کہ کس کو ملے گا؟                             |
| <b>L+L</b>  | والدین کی موجود گی میں بھائی محروم رہیں گے                                             |
| r.a         | مسلمان كافر كاوارث نبيس موسكتا اوراس كے متعلق مزيد دوسوالات                            |
| M+A         | ولدز نا كاميراث مين كوئى حق تهين                                                       |
| 7.4         | قریب کے ہوتے ہوئے بعید دارث نہ ہوگا بیوی ہمائی بہن اور نواسوں میں تقسیم ترکہ           |
| 7.4         | چھا کی میراث میں بھیجوں کاحقوارٹ صرف ایک چھاہے                                         |

|      | 0 10 10 11 201%                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱   | جَامِع الفَتَاوي ٠                                                              |
| r*A  | نرینداولا د کےسبب بھائی محروم رہ گااولا دکی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہوں کے  |
| r.v  | بیٹیول کومیراث سے محروم کرنا گناہ ہے                                            |
| r.9. | بحتیجا کی میراث میں چامحروم رہ گااخیافی بھائیوں کے محروم ہونیکی ایک صورت        |
| 149  | پوتوں کے ہوتے ہوئے جیتیج حق دارنہیں                                             |
| 14   | لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقدار نہیںمت گزرجانے پر بھی ترکہ باطل نہیں ہوتا            |
| MI+  | ولى عهدكوميراث ملے كى يانبيںعارية ميراث دينے كى ايك صورت كا تكم                 |
| اام  | ميراث كاليك مئله ميراث كاليك مئله ميراث كاليك مئله                              |
| MIT  | مسكلة تقسيم وراثت بيوه بهائي تين بهنول كدرميان جائيدادكي تقسيم موكى؟            |
| MIM  | بوہ والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان ورافت کی تقسیم خنثیٰ مشکل تر کے گی تقسیم    |
| LIL  | سوتیلے بیٹے کی میراث کا حکم                                                     |
| Ma   | فوى الفروضفوى الفروض كي تعريف باب كى بھى صورت يى محروم بيس بوتا                 |
| MIA  | زوج اورز وجه کی میراث کتنی ہے؟ سوتیلی مال کے ترکہ میں کتناحق ہے؟                |
| MIZ  | ایک زوجها درایک دختر میس تقسیم ترکه دارث صرف دولژکیال بین                       |
| MZ   | شو هر ٔ دولژگی اور والدین بر کا اورلژگی وارث ہوں تو تقسیم س طرح ہوگی؟           |
| MIA  | چاراز کے دولڑ کیاں اور شوہر میں تقلیم میراث شوہراور باپ دولڑ کی میں تقلیم ترک   |
| MIN  | بوہ جارلر کوں اور جارلر کیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم                         |
| 19   | بيوه بيٹااور تين بيٹيوں كامرحوم كى وراثت ميں حصه                                |
| 19   | اخت کے دی الفروض ہونے کی ایک صورت کا عکم                                        |
| פניה | اخیافی بین اور بھائی میں تقسیم ترکہ                                             |
| Pr.  | شو بروالد چواز كار كون من تقسيم تركه تين بهائى اورايك بهن مين تقسيم تركه ك صورت |
| rr.  | چھیانوے سہام پرتقسیم ترکد کی ایک صورت                                           |
| الاس | دوسوسوله سهام پرتقتیم ترکه کی ایک صورت                                          |
| ا۲۳  | صرف لڑ کیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں                                    |
|      |                                                                                 |

| ۳۲    | خَامِع النَتَاوي @                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| rri   | لر كانه بوتوتر كه يوتون كوسلے كا چار بيويون كا خاوند كے تركه ميں حصه شرعی |
| rrr   | تقسیمات وتصحیحاتزندگی می تقیم ترکدگا ایک صورت بنائی کے فلد می تقیم ترکد   |
| rrr   | تقسیم ترکه کی ایک صورت بھائی کا ترکقشیم کرنے کی ایک صورت                  |
| ۳۲۳   | والدصاحب كي جائيداد پرايك بيني كا قابض موجانا                             |
| ۳۲۳   | تقتيم ميراث كاايك مسئله تقتيم تركه كاايك مسئله تقتيم ميراث كاايك مسئله    |
| rra   | تقتیم ترکه کاایک مئله میراث میں مطلقہ کے جھے کا حکم                       |
| ۳۲۲   | تقتیم میراث کامسکلهدو بیو بول اورسوکن کی لژکی میں تقتیم تر که             |
| rry   | والده بهائی اور بہنول میں تقسیم میراثتقسیم تر کہ کی ایک صورت              |
| mr2   | تقیم میراث کامسکلهدوسوسوله سهام سے تقیم ترکه کی صورت                      |
| ME    | مشترك ميراث تقتيم كرنے كاطريقه                                            |
| ۳۲۸   | والدهٔ زوجهٔ لڑ کے دو کار کیاں دو بہن وارث ہیں                            |
| MA    | دولر کیال تین بھتیجاورایک زوجہ وارث ہے پہلے شوہر کامیراث میں حصہ بیں ہے   |
| 649   | شوبر بهائي بهن اورناني مين تقسيم تركه باب العصبات                         |
| 779   | عصبه کی تعریف اور قشمیںعصبات کی انتها کہاں تک ہے؟                         |
| m     | باب عصبات میں وان علا کا مطلبعصبه میں تقسیم ترکه                          |
| اس    | عصبہ بنفسہ اورعصبہ بالغیر میں کون مقدم ہے؟                                |
| ۲۲۱ . | بحتیجا بجیجیجی اوراخیافی بہنوں کی اولا دمیں تقسیم ترکہ                    |
| اسم   | پانچ لڑ کے اور تین لڑ کیوں میں تقسیم وراثت                                |
| الاع  | حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت                                  |
| ٣٣٢   | بحتیجااور میجیجی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھینج کو ملے گا               |
| ۲۳۲   | سوکن کی اولا داجنبی ہےاوروارث نہیں                                        |
| ٣٣٣   | بہن کے دارث ہونے میں ابن عباس کا فد بب بقریث حمل                          |
| ~~~   | مطلقه حامله کابچه باپ کاوارث ہوگازوجہ والدہ اورحمل میں تقسیم میراث        |

| ۳۳      | الفَتَاوي ٠                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ماساما  | مان ووبهنون اورحمل مین تقسیم تر که بتوریث حمل کی متعد دصور تین اوران پراشکالات |
| mmy     | ورافت اور ذوى الارحام ذوى الارحام كامطلب                                       |
| rry     | ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے ترکہ اجنبیوں کونہیں ملے گا                            |
| 277     | صنف ثالث اورذ وي الارجام مختلف الاصول مين تقسيم                                |
| MA      | ووى الارحام كي صنف رابع مين تقسيم ميراثفرائض ووى الارحام كي ايك صورت           |
| MA      | ذوى الفروض اورعصبات مين سے كوئى نه موتو؟                                       |
| 779     | ر على الزوجين كاحكم لا ولدمرحومه كي ميراث كي تقنيم كي ايك صورت                 |
| ٣٣٩     | صرف بطنیجاور بھانجوں میں تقسیم میراث                                           |
| L.L.+   | ایک نواے اور چارنواسیوں میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟                             |
| ٠٠١٨٠   | علاقي بفتيجيون اور بها نجول كى نوعيت توريث                                     |
| الدالد+ | ورثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجا ہے پردا داکے بھائی کا بوتا وارث ہے           |
| ויויו   | باب المعناسخه مناخ كالك صورت اورزوج الرمض وفات من مبرمعاف كرية الكاظم          |
| ۳۳۵     | متاسخه كاتعريف مناسخ كاليك صورت بطريق مناسخة تسيم تركه كي صورت                 |
| ~~Z     | مستله فرائضمستله فرائض                                                         |
| mmy.    | مناسخه کی ایک صورت                                                             |
| ro.     | مناسخه کی ایک اور صورتمناسخه کی ایک طویل تقسیم                                 |
| ror     | میراث کی تقسیم کا ایک مسئلہزناہے پیداشدہ بچی بھائی کی وارث ہوگی                |
| - 202   | تقيم ميراث كاسئله                                                              |
| raa     | بطريق تخارج تقيم تركه كي ايك صورت                                              |
| רמין    | ایک زوجهایک لرکااورایک لرک میس تقسیم ترکه                                      |
| רמץ     | ورافت در مال حرام مع اختلاف ندهب مرتد كى مسلمان كى ميراث كاحقدار نبيس          |
| ra2     | مال حرام كاوارث بنتا مورث كامال حرام وارث كے لئے                               |
| ro2     | ور ثاء کے لئے مال حرام کا حکم مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے یانہیں             |

.

| <b>""</b> | خَامِع الفَتَاوي ( )                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 709       | لاوارث شيعة عورت كامال كياكيا جائے بني اور شيعه ميں توارث كا حكم              |
| 200       | شیعہ تی کے مابین میراث کا حکم                                                 |
| 44.       | شيعة في توارث مين جواب كاطريقه بركه مشتركه مين تصرف بيع واجاره كاحكم          |
| المما     | متعدكي صورت مين ميراث كاحكم مختلف مسائل تخريج                                 |
| ראו .     | بہن کا اپنے بھائی کے ترکہ میں میراث کا تھم                                    |
| ۲۲۳       | ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم میراث چیا کی میراث میں بھتیج کاحق            |
| ٣٧٢       | اگربیوی اور باپ شریک بھائی وارث ہوتو؟                                         |
| 444       | بيوي دو بيني ايك بعتيجا وارث هول توتقسيم كي صورت                              |
| ۳۲۳       | نابالغ لڑکی کے تقسیم تر کہ کی صورت شوہر بہنوں اور دا دی میں تقسیم تر کہ       |
| ۳۲۳       | ور شمیں تقسیم تر کہ کی صورت چار ور ثاء میں تقسیم تر کہ کی صورت                |
| מאה       | دولز کی اور تین بھائیوں میں تقسیم تر کہ تین بیویاں 'نو بھینچ' چار بھیجیاں     |
| 444       | ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم تر کہ                                            |
| ۵۲۳       | ورثاء میں بیوی الز کی اور بھائی ہے چوہیں سہام پرتقسیم تر کہ کی ایک صورت       |
| ۵۲۳       | چوبین سهام پرتقیم ترکه کی ایک صورت ال تالیس سهام پرتقیم ترکه کی ایک صورت      |
| ראא       | بیوی دولا کی اورایک بھائی میں تقسیم ترکہ بھائی کے ترکہ کی تقسیم               |
| רצא       | دو بیوی ٔ ایک لڑکی اور بھتیجوں میں تقسیم ترکہ                                 |
| 744       | لڑ کے اور بھتیج میں تقسیم میراث دو بھائی ایک بہن اور ایک بیوی میں تقسیم وراثت |
| 747       | ا يک لژکی دو بيجيتيج ميراث کتنی کتنی ملے گی؟مسئله فرائض                       |
| MYA       | بیوی چار بھائی تین بہن اور والدہ                                              |
| ۳۲۹       | بم طعام ورثه میں جائیدا د کی تقشیم میراث کا مسئله تقشیم میراث کا ایک مسئله    |
| ۳۷.       | بهن اور چهازاد بهائی میں تقسیم ترکهتقسیم میراث کی ایک صورت                    |
| r'z•      | خاونداور باپ دارث ہیںور شیس بیوی ماں بہن اور تین لڑ کیاں                      |
| 121       | دوبيويول كى اولا دمين تقسيم ميراثميراث مين دوجهتول كاعتبار موگا               |

| ra =   | خَامِع الفَتَاوي ٠                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| r2r    | تقتيم ميراث كاايك مئله                                                            |
| 12 F   | لژ کیوں اور تایا زاد بھائیوں میں تقتیم تر کہ                                      |
| 124    | یا نچ لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم تر کہتقسیم تر کے کا ایک مسئلہ         |
| MEN    | تقتيم ميراث كاليك مئلهتقتيم ميراث كاليك مئله                                      |
| "MZO . | تقتيم ميراث كاايك مئله                                                            |
| r20    | مال سوتیلے باپ اور بھائیوں میں تقلیم ترکہ                                         |
| 120    | بیوی کڑی اورسو تیلے بھائی میں تقسیم ترکہ                                          |
| r20    | تقتیم میراث کاایک مسئله                                                           |
| 12Y    | شو ہرٔ والدہ بھائی اورلڑ کی میں تقسیم تر کہ                                       |
| rzy .  | شو ہرٔ والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ                                             |
| ٢٧     | تقيم ميراث كاليك مئله                                                             |
| - 122  | مقتولہ کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی والدہ یا بیٹا؟                     |
| ٣٧     | فرائض كى بعض طويل صورتين                                                          |
| MZ 9   | مسئله ميراث وحكم الممير اثمن القادياني وغيره                                      |
| MA+    | صرف عال لكهدي سے دارث محروم نيس بوگا اور فاس بيٹے كوجائيداد سے محروم كرنيكا طريقه |
| MAI    | مجوب الارث بطنيج كي آوارگى كاكون ذ مدار ي                                         |
| MAI    | ر دعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب                                                |
| MAT    | ا ثاث البيت مين تقيم تركه                                                         |
| MAT    | معافی مہر کے بعد کسی جائیدا دکو بعوض مہر دینا                                     |
| PAT    | میراث ذوی الارجام کے متعلق ایک صورت                                               |
| MAG    | مفقود كرت كاحكم                                                                   |
| MAM    | میاں اور بیوی دونو ں مرجا ئیں تو مبر کا حکم                                       |
| SA0    | وراثت کےاصول شخصی مفاوکی غاطر بدلے نہیں جاسکتے                                    |

. .

| ۳۷   | جًا مع الفَتَاوي ٥٠٠٠ و                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۵  | شرى دراث ندر كھنے دالے كى ميراث                                                                     |
| MAG  | امور خیریں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے                                                       |
| MA   | الر كورويد بهدكيا مركاغذات من قرض لكها بوتوان رويون من ميراث كاكياتكم ب؟                            |
| MAY  | ترك كامكان كس طرح تقتيم كياجائي جبكه مرحوم كے بعداس پرمزيد تقيير بھى كى گئى ہو                      |
| MY   | مشترک تر کے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم                                                     |
| MY   | صله خدمت میں ملنے والی زمینوں میں میراث جاری نہ ہوگی                                                |
| MAZ  | تقنيم تركه كي ايك صورت                                                                              |
| ۳۸۸  | قانون واجب الارض اورارض مغصوبه کی واگذاری                                                           |
| r9+  | سجال نا مے کی شرعی حیثیت<br>سجال نامے کی شرعی حیثیت                                                 |
| r9+  | مشترك مكان كي قيمت كاكب سے اعتبار ہوگا؟                                                             |
| r4+  | ایک غیرمسلم متونی کاتر کهاورور شه                                                                   |
| 198  | کالره بل کی شرعی حیثیت اور حکم                                                                      |
| 797  | ہندوستانی ریاستیں وراثت میں تقسیم کی جائیں گی پانہیں؟                                               |
| سالم | مرض الموت كي تعريف اوراس كے متعلق چندسوالات                                                         |
| 791  | كتاب الفرائض (وراثت كابيان)                                                                         |
| m91  | وارث کووراشت سے محروم کرنا                                                                          |
| 791  | " نافر مان اولا دکو جائیدادے محروم کرنایا کم حصد دینا"                                              |
| 799  | باپ کی وراثت میں بیٹیول کا بھی حصہ ہے                                                               |
| 799  | دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے                                         |
| ۵۰۰  | بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا                                                           |
| ۵۰۰  | وارثوں میں بیٹا بٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بٹی کورینا جا ہتا ہے اور تغییر شدہ خود لینا جا ہتا ہے |
| D-r  | ورا ثت کی جگدار کی کو جہیز دینا                                                                     |
| 0-1  | ماں کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                                                               |

| ٣٧ = | جَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0.1  | لڑ کے اور لڑکی کے درمیان ورافت کی تقسیم                                   |
| ۵۰۳  | بھائی بہنول کا ورا شت کا مسئلہ                                            |
| 0.0  | ورافت میں اڑ کیوں کو محروم کر نابدترین گناہ کبیرہ ہے                      |
| ۵۰۳  | كيا بچيول كالجعى ورافت مين حصه ي                                          |
| ۵۰۳  | سوتیلے بینے کاباپ کی جائیداد میں حصہ                                      |
| ۵۰۵  | مرحوم کے ترکہ میں دونوں ہویوں کا حصہ ہے                                   |
| ۵۰۵  | دو بیو بول اوران کی اولا دمیں جائیدا د کی تقسیم                           |
| ۵۰۵  | مرحوم كاتر كه كيس تقتيم موگا جبكه والد بيني اور بيوى حيات موں             |
| 204  | مرض الموت كى طلاق سے حق ورا شت ختم نہيں ہوتا                              |
| ۵۰۷  | مرحوم کی وراثت کے مالک بھیتیج ہوں گے نہ کہ جنتیجیاں                       |
| ۵۰۷  | زندگی میں جائیدا دلز کوں اورلڑ کیوں میں برابر تقسیم کرنا                  |
| ۵۰۷  | مرحومه كاجيز عن مهروارثول مي كيت تقسيم موكا                               |
| ۵۰۸  | بیوی کی جائیدادے بچوں کا حصہ شوہر کے پاس رے گا                            |
| ۵٠۸  | مرحوم شو ہر کاتر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟ |
| ۵۰۸  | ا پی شادی خود کر نیوالی بیٹیوں کا باپ کی ورافت میں حصہ                    |
| ۵۰۹  | مطلقه کی میراث کا حکم                                                     |
| ۵٠٩  | (١) صرف لؤكيال مول تو بهائي بهن كور كه مين استحقاق موكا يانهين؟           |
| ۵٠٩  | (٢) اپنی زندگی میں اولا دکوجائیداد کا مہیہ؟                               |
| ۵۱۰  | زندگی میں اپی لڑ کیوں کو جائیدا دنقشیم کردینا                             |
| ۵۱۱  | بہن کوحق ندد یا جائے تو کیا تھم ہے؟                                       |
| ۵۱۱  | ميراث م متعلق چندسوالات                                                   |
| ۵۱۳  | توريث ذوي الارجام كي أيك صورت                                             |
| ۵۱۵  | تمتيه وال بالا                                                            |

| <b>FA</b> | جًا مع الفَتَاوي ( )                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵       | ا-مفقودكوكى سے تركد ملے اسكاكيا حكم ہے؟                                       |
| ۵۱۵       | ۲-مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟                                            |
| 014       | وهيت                                                                          |
| ۵۱۷       | وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟                                       |
| ۵۱۷       | سر پرست کی شرعی حیثیت                                                         |
| ۵۱۸       | بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کاصرف اپنے بھائی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں          |
| ۵۱۸       | سمینی کی طرف سے مرحوم کودیتے جانبوالے واجبات کا مسئلہ                         |
| ۵۱۸       | جائيدا دَنْقَتْيِم كرنے كاطريقه                                               |
| ۵۱۹       | ترغيب وصيت                                                                    |
| ٥٢٠       | بقایا عجادات مع فدیه                                                          |
| ٥٢٣       | جهاداور شهيد كاحكام                                                           |
| orr       | اسلام میں شہاوت فی سبیل اللہ کا مقام                                          |
| orr       | حكومت كيخلاف من امول مين مرنے والے اور افغان چھاپ ماركيا شهبيد مين؟           |
| orr       | كنيرول كاحكم                                                                  |
| ٥٣٢       | كيا بنكامول مين مرنے والے شهيد بين                                            |
|           | اس دور میں شرعی نونڈ بول کا تضور                                              |
| ٥٣٥       | ا ل دور سال المرك ولد يول له الور                                             |
| oro       | ا کا دور میں سری و مدیوں کا سور<br>اونڈ ایوں پر یا بندی حضرت عمر نے لگائی تھی |
|           |                                                                               |

الفَتَاوي .... ٠

احكام المسجد

# مسجداوراس کی بناء

### مسجد شرعي كي تعريف

سوال بمسجد شرعی کس کو کہتے ہیں؟

جواب: منجد شرعی وہ ہے کہ کوئی ایک شخص یا چندا شخاص اپنی مملو کہ زمین کو مبحد کے نام سے اپنی ملک سے جدا کر دیں اور اس کا راستہ شاہراہ عام کی طرف کھول کر عام مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں' جب ایک مرتبہاذان و جماعت کے ساتھ اس جگہ نماز پڑھ لی جائے تو پیچگہ مبحد ہوجائے گی۔ (امداد المفتین ص ۵۹۹)

# مسجد كبير كى تعريف كياہے؟

سوال: ایک صف میں تقریباً پچاس آ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پوری مسجد میں تقریباً چھسویا سات سوآ دمی آ سکتے ہیں' توبیہ سجد صغیر کا تھکم رکھتی ہے یا کبیر کا؟ اور مسجد صغیر و کبیر کی کیا تعریف ہے؟ جواب: جو مسجد چالیس گزشر عی کمبی اور اتنی ہی چوڑی ہووہ مسجد کبیر ہے جواس سے چھوٹی ہو وہ مسجد صغیر ہے۔ (فناوئ محمودیہ ج ۱۵ ص ۱۸۱)

### مسجد بنانا فرض ہے یا واجب

سوال: مسجد كابنوا نافرض بي ياواجب ياسنت يامستحب؟

جواب: ہرشہروقصبہ وگا وُں میں مسجد کے لیے بقدرضرورت زمین وقف کرنا تو وہاں کے مسلمانوں پر واجب علی الکفایہ ہے'باقی عمارت بنوانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (امدادالا حکام جاس ۳۵۷) مرین میں سنت

### مسجد ضرار کی تعریف

سوال:مجد ضرار کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی بناء کیوں کر ہوتی ہے؟

جواب بمسجد ضرارجس کی قرآن میں ندمت ہے وہ بہہ جس کی بناء سے مسجدیت مقصود نہ ہواور جس کی تقمیر سے مسجدیت مقصود ہووہ مسجد ہے گوفساد نیت کی وجہ سے ثواب کم ہو۔(امدادالا حکام س۳۶۹) عارضی طور بربنی ہو کی مسجد کا حکم

سوال: ایک عارضی منڈی دوسال سے آباد ہے مسلمانوں نے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی مگرافسروں نے اجازت نہ دی اب اجازت دی ہے مگریہ تحریر کردیا ہے کہ جب بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو یہ سجد بھی گرائی جائے گی تو بیعارضی مسجد بنائی جائے یانہیں؟

جواب: اليى محد (جس طرح كے ليے بيشرط ہے كہ جب منڈى الخى) شرعاً محد نه ہوگا اور نه اس كے احكام محد كے مانند ہول گئيكن نماز پڑھنے كے ليے مخضرى اليى جگدسركاركى اجازت سے بنالى جائے تو مضا نقة نہيں كيونكه اگرچہ بيہ هي محد نہ بنا كى جائے ہي اليك باك ونه محد كا فائدہ جماعت وغيرہ كا اہتمام اور جگد كى صفائى و پاكى وغيرہ اس سے بھى حاصل ہوجائے گى اور اليى محد ہوجائے گی جيسى حديث ميں ہے كہ حضور صلى الله عليہ وسلم نے تھم فر ما ياكہ اپنے گھروں ميں مسجد يں بناؤ۔ (مقدة ص ١٩٥) ليكن باتفاق اُمت جو جگہ گھروں ميں نماز كے ليے بنائى جاتی ہے وہ احكام محبد ميں نہيں ہوتی ليكن اہتمام نماز اور پاكى وصفائى وغيرہ ان سے حاصل ہوجا تا ہے اس كيا بھى تكم فر ما يا۔

الغرض اس جگہ پرمنجد کی صورت نماز و جماعت کی غرض سے بنادینا مناسب ہے اگر چہ حقیقی مسجد نہ ہے اوراس کا پہلے ہی اعلان کر دیا جائے کہ بیاصلی اور حقیقی مسجد نہیں ہے جب ضرورت نہ رہے گی منہدم کر دی جائے گی۔ (امداد المفتین ص ۷۷۱)

كونىم مسجد مين نماز درست نهين؟

سوال: كون ي مسجد مين نماز درست نهيس؟

جواب: جب قواعد شرعیہ کے مطابق مسجد بن جائے تو اس میں نماز درست ہے الیم کوئی مسجد نہیں جس میں باوجود مسجد ہونے کے نماز جائز نہ ہو۔ (امداد المفتین ص228)

# حچوٹے گاؤں میں قریب قریب مسجد بنانا

سوال: ایک گاؤں میں چودہ مکان ہیں اور ایک مسجد ہے اب گاؤں والوں نے جدید مساجد بنائی ہیں پرانی مسجد کے ساتھ چھ مکان رہ گئے ہیں اور نئی مسجد دن کے ساتھ آٹھ مکان ہیں ایک مسجد کے ساتھ دومکان ہیں اور ایک مجد کے ساتھ چھ مکان ہیں تو نئی مجدوں کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب: اتنے چھوٹے گاؤں ہیں اتنی اتن قریب مجدیں بنانا فضول ہے اور اگر بلاوجہ شرئی پہلی جماعت کم کرنے یا محض فخر ومباہات کے لیے دوسری مجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگالیکن جو مجدیں بنی ہیں وہ بہر حال واجب الاحترام اور تمام احکام میں مساجد کا تھم رکھتی ہیں اور اگر آپس کے اختلاف کور فع کرنے یا اور کسی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہ ہیں بلکہ ثواب ہے۔
اور اگر آپس کے اختلاف کور فع کرنے یا اور کسی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہ ہیں بلکہ ثواب ہے۔
تفسیر کشاف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ملک فتح
کے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنے اپنے محلوں میں مجدیں بناؤ مگر ایسی دو
مجھن سنگ بنیا در کھنے سے مسجد ہو جائے گی یا نہیں ؟
محمض سنگ بنیا در کھنے سے مسجد ہو جائے گی یا نہیں ؟

سوال: تقریباً دس سال پہلے مسلمانوں کی رہائش گاہیں تغییر کرنے کے لیے ایک قطعہ زمین خریدااوراس کے بلاٹ بنائے اور دو بلاٹ مسجد و مدرسہ کے لیے رکھے گئے جب اس جگہ مکان کی تغییر کا کام شروع کیا گیا تو اس وقت ایک بزرگ ہے مسجد کا صرف سنگ بنیا در کھا گیا' اس کے بعد تغییر کا کام رک گیااور کوشش کے باوجو د جاری نہ ہوسکا' مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ پوری زمین بچ دی جائے اس زمین کا جائے وقوع ایبا ہے کہ دور دور تک مسلمانوں کے مکانات نہیں ہیں اور نہ مستقبل جائے اس زمین کا جائے وقوع ایبا ہے کہ دور دور تک مسلمانوں کے مکانات نہیں ہیں اور نہ مستقبل قریب میں ہونے کا امکان ہے' اس لیے مسلم خرید ارملنا بھی دشوار ہور ہا ہے' ایک ہندو پارٹی زمین خرید نے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ مسجد و مدرسہ کے دونوں پلاٹوں کا ہے۔

واضح رہے کہ اس جگہ مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا ہے نہ اذان دی گئی ہے نہ نماز پڑھی گئی ہے جب غیر مسلم وہ جگہ خریدیں گئے مسجد و مدرسہ کے بلاٹ میں مکانات بنائیں گئے کیا تھم ہے؟ جواب: ان مذکورہ حالات میں صرف سنگ بنیا در کھنے ہے جب کہ وہاں نہ اذان ہوئی نہ نماز پڑھی گئی اور نہ مسجد بننے اور اس کے آباد ہونے کے اسباب وقر ائن پائے جاتے ہیں نہ قرب و جوار میں چھوٹی بڑی کوئی مسلم آبادی ہے نہ اس کی مسلمانوں کو حاجت ہے لہذا شرعی مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ ( فناوی مسلم آبادی ہے نہ اس کی مسلمانوں کو حاجت ہے کہذا شرعی مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ ( فناوی محمود سے ۲ ص ۸۵ )

''بنیا د جوبطور مسجد معلوم ہوتی ہو''اس کا <sup>تھک</sup>م

سوال: جنگل میں بینکڑوں برس ہے ویکھنے میں آ رہاہے کہ کچھ عمارت کی بنیادیں پختہ ہیں اس

میں ایک بنیادبطور معلوم ہوتی ہؤاب اس کی بنیادنکال کرمجد میں لگادی جائے تو جائز ہے یا جیس؟ جواب:اگراس مسجد کا ہونا ظاہر ہے یا کاغذات وغیرہ ہے اس کا ثبوت ہے تو اس کی بنیاد کا مسجد میں لگادینادرست ہےاوراس جگہ کوا حاطے کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے۔ ( فناوی محمودیہ ج • اص ۱۵۲) مسجد کی بنیا در تھنے کی دعاء

> سوال:مسجد کی بنیا در کھتے ہوئے کیا پڑھنا جا ہے؟ جواب: رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (فَأُونُ مُحودينَ اص ٢٨٦) "بہتر ہے واجب ولازم نہیں" (مع) بانی مسجد کون ہے؟

> > سوال: کون سا آ دمی کس وقت بانی مسجد کہا جا سکتا ہے؟

زید مرحوم کی وصیت پراس کے لڑکوں میں ایک نے وقف شدہ زمین پر مسجد بنائی کھر ہیں تجپیں برس بعد دوسر سے لڑ کے نے پہلی مسجد کے سامان کوفر وخت کر دیا اور بیروپیہاور مزید خود کار روبیدوال کرنیزلوگوں سے چندہ وصول کر کے دوسری معجد بنائی توان میں ہے معجد کا بانی کون ہوگا؟ جواب: جو آ دی جس وقت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔ پہلا محض بانی اول ہے دوسرا

تشخص بانی دوم ہےاور جن لوگوں نے اس میں پیسہ دیااور محنت کی وہ بھی بناء میں شریک ہیں۔

(فآوي محودية ١٥٢٥)

مسجد کی بنیا در کھنے سے مسجد کا حکم سوال: مسجد کی بنیادر کھنے سے مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں یانہیں؟ یا اذان و جماعت جاری ہونے پر جاری ہوں گے؟ مسجد کی سمت قبلہ کی دیوار قد آ دم تک تیار ہو چکی ہے اور شال و

جنوب کی دیواریں بھی ہو چکی ہیں صحن کا بھراؤ بھی کردیا گیاہے بیہاں قریب میں چارمجدیں اور ہیں'اب بیخیال ہوا کہ اگر قرب مساجد کی وجہ ہے بیمسجد آباد نہ ہوئی تو ہم عذاب الہٰی میں گرفتار ہوں گے تو اب اس تغییر کوروک کر مدرسہ کے مکان کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ پیہ

مجدمدرسدى علمين ہاورمدرسدى محدب؟

جواب: وہ جگہ پہلے سے مدرسہ کے لیے وقف ہے ادر متولی کو اختیار حاصل ہے کہ جونتمیر مدرسہ کی مصلحت کے موافق ہو بنائے پھراس نے بہنیت متجداس کی بنیادرکھی نیز اس نیت اور نام سے لوگوں نے چندہ دیااور جو تغییراب تک ہوئی وہ ای نیت اور ہیئت پر ہوئی۔لہٰذااس پرشروع ہی ہے مجد کے احکام جاری ہوں گے۔اگر چہاس کی تغمیر ابھی تک مکمل نہیں اور اس میں اذان و جہاءت بھی نہیں ہوتی لیکن جس طرح مسجد کی مسجد بیت کو باطل کر کے کسی دوسرے کام میں استعال کرنا جائز نہیں اسی طرح متعمل کرنا جائز نہیں اسی طرح تغمیر مذکور بدلنا یا مسجد کے کام میں نہ لا نا درست نہیں آبادی اور غیر آبادی ہے متعمل پہلے سوچنے کی بات تھی کارکنان مدرسہ کا فریضہ ہے کہ مسجد کو آبادر کھنے کی سعی کریں۔ (فناونا محمودیہ جناص ۱۳۶۱)

بانی کامسجد منهدم کرنے سے رو کنا

سوال: ایک مسجد میرے بھائی نے پانچ چے سال پہلے بنوائی تھی 'اب کچھ لوگ بالکل شہید کرکے دوبارہ پھر کی بنوانا چاہتے ہیں' کیونکہ ایام بارش میں کچھ پانی حجست میں آتا ہے' بھائی شہید کرنے سے روکتے ہیں اوروہ لوگنہیں مانتے 'ایسی حالت میں اگر بھائی صاحب مسجد کی تعمیر کا خرج ان لوگوں سے لینا چاہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب: اگر جھت کی شکایت ہے تو جھت کی مرمت کافی ہے 'بلاضرورت پوری مسجد شہید کرنا درست نہیں اور چونکہ بانی مسجد متولی ہونے میں سب سے مقدم ہے' لہذا بانی اس فعل سے روک سکتا ہے اور منہدم کرنے والوں سے تا وان لاگت لے سکتا ہے کیکن ان کوا پے خرچ میں نہیں لاسکتا' بلکہ مسجد میں لگانا واجب ہے۔ (امداد الفتا وی ج ۲ ص ۲۹۱)

### بانی مسجد کانماز پڑھنے سے روکنا

سوال: زیدنے کوشش کر کے متجد تغمیر کرائی جس میں اہل محلّہ نے بھی چندہ دیا' متجد کممل ہوگئ'اذان اور جماعت شروع ہوگئ' مدت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں' متجد کا راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے' علیحدہ ہے'اس متجد کے متعلق تین سوال ہیں؟

ا کیا بیم سجد وقف ہے؟ تمام اہل محلّہ نماز کے حق دار ہیں 'یازید کی ملکیت ہے؟ ۲ ۔ اگر تمام اہل محلّہ با تفاق ایک امام مقرر کریں اور زید دوسر نے کوتو کس کی رائے کوتر جیج ہوگی؟ ۳ ۔ زید کہتا ہے کہ میں متولی مسجد ہوں اور مسجد کے نام پر چندہ لے کر گھر میں صرف کر دی تو پھر بھی متولی ہوگا یانہیں؟

جواب. نمبرا کا جواب ہیہے کہ مجد وقف تام ہو چکی ہےا در زید کی ملکیت سے نکل گئی ہے؛ اب اس میں تمام اہل محلّہ کونماز واذان و جماعت کے حقوق حاصل ہیں؛ زید کسی کوشرعاً نہیں روک سکتا اورا گررو کے تووَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الآیة کی وعید میں داخل ہوگا۔ دوسرے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زید بانی نے حق تولیت اپنے لیے محفوظ رکھا ہے اور وہ متولی مسجد کا مقرر کیا متولی مسجد کا مقرر کیا متولی مسجد کا مقرر کیا ہوا مام اولی ہے اور متولی وقوم میں جھگڑا ہوتو اس فریق کا امام مقرر کرنا اولی ہے جس کا انتخاب کردہ امام زیادہ نیک اورافضل ہو۔

نمبر۳ کا جواب بیہ ہے کہ وقف کنندہ مسجدا گرتولیت اپنے لیے رکھے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیہ مال مسجد میں خیانت کرتا ہے تو ا ہے معزول کر دینا چاہیے۔ (امدادالمفتین ص ۷۷۵)

صرف اذان وجماعت کی اجازت سے بھی مسجد بن جاتی ہے

سوال: ایک آدمی نے زمین وقف نہیں کی مسجد بن چکی ہے تواس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟ جواب: اگر مالک زمین نے مسجد بنا کر قبضه اٹھالیا اور ہرایک کواجازت دیدی اور اذان ونماز شروع ہوگئی تواتنی بات ہے وہ مسجد بن گئی وہاں نماز وجماعت سبٹھیک ہے۔(فاوی محمود بیجہ ۱۵ س۱۹۳) مالک مسجد بنانے کو کہے تو کسی کومنع کرنے کا حق نہیں

خاندانى اعزاز كيلئ بلاضرورت مسجد بنانا

سوال: ایک شخص نے اپنی ایک مختصر زمین مسجد کے لیے اپنے نیاندان کے لوگوں میں وقف کردی اور محض اپنی امتیازی حیثیت کے لیے مستقل مسجد کی تغییر کے لیے درخواست بھی دے دی خاندان کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں میں چندہ کر کے تغییر کی اور آباد کیا جبکہ اس خاندان کے افراد قدیمی مجد کے مستقل نمازی ہیں اور اذان ونماز بھی اس میں کرتے رہتے ہیں' ان حضرات کے ٹنے سے یقین ہے کہ قدیمی مسجد غیر آباد ہوجائے گی۔

## مسجد کے توڑ دیئے جانے کے احتمال کے باوجودمسجد بنانا

سوال: ہارے شہر میں دس بارہ سال پہلے ایک گرجا گھر خریدا ہے اس کوعبادت خانے کے طور پراستعال کرتے ہیں ایک بزرگ نے لوگوں کے ذہن کوصاف کیاا ور مجدشری کی نیت کرنے کی ترغیب دلائی ۔ یہاں حکومت کا قانون ہے کہ مکانات جب سوسال کے ہوجاتے ہیں تو حکومت ان کو گرادیتی ہے اور باشندے دوسری جگہ منتقل ہوجاتے ہیں تواس وقت اس مجد کوکون آ بادکرے گا اس لیے یہاں اکثر عبادت خانوں کی نیت کرتے ہیں دریافت طلب امر ہے کہ اے موجودہ حالات میں ایسے مکانات میں مجدشری کی نیت کرسکتے ہیں یانہیں؟

۲۔ مبحد شرعی کی نیت کرنے کے کے بعداس کواگر حکومت نے گرادیا یا اس کےاطراف کی بستی منتقل ہوگئی تو ارکان شور کی گنہگار ہوں گے؟ اور لوگوں کا بیسو چنا کہ آئندہ کون آباد کرے گا' شرعی نقط نظر سے صحیح ہے یانہیں؟

جواب: شرعی منجد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ منجد کے لیے وقف ہوا گروہ جگہ کچھ مدت کے لیے کرائے پر لی گئی ہے تو وہ شرعی منجد نہ ہوگی۔

آ ب کے میہاں بیصورت ہے حکومت کا قانون الی تولینتقل ہوجاتے ہیں۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کیمسجد کی زمین نہ پٹے ( کرائے ) پرلی ہے اور نہ مالک کی اجازت کے بغیرغصب کی ہے بلکہ با قاعدہ خریدی ہے البتہ سوسال بعدا خال ہے کہ حکومت اس کوتوڑ ڈالے اور بیجگہ اپنے قبضے میں لے لے اور پورے ملک میں عام صورت یہی ہے تو سردست اس اختال کا خیال نہ کیا جائے اور جو جگہ نماز کی نیت سے خریدیں اس میں عبادت خانے کے بجائے مسجد کی نیت کی جائے کہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے انشاء اللہ اس میں مسجد کا ثواب ملے گا۔

سوسال بعد جب بھی حکومت بستی کومنتقل کرے تو وہ لوگ جواس وفت موجود ہوں مسجد کو اپنے قبضہ میں رکھنےاور آباد رکھنے کی کوشش کریں اورا گر آباد نہ کرسکیں تو حکومت میں درخواست دے کراس کاا حاطہ کر کے محفوظ کرنے کی پوری کوشش کریں۔

مسجد کی نیت کرنے میں امید ہے کہ موجودہ مجلس شور کی کے ارا کین انشاء اللہ گنہگار نہ ہوں گے۔ (بلکہ نیت خیر کی وجہ سے انشاء اللہ ماجور ہوں گے ) آئندہ خدا اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے آباد ہونے کی شکلیں پیدا کرے گا۔انشاءاللہ (فادی رحمیہے ۲۰ ص ۲۸–۱۲۷)

# یے برلی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک قطعہ زمین حکومت ہے پٹے پر ملی ہے اس پرمسجد تغییر کی گئی ہے متولیوں کوعلم ہے کہ جس زمین پرمسجد تغییر کی گئی ہے متولیوں کوعلم ہے کہ جس زمین پرمسجد تغییر کی گئی ہے وہ ننا نو ہے سال کی مدت ختم ہوتے ہی حکومت بغیر قیمت ادا کیے اپنے قبضے میں لے سکتی ہے نیز درمیان میں بھی حکومت جا ہے تو بیٹمارت خرید سکتی ہے کیا ایسی زمین پرمسجد بنانا جا تزہے یانہیں ؟ اور وہ مسجد شرعی شار ہوگی ؟

جواب: جب کہ ہے کی زمین پرمسجد تقمیر کی گئی ہے 'حکومت سے خریدی نہیں ہے نہ حکومت نے مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان اس کو وقف کر کے مسجد شرعی بنا لیتے اور حکومت کوحق حاصل ہے کہ جب چاہے واپس لے لے تو بیشرعی مسجد نہیں ہے عبادت خانہ ہے 'جماعت کا ثواب ملے گا' مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہ ملے گالیکن چوں کہ مجبوری ہے اس لیے مسجد کے ثواب کی امید رکھنی چاہے۔ (فقاوئی دھمیے ہے 170)

#### رفاہی پلاٹ پرمسجد بنانا

سوال: ایک خالی پلاٹ اہل محلّہ کے رفاہ کے لیے مخصوص ہے کوگ اسے اپنی انفرادی یا اجتماعی تقاریب میں استعال کرتے آرہے ہیں ضرورت کے تحت اس پلاٹ کے ایک کونے میں چبوترہ بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی سے پہلے مقامی حکام سے

اجازت حاصل نہیں کی گئی اب اس کی کوشش جاری ہے کیا اہل محلّہ اس طرح مسجد تغییر کرسکتے ہیں؟
جواب: حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے تصرح فر مائی ہے کہ بوفت ضرورت اہل محلّہ راستے
کو بھی مسجد بنا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ گزرنے والوں کو اس سے ایذا نہ ہو اس لیے کہ راستہ بھی انہی
لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے لہٰذاوہ اس میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں۔

اس بنیاد برخالی پلاٹ میں جواہل محلّہ ہی کے مفاد کے لیے جھوڑا گیا ہے اہل محلّہ کی اجتماعی رائے سے مسجد کی تغییر بطریق اولی جائز ہے مسجد مسلم آبادی کی بنیادی ضرورت ہے حکومت پران لوگوں کا تعاون ضروری ہے نہ بید کہ وہ اس کام میں رکاوٹ بیدا کرے۔(احس الفتاوی جسم ۱۳۳۳)

مشترک زمین میں مسجد بنانے کی ایک صورت کا حکم

سوال: ایک مشترک زمین میں ایک شخص نے مسجد بنوائی جس میں شریک ٹانی کے روبرو اذان و جماعت ہوتی رہی' تقریباً پانچ برس گزرنے کے بعد شریک ٹانی اپنا حصہ مسجد میں دیئے سے انکارکر تا ہے تو یہ مسجد شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: ا۔شرکت عین میں ہرشر یک دوسرے کے حصے میں اجنبی اور فضو لی ہے۔ ۲ فضو لی بیچ کرے مشتری قبضہ کر لے اور مالک حاضر ہوتو پیمالک کے دانشی ہونے کی دلیل ہے۔ ۳۔ مالک کواطلاع کر دینا بھی اس کے حاضر ہونے کے حکم میں ہے۔

۳۔ وقف ٔ اجازت پرموتوف ہونے میں عموماً اور مزیل ہونے میں خصوصاً بیچ کے حکم میں ہے۔ ۵۔ مسجد میں نماز باجماعت کا ہوناتشلیم قبض کے درجہ میں ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سجد شرعی ہو چکی ہے اب اس میں شریک کا دعویٰ سنانہیں جائے گا۔ رسے سے سے سے سے سے سے درسے سے درسے الفتادیٰ ج۲ص ۴۳۰۰)

کھر میں بنائی کئی مسجد کا حکم سوال: یہاں بمبئی میں بعض جگہ پر کچھا ہل خیرنے اپنی جگہ پرمسجد بنار کھی ہے اس میں ایک جگہ تو نماز جمعہ بھی ہوتی ہے گرسوال ہیہ ہے کہ مسجد کے اوپر رہائش گاہ بھی ہے کیا وہ مسجد کے حکم میں ہوگی ؟ اور وہاں جماعت ٹانی ہو سکتی ہے؟ اور جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے صرف بنج وقتہ نماز ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی رہائش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جب تک وقف کر کے اس سے ملکیت کے حق کوختم کر کے اس کا راستہ ہی الگ کر دیا جائے اور اس میں سب کو آنے اور نماز پڑھنے کا پوراا ختیار نہ دیا جائے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی' اوپر کے حصے میں خود مالکانہ حیثیت سے رہیں اور نیچے کے حصے میں اذان و جماعت ہونے گئے اتنی بات اس کے محبد ہونے کے لیے کافی نہیں وہاں جماعت ثانیہ جائز ہے۔ (ناوی محودیہ جماص ۱۲۸۸) مسجد میں دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مسجد کی موقو فدز مین پر واقف کی شرط کے خلاف اہل محلّہ کی اتفاق رائے سے دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوزیین جس مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہاں دوسری مسجد بنانے کاحق نہیں 'نہاس کو دوسری مسجد کے لیے فروخت کیا جاسکتا ہے نہاس کا روپہیلیا جاسکتا ہے۔

ہاں اگر خدانخواستہ پہلی مسجد و ریان ہو عائے ٔ وہاں مسلمان باقی نہ رہیں اور جہاں وہ زمین ہے وہ نہیں مسلمان موجود ہوں اور ان کومسجد کی ضرورت ہوتو اس زمین پر دوسری مسجد بنالینا درست ہے۔ ( فآویٰ محودیہ نے ۱۵۵ میں ۱۷۵ میں ۱۷۵ میں مسجد بنالینا درست ہے۔ ( فآویٰ محودیہ نے ۱۵۵ میں ۱۷۵ میں معرف میں ۱۷۵ میں میں مسجد بنالینا درست ہوتو اس دیں مسلمان میں مسجد بنالینا درست ہوتو اس دیں میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان موجود ہوں اور ان کومسجد کی ضرور ت ہوتو اس دیں میں مسلمان میں مسلمان موجود ہوں اور ان کومسجد کی مسلمان موجود ہوں اور ان کومسلمان کومسلمان موجود ہوں کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کامسرمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کامسرمان کی کامسرمان کی کامسرمان کی کومسلمان کی کومسلمان کی کومسلمان کی کامسرمان کی کامسرمان کی کومسلمان کی کومسلمان کی کومسلمان کی کومسلمان کی کامسرمان کی کام

# رياست کې زمين پرمسجد بنانا

سوال: ایک زمین کا لگان سالانہ ریاست کو دینا پڑتا ہے جس سے واضح ہے کہ ریاست زمین کی ما لک ہےاس حالت میں اس زمین کو وقف علی اللہ کرنا سیحے ہے یانہیں؟

جواب ریاست سے وہ زمین سالانہ لگان پر جوحاصل کی ہے اگراس کو مالکانہ تصرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے اگر اس کو مالکانہ تصرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے اگر چہ لگان بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور پھراس کو تملیکا دے دی ہے تو اس کا وقف کرنا شرعاً درست ہے۔ (فقاد کا محود بیچ ۱۹۲ ماس ۱۹۲) ''ورنہ بیس' (م'ع)

بنام مسجر گھری ہوئی زمین کا حکم

سوال: میں نے زمین خریدی ہے اس زمین کے ایک گوشے میں ایک قطعہ چھوف لمبائیدرہ فٹ چوڑ اسجد کے نام سے گھرا ہوا ہے 'دیواریں تین فٹ اونجی ہیں' لوگ ہتلاتے ہیں کہ کسی وقت یہاں نماز ہوا کرتی تھی مگر سالہا سال سے اس میں اذان ونماز قطعاً موقوف ہے تو اس زمین کو فروخت کر کے محلّہ کی دوسری مسجد میں اس کے روپے لگا سکتے ہیں یانہیں؟ یا پھر مسجد کے نام سے ہی باقی رکھا جائے؟ یااس کی تعمیر ضروری ہے؟

جواب: جب بیمعلوم ہے کہ یہاں نماز ہوا کرتی تھی اوراس کی ہیئت بھی بتاتی ہے کہ بیقطعہ زمین جداگانہ ہے کہ کا مدعی نہیں اس جداگانہ ہے کئی کا مدعی نہیں اس

کیے اس کوفروخت نہ کیا جائے اگر اس کی تغمیر کی اہل محلّہ میں گنجائش نہیں تو بغیر تغمیر ہی وہاں اذان و جماعت کا انتظام کیا جائے آ ہستہ آ ہستہ اس کی تغمیر کی طرف بھی توجہ کی جائے۔(نآوی محودیہ ہے اس ۲۲۲) دارالا قامہ میں بنی مسجد کا حکم

سوال: ایک دارالا قامہ کے چند کمروں کوتو ژکر مسجد بنائی گئی جس کو با قاعدہ مسجد کی شکل نہیں دی
گئی یہاں با قاعدہ نماز پنجگانہ و جمعہ اورامام ومؤذن کا انتظام ہے تو کیا اس مسجد کے لیے بھی وہی تھکم
ہے جودیگر مساجد کے لیے ہے؟ مثلاً جنبی وحائضہ کا داخل نہ ہونا 'جماعت ثانیہ کا جائز نہ ہونا وغیرہ؟
جواب: اس جگہ پر مسجد شرعی کے احکام جاری نہیں ہوں گئے یہاں جماعت ثانیہ بھی منع نہیں
ہے۔(فاوی محمودیہ جماعی ''جوفکہ بیشرعی مسجد نہیں' (م'ع)

### ایک متجد کے قریب دوسری متجد بنانا

سوال: ایک مسجد پہلے ہے ہے اور اس کے قریب دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں تو شرعاً دونوں مسجدوں میں کتنا فاصلہ ہونا چا ہے؟

جواب: اگراس مسجد میں نمازی نہیں ساسکتے جگہ ننگ ہے اس لیے دوسری مسجد کی ضرورت پیش آئی تواتنی دور بنا کیں کہ قرائت امام کی آواز نہ ککرائے۔ (فاوی محمودیہ ج۵اص ۲۳۵)

# عاشورہ خانہ (امام باڑے) کومسجد بنانا

سوال: ایک ہندو نے ممبری کے لیے مسلمانوں سے دوٹ مانگے اوراس کے عوض ایک عاشورہ خانہ بنوادیا تھا اب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے تواس عاشورہ خانے کو مسجد بناسکتے ہیں یا نہیں؟ خانہ بنوادیا تھا اب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے تو عاشورہ خانے کو مسجد بنالینادرست ہے۔ (نآدی محدد بنالین مسجد کی خرورت ہے تو عاشورہ خانے کو مسجد بنالینادرست ہے۔ (نآدی محدد بنالین مسجد)

# منارہ بنانا کیساہے؟

سوال: مسجد میں منارہ بنانے کا ارادہ ہے کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں منارہ تھا؟ یہ بدعت تونہیں ہے؟

جواب بے شک آنخصور صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک زمانے میں مجد کے منارے کی بیشکل نہتی جوآج ہے لیکن اذان بلند جگہ سے دی جاتی تھی۔ ابوداؤد میں ایک صحابیہ کا بیان منقول ہے کہ میرا مکان مجد نبوی سے قریب تھا اور دوسرے مکانوں کی بہنبست بلند تھا جس پر چڑھ کر حضرت بالی رضی اللہ تعالی عنداذان دیتے تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اذان کے لیے بلند جگہ شرعاً مطلوب ہے لہذا ضرورت ہو جہاں منارے کے بغیراذان کی آ واز نہ پہنچی ہوتو اسکا بنانا جائز ہے بدعت نہیں ہے گرمنارے بنانے میں نام ونمود مقصود نہ ہواور ضرورت سے زیادہ بلند نہ ہواورا گرمصلحت نہ ہواور منارے کے بغیر آ واز پہنچی ہوتو جائز نہیں۔ (سب سے پہلے منارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تکم سے بنایا گیا اور سب سے پہلے منارے پر چڑھ کراذان دینے والے شرصیل بن عامر مرادی ہیں۔ "فی الشامیة وفی الشوح الشیخ اسماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی منارة مصر للاذان شرحبیل بن عامر المرادی و بنی مسلمة المنائر للاذان بامر معاویة ولم تکن قبل ذالک و دالمحتار ص ۲۵۹ ج ۱") (فاوئل رجمیہ ج۲ص ۱۱۹) مسلکی تفریق کی وجہ سے ووسری مسجد بنانا

سوال: دیو بندیول کو بریلوی صاحبان برا بھلا کہتے ہیں نیز اکابرعلائے دیو بند کو برا کہتے ہیں محبد میں نیز اکابرعلائے دیو بند کو برا کہتے ہیں؟ مجد میں نماز پڑھنے سے جھگڑ ہے کاز بردست خطرہ ہے کیااس صورت میں دوسری مسجد بناسکتے ہیں؟ جواب: اگر دوسری مسجد کی ضرورت بھی ہے اور اس میں جھگڑ ہے ہے بھی امن ہے تو دوسری مسجد بنالینا درست ہے بلکہ قرین مصلحت ہے۔ (فقاوی محمودیہ ج ۱۸ص۲۳۳)

### غيرآ بادمسجد كادوسرى زمين يسية تبادله كرنا

سوال: زیدنے اپنی مملوک کے باغ کے وسط میں تقریباً ایک بسوہ زمین مجد کے نام سے وقف کردی حالانکہ نہ وہاں کوئی آ بادی ہے اور نہ کوئی راستہ کہ جس کے راہ چلنے والے آ کر نماز پڑھیں اب اگروہ اپنی اراضی فروخت کرنا چاہے اور خرید نے والا کوئی غیر مسلم ہواس حالت میں اس مجد کا کوئی نشان بھی باتی نہیں ہے تو درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کی گنجائش ہے کہ اس ایک بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کی اراضی یا اس کی قیمت سے اراضی کی مجد کے لیے خرید دے کیونکہ بیز مین باغ کے بالکل نے میں ہے اس لیے کسی کو بچ کرنے کی صورت میں اس کے بچالینے کی کوئی صورت نہیں اور کسی غیر مسلم سے بیا میر بھی نہیں کہ وہ اس اراضی کو دین کی مصلحت کے لیے استعال کرے گا اور مجد کا احترام برقر ارد کھے گا؟

جواب: وقف تام اور لا زم ہونے کے بعداس کی بیج جائز نہیں لیکن اگراس کے تحفظ کی کوئی صورت نہ رہے اور اس پر غاصبانہ قبضہ ہو کرنفس وقف ہی کے باطل ہوجانے کا مظنہ ہو تو مجبوراً دوسری زمین ہے اس کا تبادلہ کرلیا جائے۔( فادیٰ محودیہ ۱۲س ۲۸۸)

### بڑے مزار کوتو ڑ کرمسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد میں بخاری شاہ صاحب کا مزار ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کے لیے بڑی دفت ہوتی ہے اور مسجد حجو ٹی ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے کیا اس مزار کو کاٹ کرحسب ضرورت حجو ٹی قبر کر سکتے ہیں؟

جواب: قبر کا احترام ضروری ہے خاص کر کسی بزرگ کی قبر کا لیکن قبر وہی ہے جس میں مردہ ہوئ جتنی مقدار قبر کی مردے ہے زائد بنائی جائے وہ قبر نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر ہے اس کا تھم قبر کا نہیں پس اگراتنی کمبی چوڑی ہے کہ مردے کے قد ہے بہت زیادہ ہے تو مقدار زائد کو کاٹ کرختم کردینا قبر کی ہے جرئتی نہیں ہے اگر قبراتنی پر انی ہے کہ میت اس میں باقی ندر ہے تو قبر کا تھم ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس جگہ حسب ضرور ہے تعمیر وغیرہ کی بھی اجازت ہوتی ہے اگر ایسی قبر محبد میں ہوتو اس جگہ کوصاف کر کے محبد کے کام میں بھی لا یا جا سکتا ہے۔ بشر طیکہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ (فاوی محمودیہ نے ۱۹۳۵)

مقلد کی بنوائی ہوئی مسجد کاحکم سوال: اگر کسی خاص امام کے مقلد بادشاہ نے یا کسی دوسر مے شخص نے مسجد بنوائی تو کیا وہ مسجد اس کی ملکیت میں رہے گی اور دوسرے امام کا مقلد اپنے مشروط طریقہ پراس مسجد میں بیک

وتت اوربیک جماعت نمازا دا کرسکتاہے یانہیں؟

جواب: مسجد بنانے والے کی ملکیت میں باقی نہیں رہتی اور اس میں تمام مسلمان اپنے مشروط طریقے پر ہروفت نماز ادا کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک جماعت کے ساتھ بھی مگر ایک وقت میں دوجماعت کرنا جائز نہ ہوگا۔ ( فآویٰ عبدالحیُ ص۱۵۴)

شيعه كى بنوائى ہوئىمسجد كاحكم

سوال: اگرکوئی شیعہ اپنے مال ہے مسجد بناد ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر ثواب ہوگایا نہیں؟ اوراس کا حکم مسجد کا ہوگایا وہ شار کی ساتھ ہے؟ جواب: شیعہ مسجد لیجہ اللہ تعالیٰ بناد ہے تو وہ مسجد ہے ثواب مسجد کا اس میں ہوگا۔ (فنادی رشید میں ۲۳۸)

برانى قبرول برمسجد كاحوض بنانا

سوال: پرانی قبریں جو کہ متجد کے براہر ہوگئی ہوں اور صحن مسجد میں واقع ہوں ٔان پرحض یا

دوسری شےمصالح مسجد کے واسطے بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگر قبرستان وقف ہے تو بیا مر درست نہیں اور جوابیا ہی وفن واقع ہوا تھاا ور مردوں کی ہڈیاں خاک ہوگئیں تو درست ہے اور ہموار کرنے کے بعدالیی زمین کا فرش مسجد میں داخل کرنا بھی درست ہے۔(فتاویٰ رشید ریس ۵۳)

#### مىچدكوفر وخت كرنا

سوال: ایک مسجد دوگز کمبی ہے اور ایک گزچوڑی ہے اور ویران ہے نماز اور اذان اس میں کبھی نہیں ہوتی تو اگر اس کومتولی فروخت کر کے دوسری مسجد میں قیمت یا اس کی اینٹیں لگا دے اور اس کی زمین سے پرانی مسجد کے لیے دکان بنوا دے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:مسجد کی بیچ حرام اور باطل ہے ٔ کسی حال میں بیچ نہیں کر یکتے ' خواہ وہاں اذ ان ونماز ہوتی ہویا نہ ہوتی ہواور آباد ہویاویران ہو۔ ( نآدیٰ رشیدیں ۵۳)

مسجدكي افتأده زمنين كاحكم

سوال: ایک معجد کے محن کے آگے بچھ جگہ عرصہ درازے پڑی ہوئی ہے اوراس میں ایک جانب عنسل خانے ہے ہوئے ہیں 'بعض اہل محلّہ کہتے ہیں کہ بیجہ ہماری ملک ہے دیگرلوگ کہتے ہیں کہ معجد کی ہے اور ظاہر یہی ہوتا ہے مگر قبضہ اہل محلّہ کا بھی رہا جیسے کہ گاڑی کھڑی کردی' کباڑ ڈال دیا اوراییا تصرف افتادہ زمین میں کرلیا کرتے ہیں' مدعی کہتے ہیں کہ بیجہ ہمارے نکے نامہ میں ہے اور عنسل خانے ہم نے رعایت نبوادی ہیں مگر ہے نامہ دکھلاتے نہیں تو بیجہ مجد کی قرار دی جائے یاکس کی ؟ اگروہ نہیے نامہ دکھلا دیں تب بھی بیجہ معجد ہی کی رہے گی ؟

جواب: جب تک وہ لوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی نه دیں گے اس وفت تک وہ جگہ مسجد ہی کی مجھی جائے گی۔ ( فتاویٰ رشیدیہ سے ۵۴۴)

### مسجد كيلئج جبرأ جكه لينا

سوال: ایک متجد کاصحن کم ہے اور نمازی کثرت ہے آتے ہیں اور متجدہ ہا ہرا یک مسلمان کی جگہ ہے وہ بہ قیمت بھی جگہ نہیں دیتا' اس صورت میں زبردی بہ قیمت جگہ لے کرا گر متجد میں شامل کرلیں تو درست ہے یانہیں؟

جواب بنگی اورضرورت کی حالت میں جرأ جگه لے کرمسجد میں بڑھادینادرست ہے۔ (فاوی رشیدیں ۵۳۵)

نئ مسجد میں برانی مسجد شامل کرنا

سوال: پرانی مسجد کے محن میں شامل کردی گئ اس میں کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تو کیا نئ مسجد کے سامنے کے محن میں یا ندر نماز پڑھنے سے پرانی مسجد بھی آ باد مجھی جائے گی؟ یا خاص پرانی مسجد کی زمین میں نماز ضروری ہے؟

جواب: اس عوه بھی آبادہوگئی۔اَلْحَمْدُلِلْهِ (امادالفتاوی جسم ١٩٣٧)

# حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے

موال: مبحد کے سامنے راستے کی افتادہ زمین بعض اہل محلّہ مسجد میں شامل کرنا چاہیں اور کمیٹی سے اجازت لے لیس تو بیتھم مسجد میں داخل اور لینا سیجے ہوجائے گایا نہیں؟ راستے کی شرعی و قانونی مقدار سات گز چھوڑ کر بیہ حصہ لیا جاتا ہے کیا اس میں تمام مجلے والوں کی صراحنا رضا ضروری ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ راستہ حکومت کی ملک ہے اور کمیٹی کوسر کاری چیز وں کا اختیار نہیں ماں دے دینے پر مزاحمت بھی نہیں ہوتی 'پس مسلمان ممبر کمیٹی کواجازت دینے اور لندن کی اجازت کے بغیراس افتادہ زمین کا ہمبہ سیجے نہیں اور نہاس حصے کو مسجد میں داخل کرنا یا نماز پڑھنا سیجے ہے؟

جواب: عام راستہ بادشاہ کامملوک نہیں بلکہ جن عامہ ہے اورا گرمسجد میں جاجت ہواور را بگیروں کوتنگی نہ ہوتو اہل محلمہ کے اکثر برڑے لوگوں کی رائے سے مسجد میں ملالینا جائز ہے اور کمیٹی کی اجازت کی ضرورت بہمسلمت ہے اور وہ تملیک نہیں ہے کہ اس پرشبہات بیدا ہوں اور حدیث میں جو"سات گز" آیا ہے وہ تحدید کے لیے بیں بلکہ اس وقت اس سے جاجت پوری ہوجاتی تھی۔ (امدادالفتادی جامی ۱۸۹۳)

# دریا بردہونے کے خوف سے مسجد منہدم کرنا

سوال: دریانے ہمارے قصبہ کوگرانا شروع کردیائے اور قصبہ کی آبادی کے ایک حصے کوکاٹ دیا ہے لوگ بنی آبادی کی بنیاد ڈالنے کی تجاویز کر چکے ہیں' اس قصبے میں تقریباً چھ سات مساجد المسنت کی ہیں اور قصبے کی طرح سخت خطرے میں ہیں' اگر دریا شہرکوکاٹ کر بتدری کا ان مساجد تک پہنچا دران کوگرانا شروع کردے تو یقیناً تمام ملبۂ پختذ اینٹیں لکڑی کا سامان شہتر 'باسے وغیرہ دریا میں غرق ہوجا کیں گے یا بہہ جا کیں گے۔

اور چونکہ یہاں کے مسلمان بہت مفلوک الحال ہیں اس قتم کی پختہ عمارات زمانہ قدیم کی تغییر شدہ ہیں 'اس صورت میں اگر مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کار آمد ملبہ مع پختہ فرشوں کے ا کھیڑ کیں تا کہنی مسجد کی تغمیر میں لگایا جا سکے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: جزئیہ کا حوالہ تو ذہن میں نہیں تو اعدے عرض کرتا ہوں اگر غالب گمان گرنے کا نہ ہوتو گرانا جائز نہیں اور غالب گمان ہوتو اس نیت ہے جائز ہے (اور اس نیت کا اعلان بھی کردیا جائے ) کہ اگر دریا بردہوگئ تو اس کے ملبے سے ٹی آبادی میں مجد بنالیں گے اور اگر سالم رہی تو پھر اصلی جگہ تعمیر کردیں گے۔

اور بیسب تفصیل اس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہوجانے کے وقت نقل وحمل کی قدرت نہ ہوورنہ خود انہدام کا انتظار ضروری ہے۔ (امدادالفتادی ص۲۲۲ج۲)

مسجديت كيلئے افراز طريق شرطنہيں

سوال: ایک شخص نے اپنے کارخانہ میں مسجد تغمیر کی مگراس کے لیے ستفل راستہ وقف نہ ہوؤ کیا ہے جگہ شرعی کہلائے گی؟

جواب: یہ مسئلہ حضرت امام اعظم اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مابین مختلف فیہا ہے'امام صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مستقل راستے کی تعیین کیے بغیر وقف تام نہیں ہوتا اور صاحبین مصاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں راستے کی تعیین صحت وقف کے لیے شرط نہیں۔اس کے بغیر بھی وقف صحیح موجائے گا۔

چونکہ قضااور وقف میں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ تعالیٰ کا قول فتوے کے لیے متعین ہے اس لیے راستے متعین کیے بغیر بھی ہے جگہ شرعی مسجد ہو جائے گی۔ (احس الفتاویٰ ج۲ص۲۷۶)

#### مسجد کے پیخروں کو پیشاب خانہ میں لگانا

سوال بمبحد شہیدی ہے جدید تعمیر ہورہی ہے جماعت خانے میں جو پھر بچھے ہوئے تھے آئہیں نکال لیے ہیں اور بیکار پڑے ہیں اگر آئہیں بیت الخلاء اور پیشا ب خانوں میں لگا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟
جواب بیت الخلاء اور بیشا ب خانوں وغیرہ نا پاک جگہ میں اور جہاں ہے ادبی ہوتی ہوا ہے کام میں لگانا ہے ادبی ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو مجد ہی کے کام میں لایا جائے۔ (فاوی رہمیہ جسم ۱۹۱۷) مسجد کی زمین کی فضا میں مجھجہ بنانا

سوال: مسجد و مدرسہ دونوں متصل ہیں 'مدرسہ کی تغییر ہور ہی ہے' مدرسہ کی ایک دیوار مسجد کے صحن کی جانب ہے' لوگوں کی خواہش ہے کہ اس دیوار میں دریچہ لگایا جائے اور دریچہ کی حفاظت کے لیے صحن کے اوپر دریچہ کا چھجہ تغییر کیا جائے' یہ پورا کا پورا چھجہ مسجد کی زمین میں ہوگالیکن مسجد کو اس سے کوئی نقصان نہیں مسجد و مدرسہ ایک ہی محلّہ کے ہیں ایک ہی کمیٹی کی نگرانی میں ہے جب چاہیں اس چھجہ کوتو ر کرمبحد کا کام کیا جاسکتا ہے تو در بچے بنانا اور در بچے پر چھجہ تغییر کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب بمبحد کی جانب جب کہ نمازیوں کے تق میں خلل انداز نہ ہوتا ہو مدرسہ کی دیوار میں در بچہ بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجہ مبحد کی زمین کی فضا میں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجہ مبحد کی زمین کی فضا میں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے تکلیف دہ اور آگے چل کرنزاع کا سبب بن سکتا ہے لہذا اس کی اجازت نہ ہوگی۔ (فاوی رجمیہ جسم ۸۸) مسجد کی زمین میں اکھا اور مینانا

سوال: مسجد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہلے مدرسہ تھا' اس کے بعدوہ جگہ کرائے پر دی گئی تھی اب وہ جگہ خالی ہے' محلّہ والے کشتی کھیلنے کے لیے بلا کرایہ (مفت) طلب کرتے ہیں تو اس جگہ کو بلا کرایہ اکھاڑے کے لیے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: متجد کی جگدا کھاڑے کے لیے مفت دینا جائز نہیں کرائے پر دی جاسکتی ہے بشر طیکہ متجد کو اس کی ضرورت نہ ہواور نہ متجد کی بے حرمتی ہوور نہ کرائے پر دینا بھی جائز نہیں۔ ( فقاوی رجمیہ ج۲ص ۹۸)

عام سڑک میں ہے کچھ حصہ میں مکان یامسجد بنانا

سوال: سابق سے ایک شاہراہ عام تھا'اس کے پچھ حصہ میں ایک شخص نے اپنے مکان کے آگے اس داستے میں پچھ چبوترہ بنالیا' اہل محلّہ نے سرکار میں عرضی دی حاکم وقت نے موقع دیکھا' اس شخص نے جبوٹا اظہار کیا کہ یہ چبوترہ پندرہ یا ہیں ہرس کا بناہوا ہے تو یہا شخص نے جبوٹ بیان کیا کہ کونکہ یہا کہ کا تھا نہ کہ ہیں سال کا مگر تب بھی حاکم نے تھم دیا کہ اس چبوترہ کا نصف حصہ دور کردؤ اس نے کاٹ کر چندروز بعد سابق سے بھی زیادہ تیار کیا' پھروہاں پر پچھ تھوڑے سے جھے میں ایک اس نے کاٹ کر چندروز بعد سابق سے بھی زیادہ تیار کیا' پھروہاں پر پچھ تھوڑے سے جھے میں ایک جانب کو ایک مجد تیار کی کہ میرا چبوترہ بھی وسیع ہے' تہمارا کیا حرج ہے' واس موقع پر کلکٹر آیا' اس نے عرضی دہندہ سے کہا کہ داستہ تو اب بھی وسیع ہے' تہمارا کیا حرج ہے' واؤ سے جاؤ' اب بعد دو وسال کے اس نے چبوترہ کا مکان بنواد یا اور بوقت تعمیر مانعین چبوترہ سے اجازت کی سب نے رضا مندی ظاہر کی اس راستے کے مالک اول زمیندار تھے' ایام بندو بست میں سرکار جبرا مالک ہوگئی تو حضور فتو کی دیں کہ بیرمکان و مسجد بنانا جائز ہے یا نبیس؟ اور وہ شخص عناصب ہے یا نبیس؟ اگر اجازت وائے یا بعض کی بھی کافی ہے کیونکہ ذمین دار مشترک ہیں؟ دو میں مجد بنانا درست ہے ( فقاوئی ابواللیث جواب: جب سب لوگ رضا مند ہو گئے ہیں تو وہاں مجد بنانا درست ہے ( فقاوئی ابواللیث میں ہے کہاگر داستہ میں وسعت ہواور اہل مجلہ بنائی اور اس سے داستہ میں پچھنقصان نہیں میں ہے کہاگر داستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے داستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ بنانا وراس سے دراستہ میں کے کونکھ نے مسجد کونکھ کی دور کے دور کیا کونک کے دور کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونک کے دور کے د

تواس میں کچھ حرج نہیں) اور مکان بنانا بھی درست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے گر مکان و مسجد میں کوئی خرابی نہیں ہے اور بیخض غاصب بھی نہیں ہے مگرسب کی رضا مندی درکار ہے چند کی رضا مندی کافی نہیں ہے۔ (فناوی رشیدیوں ۴۹۹)

#### جماعت خانہ کی دیوار نیلی کر کے دُ کان بنانا

سوال بمسجد کی نئی تغییر کا ارادہ ہے جماعت خانے کی جنوبی دیوار کی موٹائی سولہ انچے ہے اس کی موٹائی کم کر کے اندر کی جانب چھانچ رکھ کر باہر کی جانب دس انچ کی دکان بنانا کیا جائز ہوگا؟ ای طرح صحن میں ایک طاق ہے نئی تغییر میں بیارادہ ہے کہ اس طاق کوصحن سے خارج کر کے اس میں دکان بنادیں تو کیا جائز ہوگا؟

جواب: مبجد کی دیوار بیلی کر کے اس کا کوئی حصہ مجد سے خارج نہیں کیا جاسکتا اور نہاس حصہ کو دُکان میں شامل کیا جاسکتا ہے صحن اگر داخل مبجد ہے تو بیطا ق بھی داخل مبجد ہے اس لیے اس جگہ دکان بنانا جائز نہیں اور اگر صحن خارج مسجد ہے تو بیطا ق بھی خارج مسجد ہے لیکن اس جگہ کو فنائے مسجد کہا جائے گا اور فنائے مسجد میں بھی دکان بنانا جائز نہیں ۔ ( فناوی رجمیہ ج۲ص ۱۳۰)

# مكان كاندربني موئى مسجد كاحكم

سوال: ایک نہایت وسیع مکان کے اندر مسجد ہے شب کواس مکان کواندر سے بند کرلیا جاتا ہے مسجد عرصے سے غیر آباد ہے صاحب خانہ نماز نہیں پڑھتے کیااس مسجد میں نماز ہوجاتی ہے؟
جواب: اگراس مسجد کا راستہ عام نہیں ہے اور مکان والے اس کو جب چاہیں بند کر سکتے ہیں تو وہ مسجد شری نہیں ہوتی 'نماز جب مالک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے البتہ مسجد شری نہ ہونے کی صورت میں مسجد کا تو ابنیں ملتا۔ (کفایت المفتی جسم ۱۲۷)

# متجد كوخام ركھنے كى شرط منظور كرنا

سوال: مسجد خام ہے اور عرصہ چھبیں سال سے اذان و جماعت ہورہی ہے مسلمانوں نے اس کی عمارت پختے تعمیر کرنے کا انکار کردیا معاملہ عدالت میں کی عمارت پختے تعمیر کرنے کا انکار کردیا معاملہ عدالت میں پہنچا عدالت پولیس اور ہندوؤں کی مرضی ہیہے کہ مسلمان اس مسجد کے بجائے کی دوسرے مقام پر پختہ بنالیس اور اس مسجد کو بدستور خام رہنے دیا جائے ان کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس مسجد کی بے حرمتی نہ کی جائے گی اور اس کے جملہ حقوق محفوظ رہیں گئے کیار فع فساد کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟

جواب: اگرمسجد مذکور بدستور رہے اور اس میں اذان ونماز و جماعت کے تمام حقوق قائم رہیں اور اس بات پر جھگڑاختم ہوتا ہو کہ اس کی عمارت پختہ نہ کی جائے بلکہ پختہ مسجد دوسری جگہتم پر کرلی جائے اور مسجد خام کو خام ہی رہنے دیا جائے تو مسلمان اس فیصلے پرعمل کرنے میں گنہگار نہ ہوں گے اور دوسری پختہ مسجد میں جومسلمان بنائیں گے نماز واذان و جماعت و جمعہ سب امورادا کرنا جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج سام ۱۸۰)

### قبلے سے منحرف مسجد تعمیر نہ کی جائے

سوال: ایک پرانی متحد کی جدید تغییر کے سلسلے میں قطب نما سے دیکھا جاتا ہے تو آٹھ فٹ کا فرق قبلے میں آرہا ہے کیا ایسی صورت میں سابقہ بنیا دیر جدید تغییر کرلی جائے؟ یا قطب نما سے قبلہ درست کرنا ضروری ہے؟

جواب: جان ہو جھ کرانح اف کے ساتھ تعمیر ہرگزندگی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سابقہ مسجد بنانے کے وقت پورالحاظ قبلہ کا نہ ہوسکا ہؤکوئی ذریعہ چھے علم کا نہ ہؤاب جبکہ چھے علم کے ذریعہ موجود ہے دیگرایسی مساجد کو بھی دیکھ لیا جائے قطب نماہے بھی اندازہ کرلیا جائے تب تعمیر کی جائے۔ (فقاد کی محمود یہ ج ۱۳۹ سے ۱۳۹)

#### مکان اورمسجد کے درمیان راستہ کتنا ہو

سوال: متجد کے قریب ایک صاحب مکان بناتے بناتے متجد کے قریب آ گئے' گاؤں والے کہتے ہیں کہ کم از کم بارہ فٹ جھوڑ کر بنانا چاہیے وہ کہتا ہے کہ اگراس میں جھوڑ کر بنا تا ہوں تو میرےایک کمرے کا نقصان ہوتا ہے'شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب:عام راستے کے لیے اتن جگہ چھوڑ دی جائے جس میں آ دمی اور وہاں کے مطابق بیل گاڑی' چھکڑ اوغیرہ بہ ہولت گزرجائے اس سے زیادہ چھوڑنے پرمجبور نہ کیا جائے۔( فقادی محمودیہ ج ۱۴۸ م

### محراب بھی داخل مسجد ہے

سوال: یہاں پرایک مسجد بن رہی ہے تو محراب شامل مسجد ہے یانہیں؟ اورلوگوں کی کثر ت کے وقت امام محراب میں اندر کھڑ اہوکر نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟

جواب : محراب تو داخل مسجد ہے مگر اس کے باوجود امام کواس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے پورے پیرمحراب سے باہر ہوں یا پچھ حصہ محراب سے باہر ہوا اگر چہ داخل محراب کھڑے ہوکر نماز پڑھانے سے بھی نماز ادا ہوجائے گی۔ (فقادی محودیہ ج ۱۸ص ۲۰۸)''مگر کمروہ'' (م'ع)

# مسجد کی صفول کو بائیس دائیس ہے کم کرنا

سوال: جامع مسجد کی صفوں کی چوڑائی تقریباً چارسوفٹ ہے چونکہ صف اول کا پورا کرنالازم ہے گراس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو صف اول میں دائیں بائیں ملنے کی کوشش میں دوڑتے دوڑتے بھی رکعت نکل جاتی ہے اور نمازیوں میں بوڑھے ضعیف جوان بیار سب ہی ہوتے ہیں اس لیے صف اول کے پورا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اگر صف کو ایک خاص حد تک محدود کر دیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ امام صاحب کے پیچھے نمازی ایک خاص حد تک محدود کر دیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ امام صاحب کے پیچھے نمازی ایک خاص حد تک کھڑے ہوں اور دوسری صف میں بھی لوگ اس کے برابر کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟

جواب: اس عذر کی وجہ ہے دونوں جانب کچھ جگہ چھوڑ دی جائے اورامام وسط ہی میں رہے اور دوسری تیسری صف بھی صف اول کی طرح ہوجائے تو (اس کی وجہ ہے دوسری تیسری صف والے اول کی فضیلت ہے تو محروم رہیں گے گر) فضیلت جماعت بلاتر دوحاصل ہوجائے گی لیکن اس صورت میں مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔

ہاں اگر رکعت فوت ہونے کا خوف ہومثلاً امام رکوع میں ہوتو پھر دوسری صف میں شریک ہوجانا مکر دہ نہیں بلکہ تحصیل رکعت کے لیے ایسا کرنا افضل ہے۔ ( فادی محودیہ ج۸اص ۱۸۶)

# مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا کط کو ماننا

سوال: حکومت اپنی زمین میں رفاہ عام کے لیے ایک شفاخانہ بنانا چاہتی ہے اس زمین میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں' حکومت ان کو اپنے خرچ سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہاں اجازت دینامشکل ہے' البتہ شفا خانہ کے مریضوں اور ملازمتوں کو ہروفت اجازت ہے اور ایک مسجد کو بنانے سے کسی وجہ سے عذر کرتی ہے مگراس کے تحفظ کے لیے اعاطہ اس کا بھی بناد سے کو کہتی ہے اس صورت کو اگر مسلمان منظور کرلیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: احکام شرعیہ دوقتم کے ہیں'ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ میں حکم اصل یہی تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد ہیں'ان میں کسی وقت' کسی کو نہ نماز پڑھنے کی ممانعت ہونہ آنے جانے سے مگر مسجد کی کسی مصلحت کے لیے۔

اور بیتکم اس وفت ہے جب کہ مسلمان بدول کسی خطرے میں پڑے اس پر قادر ہوں اور بیہ تھم عارضی ہے کہ جس صورت پر صلح کی جاتی ہے اس پر رضا مند ہوجا ئیں اور بیتکم اس عالت میں

ہے کہ جب مسلمان حکم اصلی پر قادر نہ ہوں۔

نظیراس کی مسجدالحرام ہے جب تک اس پرمشرکین مکہ مسلط رہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ اس نماز وطواف سب کرتے رہے اس درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آنے دیا 'پھراس پرصلح موئی کہ تین روز کے لیے تشریف لائیں' آپ نے اس صلح کو قبول فر مالیا اور وقت محدود تک قیام فرما کروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما کروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیا قاعدہ تسلط فرمادیا اس وقت تھم اصلی پڑمل فرمایا گیا۔

پس بیرتو تفصیل ہے اس ملے کے لیے منظور کر لینے میں اور حکومت کا مساجد مذکورہ کی مرمت کا وعدہ کر لینا'اس کی مجمی اس محبر حرام میں ایک نظیر ہے کہ مشرکین نے اس کی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اس تعمیر کو باقی رکھا۔

البته اس وعدے میں اتنی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کوصرف احاطے ہے محفوظ کرلینا چاہتے ہیں اس کو بھی مسجد ہی کی صورت پر بنادین گو چبوتر ہ ہی بنادیں اورا گرکوئی قوی مجبوری ہوتو احاطہ پر قناعت کریں لیکن ایک پھر کندہ کر کے نصب کردیں۔(امدادالفتادیٰج) سے ۱۹۲۳)

# مسجد بہرحال مسجد ہے خواہ کتبہ میں کچھ ہی لکھا ہو

سوال: ہمارے شہر میں شاہان اسلام نے ایک معجداوراس کے سامنے حجرہ تیار کروا کراس پر پھرلگوائے ہیں محجرے کے پھر میں لکھا ہوا ہے کہ بیہ جگہ مسلمانوں کی آسائش کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں کوئی مقبرہ نہ کرے۔

مىجدى تارىخى بناء ميں پەشعرىكھا ہواہے:

خوشا منزل باغ رضواں رقم کہ جاں را دہد فیض باغ ارم بتاریخ ایں جائے عشرت سرشت نہے جائے عشرت رقم زد قلم اب بعض فسادی ہندوبعض ضبیث مسلمانوں اوراحکام کے ذریعے چاہتے ہیں کہاس شعر کو مجد کے ہدم کا ذریعہ بنا کراس میں مندر بنادیں۔دلیل بیدیتے ہیں کہ "عشرت شرشت" کے لفظ سے مجدم ادلینانا جائز ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سیاق وسباق اور مجد کی صورت محراب قبلہ کے موافق ہونا ویگر مساجد کی ہیئت کے موافق ہونا اور مسلمانوں کا اس کے مسجد ماننے پر اتفاق کرنا ویکا اس میں نماز و جماعت واذان کا ہونا کیسباس کے مجدہونے کے قرائن ہیں آپ اسلسلہ میں جواب باصواب سے نوازیں؟
جواب: مبحد کامبحدہونا کسی کتبہ وغیرہ پرموقو ف نہیں اگر کتبہ بالکل موجود نہ ہویا اس میں مبحد
کی تصرح نہ ہوتو اس سے مبحد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا بلکہ اگر کتبے میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہ سجد
نہیں اور تعامل اہل اسلام سے اس کا مبحد ہونا ظاہر ہوتا ہوتو اس کتبہ کا بھی اس وقت تک کوئی اعتبار
نہ ہوگا 'جب تک یہ کی جحت سے ثابت نہ ہوجائے کہ یہ کتبہ خود بانی مکان یابانی مبحد کی جانب سے
نہ ہوگا 'جب تک میری جحت سے ثابت نہ ہوجائے کہ یہ کتبہ خود بانی مکان یابانی مسجد کی جانب سے
ہے 'بلکہ مبحد ہونے کا مدار صرف اس پر ہے کہ مالک زمین اپنی زمین میں عام مسلمانوں کونماز
باجماعت پڑھنے کی ہمیشہ کے لیے اجازت دے دے اور کوئی رکا وٹ نہ ڈالے۔

جب بیہ بات محقق ہوگئ تو بیجگہ مجد ہوگئ خواہ تعمیر بھی نہ ہو پس جب کہ مبحد ہونے کے لیے تعمیر کراب اور صورت میں کتبہ کے موہم محراب اور صورت میں کتبہ کے موہم الفاظ کی وجہ سے وقف اور مبحد کو باطل کرنا سراس فلطی ہے اگر چہ بیہ بات صحیح ہے کہ اس کتبے کے الفاظ سے مکان کا مسجد ہونا سمجھ میں نہیں آتالیکن مسجد ہونے کا جس چیز پر مدار ہے وہ یہاں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی اہل اسلام کا قدیم تعامل لہذا بلاشبہ یہ مجد ہے۔ (امداد المفتین ص۸۰۹)

# بوجہ شرارت بنائی گئی مسجد کیا مسجد ضرارہے؟

سوال: ایک قصبے میں مسلمانوں نے شرارت کی بناء پر پہلی مسجد سے پچاس قدم کے فاصلہ پر ضداُ دوسری مسجد بنائی ہے کیا یہ سجد ضرار بن سکتی ہے؟ اوراس میں نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: بیمسجداگر فی الواقع ضد کی وجہ ہے اور مسجد قدیم کی جماعت توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کے بنانے والوں کو پچھڑ واب نہ ہوگا بلکہ گناہ ہوگا اور بیمسجد ضرار کے مشابہ ہوگی لیکن اس کے باوجود بلاشبہ مسجد بن گئی ہے'اس کے تمام احکام مسجد ہی کے ہوں گے۔

الغرض بہنیت ضدمسجد بنانا گناہ ہے لیکن اس مجد کومجد ضرار نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ حقیقی مبجد ہے اور اس کی مبجد بین نہیں کوئی خلل نہیں کیونکہ مبجد ضرار تو درحقیقت مبجد ہی نہ تھی بلکہ کفار (منافقین) نے اس کانام محض تلبیس کے لیے مبجد رکھ دیا تھا وہ تو اصل میں ایک مکان اس لیے بنایا تھا کہ مبجد قباء کی جماعت کو کم کیا جائے اور مسلمانوں میں باہم تفریق ڈالی جائے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشور سے اور تدبیریں کی جائیں اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو مبجد بناتا ہے خواہ کی وجہ سے ہونیت اس کی مبجد بنانے کی ہوتی ہے۔امور نہ کورہ سباس میں نہیں ہوتے۔(اداد المفین ص ۸۰۶)

#### جهت قبله کی رعایت میں صفوں کا حچووٹا بڑا ہونا

سوال: ایک مکان میں نماز باجماعت ہوتی ہے مگر مکان ہونے کی وجہ سے صفیں چھوٹی بڑی بچھائی جاتی ہیں تو اس طرح نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں پانہیں؟



جواب: مکان کے رخ پرصفوں کا ہونا ضروری نہیں' جہت قبلہ پرصفیں قائم کی جا ئیں' اگر چہ بعض چھوٹی بڑی ہوجا ئیں' پنج وقتہ نماز درست ہے۔ ( نتاویٰمحودیہج ۱۵ مل ۲۱۲)

#### قرب وجوار میں متعدد مسجدیں ہوں تو؟

سوال: زید کے مکان کے قریب تین مساجد ہیں۔(۱) متجد فاطمہ مکان زید سے تر اسی قدم کے فاصلہ پر ہے راستہ میں پختہ سڑکنہیں ہے ایک مقام پر راستے میں کیچڑبھی رہتا ہے پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے لیکن امام کاتعین نہیں ہے۔

۲۔ مبحد سبحان مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے رائے میں پختہ سڑک نہیں ہے۔ ہے گلی میں ایک مقام پر حوض بھی ہے مسجد میں پنج وقتہ نماز بھی ہوتی ہے کین امام کانعین نہیں ہے۔ سامہ مبحد فیض مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے رائے میں پختہ سڑک بھی ہے سڑک پر الٹین کی کافی روشنی رہتی ہے نیج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے امام کانعین ہے زید بہ لحاظ سہولت نماز عشاء و فجر اسی مسجد میں ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد اوا میں شب کو جاتے ہوئے خطرہ دل میں رہتا ہے تو زید کو تینوں مسجد وں میں سے کس میں نماز ادا کرنی جا ہے؟

جواب: ان مسجدوں میں جومسجد سائل کے محلّہ کی ہووہ افضل ہے۔ اس میں اس کو بالالتزام نماز ادا کرنا چاہیے اور اگر بیسب اسی محلّہ کی مسجدیں ہیں تو ان میں بھی سب برابر ہوں 'یاسب سے زیادہ قدیم کون سی ہے معلوم نہ ہوتو جوسب سے زیادہ قریب ہے وہ افضل ہے۔ (امدادالا حکام س ۲۳۶س)

مسجد کی حجیت پرامام کیلئے کمرہ بنانا

سوال: ایک مسجد ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب سوکیں ہیں اور قبلہ کی ویوار کے آگے

مسجد کی کوئی زمین نہیں ہے تو مسجد کی حصت پرامام کا کمرہ بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟

بواب: متجد کی حیات پرامام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز نہیں ہے'ہاں عسل خانۂ وضوخانۂ استنجا خانہ وغیرہ جو فناءمتجد کے درجہ کی عمارت ہواس کی حیجت پرامام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جاسکتا ہے۔(نظام الفتادیٰ ص۳۱۳ج۱)

مسجد كيلئے جھوڑى گئى زمين امام كودينا

سوال: یہاں نگ آبادی میں ایک قطعہ مجد کے لیے چھوڑا گیا ہے ابھی وقف نہیں کیا نہ مجد کی بنیاد بڑی اور بیز مین ہندو بڑواری نے چھوڑی ہے اب وہ بڑواری اس زمین کا آ دھاا یک مولوی صاحب کے نام کرنا چاہتا ہے اور بننے والی مجد بھی انہیں کی ماتحق میں چلانا چاہتا ہے بیصورت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر چہا بھی تک وہاں مجد نہیں بئی نہ اس زمین کو وقف کیا گیا لیکن جب منظوری مجد کے واسطے لی گئی تو اس کوکسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام سب کے مشورے واسطے لی گئی تو اس کوکسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام اور تولیت کی صلاحیت سے ایک شخص کے سپر دکر دیں جس کو مجد اور نماز سے گہر اتعلق ہو۔ اس میں انتظام اور تولیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے۔ (فاوی مجمودیہ جمامی ۱۵۰)''ضروری نہیں' (م'ع)

مسجد برامام كامكان بنانا

سوال: امام کی سکونت کے لیے معجد کے اوپر مکان تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: زمین کے جتنے قطعے کوایک ہار مسجد شرعی قرار دے دیا گیا اس کے اندراور ینچا و پر کوئی چیز بنانا جائز نہیں مسجد شرعی قرار دینے سے قبل امام کے لیے مکان یا مصالح مسجد کے لیے اور کچھ بنانا طے کرلیا ہوا وراس کی عام اطلاع بھی کر دی ہوتو جائز ہے مسجد شرعی ہوجانے کے بعد اگر متولی نے شروع ہی سے نیت کا دعویٰ کیا تو یہ قبول نہ ہوگا۔ (احن الفتاویٰ ج۲ص ۴۳۳)

# مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

سوال بمسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے بڑھائی گئی کسی قدرز مین مسجد کی بڑی رہی اس میں حجرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی پکی ہوئی ہے جگہ کسی دوسرے کام میں نہیں آسکتی' نہ یہاں حجرہ بنانا درست ہے' نیسل خانہ وغیرہ جس طرح ہومسجد میں شامل کر دیں' نہ ہوسکے توا حاطہ بنا کرویسے ہی پڑار ہے دیں۔(فادیٰ رشیدیں ۵۴۳)

#### مسجد کا حجرہ بنوانے کا طریقتہ

سوال: متجد میں نمازیوں کو وضو کی سخت تکلیف گرمی میں رہتی ہے۔کوئی جگہ سائے کی نہھی ایک شخص نے ایک سددری بنوانی شروع کی اور متجد میں کسی طرف کو متجد کے اسباب کے واسطے حجرہ بنوانا جا ہتا ہے' یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد کے متعلق عنسل خانہ جمرہ سہ دری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالکل علیحدہ اورا یک طرف کوہؤ حتی کہ اگر کوئی کڑی یاستون مسجد پر رکھا جائے گا تو جائز نہ ہوگا اور جوستون بنایا گیا ہوتو اس کوئڑ وادینا چاہے علی ہذائی تعمیر جس میں مسجد کا فرش کام میں آئے گا اس کالینا ہر گز جائز نہ ہوگا اور اگر بچھ بنایا گیا ہواوراس میں مسجد کا بچھ فرش آگیا ہوتو اس کوئڑ وادینا چاہے۔(فناوی رشیدین ۵۴۳)

غيرمسكم يدمسجدومدرسهكي بنيادر كهوانا

سوال: سی غیرمسلم ہے سی مسجد یا مدرسد کی بنیا در کھوانا کیسا ہے؟

جواب: غیرمسلم اگرمعمار ہویا انجینئر ہواورست سے خوف واقف ہواوراسلام کی تقریب یا

اعزاز کی نیت نه جوتواس سے بنیا در کھوا ناشر عاً درست ہے۔ ( ناوی محودیہ ۱۳۲ ما ۱۳۲)

«بعض لوگ کفار نیتا و س بنیا در کھوا دیتے ہیں جوسرا سرغلط ہے' (م'ع)

# ہندو کے ذریعے مسجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا

سوال: احاطہ مجدمیں ایک طرف مجد ہے کمحق لیکن حدود مجدسے خارج ایک کنواں ہے اور دوسری طرف دو حجرے ہیں'وہ بھی حدود مسجد ہے خارج ہیں۔

ا حاطہ مجد کے درختوں اور کاشت کی حفاظت کے لیے ایک غیر مسلم کاشت کار ملازم ہے اس کنویں سے (جوحدود مسلم ہے اس کنویں سے (جوحدود مسلم ہے اس کنویں بیائی جائزہے یا نہیں؟ جواب: اس کنویں سے مسجد کے متعلقہ درختوں اور زراعت کے لیے آبیا ثی جائزہے مسلم کے ذریعے کی جائے یا غیر مسلم کے ذریعے 'بشر طیکہ غیر مسلم طہارت و نجاست میں فرق رکھتا ہو۔

مندو سے خریدی ہوئی زمین میں مسجد بنانا (امادامفتین صا<sup>22)</sup>

سوال: ایک ہندو سے زمین خرید کراس زمین پر مجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھرا سے اختیار ہے کہ اس پر محد بنا لے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج یص ۲۵۵)

#### كافركامسجد بنوا كرمسلمانو ل كودينا

سوال: ایک ہندونے اپی خوثی ہے اپنے ذاتی مال ہے ایک مسجد بنوائی اور مسجد بناتے وقت کہا کہاس مسجد کومسلمانوں کے لیے بناتا ہوں مسلمان اس میں نماز پڑھیں گئے بہاں تک کہ جب وہ مسجد تیار ہوگئی تو مسلمانوں سے کہا کہتم اس میں نماز پڑھا کرؤ ہمیشہ کے لیے اور اس مسجد کی تغمیر ہے مسلمانوں پر کسی قتم کا احسان نہیں جتایا نہ کوئی اختیار اپنا مسجد پر رکھا' لہذا اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اگر ہندو یہ مجد مسلمانوں کو دے دے اور مسجد کے حق ملکیت 'حق تو لیت اور حق مگرانی اور ہرفتم کے حقوق سے دست برداری کر دے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض و مختار ہوجا کیں تو اس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لیے جائز ہوجائے گی۔ (کفایت المفتی جے کے ۲۳۷)

#### مسجد برمدرسه بنانا

سوال: مسجد کے او پر مدرسہ کی تعمیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بوقت ضرورت شدیده گنجائش معلوم ہوتی ہے گریدا جازت اس صورت میں ہے کہ ابتدا بی ہے مجد کے اوپریا نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مجد کی حدود متعین کرکے اس رقبے کے بارے میں زبان سے کہددیا کہ''یہ مسجد ہے''اس کے بعداوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جائز نہیں۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۲۳۳)''النَّیة معتَبرة قبل العمل لابعد العمل'' (مُع)

### مسجد ومدرسه کی زمین کوصرف مدرسه میں لگانا

سوال: زید نے ایک بیگھہ زمین وقف کی اور کہا کہ میری زمین میں مجدو مدرسہ بنانا ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اہل مدرسہ نے تھوڑی ہی زمین میں مجد کی بنیاد رکھ دی حالاتکہ مدرسے کے حالات کے بیش نظراس جگہ مجد کی بنیاد مناسب نہیں تھی مدرسہ کی تنگی کود کیھتے ہوئے واقف صاحب نے مجد کی بنیاد کی جگہ (جو کہ ابھی صرف بنیاد کی حد تک ہے اس پر کی قتم کی کوئی تغیر نہیں ہوئی اور نہ کی نے اس میں نماز پڑھی اور نہ ایسا کوئی کام کیا گیا جو اس کے مجد ہونے پر دال ہو) مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت دال ہو) مدرسہ کی تغیر کی اجازت دے دی ہے اب اس وقت مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت پر بیثانی ہے 'لہذا شرعاً جواز کی صورت ہوتو تحریفر ما کیں؟

جواب: وہ جگہ ابھی مسجد نہیں بن ٔ واقف کوحق ہے کہ اگر وہاں مسجد بنانا درست نہیں تو اس جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت دے دیں۔ ( فتا و کامحمود بیرج ۱۵ اص ۱۵۷ )

### مسجدكي وقف جگه پرمدرسه بامؤذن وامام كا كمره بنانا

سوال: ہمارے یہاں ایک صاحب خیرنے متجد کے احاطہ میں شرعی متجدسے علیحدہ مدرسہ کی نیت سے دو بڑے کمریے تقمیر کرادیئے ہیں اس صورت میں مدرسہ کے اوپرامام اور مدرس کے لیے ایک دومنزلہ عمارت بنادیں تو شرعا اس کی گنجائش ہے یانہیں؟

مسجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا حکم

سوال: ہمارے محلے کی مجد جوصد یوں پرانی ہے ایک سوسال ہوا کہ ایک نابینا حافظ صاحب
جوتو نسیٹریف پنجاب کے باشندے تھے آکراس مجد کے ملحقہ چھوٹے سے جرے میں جو ۸ فٹ
چوڑا تھا مقیم ہوئے لیکن استدعا کی کہ ایک بڑا ججرہ ہونا چاہیے جس میں درس قر آن جاری کرسکوں محلے والوں سے تو کچھنہ ہوگا امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ ججرہ ۱۳ ۲۱ مربع فٹ
کا بنوا کر قر آنی تعلیم کے لیے وقف کردیا اور اپنی رہائش بھی منتقل کرلی۔ تقریباً پچاس سال درس دیے رہے بیسیوں حفاظ اور سینکڑوں ناظرہ خواں طلباء مستقیض ہوئے آخردا گی اجل کا پیغام آپنجا ور لبیک کہدکراس دار فانی سے عالم جاودانی کوسد ھار گئے۔ (انا للد وانا الیہ راجعون) ان کے اور لبیک کہدکراس دار فانی سے عالم جاودانی کوسد ھار گئے۔ (انا للد وانا الیہ راجعون) ان کے وفات پا جانے کے بعد مقامی دیہات سے ایک اور حافظ صاحب امام مقرر ہوئے جب شادی کی ویردہ دار رہائتی مکان کا مطالبہ کیا' ان کے لیے مجد سے علیحدہ کی مقام کا انتظام تو نہیں ہو سکا مگر چندا یک نے یہ تجو پر پیش کی کہ ای قرآنی نی کہائی خالفت کی۔

ا۔سابق امام مرحوم نے جواپئی جانب سے قرآنی تعلیم کا مجرہ بنا کروقف کیااس کے وقف کا حق پامال کر کے کیا واقف کی روح کوئڑ پانے کے مترادف نہ ہوگا؟ اور کیا ہم گنہگارنہ ہوں گے؟

۲۔ ہرانسان کو چاہیے وہ مسلمان ہویا ہندؤ سکھ ہویا عیسائی 'یہودی ہویا مجوی' مسجد کے کسی حصے میں آنے جانے کاحق رکھتا ہے 'بشرطیکہ (الف): پاگل نہ ہو (ب): ایسا غلیظ لباس نہ رکھتا ہو جس سے دیگر حاضرین کوگھن آئے (ج): نشے کی حالت میں نہ ہو (د): کسی سے دشمنی کا ارادہ نہ رکھتا ہوؤ غیرہ وغیرہ وغیرہ گرمکان بنانے سے حق چھن جائے گا۔

ساصین حجر ہ انٹا وسیع وعریض نہیں جس میں مکان کے علاوہ کسی اور حجرے کے بنانے کی گنجائش ہوتا کہ قرآنی تعلیم جاری کی جاسکے۔

۳-پرده دارمکان بن جانے سے حن مجرہ میں مجد میں جاتے وقت جونے اتارنے کاحق بھی تلف ہوگا۔
۵۔مسجد کے محراب والا کمرہ اور حجرہ متصل ہیں اور درمیان میں ایک کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے جس سے سابق نابینا امام مرحوم بوقت امامت جماعت آمدور فت رکھتا تھا'اب حجرہ جورہائٹی کمرہ بن جائے اور اس میں بال بچے رہنے لگیں اور اگرامام صاحب بھیڑ بکری بھی رکھتے ہوں تو ان کی آواز ہے' کمرے مصل ہونے اور بھیں کھڑی ہونے سے نماز میں خلل واقع ہونے کا حمال ہے۔

المناف المراح مبر المرشرول میں بھی یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ مکان کو قربان کر کے مبحد بنائی جاتی ہے اور حدیث مبار کہ میں ہے کہ ''جومسجد بنا تا ہے اس کو جنت میں گھر ملتا ہے'' میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا ہے گا جواس کے برخلاف مسجد کو گھر بنا تا ہے؟ اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟

ے۔مبحد میں مکان بن جانے ہے اس کی ڈیوڑھی کا دروازہ بھی اندرون مبجد ہوگا جبکہ مبجد کا اپنا داخلی دروازہ بھی بالمقابل گھر کے ہوگا'اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ بھی بھی اتفا قانمازیوں کا اور گھر میں آنے جانے والی عورتوں کا آمنا سامنا ہوجائے جوایک معیوب بات ہے۔

کرم فرمائے بندہ! دریں حالات بیدریافت طلب امرے کہ ازروۓ شریعت حقدا حاطہ مجد میں جوزیادہ وسیع وعریض بھی نہ ہوا کیک سابق حجرہ قرآ نی تعلیم اوراس کے صحن کے تمام حقوق غصب کرکے پردہ دارر ہاکثی مکان بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم مکان بنا کر گناہ گارنہ ہوں گے؟

جواب: پہلے یہ جھ لیجئے کہ شرعاً مسجد صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس کو بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہوا ورصرف نماز پڑھنے کی نیت سے بنایا ہولیکن جو جگہ کی اور مقصد مثلاً تعلیم قرآن کے لیے وقف کی گئ ہووہ نہ شرعاً مسجد ہوتی ہے اور نہ اس پر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لہذا صورت مسئولہ میں صحن حجرہ کواگر بانی یا واقف نے مسجد قرار دیا تھا تب تو اس کونماز پڑھنے کے سواکسی بھی مقصد

کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس میں رہائثی مکان بھی نہیں بن سکتالیکن اگر بانی یا واقف نے اس کومبحد قرار نہیں دیا بلک تعلیم قرآن کے لیے یا مبحد کی دیگر ضروریات کے لیے وقف کیا تھا تو اس میں ید یکھا جائے گا کہ دانف کی شرائط کیاتھیں؟ اگراس نے دنف کرتے دنت کوئی ایسی صراحت کر دی تھی کہ یہ بوری جگت میں استعال ہوگی اساتذہ وغیرہ کے مکانات میں نہیں تب بھی یہاں مکان بنانا جائز نہیں؟ کیکن اگر وقف میں تعلیم قر آن کی تمام متعلقہ ضروریات کی نیت کی گئی تھی تواس میں ضرورت كوفت اساتذه كامكان بنانے كى تنجائش ہے البتہ تغيراس انداز ہے كرنى جاہيے كہ حتى الامكان نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہواور بے بردگی کا بھی اختال کم سے کم ہو۔واللہ اعلم (فادی عنانی جلدام ٥٠٥)

مدر سے والوں کیلئے مسجد کی مغربی دیوار میں درواز ہے بنانا

سوال: مسجد کے مغربی حصے میں اسلامی مدرسہ ہے تو مدرسے والوں نے مسجد کی مغربی دیوارکو توڑ کر تین دروازے بنائے جس سے طلبہ آتے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح درواز داور مدرسه بنانا درست به یانهیں؟

جواب: اہل مدرسہ کا اپن آ مدورفت کی سہولت کے لیے سجد کی مغربی دیوارتو اگر دروازے تکالنا غلططريقد بجومجدين آن كاعام راسته اس سآناجانا جائي يتصرف غلط موائدرسه مجدكى جس سمت برحسب مصلحت هوتواس میں کوئی مضا نقهٔ بیں۔ ( فتادی محمودیہ ج ۱۳۵ ۱۳۵)

# بنام مدرسه جگه کومسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد ہے ملی ہوئی بنام مدرسہ ایک جگہ ہے کیا اس جگہ کومسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلایا جاسکتا ہے؟ بسااوقات نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے مذکورہ جگہ امام مسجد ہی کی امامت میں باجماعت نمازادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ جگد سی کی جگد مملوک ہے تو مالک کی اجازت ہے مسجد میں شامل کرنا درست ہے ، اگروہ جگہ جدا گانہ مدرسہ کے لیے وقف ہے تواس کو مجد میں شامل نہ کیا جائے اگروہ مجد کے لیے وقف ہے تو آپس کے مشورے سے حسب ضرورت مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے مجمع زیادہ ہونے کے وقت اگروہاں تک صفیں متصل ہیں توامام کی اقتداء میں وہاں نماز درست ہے۔ ( فآوی محمودیہ ج ۱۰ س-۲۰۰)

مسجد کی زمین میں د کان بنانے کی ایک تدبیر

سوال: ایک جگه متجد کی ہے اس میں کوئی دوسرا شخص دکان بنا لے اورمتجد کو پچھ سالا نہ مقرر

كركے دينا جا ہے بعد وصولى رقم دكان مجدكى موجائے كى بيدرست ہے يانبيں؟

جواب: اس کی صورت اس طرح کرلی جائے کہ زمین مسجد اس خفس کوکرائے پردے دی جائے اور کرایے پیشگی لے کراس سے دکان بنوادی جائے جب دکان مکمل ہوجائے تو وہ کرائے دار کے حوالہ کردی جائے اس طرح وہ دکان مسجد کی ہوگی اور کرائے دار کواتن مدت استعال کاحق ہوگا جس کا کرایہ وہ پیشگی ادا کر چکا ہے یہ بھی درست ہے کہ خالی زمین دے دی جائے جس کا کرایہ وہ مسجد کوادا کرتا رہے اور کرایہ دار خوداس میں تعمیر کرئے پھر جب مدت کرایہ داری ختم ہوجائے تو اپنی تعمیر ہٹا لئے خالی زمین مسجد کودے دے یا بعدید تعمیر مسجد کودے دے خالی زمین کرائے پردیتے وقت بیشرط ندگی جائے کہ اس زمین کا کرایہ دے کہ اس پردکان تعمیر کرکے آئی مدت بعد وہ تعمیر مجد کودے دے گا۔ (نادئ محدودیہ ۱۳۸۳)

مسجد کی زمین بر مالکانه قبضه کرنا

سوال: زیدمسجد کے محن اور نماز جنازہ کی جگہ اور مذہبی اجتماع کی جگہ اور تعزیے کے راہتے پر قبضہ کر کے ،مکان بنانا چاہتا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: اگروہ جگہ مجد کے لیے وقف ہے تواس پر مالکانہ قبضہ نصب اور حرام ہے اس قبضے کو ہٹا کر مسجد کے قبضہ میں دینا ضروری ہے کھراس کی جار دیواری بنا کر حسب مصالح مسجد کے کام میں لائیں تا کہ آئندہ الی نوبت نہ آئے۔ (فتاویٰ محمودیوں ۲۸۱ج۱۲)

ال صحن مسجد كأحكم جونا بموار برا موامو

سوال: مبجد کے صحن کا کچھ حصہ جو حدود مبیں ہے' بغیر مرمت و پلستر وغیرہ کے ہے'اس جگہ روڑ اپڑا ہوا ہے' نا ہموار ہونے کی وجہ سے یہاں با قاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی' کیااس کا احترام صحن مبجد کی طرح ضروری ہے' یہاں جوتا وغیرہ لے جانا یاغسل وغیرہ کرنا کیسا ہے؟

جواب: جس حصہ زمین کو متجد قرار دیا گیا ہے وہ مرمت نہ ہونے کے باوجود قابل احترام ہے'اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جوآ داب متجد کے خلاف ہو۔ ( فقاد کامحودیہ ج واص ۲۰۴) جمعہ کیلئے مستنقل مسجد بنانا

سوال: اگر کسی مسجد میں صرف پنج وقتہ نماز ادا کرلیا کریں اور قریب ہی مسجد صرف جماز سے کے ارادہ سے بنائی جاتی ہے تواس صورت میں یہ سجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور دوسری جگہ جامع مسج ضرورت ہے تو دوسری جگہ جامع مسجد بنانا جائز ہے لیکن علاوہ جمعہ کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تا کہ وہ آبادرہے ٔ صرف جمعہ کے لیے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم حتی الوسع آبادر کھنا ضروری ہے۔(فتاویٰ مجمودیہے ۴ص ۱۲۵)

#### مسجد كوعيد گاه بنانا

# معتلف کی چہل قدمی کیلئے مسجد کووسیع کرنا

سوال: معجد بناتے وقت بینیت کی بیمسجد دروازے تک ہے بیمسجد کا حصہ ہے اور بیہ باہر کا حصہ ہے اور بیہ باہر کا حصہ ہے جا کہ جسم ہے جس کو برآ مدہ کہتے ہیں بیمسجد سے باہر ہے معجد نہیں ہیں معجد کا بانی تھا 'اب جماعت کے چندآ دمی سیکتے ہیں کہ معجد کے برآ مدہ کو بھی معجد میں شامل کر دو' معجد میں کچھے کی نہیں'ایک شخص کہتا ہے کہ اگر باہر کا حصہ معجد میں داخل کر دیا جائے تو معتلف برآ مدے میں ٹہل سکتے ہیں اور باہر کیا ہور ہاہے دیکھے 'ہوا خوری کرے۔

جواب بمحض اس مقصد کے لیے کہ معتنف اعتکاف میں رہتے ہوئے باہر کی چیزیں و کھے لیا کرے مسجد کی توسیع کی ضرورت نہیں کہذا جو حصہ باہر کا ہے اس کو باہر ہی رہنے دیا جائے مسجد میں داخل نہ کیا جائے 'ہاں اگر مسجد میں اتن تنگی ہے کہ نمازی نہ آسکتے ہوں تو آپس کے مشورے سے وہ حصہ داخل کرلیا جائے۔ (فناوی محمود میں ج ماص ۱۹۲)

نراب کی آمدنی سے بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: زیدمسلم شراب کی بیچ کرتا ہے گرخودنہیں بلکہ نوکراورا قرباء کرتے ہیں' کیااس کی بدمیں ہم مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ جواب: اگرده متجد شراب کی آمدنی سے بنائی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکردہ ہے جونمازیں دہاں پڑھیں دہ بہ کراہت اداہو گئیں ان سے آئندہ احتیاط کی جائے۔(فقاد کی محمود میرج ۱۵۲۰) مسافروں کیلئے وقف چیزوں کوا مام کا استعمال کرنا

سوال:مسجد کی اشیاء جیسے تیل یا چار پائی اور بستر جومسافروں کے واسطے مسجد میں ہوں'امام ان کواپنے مصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟

جواب مسجد میں جوسامان تیل وغیرہ رہتاہے یا جوسامان مسافروں کے لیے جار پائی بستر وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ سب مال وقف ہے اور مال وقف کا واقف کی منشاء کے خلاف استعمال کرنا متولی کے لیے بھی جائز نہیں' کسی دوسرے کے لیے کیسے ہوسکتا ہے؟ (امداد المفتین ص۷۸۰)

# مسجد کی وقف جائیدا دمیں دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مجد ہے اس کے چند متولی ہیں'ان میں سے بعض متولی معذوری اور دوری کی وجہ
سے اس مسجد کی زمین میں دوسری مسجد بنانا جا ہتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ میں نابینا اور ضعفوں کو وہاں
جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا پہلی مسجد کی صحرائی پاسکناتی زمین میں دوسری مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟
جواب: صورت مذکورہ میں اس موقو فہ زمین کے عوض میں کوئی دوسری زمین (اگر چہاس
ہے اچھی ہو) مسجد کو دے کر وقف کا بدلنا تو جائز نہیں لیکن اگر محلّہ والے آپس کے اتفاق ہے اس
مسجد کی وقف زمین میں دوسری مسجد سوال میں درج ضرورت کی وجہ سے بنالیں تو اس میں مضا کقہ
نہیں ۔ (امداد المفتین عب ۲۵)

### مسجد کے پتحرجوتے رکھنے کی جگہ لگانا

سوال: ایک مسجد شہید کر کے بڑی بنائی گئی' اس کا فرش (صحن) پھر کا تھا' وہ پھر جوتے اتار نے کی جگہ لگادیئے گئے تواس پر جوتے اتار نا درست ہے یانہیں؟

جواب وہ پھرالی جگہ نہ لگائے جاتے تو بہتر تھا' جہاں جوتے نکالے اور رکھے جاتے ہیں کیونکہ بیخلاف تعظیم ہے تا ہم اب جب کہان پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو ان کا وہ حکم نہیں جو محبد کے فرش میں لگے ہوئے کا تھا۔ ( فتاویٰ محمود بیج ۱۸ص۱۷)

#### زمین وقف کیے بغیر مسجد بنانا

سوال: اگر کسی نے اپنی زمین وقف کیے بغیر مسجد بنائی اور جھٹڑ ہے کے وقت بیہ کہے کہ بیہ جالہ استادی -جلدہ -3

میری متحد ہے توالی متحد میں بلا کراہت نماز ہوگی یانہیں؟

جواب: جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مجد شرعی نہیں بنی اس میں اگر کوئی آ دمی مالک کی اجازت ہے نماز پڑھے گا تو نماز بلا کراہت درست ہوجائے گی' مگر مجد کا ثواب نہ ملے گا اور بغیراس کی اجازت کے کسی کونماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ بیچگہاس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی۔(امداد المفتین س۱۸) مسجد کے کسی حصہ کو حوض بنانا

سوال: ایک پرانی مجد ہے اس کے آگے فنائے مبحد کی زمین ہے اس میں حوض بنانا چاہتے ہیں گر حوض کے لیے وہ جگہ کا فی نہیں اگر حوض کسی قدر مبحد کے نیچے آئے اور اس کے او پر سے و لیمی ہی چھت ڈالی جائے جیسے کہ پہلے تھا تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس صورت میں مبحد بھی کم نہ ہوگی اور حوض بھی دوگر تک بھندر مبحد کے نیچے آجائے گا اور او پر سے چھپا ہوا ہوگا 'پہلے کی طرح لوگ اس پر نماز پڑھ کیس گے؟ جواب: درست نہیں ۔ (امداد الفتاوی جاس ۲۸۲)

# مسجد کے چندے سے کیا گیاخرج جائز نہیں

سوال: ایک مسجد کے لیے کوئی وقف نہیں' چندے پراس کا مدار ہے اس چندے ہے امام و مؤذن کی تنخواہ اورخوراک دینا جائز ہے یانہیں؟

۲۔اگرکوئی جلسہ ہوتو اس چندے سے اس میں پان وغیرہ منگا نااور خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟

س۔اگر خط و کتابت کی ضرورت ہوتو اس میں چندہ کا پیسہ خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جو چندہ لوگ مصارف مسجد کے لیے دیتے ہیں ان میں سے امام دمؤذن کی تخواہ دینا جائز ہے۔

جلسہ کے پان وغیرہ کا خرچ اس میں جائز نہیں کیونکہ اہل چندہ نے اس کام کے لیے چندہ نہیں دیا۔

مسجد کے ضروری کاروبار کے لیے خط و کتاب کا جو خرچ ہووہ بھی اس چندے سے دینا جائز ہے۔

(امداد المفتین ص ۵۹۰)

### مسجد کی آمدنی مقدمه میں خرچ کرنا

سوال: ایک محدی آمدنی اڑھائی ہزارتھی' پھرمتولی ایک بارسوخ شخص بنایا جس ہے محدی آمداور حالت روبہ ترقی ہوتی گئی' ساتھ ہی محبد میں کثر ت اڑ دھام اور بوسیدگی کی وجہ ہے توسیع و تجدید کی ضرورت لاحق ہوئی۔مسجد میں اتنی رقم نہ تھی مگر زید نے مخلصین کی ایک جماعت فراہمی چندہ کے لیے تیار کی' تعمیر کا آ غاز ہوا' جب مسجد شہید ہوگئی تو مخالفین کی ایک جماعت آتھی (جن کو

زیدے ذاتی وشمنی کھی ) اور زید پر حساب فہمی کا وعویٰ دائر کیا اور اب مسجد کی آ مد بجائے اڑھائی ہزار
کے سات ہزار اور ایک جماعت اوقاف کمیٹی کے نام سے وجود میں آئی، کمیٹی والے اول تو
متولیان کو اپنے ساتھ لگانا چاہ رہے تھے لیکن جب ناکامی ہوئی تو متولیوں کے خلاف فوجداری اور
دیوانی کے مقدمے دائر کردیئے عدالت نے زید پر ایک سودس رو پے جرمانہ کردیا مگرزیدنے پھر
سیشن کورٹ میں درخواست کی وہاں سے زید بری ہوگیا، اب سوال بیہ کے کہ زید کا اس میں بہت
رو پینے جی ہوا، زیداس کا خرج مسجد کی آ مدنی سے لے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب مسجد کی آمدنی مسجد کے مخصوص مصارف کے لیے وقف ہے اس میں سے مقد مات کے مصارف لینا جائز نہیں لیکن جب زید متولی بلاتنخواہ کا م کرتار ہا ہے تو ان مصارف کا باراس کے ذمہ میں بھی نہیں رکھا جاسکتا۔اس لیےاب دوصورتیں ہیں:

اول میہ کہ اس قدر رقم ای خاص کام کے نام سے چندہ کرلیا جائے اور چندے سے میہ مصارف ادا کردیئے جا کیں۔ چندہ دینے والوں کو وہی نواب ملے گا جومسجد میں چندہ دینے کا ہوتا ہے بلکہ شایداس سے بھی زائد نواب کے مستحق ہوں کہ ایک مظلوم مدیون کے سرسے بار قرض اتار نا ہے جس کے متعلق احادیث صحیحہ میں بہت بڑا اجر مذکور ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ آئندہ کے لیے رقم مذکورادا ہونے کے دفت تک اس متولی کی کچھ تنخواہ جاری رکھی جائے بعد میں تخواہ چھوڑ دی جائے اور پھر لوجہ اللہ حسب سابق کام کرتے رہیں ' اس طرح مسجد کے موجودہ خزانے اور جائیداد ہے روپیہ مذکور دیا جاسکتا ہے مگر بطور مشاہرہ نہ بنام مقدمہ اورادائیگی کے لیے ایک مشت نہ دیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب شخواہ مقرر کر دیا جائے گا۔ مصد سرح مدد نے مسلس مسلس (امدادالمفتین ص ۵۹۰)

(امدادامھین ص ۷۹۰) مسجد کے حجر سے میں غیر مسلم کا رہنا سوال بھی حجرے میں (جب کہ حدود مسجد سے خارج ہے) غیر مسلم کا شت کار کا جودر ختوں وغیرہ کا محافظ ہے'رہنا جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد کے جمرے میں کسی غیر مسلم کارکھنا اگر چہ وقف درختوں کی حفاظت کی غرض ہے ہو مناسب نہیں البتہ احاطہ مسجد جس میں کاشت وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی جمرہ بنا کر اس میں کسی غیر مسلم کورکھا جاسکتا ہے کیونکہ میہ جمرے فنائے مسجد میں داخل ہیں اور عادتا فنائے مسجد کے جمرے خاص مصالح مسجد کے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے امام مؤذن یا طالب علم وغیرہ لوگوں کی رہائش کے لیے اور مسجد کی جائیداد کی حفاظت کرنے والا ملازم جب کہ وہ غیر مسلم ہے ان مصالح کے اندر

داخل نہیں اگر چہ جائیداد مسجد کے متعلقہ مصالح میں داخل ہے لیکن بید دونوں چیزیں ( یعنی مصالح مسجد اور مستغلات مسجد ) جدا جدا ہیں ایک کا استعال دوسرے میں جائز نہیں۔ (امداد المفتیین ص۲۷۲)

### ایک مسجد میں دری وقف کر کے پھر دوسری مسجد میں دینا

سوال: حاجی صاحب نے تین دریاں ایک مسجد میں وقف کیں 'پھرایک دری اورخرید کر پہلی تین دریوں میں سے ایک لے کر قریب ہی کی دوسری مسجد میں بھجوادی' یہ سمجھ کر کہ یہ بھی خدا کا گھر ہے' دونوں میں برابر بھجوانا چاہتے تو جس مسجد میں تین دریاں وقف کی تھیں ان میں سے ایک دری واپس لینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: وقف دریوں میں ہے ایک لے کر دوسری مسجد میں وقف کرناصیحے نہیں ہوا کیونکہ وقف کرناصیحے نہیں ہوا کیونکہ وقف کرنے کے بعد واقف کو کئی تبدیلی کا شرعاً اختیار نہیں رہتا اور وقف کی ہوئی چیز واقف کی ملک ہے نکل جاتی ہے۔ پس اس ایک دری کو واپس لے کرپہلی مسجد میں دے دیں کیونکہ وہ دری پہلی مسجد میں وقف ہو چکی ہے۔ (امداد المفتین ص ۷۷۰)

# ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ہم لوگ قصبہ ایک پور میں آباد ہیں جو کہ دریا چناب کے کنارے پر واقع تھا۔ دریائے چناب کے فلڈ وڈھابردی کی وجہ ہے بالکل ختم ہو گیا۔ شہر فذکورد مگرموضع ڈیرہ ہیبت میں گورنمنٹ عالیہ کی منظوری کے ساتھ بنایا گیا۔ جس میں اس موجود وقت میں دوسوگھر آباد آ ہو تھے ہیں۔ ہر ماہ کے بعد افسر مال صاحب کے دورہ پر شہر میں پلاٹ کی منظوری مل جاتی ہے۔ تو چندلوگ ہمارے بھائی تقریباً چالیس گھر اس شہر میں نہیں آ ئے جو کہ نزد کیک موضع بلکا نہ میں ایک بستی بنا کر آباد ہو چکے ہیں اب التماس یہ ہے کہ ہمارے سابق شہر منظور شدہ انگ پور میں جامع معجد تھی ایک بستی بنا کر آباد ہونے والے لوگوں نے ایک جگدر کھ لیا تھا شہر منظور شدہ سائبان خیمہ بھی تھا۔ یہ سامان بستی میں آباد ہونے والے لوگوں نے ایک جگدر کھ لیا تھا شہر منظور شدہ سل جامع معجد تیار کرنے کے بعد ہم نے اپنی بستی میں آباد ہونے والے بھائیوں سے مطالبہ سامان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی معجد میں استعال کرتے ہیں۔ مبحد انہوں نے بھی تیار کر لی سامان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی معجد میں استعال کرتے ہیں۔ مبحد انہوں نے بھی تیار کر لی عام معہد کا تھا اس شہر میں ہے کا حق ہے یا کہتی والی مبود کا حق ہے۔ ہم سب ہے انہوں نے انکھ ہوکر النماس کیا ہے تا کہ فتو کی کی وجہ سے سائبان وغیرہ کا فیصلہ کیا جائے۔ ہم سب بھائیوں نے انکھ ہوکر النماس کیا ہے تا کہ فتو کی کی وجہ سے سائبان وغیرہ کا فیصلہ کیا جائے۔

جواب: ۔ اگریہ سامان سابقہ مسجد کا مال وقف سے خرید کیا ہے تو دونوں مسجدوں میں اس سامان کا استعال جائز ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جومسجد سابقہ مسجد سے قریب پڑتی ہے۔اس کاحق مقدم ہے۔

فى درالمختار ج ٣ ص ٥٠٠ و مثله فى الخلاف المذكور حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما الى قوله فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر الى اقرب مسجد اور رباط او بئر انتهى.

ایک مبحد کا سامان دوسری مبحد میں صرف کرنا اگر چداختلافی ہے۔لیکن علامہ شامیؒ نے اس صفحہ ۷۰۰۷ کے آدھ میں ثابت کردیا ہے کہ آج کل بالکل جائز ہے جب کہ پہلی مسجد خراب ہوجائے اورلوگ اس سے متفرق ہوجا ئیس یعنی اس میں نمازنہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### سامان مسجد کے لیے خریدا' پھراس کی ضرورت نہرہی

سوال: ایک شخص نے کسی خاص مسجد کے ستون لگانے کے لیے لکڑی وقف کی اور اب اس لکڑی کی اس مسجد میں ضرورت نہ رہی تو بیالٹڑی دوسری مسجد میں لگانا درست ہے یانہیں؟

جواب: درست نہیں بلکہ اس کوفروخت کر کے ای مجد کے دوسرے مصارف میں لگایا جائے یا محفوظ رکھا جائے کہ آئندہ ضرورت ہوتو اس میں صرف کیا جائے گا۔ (امداد المفتین ص ۷۶۷) مسجد کی ہیئت کو بدلنا

سوال: محلّه کی مسجد پرانی عمارت اورنشیب میں واقع ہے کہذااس کی کرسی کسی قدرہم او نجی کر کے اس کی قدیم بنیاد پرنئ مسجد تغییر کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ جماعت خانہ طول وعرض میں زیادہ ہے اور صحن کم ہے۔ اب ارادہ میہ ہے کہ جانب جنوب تھوڑا حصہ جماعت خانہ کا خارج کرکے جماعت خانہ کے کے کہ جانب جنوب تھوڑا حصہ جماعت خانہ کا خارج کرکے جماعت خانہ سے لے کرمجشکل سہ جماعت خانہ سے لے کرمجشکل سہ دری کردیا جائے اس طرح کے تغیر کی شرعاً ممانعت تونہیں؟

جواب: سنا گیاہے کہ ان اطراف میں صحن مجد کے ساتھ معاملہ معبد کا سانہیں کرتے اگریہ صحیح ہے تو جماعت خانہ کا کوئی حصہ حن میں داخل کرنا درست نہیں ورنہ اس کولوگ معبد سے خارج سمجھیں گے۔ای طرح سہ دری یا ایسی کوئی چیز بنانا جس کے بینے کے بعد د یکھنے والے اس حصہ کو مسجد سے خارج سمجھیں جائز نہیں اور اگریہ بات نہ ہوتو صرف نیچے سے او فجی کردینایا زائد کردینا

مضا کقہ نہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر زمین اب مسجد مجھی جاتی ہے اس کا کوئی جز خارج مسجد کی شکل پر بنانا درست نہیں۔(امدادالفتاویٰ ج۲ص ۲۹۳)

### الیی جگهمسجد بنانا جهاں بعد مدت ویران ہونے کا خطرہ ہو

سوال: آستانہ شہر سے چارمیل فاصلے پر ہاور ہر چہار طرف ایک ایک آبادی نہیں میر سے ساتھ چند خادم رہتے ہیں نماز باجماعت ہوتی ہے ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص ہوتی ہے جوموسم کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ای طرح رمضان المبارک میں تراوی کا انظام ہے ' بھی شہر سے زیادہ آ دمی آ جاتے ہیں تو مجوراً میدان میں جماعت ہوتی ہے میں نے مبحد بنانا چاہی ' بعض اہل علم نے کہا جب تک تم یہاں ہو مجد آ بادر ہے گی تمہار ہے بعد ویران ہوجائے گی کیونکہ ایسی پُرخطر وغیر آ باد جگہ میں کون قیام کرے گا اس لیے یہاں مجد بنانا مناسب نہیں ' حضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جواب: میں وجداً بھی دلیل سے بھی ان اہل علم حضرات سے شفق ہوں' وجدان کا علم تو مجھ جواب اور دلیل ہیہ کہ مقصود مبحد بنانے سے اجرکا دوچند ہونا ہے جس کی تو قع غیر آ باد مجد میں نہیں لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ خود صحرا میں نماز پڑھنا گو بغیر مجد کے ہواور گو بغیر جماعت نہیں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم میں کا میں کہا عث ہے جب مجد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کر کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کا باعث ہے جب مبحد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کر ایک خور موریانی و بے جرمتی میں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا میں کا اس کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کا باعث ہے جب مبحد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کر کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کا باعث ہے جب مبحد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کر کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کا باعث ہے جب مبحد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کر کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کا باعث ہے جب مباد کی غرض بغیر مبحد بھی حاصل ہے' پھر مبحد بنا کے ہؤا جرکے دو چند ہونے کی بیں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا کا میاب کو کیاب کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کی خور کے کا باعث ہے دو چند ہونے کا باعث ہے دو پہلے کے اس کے دو چند ہونے کی ہوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کی خور کی کو کی کو کی ڈالو جائے۔ (امداد الفتاوی ہے کہ کو حور کی کی کی کو کی کو کی ڈالو جائے۔ (امداد الفتاوی کی کو کی کو کی کو کیاب کے کا باعث ہے کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی ک

# چندہ سے بنائی گئی مسجد کا حکم اوراس میں تالالگانا

سوال: جومبجد چندہ ہے بنائی گئی ہووہ وقف ہے یانہیں؟ اگر وقف ہے تواس کا کوئی مسلمان مالک ہے؟ یاکسی کو بیچق ہے کہ اس میں قفل ڈال دے اگر قفل ڈال دیا جائے تو دوسروں کو کیاحق ہے؟ قفل ڈالنے والے کے ساتھ کیا برتا و کیا جائے؟

جواب بمبحد چندہ سے بنائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے دونوں وقف ہیں کسی کی ملکیت نہیں اور کسی کواس میں مالکانہ تصرف کرنے کاحق نہیں اگر متولی مسجد کا اسباب چوری سے محفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے علاوہ فارغ وقتوں میں قفل ڈال دے نواس میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن اگر قفل نماز کے اوقات میں پڑار ہتا ہوجس کی وجہ سے نمازیوں کو دفت ہوتی ہو یا چوری وغیرہ کا اندیشہ نہ ہوئے بے ضرورت قفل ڈالا جائے تواس کا متولی کوکوئی حق نہیں اس کے متعلق اس سے بازیرس کی جاسمتی ہے۔ (کفایت المفتی ج کے سے ۱۳۷۷)

#### پرانے قبرستان پرمسجد بنانا جائز ہے

سوال: پرانا قبرستان جس میں قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں اور لوگوں نے اس میں اموات کو فن کرنا چھوڑ دیا ہوا بیسے قبرستان پر مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو فن کرنا ترک کر دیا ہواور سابقہ قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے ایسے ہی اگر قبرستان کسی کامملوک ہے اوراس میں قبور مٹ چکی ہوں تو مالک کی اجازت سے وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ (احس الفتادیٰ جے ص ۹۰۹)

### مسجد کی مغصو ب زمین کی قیمت لینا

سوال: ایک مسجد کی قدرے زمین مسجد کے پڑوس کے مکان میں دب گئی اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس د ہے ہوئے حصہ پر مسجد کا قبضہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے بیز مین دبالی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوس میں ہے مختلف مالکان ہندومسلم بدلتے چلے آئے ہیں' آیا اب اس صاحب مکان سے جوفی الحال ہے اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: وہ زمین غالبًا مسجد کی ملحقہ موقو فہ زمین ہے بعنی نماز کے لیے بنائی گئی جگہ میں داخل نہیں ہے اور اب اس پرعرصہ دراز سے دوسروں کا قبضہ ہے اور مالک بدلتے چلے آئے ہیں'ان حالات میں ہدم مکان اور واپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بلکہ اس کی قبمت موجودہ مالک سے لی جاسکتی ہے اور یہ مالک سابق بائع سے لے سکتا ہے۔وعلی ہذا اصل غاصب تک بیسلسلہ جاسکتا ہے اس حاصل شدہ رقم سے دوسری زمین خرید کروقف کردی جائے۔(کفایت المفتی جے اس ۲۳۶)

### پُرخطرز مانه میں مسجد کوآبادر کھنے کی کیاصورت ہو؟

سوال: جب کہ خطرہ شخصی مدا فعت کی حدود سے بالاتر ہوتو مساجد کو آبادر کھنے کی کیا صورت ہے؟ کسی خاص شخص یا چندا فراد کو معاوضہ دے کر مسجد کو آبادر کھنے کا فرض ان پر عاکد کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے ساز وسامان کو دوسری جگہ منتقل کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ دیا جائے یا اس کے لیے چندا فراد کو مقرر کیا جائے؟ کیا مسجد کو بند کردینا' یہاں تک کہا وقات نماز میں بھی بندر ہے' درست ہے کہ نہیں؟

جواب: جائز ہے ٔ اگرمسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں تو بند نہ کی جائے اور نمازی نہ رہیں تو بند کرنامباح ہے۔ (کفایت اُلمفتی جے ص ۳۲۸)

# مسجد كاكسى دوسرى زمين عصتبادله كرنا

سوال: یہان جو جامع مسجد ہے کہ دروازے کو وسیع کرنے پر فائرنگ ہوئی' اس کی بابت اسٹیٹ کے حکام بالا کہتے ہیں کہ مسلمانان ہے پور کے لیے ایک لا کھ روپید لگا کر دوسری مسجد بنوادی جائے' شریعت سے اس کی بابت کیا حکم ہے؟ کفار راجہ کے پیسے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے یانہیں؟ اوراس مسجد کے وض میں دوسری مسجد لیزا بھی جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس متحد کے معاوضہ میں دوسری متجد بنوانے کا اگر مطلب بیہ ہے کہ موجودہ متجد سے مسلمان دست بردار ہوجا کیں اور یہ متجد ریاست کودے دیں اور دوسری متجد بنوالیں تو یہ قطعاً ناجا نزادر مسلمانوں کو ایس تبدیلی منظور کرانا حرام ہا دراگر یہ مجد قدیم قائم رہاسی کی متجدیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست دوسری متجد کسی وسیع مقام پر بنادے اور مسلمانوں کودے دے تو اس نئی متجد میں نماز جا نز ہوگی بشرطیکہ اس نئی متجد کی عمارت یا زمین سے ریاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے ماختیارات متعلق ندر ہیں اور بالکلیہ مسلمانوں کودے دی جائے۔ (کفایت المفتی جے میں ۳۲۵)

# زمانه جنگ میں مسجد آبادر کھنے کا حکم

سوال: کسی شهر پراگر بمباری ہو چکی ہواور ہر لمحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیا آئمہ مساجدو مؤذنین پر مساجد کے آبادر کھنے اور پنجوقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کا فرض بالکل ای طرح عائد ہوتا ہے جیسا کہ زمانہ امن میں یانہیں؟

جواب:ان کوحق ہے کہ وہ بغرض احتیاط باہر چلے جا ئیں کیکن اس غیرحاضری کے زمانہ کی تنخواہ ما تگنے کے وہ بغیرمتولیوں کی مرضی کےحق دارنہیں۔( کفایت المفتی جے یص ۳۲۸)

دوباره تغمير كيلئة مسجد كومنهدم كرنا

سوال:مسجد کی تغییر کومتحکم اورمضبوط بنانے کے لیے مسجد کا گرانا جائز ہے یانہیں؟ جواب: تغییر نہ کرنے کی صورت میں اگر منہدم ہوجانے کا خوف ہوتو صرف اہل محلّہ کے لیے گرانے کی اجازت ہے' دوسروں کونہیں۔ ( فتاویٰ عبدالحیٰص • ۲۷)

#### سرك كومسجد بنالينا

سوال: اگراہل محلّہ نے کشادہ اور وسیع سڑک کے بعض حصہ کو مسجد بنالیااور را ہگیروں کواس سے کوئی تکلیف بھی نہیں تواپیا کرلینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے۔( فاویٰ عبدامیٰ ص ۲۵۰)

#### مسجد کی جگه بدلنا

سوال: چھوٹی ہونے کی وجہ ہے مجد اہل محلّہ کے لیے ننگ ہے اور ان لوگوں میں وسیع کرنے کی گنجائش نہیں اگر پڑوی بیہ چاہے کہ مسجد کواپنے گھر میں شامل کر کے دوسری بڑی جگہ مسجد کے لیے اہل محلّہ کو دیدے تو اہل محلّہ کے لیے ایسا کر لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نہیں۔ ( فتاویٰ عبدالحیٰ ص • ۲۷)

### مسجد كاحصه سرك ميس شامل كرنا

سوال: سڑک کے تنگ ہونے کی صورت میں وسیع اور کشادہ مسجد کی پچھ زمین سڑک میں شامل کرلینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائزہے۔( فتاویٰعبدالحیٰص اسم )'' زائدز مین'' (م'ع)

### مسجدكوة بادكرنا

سوال: جوسلمان مجدآ بادكرنے كى فكريس رہتا ہے اس كاكيا حكم ہے؟

جواب: ایسافخف مؤمن کامل اور عادل مقی ہے۔ تر مذی اور ابن ماجہ میں ابوسعید خدری سے روایت ہے۔ کہ آنخف مؤمن کامل اور عادل مقی ہے۔ تر مذی اور ابن ماجہ میں ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ جب تم سی شخص کو مجد میں آتا جاتا دیکھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ مساجد کو وہی شخص آباد کرتا ہے جواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ (فقاوی عبدالحی ص ا ۲۷)

### مسجد كووبران كرنا

سوال: جومسلمان مسجد کو ویران اورغیر آباد کرنے کی فکر میں رہاں کا کیا تھم ہے؟
جواب: قاعدہ کلیہ ہا گرمعبود کی تعظیم دل میں ہوگی تو اس کی عبادت کی بھی تعظیم ہوگی اور
عبادت کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ کی تعظیم ضروری ہے۔ لہذا عبادت گاہ کو ویران کرنا انکار
عبادت کی دلیل ہے جس سے انکار معبود لازم آتا ہے۔ اس صورت میں اس کا پیمل اس گفتار اور
قول کے خالف ہوگیا جونفاق کی علامت ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنُ يُّذُكُرَ فِيُهَااسُمُهُ وَسَعَى فِيُ خَرَابُهَا. (فتاوي عبدالحني ص ١٤١)

# وران مسجد کسی کی مملوک ہوسکتی ہے یا نہیں؟

سوال: اگرکوئی مسجدلوگوں کی ہے پروائی اور ہے جرمتی کی وجہ سے ویران ہوگئی اور قابل نماز ندرہی یا وہ پورامجلّہ ہی ویران ہو گیا اور مسجد کی ضرورت ندر ہی تو وہ مسجد مملوک ہوگی یانہیں؟

جواب شیخین کے نز دیک مسجد ہی رہے گی اورامام محمدؒ کے نز دیک بانی مسجد یااس کے ور ثاء کی ملکیت میں منتقل ہوجائے گی اورامام ابو یوسفؒ سے ایک روایت بی بھی ہے کہ قاضی کی اجازت سے دوسری مسجد کی طرف منتقل کر دی جائے۔ (فتاویٰ عبدالحیٰ ص ۲۷۱)

# مسجد کی موقو فہ زمین پرمکان بنانا

سوال: زمین نام نہادعیدگاہ ومسجد جس پر مدت تک نمازعیدین وغیرہ ہوتی ' کھیتی و مکان وغیرہ کے کام میں لائی جائے یانہیں؟ درصورت یہ کہ عیدگاہ کے واسطے اس سے عمدہ جگہ دی جائے؟ جواب: جوز مین مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے اس میں مکان بنانا یا کھیتی کرنا درست نہیں۔

جماعت کی فضیلت واردہ وقف مسجد کیساتھ خاص ہے سوال: (۱) حدیث میں جومجدمحلّہ کا ثواب پجیس گنا کا دارد ہے وہ زمین وقف کا تھم ہے یا

سوال: (۱) حدیث میں جومبحد محلّه کا ثواب بچیس گنا کا وارد ہے وہ زمین وقف کا حکم ہے یا مطلق نماز کے لیے بنانے ہے بھی بہی ثواب ہوگا؟ اور کسی نے نماز کے واسطے مکان بنادیا اور نماز پڑھنے لگے مگرز بانی وقف نہیں کیا'اب لوگوں کے نماز پڑھنے پر وقف کا حکم دیا جائے گایانہیں؟

ا - نماز جماعت سے پڑھنے کا ستائیس درجہ تنہا سے ملتا ہے بیتھم گھر پر جماعت کا بھی ہے یا مسجد کا درجہ تنہا سے ملتا ہے بیتھم گھر پر جماعت کا بھی ہے یا مسجد کا اور جماعت کا ستائیس کا شواب جب سے اور جماعت کا ستائیس کے ضرب دینے کا ثواب ہونا چاہیے بیتا عدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں ہوں گے تو بچیس اور ستائیس کے ضرب دینے کا ثواب ہونا چاہیے بیتا عدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟

جواب: مسجد وہی ہے جو وقف ہو جو وقف نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے۔ اس میں جماعت کرنے سے جماعت کرنے سے جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب توسلے گا گا در بدون وقف کیے فقط مکان میں نماز کی اجازت دینے سے مسجد نہیں ہوتی اور بغیر مسجد کے بھی اگر جماعت ہوتو ستائیس نماز وں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔" اور مذکورہ ضرب کا قاعدہ معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط" (م ع) (امداد الاحکام ص ۳۵۵ تا)

#### ا فتأده زمین کومسجد میں شامل کرنا

موال: ایک محدہ اس کے عقب میں جوز مین ہے وہ قاضی کا باغ کہلا تا ہے اکبری دور میں یہاں کیرانہ میں قاضی تھے فی الحال تو صرف دو چھو ہارے کے درخت موجود ہیں اس اراضی میں قاضی صاحب کی قبر بھی ہے اس کا احاطہ بھی ہے مسجد اور احاطہ کے درمیان کچھ خالی جگہ ہے ا اس کو اہل مسجد توسیع کر کے مسجد میں شامل کرنا جا ہتے ہیں کیا بید درست ہے؟ اس جگہ کی ملکیت کا کوئی مدعی نہیں 'قاضی صاحب باہر کے تھے ان کے خاندان کے لوگوں کا بھی کچھ کا نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں بیجگہ یوں ہی ویران اورا فقادہ معلوم ہوتی ہے اس کیے اگر مسجد میں شامل ہوجائے تو بظام کوئی قباحت اس میں نہیں اس لیے جواز ہی کا حکم لگا ئیں گے۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) مسجد کے اندرونی حصبہ کو محن بنانا

سوال:مسجد کومنهدم کردیئے کے بعد قبلہ کی جانب اور زیادہ کر لینااوراندرون مسجد کوفرش میں داخل کردینا کیساہے؟

جواب: مبحد میں زیادتی کرنااوراس طرح تغیر کرنا جائز ہے۔ ( فاوی رشیدیں ۵۴۵ ) کسی کا مکان وغیرہ تو ڈکر جبراً مسجد تغمیر کرنا

سوال: احقر کے پاس ایک مکان تھا جس کا ما لک احقر تھا اور دو پیٹیم بچوں کے نام کر دیا تھا گرمخلہ
کے چندلوگوں نے اس مکان کوتو ڈکر مسجد بنا ڈالی ہے کیا اس صورت میں مسجد بنا نا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: کسی کا مکان اس کی اجازت و مرضی کے بغیر تو ڈکر مسجد بنالینا جائز نہیں ہے اور اگر
واقعہ بچے ہے تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ مالک مکان کو راضی کر کے اس سے
اجازت لے لیں اور راضی کرنا اگر چہ قیمت دے کر ہوجب بھی قیمت دے کر راضی کرنالازم رہے
گاور نہ سب لوگ عاصی و گنہگار ہوں گے اور نماز بہ کرا ہت ادا ہوگی۔ ( نظام الفتاویٰ جاس اس)
مور نہ معرب معرب کی ہے اس کے اور نماز بہ کرا ہت ادا ہوگی۔ ( نظام الفتاویٰ جاس اس)

ا فتا دہ زمین میں حکومت کی ا جازت کے بغیر مسجد بنانا سوال: کراچی میں مساجد کی قلت ظاہر ہے بعض اہل خیر نے مسجد کی فوری ضرورت کا

سوال: کراپی میں مساجدی فلت طاہر ہے بھی اہل بیرے سخیدی فوری ضرورت کا اسلام کی کوری ضرورت کا احساس کر کے سرکاری یا ایسی زمین میں جوغیر مسلم چھوڑ گئے ہیں' حکومت سے اجازت حاصل کیے بغیر یا اجازت کی درخواست دے کر حصول اجازت میں زیادہ تا خیر سمجھ کر' منظوری کی امید پر مساجد بنالی ہیں تو ان کا یفعل درست ہے یانہیں؟

جواب: ضرورت کے مقامات پر مساجد بنانا واجب ہےاور بیفریضہ مسلم حکومت اور مسلم عوام دونوں پر عائد ہےاوراس کے ثواب عظیم میں کوئی شبہیں کیکن ہرممل کے لیے پچھ شرا کط ہیں جن کے نظرانداز کردیئے سے وہ ممل ضائع بلکہ بعض اوقات اُلٹا گناہ ہوجا تاہے۔ کسی جگہ مجد بنانے کی پہلی شرط بیہ کہ وہ جگہ مجد بنانے والوں کی ملک ہو۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر مجد نہیں بن سکتی۔ اسی طرح غیر مسلم جوز مین یہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے احکامت کے مالکانہ قبضہ میں نہیں دی وہ ابھی حکومت کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مجد بنانا جائز نہیں اور جومساجد بلاحصول اجازت بنالی گئی ہیں ان کے محد شرعی بننے کی شرط اب بھی بہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے۔ اس سے کے محد شرعی بنیں ہے اگر چہ ٹماز ان میں ہوجاتی ہے۔ (امداد المفتین ص ۵۹۷)

حکومت کی دی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: حکومت کی طرف ہے جو مساجد بنائی جاتی ہیں یا مسجد بنانے کے واسطے زمین دی جاتی ہے توان مساجد کا کیا حکم ہے؟

جواب غیرمسلم وقف کے لیے بیشرط ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وقف ہوجو قواعدا سلامیہ کی رو سے بھی ثواب ہواور اس کا فر کے اعتقاد میں بھی ثواب ہو 'جب بید دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو کا فرکا وقف صحیح ہے ورنہ ہیں۔

لہذا اگر کوئی غیر مسلم بہ نیت ثواب مسجد بنادے اور اس کا اعتقادیہ ہو کہ مسجد بنانے سے ثواب سلے گا تو یہ سجد تمام احکام میں مسجد شرعی ہوگئ حکومت کی طرف سے مساجد بنائی جاتی ہیں یاز مین دی جاتی ہے اس میں چونکہ اعتقاد ثواب نہ ہونے کا شبہ ضرور ہے اس لیے بہتریہ ہے کہ مسلمان اس جگہ پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے مسجد بنادیں یا بنی ہوئی مسجد حکومت نے مسلمانوں کے حوالے کردی تووہ اپنی طرف سے اس کوم جد قرار دیں تا کہ وقف کی صحت میں شبہ نہ دہے۔ (امداد کہ ختین ص ۲۹۷)

# غيرمسكم كالمسجد كيلئة زمين دينااورنام كاكتبدلكانا

سوال: ایک ہندوآ ریہ نے اپنا مکان مسجد بنانے کے لیے چندشرا نکا کے ساتھ وقف کیا' ان میں ایک پیھی کہ مسجد کی دیوار پرایک پھرنصب ہوگا جس پرعبارت ذیل کنندہ ہوگی:

اوم ۔اللہ اکبر۔ بیعبادت خانہ وقف کردہ حکیم سیمراج آربیہ میانوالی سمبر ۱۹۵۸ء بیوقف صحیح ہے یانہیں؟

جواب: کافر کا وقف اس شرط کے ساتھ سیجے ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وقف کرے جو ہمارے اور اس کا فرکے ندہب میں بھی ثواب ہو مسجد بنانا صرف ہمارے ندہب میں ثواب ہے آ ربید ندہب میں نہیں۔ پس اس آ ربیکا وقف ہی صحیح نہیں اور نداس پر مسجد بناناصحیح ہے البتہ اگروہ آ ربیہ بیہ جگہ مسلمان کو دے دے اور پھر مسلمان اپنی طرف سے وقف کریں تو مسجد بناناصحیح ہوجائے گا اور اس وقت اس مضمون کا کتبہ لکھ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ

بیز مین آربیے نے مسلمانوں کو معجد بنانے کے لیے دی ہے۔

کین لفظ 'اوم' اس پرندلکھا جائے کیونکہ بیلفظ اگر چہ عنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہ رکھتا ہو گرلفظ میں ہنود کا شعار ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ بالخصوص مسجد کے معاملہ میں۔ (امداد المفتین ص۵۹۱) اختلاف کی بناء بر مسجد تعمیر کرنا

سوال: ایک مبجد باہمی جھکڑے کی بناء پر بنائی گئ جب کہ پہلے سے یہاں مبجد موجودتھی اور پورے گاؤں کے لوگ اسی میں نماز اداکرتے تھے جہاں دوسری مبجد بنائی گئی ہے وہ زمین ایک دوسر شخص کی ہے جو بنانے کے قی میں نہ تھا کہ یہ تفریق کا سبب ہے گی مگر مبجد بن گئی اور زمین والا اب بھی ناراض ہے۔

الیی صورت میں اس نوتقمیر مسجد میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ اورا گر کبھی پورا گاؤں آپس میں میل جول کرکے باہمی جھگڑ ہے ختم ہوجا کیں تب اس مسجد میں نماز ادا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ یا پھر بھی زمین والے کی رضامندی ضروری ہوگی؟

جواب: مبحد جھڑ ہے اور ذاتی اختلاف کی بناء پر بنانا ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہوگا۔ اس طرح دوسرے کی زمین پر بغیراجازت بنالینا بھی ناجائز اور حرام ہوا۔ البتہ مبحد جب بن گئی اور سب نے اس کو مبحد بجھ لیا اور مبحد کہد دیا تو اس میں شعائر اللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئی اس کو اب گرانا جائز نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ جھگڑا ختم کر کے دونوں مبحدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے اور اجازت کے بغیر مبحد بنائی ہے اس سے اجازت حاصل کی جائے اور اجازت چاہے مفت دے یا قیمت لے کردے جس طرح دے اجازت لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دے دے واو معاوضہ لے کرہ ویا بلا معاوضہ لیے ہو۔ (نظام الفتادی س ۱۳۰۱)

# رفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا

کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان اسلام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ویہات ہے جو کہ آبادی کے لخاظ سے بڑے دیہات ہے جو کہ آبادی کے لخاظ سے بڑے دیہاتوں میں شار ہوتا ہے اور اس میں بہت قبائل مختلفہ آباد ہیں جن میں دوقبیلوں کی اکثریت ہے جن میں ایک احمد زائی قبیلہ دوسرامحہ زائی ہے باقی قبیلے اقلیت کے ساتھ

پائے جاتے ہیں اور اس دیہات میں آباء واجداد سے لے کرآئ تک ایک مجد ہے اور اس میں امام بھی دو ہیں۔ ایک احمد زائی کی طرف سے متعین ہیں اور ان دونوں بھی دو ہیں۔ ایک احمد زائی کی طرف سے متعین ہیں اور ان دونوں اماموں کا آپس میں مسائل پر پچھا ختلاف ہے جیسے دعا بعد البخازة اور بھی کئی مسائل ہیں اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قبیلوں میں سخت اختلاف ہو گیا ہے اور پچھ و سے ان دونوں قبیلوں میں ذاتیات کی بنا پر اختلاف ہے ایک داخل کرنے میں کوشاں ہے تو دوسرا داخل نہیں کرنے دیتا۔ اور باتی جو قبیلے اقلیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ مغلوب ہیں جق کی آ واز بلند کرنے سے قاصر ہیں اور اس اختلاف میں مجبوراً پینے ہوئے ہیں اور اقلیت والے قبیلوں کے گھر دیہات کی ایک جانب میں واقع ہیں اور ہال کسی وقت آ ذان سنائی دیتی ہے اور کسی وقت سنائی نہیں دیتی اکثر اوقات اذان سنائی نہیں دیتی اور باتی بھی بہت تکالیف ہیں مجد کو آنے جانے کی اب بھی اقلیت والے قبیلے منق موکر ایک علیحدہ مجد کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تا کہ ہم ان دوقبیلوں کا ختلاف سے نگی جا کیں اور موجا کیں اور ہم زندگی راحت کے ساتھ گزاریں نہ کہ اس وجہ سے بنا تا چاہتے ہیں تا کہ ہم ان دوقبیلوں کا ختلاف سے نگی جا کیں اور کہ کہ ہم ان کی ضد کی وجہ سے بنا کیں یا ہمارے الگ ہو جانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گا کہ ہم ان کی ضد کی وجہ سے بنا کیں یا ہمارے الگ ہو جانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گا کہ ہم ان کی ضد کی وجہ سے بنا کیس یا ہمارے الگ ہو جانے کے ساتھ مجد کی آبادی پر اثر پڑے گا

جواب بے صورت مسئولہ میں اقلیت قبیلے والوں کے لئے اپنے محلّہ میں متحدِقعیر کرنا جائز ہے اور کارخیر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت حکام کے نام ایک حکم جاری فر مایا کہ محلّہ میں مسجدیں بناؤ مگر ایسی مسجدیں نہ بناؤ جن سے پہلی مسجدوں کی جماعت تو ڑنامقصود ہو۔ تفصیلہ فی اداب المساجد من الکشاف۔ بہر حال بہ ضرورت مذکورہ مسجد بنانا جائز ہے۔

كما يجوز الأهل المحله أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين. الخ (بح الرائق ج ۵ص ۲۷) فقط والله تعالى اعلم \_ (فاوي مفتى محودج اص ٣٨٧)

# مسجد کی دکان کے کرائے سے امام کو تنخواہ دینا

سوال: مسجد کی دکانوں کے کرائے میں سے امام کو شخواہ دینا اور شادی میں ایک روپیہ مقرر ہے ٔوہ روپیہا مام کودینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جس چندہ کے متعلق چندہ دینے والے نے مسجد کے کسی خاص مد میں خرچ کرنے کی قید نہ لگائی ہواس چندہ میں سے امام مسجد کو متولی قوم کی رضا مندی سے تنخواہ دیے سکتا ہے نیز دکانوں کے کرائے سے بھی امام مسجد کی تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ (امداد المفتین ص ۵۹۹)

# مسجداور مال مسجد

#### مال مسجد ہے سقّہ کوا جرت دینا

سوال: جوسقة مسجد میں پانی بھر تا ہے نمازیوں کے وضو وغیرہ کے لیے اس کو آمدنی وقف میں سے متولی معاوضہ دے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: پانی بھرنے کی اجرت آمدنی وقف میں ہے دینی جائز ہے۔ ( کفایت المفتی جے مص ۲۹۷)

مال مسجد ہے قوم پروری کرنا

سوال بمتحدی منتظمه متحد کے لیے اپنی قوم کے مزدور مقرر کرتے ہیں اور ان کودیگر قوم کی بہنیت زیادہ مزدوری دیتے ہیں مثلاً اگر دیگر اقوام کے مزدور دس بارہ آنے لے کرکام کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے مزدوروں کو ایک روپیدیا ایک دوآنے روز انہ دیتے ہیں تو کیا اس طرح خرج کرنا جائز ہے؟

جواب قوم پروری اپنے مال ہے کی جاتی ہے مسجد کا مال قوم پروری کے لیے نہیں ہے جتنی مزدوری پر مزدورمل سکتے ہیں اس سے زیادہ وینا جائز نہیں ہے ویے والے خوداس رقم کے ضامن موں گے جوزیادہ دی جائے گی۔ (کفایت آمفتی جے س ۲۹۸)

مسجد کی آمدنی کواوقاف سے چھیانا

سوال: محکمہ اوقاف سارے ہندوستان میں جاری ہے بیہ مساجد و مقابر اور ان سے متعلق جائیداد کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے انتظامیہ چھ ہزار ایک سوپچاس فیصد کے حساب سے چندہ گراں وصول کرتا ہے۔

اس بارے میں سوال بیہ کہ کسی متحد کی دکانوں وغیرہ کی آمدنی مناسب ہے اور کمپنی کل آمدنی اوقاف کوئیس بتلاتی ہے 'بعض چھپاتی ہے تا کہ چندہ نگراں کوزیادہ نہ دینا پڑے 'یہ چوری ہے یا خیانت؟ اوراس طرح کا بچا ہوارو پیم سجد کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟

جواب: ایسا پیسه مسجد کی تغمیر اور دیگر کاموں میں صرف کردینا شرعاً مباح ہے باقی چونکہ سے قانو ناچوری ہے جس سے بچنا واجب ہے اس لیے مباح کی وجہ سے واجب کونہیں چھوڑا جائے گا اوراپیا کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ (نظام الفتادیٰج اص۳۰۳)

مسجد کاچوری کیا ہوا مال کیسے واپس کرے؟

سوال: زیدنے مجد کی ایک چیز چرائی اور آپنے استعال میں لا کرضائع کردی اب اگراس

کی قیمت زیدمتولی کودے دے تو بری الذ مہ ہوجائے گایانہیں؟ اور قیمت چوری کرنے کے وقت کی لگائی جائے گی بیاا داکرنے کے وقت کی؟

بدون حق مسجد کرا بیدو صول کرنا

سوال: ہندہ نے اپنا مکان زیدکو ہے کیا زیداس میں قبضہ کر کے رہنے لگا کھر ہندہ نے زید سے ناراض ہوکر ہے۔ نامہ کورد کر کے متجد کے نام رجٹری کرادئ زید نے اس مکان کو حارث کے ہاتھ فروخت کردیا یہ فروخت کی بات س کر متجد کے متولی نے زید سے کہا کہ میں تجھے ایک ہزار روپید دیا ہوں اواس اپنے مکان کو میر ہے حوالہ کردی زید نے ہاں کر لئ متولی نے میں کو کرائے پر دے دیا کے کرزیدکودے دیا زید نے مکان متولی کے حوالہ کردیا متولی نے یہ مکان قیس کو کرائے پر دے دیا قیس برابر کراید دیتارہا حارث نے قیس پر دعوی کردیا متولی اورقیس دونوں نے ل کرکورٹ میں دعوی کیا گھر خالی کر کے حارث کے حوالے کردیا حیا کے کونکہ مکان مذکور متبد کا نہیں بلکہ زید کا ہے قیس نے مکان خالی کر کے حارث کے حوالے کردیا۔ حوالے کونکہ مکان مذکور متبد کا نہیں بلکہ زید کا ہے قیس نے مکان خالی کر کے حارث کے حوالے کردیا۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہونے تک قیس کرا بیا ادا کرتا رہا اورقیس نے ہی عدالت کے عدالت کے عدالت کے حوالے کردیا۔ تام اخراجات برداشت کے ۔ اب سوال یہ ہے کہ مکان مذکور زید کی ملکیت ثابت ہونے سے پہلے قیس نے جوکرا بیا نامہ لکھ دیا تھا اس کے متعلق متولی کرا بیا وصول کرنا چاہتا ہے متجد والوں کا قیس نے کرائے کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہے پانہیں؟

جواب: ہندہ نے جب مکان زید کو دیدیا اور اپنا قبضہ تم کرکے زید کا قبضہ کرا دیا تو وہ مکان زید کی ملکیت میں آ گیا' پھر ہندہ کا مسجد میں دینا صحیح نہیں ہوا بلکہ بدستور زید ہی کی ملک رہا' پھر جب زیدئے حارث کوفروخت کر دیا تو وہ مکان حارث کا ہوگیا۔

اس کے بعد جب متولی نے زید ہے ایک ہزاررہ ہے میں لیا تو زیدکواس کے فروخت کرنے کا حق نہیں تھالیکن اگر حارث نے زید کوا جازت دے دی اور زید نے وہ مکان متولی کے حوالے کر دیا تو پھر یہ بچے درست ہوگی اور متولی کا قیس کو کرائے پر دینا بھی سیجے ہوگیا۔ اگر حارث نے اپنا معاملہ ختم نہیں کیا اور زید نے بغیراس کی اجازت کے متولی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ بچے درست نہیں حارث بدستور مالک ہے مسجد والوں نے جورقم غلط طریقہ پرجمع کی ہے اس کے وہ ذیمہ دار ہیں جب وہ مکان مسجد کا

سوال: ایک شخص جب بیرون ملک سے اپنے وطن جانے لگا تو اپنے دوست کے پاس کچھ رقم رکھ دی کہ جب پھر آئے گا تو رقم لے لے گا' دوبارہ وہ بیرون ملک نہ جاسکا اور دوست کی کئی باریا دد ہانی کے باوجوداس شخص نے رقم نہیں منگائی۔ دریں اثناءاس کے دوست کا بریف کیس جس میں اس شخص کی رقم

رکھی تھی چوری ہوگیا آ ب بتا کیں کیاان حالات میں اس کے دوست پر پوری رقم واجب الا داہے؟

جواب: امانت کی قم اگراس نے بعینہ محفوظ رکھی تھی اوراس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کے ذمہاس رقم کا اوا کرنالازم نہیں لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بعینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرج کرلیایا اپنی رقم میں اس طرح ملالیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ رہایا اس کی حفاظت میں غفلت کی تو اوا کرنالازم ہے۔

امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذمہداری کس پرہے؟

سوال: ایک تقریب میں زیدنے بکر کے پاس ایک چیز رکھوائی کہ تقریب کے خاتمے پر لے لے گا' مگر بکر سے وہ کھوگئ' کیازید بکر سے اس چیز کی آ دھی قیمت یا پوری قیمت لینے کاحق دارہے؟ جواب: جس شخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہوا گروہ اس کی بے پروائی کی وجہ ہے گم نہیں ہوئی تو اس سے قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔

كسى سے چیز عاریعة لے كرواپس نه كرنا گناه كبيره ہے

سوال: ہمارے قریب ایک آ دمی ہے وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس ہے دیکھنے کے لیے لیتا ہے' پھروا پس نہیں کرتا' کیا بیاس کے لیے جائز ہے؟

جواب: جو چیز کسی سے مانگ کرلی جائے اور وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے اس کو واپس نہ کرناامانت میں خیانت ہے اور خیانت گناہ کبیرہ ہے۔

جوآ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پرحلف لا زم ہے

لازم ہے پئی یا تو وہ مدعی کی چیز اس کے حوالے کردے یا حلف اٹھائے اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہو انہیں بھی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ ( آپ کے مسائل اوران کاعل جلد ۴ ص ۱۸۵)

کا فرکے باس سے مسجد کی امانت ضائع ہونے کا حکم

سوال: متولی کواپنے پاس مسجد کے پیسے رکھنے میں حفاظت کا یقین نہیں تھا اور کوئی مسلمان بھی امانت قبول نہیں کرتا تھا تو متولی نے جماعت محلّہ کی رائے سے مسجد کے پیسے کا فر کے پاس رکھئے وہ کا فراس وقت مال دارتھا' اب مفلس ہوگیا اور مسجد کے پیسے اس کے پاس سے ہلاک ہوگئے تو اب ان پیسوں کا ضمان کس پر لازم ہوگا؟ اگر صورت مذکورہ میں مسجد کے پیسے کا فرکوقرض دیئے ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: متولی کو اگر مسجد کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور کوئی دوسری صورت بھی حفاظت کی نہیں تھی اور اہل محلّہ کے امر ہے متولی نے وہ پیسے کا فر کے پاس رکھ دیئے اور اس کا فر سے وصولیا بی کی کافی تو قع تھی تو پھر متولی پرضان لازم نہیں اور نہ اہل محلّہ پر لازم ہے۔ یہ بی تھکم صورت مذکورہ میں قرض کا ہے۔ (فتاویٰ محمود بیرج ۲ ص ۱۸۱)

### امانت کی واپسی کیلئے شرط لگانا

سوال: زیدساکن رائے بریلی نے پرتاپ گڑھ میں ایک مسجد بنوانے کے لیے عمر کے پاس پیسے امانت رکھئے زید نے زمین خریدی مگروہ لگان قائم رہنے کی وجہ سے مسجد کے لیے ناجا ئز رہی ' زید نے رائے بریلی ہی میں مسجد تغییر کرائی' عمر بیہ کہتا ہے کہ پرتاپ گڑھ ہی میں کسی دوسری جگہ مسجد بناؤور نہ روپیہ واپس نہ ملے گا' تو زید کو واپس لیناا ورعمر کو نہ کورہ شرط لگا ناجا ئز ہے یانہیں؟

جواب: عمر کامطالبہ کہ پرتاپ گڑھ ہی میں مسجد بناؤ تواما نُت کا روپیہ واپس ملے گا ور نہیں' ناجائز اورظلم ہے۔اصل مالک کواختیار ہے کہ اپنارو پیہجس جائز کام میں جاہے صرف کرے۔ (فآوی محمودیہ ج۲ص۱۸۲)

# شیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگانا

سوال: تراوت میں ختم قرآن کے موقع پرشیرین کے لیے چندہ کیا تھااس میں ہے کچھ پیسے نگا گئے ہیں کیاان کو مسجد کے کاموں میں استعال کر سکتے ہیں؟ یاوہ پیسے امام صاحب ہی کودیئے جائیں؟ جواب: جس مقصد کے لیے چندہ کیا ہوائی میں چند ہے کی رقم استعال کرنا جا ہیے اگر رقم نگا گئی ہوتو چندہ دہندگان کی اجازت سے دوسرے مصرف میں استعال کر سکتے ہیں 'یہامام کاحق نہیں کہ بچی ہوئی رقم ان کودینا ضروری ہو۔

ختم قرآن کے وقت شیر بی تقسیم کرنے کے لیے چندہ کرنے کا طریقہ غلط ہے ایسانہیں کرنا جا ہے۔ اگر کوئی شخص رسم کی پابندی کے بغیر خوشی سے شیر بی تقسیم کرنے و ممنوع نہیں ہے۔ (ناوی رجمیہ ج۲س ۱۰۷) قبرستان کی کھیتی کی آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: چند آ دمیوں نے مل کر پچھ زمین قبرستان کے نام دے دی اب اس زمین کے پچھ جھے میں قبریں ہیں کے پچھ جھے میں قبریں ہیں اور پچھ خالی ہے قو خالی حصہ کو جوت کراس کی پیداوار مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: قبرستان کے لیے زمین لیتے وقت اگر یہ کہدد سے کہ خالی زمین کی پیداوار مسجد میں

جواب جرستان کے بیے دین مینے وقت الربیہ لہددیے کہ حال زین کی پیداوار سجدیں دی جائے گی تب تو اجازت ہوتی مگراس وقت انہوں نے ایسانہیں کہا اب اجازت نہیں بلکہ اس کی پیداوار قبرستان ہی پرصرف کی جائے لیکن اگر وہاں ضرورت نہیں اور کوئی قبرستان بھی حاجت مند نہیں اور آمدنی کے روپے کا تحفظ دشوار ہے تو پھرسب کے مشورے سے آمدنی مسجد میں صرف کر سکتے ہیں اس کا بھی لحاظ رہے کہ اس خالی جگہ میں کھیتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے میں آکر وقف ہی ختم نہ ہوجائے۔ (فاوی محمود میں ۱۲ جمال)

#### . دن کی اجرت کومسجد میں خرچ کرنا

سوال: زیدنے ایک زمین خریدی بعض حصه میں مسجد بنائی اور بعض میں قبرستان قبرستان میں شرط میدکی کہ جو یہاں مردہ فن کرے گا وہ مسجد کے خرج کے واسطے پیچاس رو پیددے گا زیدوہ رو پیدا ہے تھرف میں نہیں بیچنا بلکہ مردے کے فن کے رو پیدا ہے تھرف میں نہیں بیچنا بلکہ مردے کے فن کے پیچاس روپے لیتا ہوں وہار پانچ سال گزر جانے پر پھرزیدوہ جگہ دوسرے شخص کودے گا کے بعد دیگرے ایسا کرے گا تا کہ سجد کی آمدنی زیادہ ہوتو بیشر عا درست ہے یا نہیں؟

اور یہاں مالک زمین ہندو ہیں اور قابض مسلمان ہیں گرمسلمان ایبا قابض ہے کہ ہندو اس کو بے دخل نہیں کرسکتا۔ قانون انگریزی کے ذریعے سے مسلمان کو اختیار تام ہے کہ وہ اس زمین میں مکان قبرستان مسجد بیسب بناسکتا ہے گراس مالک کوضر ورخزاند دینا ہوگا جومقرر ہواہے اب مسلمان اس زمین کوقبرستان وغیرہ کے لیے وقف کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: وقف کی صحت کے شرا نظ میں سے واقف کا مالک ہونا بھی ہے اور لیے یہاں معدوم

ہے۔ لہذا یہ وقف جائز نہیں بلکہ کوئی تصرف بھی بدون مالک کی خوشی کے درست نہیں اور اگر کوئی اپنی مملوک زمین کو بھی وقف کر کے اس طرح مردے کے وفن ہونے پر روپیہ لے کرمجد میں لگائے یا وقف کیے بغیر ہی اس طرح سے کوئی روپیہ لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے بغیر ہی اس طرح سے کوئی روپیہ لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے پر کرایہ لینا ہے اور کرائے کے لیے بیان مدت لازم ہے اور یہاں میمکن نہیں۔ لہذا یہ عقد حرام اور خلاف شرع ہے۔ (امداد الفتاوی ص ۲۹۲ج۲)

كفن ميت كيلئے چندہ كومسجد ميں خرچ كرنا

سوال: ایک لا دارث شخص مرگیا جس کے گفن کے لیے چندہ کیا گیا' بعد کفن دفن کچھ چندہ ہے۔ گیا تو اس کومجد میں خرچ کر کتھ ہیں یانہیں؟

جواب: جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ان کی اجازت سے مجد میں خرچ کر سکتے ہیں۔

( فآویٰمحودیہج۲اص ۲۷۹)

ضان کے پیسے سجد میں لگانا

سوال: چندبچوں نے جنگل میں جانوروں کا جارہ جلادیا ٗما لک نے بچوں کے والدین سے معاوضہ طلب کیا'اب وہ مخض وہ روپےروشن کے لیے مسجد میں دینا جا ہتا ہے توبیدو پیم سجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

جواب: جتنا نقصان کیاہے اس کی قیمت وصول کرنے کاحق ہے' پھراس قیمت کواپنے کام میں لائے یامبحد کی روشن کے لیے دے دے درست ہے بیاس وقت ہے کہاس کی مملو کہ شے کا نقصان کیا ہو۔ (فقاو کی محمود بین ۲۲ص ۲۸۹)

# رجب کے کونڈوں کی قیمت مسجد میں صرف کرنا

سوال: رجب کے کونڈے جس میں پوریاں' شیرین' کھیر وغیرہ بھرتے ہیں ان کوتبرک ہوجانے کے خیال سے گھروں میں استعمال نہیں کرتے اور مسجدوں میں لے جاتے ہیں' کیا ان کونڈوں کوفروخت کرکےان کی قیمت مسجد کے کام میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب: ان کونڈوں کی شرعاً کچھاصل نہیں اگر بہنیت تواب دیں تو دینے والے کی نیت کے مطابق ان کااستعال مسجد میں درست ہے۔ ( فآویٰ محودیہ ج ۱۵۷ )

#### مسجدمين بدعتي كاجنده لكانا

سوال کوئی بدعتی مسجد میں چندہ دے تواس کے روپے کومسجد میں خرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جواب: خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ( فقاوی محمود مین ۱۸ص ۲۱۸)

#### مسجد کیلئے قادیانی سے چندہ لینا

سوال بتمير مجد كيليئة قادياني سے چندہ وصول كرنا كيسا ہے؟

جواب: قطعاً حرام ہے ٔ قادیانی زندیق ہیں اس لیے ان کیساتھ کسی قتم کا کوئی معاملہ جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۲۰۴)

# هندومسلم كامخلوط يبييه مسجد ميں صرف كرنا

سوال بغیر مسجد کے واسطے ہم لوگوں نے ایک بکس مسجد کے کنارے عام راستے پراٹکا دیا اس بکس میں سلمان ہندؤ عیسائی وغیرہ سب ہی پیسے ڈالتے ہیں کیا یہ شتر کہ پیسہ مسجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟
جواب: اگر تغییر مسجد کے لیے راہتے کے کنارے کوئی صندوق لٹکا دیا گیا اور راہ گزراس میں پیسے ڈالتے ہیں تو وہ پیسہ اس تغییر میں لگانا درست ہے خواہ ڈالنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم سب کا پیسہ اس صورت میں لگا سکتے ہیں۔ (فقاوی محمود میں ۸ اص ۲۴۷)

# پکڑی کی رقم مسجد کی تغمیر میں خرچ کرنا

سوال: ایک مسجد کوملکیت کی گیڑی ملی ہے اس رقم کومسجد کے تغمیری کاموں میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ گیڑی کی بیرقم ہندوکرائے دارٔ رافضی اور سی مسلمانوں ہے ملی ہے؟

جوآب: بگڑی کی رقم بظاہر کئی شرعی عقد سے حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا اس کا استعال مسجد میں درست نہیں اس لیے اس کو مسجد کے واسطے قبول نہ کیا جائے 'اگر ان کو دینا ہی ہے اور مسجد کو ضرورت بھی ہے تو وہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کرمتولی کو ہبہ کرد سے (اور پگڑی کی رقم سے قرض ادا کرد ہے) اور متولی اپنی طرف سے مسجد میں استعال کر ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ (فناوی رجم یہ ج کس ۱۱)

### قرض خواہ کی طرف سے رو پبیمسجد میں دینا

سوال: ایک شخص کے ذمہ کچھ قرض ہے قرض خواہ نے کہا کہ میرار و پیہ جوتمہارے ذمہ ہے وہ مجد میں دیدواس نے دے دیا تو بیر و پیاس کے قرض میں لگ جائے گااور ثواب بھی ملے گایانہیں؟ جواب:اس طرح قرض ادا ہو جائے گااوراس کا ثواب بھی ملے گا۔ ( نتاویٰ محودیہج ہاس ۲۴۵)

# خزیر کے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مسجد میں لگانا

سوال: سور کے بالوں کے برش بنانے والوں کا پیسے مسجد میں لگا نا جا تزہے یا نہیں؟

جواب محض برش بنانے کی اجرت اس طرح کہ اتنی دیرکام کرؤاس کا معاوضہ یہ ہوگا درست ہے خرام نہیں اس کا بیسہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے مگر فی نفسہ بیہ معاملہ نہیں جا ہیے کیونکہ سور کے بال سے انتفاع امام ابو حنیفہ تھے نز دیک جائز نہیں۔ (فقادئ محودیہ ج ۱۵ س ۲۴۵)

#### لقطه كارو پييمسجد ميں لگانا

سوال: پایا ہوارو پیم حجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: وہ لقطہ ہے مالک کو تلاش کر کے اس کو دیا جائے 'اس کا پیتہ نہ چلے تو مایوس ہونے کے بعد غریب کوصد قیہ دیا جائے' مسجد میں نہ دیا جائے۔ ( فقادی محمودیہ ج ۱۵ص ۲۴۷)

### تزئين كيليئ مسجدمين بيسهوينا

سوال: ایک شخص نے زیدمرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بچاس اشر فیاں مسجد میں بھیجیں تو کیا اس بیسہ سے مسجد کی زینت کرنا جائز ہے؟ اوراس کے کرنے سے ثواب ہوگایانہیں؟

جواب صورت مسئولہ میں اگر تزئین سے مراداس کے نقش ونگار اور اس کی وہ آرائش ہوں جن کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ خود خلاف اولی ہے اس میں تو اب کی امید نہیں بلکہ اس روپے کا فقراء پر صرف کرنا افضل ہے اور اس پر فتوئی ہے ہاں اگر تزئین سے مراد الی تزئین ہو کہ جس سے تعمیر کی پختگی بھی ہوتی ہوتو وہ جائز ہے اور اس روپے کو ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جو باعث زینت ہونے کے ساتھ پختگی تعمیر کا سبب بھی ہوتو جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج مس ۲۳۰)

### افطار كارو پييمسجد ميں صرف كرنا

سوال: رمضان شریف میں ہمارے یہاں چنداشخاص افطار کے واسطےرو پیہ بھیجتے ہیں' مسجد کے متولی ان میں سے کچھرو پے افطار میں اور کچھ سجد میں خرچ کرتے ہیں' کیا بیشر عاَ جائز ہے؟ جواب: جب دینے والے محض افطار کے لیے دیتے ہیں تو بغیران کی اجازت کے دوسرے کام میں صرف کرنا جائز نہیں کیونکہ متولی وکیل ہوتا ہے اور وکیل کومؤکل کے امر کے خلاف صرف کرنا درست نہیں۔ (ناویٰ محودیہ جمیں ۳۱۵)

### مسجد کا کنوال نل ڈول رسی استعمال کرنا

سوال: اگر مجد میں کنواں یائل لگا ہوا ہوتو اس کنویں سے پانی فقظ وضو برائے نماز ہی لے سکتے ہیں؟ اور نمازی ہی لے سکتے ہیں یامحلہ کے لوگ بھی کام میں لا سکتے ہیں؟ جواب: ایسے کنویں کا پانی علاوہ نماز کے دوسرے کام میں بھی لا نادرست ہے لیکن احتیاط ضروری ہے نیعنی وہ کنواں اگر محد کے فرش پر ہے تواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجد کا فرش نجاست سے ملوث نہ ہو نیز مسجد کے ڈول رس کا استعمال درست نہیں ہاں اگر ڈول رس دینے والے نے عام اجازت دی ہوتو درست ہے اور مسجد کے ٹل کو اتنازیا دہ زور سے استعمال نہ کیا جائے کہ جلد خراب ہوجائے اور اگر مسجد کی قررست ہے اور مسجد کے لیکھنا دہ استعمال نہ کیا جائے۔ (فراوی محمود بین ۲۹س ۱۹۰)

### وقف كنوين كاسامان مسجد ميں لگانا

سوال: ایک کنواں ہے جس کورفاہ عام کے لیے آباد کیا تھا' کچھ عرصہ کنواں جاری رہا' پھر سامان لوگوں نے اکھیٹر کرجلادیا' کچھ سامان کچ گیا تو اگریہ بچا ہوا سامان مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے تو شرعاً اجازت ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ کنواں آباد ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ سامان اس کنویں میں صرف کرنا چاہیے اگر وہ غیر آباد ہے اس کی ضرورت نہیں رہی ' دوسرا کنواں موجود ہے تو پھر اس سامان کو دوسرے قریبی کنویں میں حسب ضرورت صرف کر دیا جائے ' مسجد میں صرف نہ کیا جائے 'اگر کسی دوسرے میں ضرورت نہ ہواور اندیشہ ہو کہ اس بقیہ سامان کو بھی لوگ اٹھا کرلے جا کیں گے تو پھر اس کو مسجد کی عمارت میں لگانا درست ہے 'بہتریہ ہے کہ وہ سامان فروخت نہ کیا جائے بلکہ بعینہ مسجد میں لگایا جائے 'اگروہ کار آمدنہ ہوتو اس کی قیمت خرچ کی جائے۔ (فاوی مجمودیہ جاس ۱۵۸)

# سکول کی وقف زمین کومسجد میں لینا

سوال: زیدنے چندمکانات اسکول کے لیے وقف کیے تھے جس میں ایک مکان کچا بوسیدہ تھا جس کی کل زمین آٹھ گر کہی اور چھ گزچوڑی تھی اب عرصہ ہوا وہ کو ٹھا گر گیا اور زمین پڑی ہوئی ہے اس کی تغییر کے لیے اسکول کے پاس دو پہنیس ہے بی جگہ عدالت کے قریب ہے آئندہ بیجگہ عدالت کی نذر ہونے والی ہے اس لیے اہل محلّہ جا ہے ہیں کہ اس زمین کو مجدمیں منتقل کرالی جائے کیا بینتقلی جائز ہے؟

جواب: بيآ ٹھ گزلمی اور چھ گزچوڑی زمین اس موقع پرمنجد ہی کے کس کام آئے گی تاہم اگر وقف اس طرح محفوظ رہ سکتا ہو ورنہ ضائع ہوجائے گا تو ایسی مجبوری کی حالت میں بیصورت شرعاً درست ہے۔ (فتاوی محمود بیرج ۱۲ص ۲۰۰۱)

# مسجد کے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا

سوال: زیدنے وصیت کی کہ میرامکان میرے مرنے کے بعد مجدمیں دے دینا مطلب میہ

ہے کہ اس کی قیمت مسجد میں صرف کردینا یا اس مکان کومسجد میں ملادینا' مسجد کے برابر بید مکان ہے'
اب مرنے کے بعد جس کو وصیت کی تھی اس نے کہا کہ مسجدیں تو محلّہ میں دو پہلے ہے موجود ہیں'
مدرسہ کوئی نہیں ہے لہذا بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بنادینا بہتر ہوگا' سب کے
مشورہ سے مدرسہ بنادیا گیا' تو شرعاً یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: وصیت کےمطابق مسجد ہی میں صرف کرنا ضروری ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں۔

(احسن الفتاويٰ ج٢ص٢٦)

مرحوم كاقر ضهمسجد ميں دينا

سوال: زیدنے غمرے قرض کیا 'ابعمر مرگیااور پچھ دن بعد زید بھی مرگیا'اب زید کے ور ثاء اس قرض کوادا کرنا چاہتے ہیں' یہ قرض کس کوادا کیا جائے گا؟ مسجد و مدرسہ میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یاکسی ہیوہ' میتیم محتاج کودے دیا جائے؟

جواب: جس نے قرض لیا تھااس کے ورثاء کے ذمہ لازم ہے کہ مقدار قرض مرحوم کے ترکہ سے اس شخص کے ورثاء کو دے دیں جس سے قرض لیا تھا' کسی اور بیوہ' میتیم محتاج' مدرسہ ومسجد کو دینا کافی نہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ج • اص • ۱۷)

#### لاوارث كامال مسجد ميں لگانا

سوال: زیدمرحوم نے بچھ سامان ورو پیہ چھوڑ ااور کو ئی اس کا وارث بھی نہیں ہے اور نہ اس نے کوئی وصیت کی تو کیااس کا مال مسجد میں صرف کر دیا جائے؟

جواب:اگراس کا دورونز دیک کوئی وارث نہیں تو موجودہ حالت میں اس کے تر کہ کومدرسہ یا مجد میں صرف کیا جائے۔( فتاویٰ محمود بیج ۱۲اص ۲۷۱)

### شئى موہوب واپس لینااورمسجد میں دینا

سوال: زید عمر' بکرنے بچھ جگہ اور درخت خالد وعمر کوبطور بخشش دیئے تھے اب زید وغیر ہ کی اولا دخالد وغیر ہ کی اولا دیسے جر اُدرخت لے کراس کوفر وخت کر کے وہ رقم مسجد کے اخراجات میں لگانا چاہتے ہیں' کیا بیہ جائز ہے؟

۔ جواب: اگروہ زمین با قاعدہ ہبہ کر کے موہوب لہ کا قبضہ کرادیا تو شرعاً یہ ہبہ تام ہوگیا' اب واہب اورموہوب لہ کے انتقال کے بعداس سے رجوع کرنے کا اولا دکوشرعاً حق حاصل نہیں نہ ایسی رقم کا شرعاً صرف کرنا درست ہے۔ 

# برائے مسجد پھرخریدنے میں ایک پھر مدیدملاتو کیا حکم ہے؟

سوال: تمن آدی مجد کے لیے پھر خرید نے گئے 'پھر خرید کا ندار نے کہا کیاا پی ذاتی سے ایک شخص نے دُکا ندار سے کہا کہ ایک پھر مجھے بھی دید بیخ ' دکا ندار نے کہا کیاا پی ذاتی ضرورت کے لیے لے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں! دکان دار نے کہا کہ آپ کو جو پھر دیا جائے گا دہ مجد کے بھاؤ میں نہیں 'اس لیے کہ میں نے مجد کی وجہ سے بھاؤ میں رعایت کی ہاس نے کہا کہ میں تو مجد کے بھاؤ میں نہیں 'اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اور محض یادگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آپ کوایک پھر ویادگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آپ کوایک پھر میادگار کے لیے مفت دیتا ہوں اس طرح ایک پھر دیا اور ساتھیوں سے بھی کہد دیا یہ پھر میں اس کود سے رہا ہوں تو اب یہ پھر اس کی ذاتی ملکیت ہوگا یا مجد کا؟ ایک شخص اس کے مجد کی ملکیت ہوئے یہ ھدایک المحق اللہ شیبہ سے استدلال کرتے ہیں: ھلڈا مَالَکُمْ وَ ھلّا ہِ هَدِیَّةٌ اُھُدِیَتُ لِیُ. واضح رہے کہ یہ تینوں حضرات مجد کے اخراجات پر بیمذکورہ چیز ہیں خرید نے گئے تھے؟

جواب: ال حدیث کے تحت بیپ پھر ہدا بیالعمال میں داخل نہیں۔ اس لیے کہ اول تو انہوں نے پھر صدقے اور چندے میں وصول نہیں کے بلکہ خریدے ہیں۔ بہ خلاف ابن لبید کے یہاں خریداری کا معالمہ نہیں تھا' بل کہ صدقات واجبہ کی وصولیا بی تھی جس میں بے جارعا بیت کا اندیشہ تھا' یہاں خریداری گئے۔ بائع نے خودتصری کردی ہے کہ مجد کی خاطر کم قیمت لی ہے نہ کہ ایک پھر لے کر کم قیمت لی ہے۔ دوسرے اصالاً اس پھر کا معاملہ تھے کیا جارہا تھا' ہدیہ کا نہیں تھا۔ البتہ قیمت میں رعا بت جا ہے ہے جس کا بائع نے صاف انکار کردیا' پھر جب بطور یادگار رکھنے کی بات سی تو اس نے بلا قیمت ہی دے دیا' البتہ وہاں سے لانے میں جو صرفہ ہوگا وہ صجد کے ذمہ نہیں ہوگا۔ سندیہ: چونکہ یہ پھر مسجد کی غرض اور مسجد کے صرفہ سفر کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس لیے اپنی تنہیں۔

جانب ہے مجد کودے دیں توبیاعلی بات ہے مگر سجد کومطالبہ کاحت نہیں۔ (ناوی محودیہ ۱۳۸۸) صدف ن کو قریر هاوے وغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: ا۔ زید کا صدقہ' خیرات' زکوۃ چڑھاوے' چراغاں کا پیسہ بینک میں جمع تھا' اچا تک اس کا انقال ہوگیا' اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور نہاس نے کوئی وصیت کی' اس طرح چھوڑ کر مرگیا تو کیا ایک شخص یا مسجد کے ممبران اس کو بینک سے نکال کر مسجد میں لگا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رقم کا مسجد کے اندر پڑتھا وغیرہ لگا ہی دیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: جو بیسہاس کے مرنے کے بعد برآ مدہوااس کا حکم شرگی ہے ہے کہ پہلے اس کے نزدیک کے پھر دور کے خاندانی لوگ تلاش کیے جائیں اور حسب قاعدہ وراثت ان کودی جائے۔ جب کوئی نہ ملے تو اس وقت مستحقین پر صدقہ کردیا جائے 'وینی تعلیم کے نادار طلبہ اور دین علم کی خدمت کرنے والے ناداروں کومقدم کیا جائے اور پھر دوسرے غرباء ومساکین کودیا جائے۔ (نظام الفتاوی جاس ۳۰۲)

# قربانی کی کھال کی رقم کامسجد میں استعال کرنے کا طریقہ

سوال: \_ کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ چرم قربانی بلاوجہ بلاتاویل وحیلہ یا مع تاویل وحیلہ مساجد پرنگ سکتے ہیں یانہ؟

چونکہ مسئلہ فدکورہ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کنز الدقائق اور ہدایہ وغیرہ میں پیصد ق بجلدها
کا ذکر ہے۔ بیعبارت مجمل ہے۔ دونوں فریق آپس میں تاویل کرتے ہیں۔ برائے مہر بانی نفیا و
اثبا تا دلائل وحوالہ جات کی روشنی سے شفی اور فیصلہ صا در فر ما دیں مع مہر مدرسہ چونکہ معترض کی نظر
میں بہتی زیوراور فتاوی دیو بند کوئی معتبر نہیں ہے۔ دست بستہ عرض ہے کہ سلف صالحین کی کتابوں
سے حوالہ بمع شحقیق ہوتا کہ قطع تنازع ہو۔ بینوا تو جروا۔

جواب: فننہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہواس وقت تک اس کا حکم مثل کیم اضحیہ کے ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہونا جائز ہے' غنی کوبھی دینا جائز ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہونا جائز ہے' غنی کوبھی دینا جائز ہے۔ جبکہ اس کو تیم اور جب جائز ہے۔ جبکہ اس کو تیم اور جب اس کی ملک کر دیا جاوے اس کے لئے اس کو فروخت کر کے اپنے تصرف میں لا نا بھی مثل دیگر اموال مملوکہ کے جائز ہے۔

اور جب فروخت کردی تواس کی قیمت کا تقید ت کرناواجب ہے۔اورتقید تی ماہیت میں

تملیک ضروری ہے۔اور چونکہ بیصدقہ واجبہ ہاس لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو ہ کے ہیں اورزکو ہ کی متحد پرنہیں لگ عتی۔

كما في الهداية ولايبني بها المسجد ولايكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن

بداید باب من یجود وقع الصدقات الیه) بنابری قربانی کی کھال کی قیمت مجد میں لگاناجا ترخیس کے۔ البتہ فقہاء نے تغیر مجداورا سی سے امور کے لئے جواز کی بیصورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اول کی ایسے فی ملک اور قبض کی ملک سے کردی جاوے ۔ جواس کا معرف ہو ۔ پھر وہ فض اس قیمت چرم کواپئی ملک اور قبض میں کے کرغرض فدکور میں صرف کردیے ۔ بیاد کام مختلف ابواب سے لئے گئے ہیں۔

فی اللدرالمحتار (ویتصدق بجلدها او یعمل منه نحو غربال و جواب) و قربة و سفرة و دلو (اویبدله بما ینتفع به باقیا) کما مر (لابمستھلک کخل ولحم و نحوه) کدراهم (فان بیع اللحم او الجلدبه) ای بمستھلک کخل ولحم و نحوه) کدراهم (فان بیع اللحم او المجلدبه) ای بمستھلک (اوبدراهم تصدق بیشمنه) النج ج ۵ ص المجلدبه) وقال فی الدرالمحتار فی بدء کتاب الهبة ج ۳ ص ۲۲۵ میں ۱۸۵ و فیه باب مصرف للزکواۃ (وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة الاوقاف مصرف للزکواۃ (وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة الاوقاف لهم ج ۲ ص ۲۳ النخ و فی الدرالمختار قدمنا ان الحلیلة ان یتصدق علی الفقیو ثم یامرہ بفعل هذه الاشیاء (و فی ردالمحتار) و یکون له ثواب الزکواۃ و للفقیر ثواب هذه الاشیاء (و فی ردالمحتار) و یکون له ثواب الزکواۃ و للفقیر ثواب هذه القرب ج ۲ ص ۲۳ کا تواب

ان روایات ہے ثمن جلد (قیمت چرم) کے تقیدق کا وجوب اور تقیدق میں اشتراط تملیک اور صدقات واجبہ کامعرف مثل زکوۃ اور حیلہ مذکورہ کے ساتھ مبجد میں صرف کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ناویٰ مفتی محمودج اص ۳۲۷)

# مسلمان بھنگی کا مال مسجد میں لگا نا

سوال: بھنگی مسلمان جس کا پیشہ پاخانہ اٹھانے کا ہے اور اس کی بیجے ہی ہوئی ہے اس کے یہاں کا کھانا اور اس کا مال تغییر مساجد میں صرف کرنامنع ہے یانہیں؟

جواب: پاخانداٹھانے کی اجرت مباح ہے وہ مال بھی حلال ہے اگر کوئی فسادعقد میں نہ ہو۔ لہذائغمیر مساجد میں صرف کرنا بھی درست ہے اس کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانے کی قیمت نہیں جوشبہ کراہت کا ہو۔ (فقاوی رشیدیہ ۵۳۷)''گوایسا پیشہ خود قابل ترک ہے'' (مع)

### حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں نماز پڑھنا

سوال:اگر مال حرام ہے ایک مکان بنالیا گیالیکن زمین اس کی پاک ہے تو اس صورت میں اس مکان میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس میں رہنے سہنے کا کیا تھم ہے؟ اس مکان کے تحن و کوٹھا ہر دومیں نماز مکر وہ ہے یا فقط جہاں تک تغمیر ہے وہ مکر وہ ہے؟

جواب: جس مکان کی زمین حلال ہوا در تغمیر خرام ہواس میں نماز مکروہ ہوتی ہے مگرا لیی جگہ کو کہا ٹربناء کا نہ ہواس میں کراہت نہ ہوگی ۔ ( فآویٰ رشید پیص۵۳۲)

# حرام مال سے مسجد كاعسل خانه بنانا

سوال جن لوگوں کے پاس حرام رو پیدا کٹھا ہوتا ہے اگران کے روپے سے عسل خانے یا مسجد کے پا خانے بنائے جائیں یا اس روپے ہے مسجد میں روشنی وغیرہ کی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: سب نا جائز ہے اوراستعالی کرنا اس کا نا درست ہے۔ (فآوی رشیدیں ۵۳۲)

# طوا ئف كى بنوائي ہوئي مسجد كى تعظيم كرنا

سوال: طوا کف کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز جا ئزنہیں لیکن تعظیم اس کی مسجد کی ہی جائے یا مثل دیگر مکا نات کے ہے ٔ حتیٰ کہ پیشاب یا خانہ بھی اس میں جا ٹزہے یانہیں؟

جواب: نمازاس میں مکروہ مگراس نے چونکہ مسجد بنائی ہے للبذااس مکان کی تعظیم کی رعایت رکھے۔(نآدیٰ رشیدیم ۵۳۲)

### · بلیک کرنے والوں کا مال مسجد میں لگا نا

سوال: چندلوگوں نے راش دکان کالائسنس حاصل کیا کہ اس کے ذریعے ہے مٹی کا تیل م شکر وغیرہ حاصل کر کے راشن کارڈ پرعوام میں تقسیم کی جائے گی جولوگ راشن کارڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کارڈ پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلیک کر دیا جاتا ہے کیاا یسے لوگوں کارو پیم سجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: بلیک کرنا قانونی چوری ہے جس کی بغیر وجہ شرعی اجازت نہیں اوراس رقم کامسجد میں لگا نا درست نہیں ہے۔(نظام الفتاویٰ ج اص ۳۰۹)

### قوالی کیلئے جمع کیا گیارو پیمسجد میں لگانا

سوال: کچھ حضرات نے قوالی کرانے کے لیے چندہ جمع کیا' اس میں ہندوؤں کا بھی چندہ شامل ہے مگرمتولی نے رکاوٹ کی جس کی وجہ ہے وہ چندہ کچھ مندر میں اور کچھ مجد میں دے دیا گیا' بیسب حضرات کی رضا مندی ہے ہوا تو بیدو پیم مجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: جب چندے والوں کی رضا مندی واجازت ہے مجدمیں بیرو پیددیا گیاہے تو مجد کی ہرضر ورت میں حسب صواب دیداس کو صرف کرنا درست، ہے۔( فناویٰ محمود بیرج ۱۸ص ۲۵۰) سود کے مال سے مسجد بنانا

سوال: سود کے روپے سے متجد یا کنوال بنانا درست ہے یانہیں؟ یا دوشر یک ہوکر بنادیں جن میں ایک کاروپیے سود کا ہے دوسرے کا طیب ہے؟

جواب: جومجد کهاس میں حرام رو پیدلگاس میں نماز مکروہ تحریمی ہےاور ثواب مسجد کانہیں ماتا ہے۔ ( فقاویٰ رشید پیس ۱۳۵)'' کامل'' (م'ع)

### سودى قرض برليا هوارو پييمسجد مين لگانا

سوال: ایک آ دمی کے پاس مسجد کی امانت کارو پید تھا'اس نے اس کوخرچ کرڈ الا اور دوسرے آ دمی سے سودی قرض لے کرمسجد کی امانت میں جمع کر دیا' کیا اس روپے کومسجد میں خرچ کرنا جائز ہوگا؟ جواب: سود پر قرض لیا ہے' وہ قرض کا روپیہ حرام نہیں' اس کومسجد کے روپے کے صان میں دینا

درست ہے البت قرض کے ساتھ جورو پیدسود کا دیا جائے گااس کا دینانا جائز ہے۔ ( نناویٰ محددیہ ۸ س۸۱۸)

# سودخورکوتر که میں ملی رقم مسجد میں لگا نا

سوال: ایک سودخورکواین والدین سے جوتر کہ ملاہے وہ اس کومسجد کے کا موں میں لگانا جا ہتاہے کیااس کے روپے کومسجد میں لگایا جاسکتاہے؟

جواب: والدین کے تر کہ ہے جو حلال رو پیہ ملا ہے اگر وہ رو پیم سجد میں دے تو اس کو مجد میں صرف کرنا درست ہے۔ ( فتاویٰ محمود میہ ج ۱۸اص ۲۱۸ )

# سودی کاروباری کیلئے مسجد کی دکان کرائے پرلینا

سوال: مبحد کی دکان ایک صاحب کرائے پر لینا چاہتے ہیں کرایہ معقول ملے گا مگر ان کا

کاروبارخالص سودی ہے ان کوکرائے پردکان دی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ صاحب سودی کاروبار ہی کے لیے کہہ کر لیتے ہیں تو مسجد کا مکان ( دکان ) ان کوکرائے پر نید دیا جائے۔( نآویٰ محودیہ نج ۱۵ ص۱۲)

#### مسجد کے لیے سود برقرض لیا تو سودکون ادا کرے؟

سوال: کمیٹی نے تعمیر کے لیے بہ مجبوری کچھ رقم با قاعدہ لکھا پڑھی کر کے سود پر لے لی تھی ابھی وہ قرض ادانہیں ہوا تھا کہ نیا الیکٹن ہوا اور کمیٹی بدل گئی تو ساہوکا راب اپنی رقم مع سود کے طلب کرر ہا ہے تو اب وہ رقم موجودہ کمیٹی اداکرے اور اگر کمیٹی اداکرے تو ہم خداکی گرفت میں آئیں گے یا نے سکیں گے؟ اس بارے میں ہمارے لیے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب اس کی ذمہ داری سابقہ کمیٹی پرہے۔اگریہ صورت کسی طرح ممکن ہوکہ سجد کی طرف ہاسل رقم موجودہ کمیٹی دے دےاور سود سابقہ کمیٹی اپنے پاس سے دے دے یا معاف کرالے تو آپ لوگ بالکل نے جائیں گے بینہ ہوسکے تو موجودہ کمیٹی مجبورہے۔

پھراعلیٰ بات ہیہ کہ سود متجد کی طرف سے نہ دیا جائے بلکہ کمیٹی آپس میں چندہ کر کے اس مصیبت کو برداشت کرے۔( فآویٰمحمود میہج کاص ۲۱۸)

# چور سے وصول شدہ جرمانہ کی رقم کامسجد میں استعال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کافی عرصہ سے بیطریقہ بد شروع کر رکھا ہے کہ متجد سے تیل وغیرہ چوری کرتا ہے جی کہ اس کے گھر سے متجد کے پختہ آئی لوٹے بھی برآ مدہوئے۔ اس طرح کنویں کی بالٹی بھی اٹھا لیتا ہے اور اس نے اپنی شقاوت قلبی کا بیباں تک مظاہرہ کیا کہ ایک گھر سے اس نے بھوسہ چوری کیا حالانکہ ای گھر میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا جان کنی میں مبتلا تھا۔ بالآخر چور پکڑا گیا۔ اور اس نے خودا قبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ مید پیشیر میں کافی عرصہ سے کر رہا ہوں۔ اب تقریباً تین صدرو پے کا تیل مسروقہ فروخت کر دیا ہے دریں اثناء اہل مخلہ اور مجد کے مقتدیوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی عبرت کے لئے سارق پر کم از کم پانچ صدرو پے جرمانہ کرنا چاہئے۔ چنا نچراس سے وہ رقم تفریداً کی جمہد کر تیفیر ہے اور اہل محلہ ہیں۔ آیادہ رقم محصلہ متجد کی تغییر کے اور اہل محلہ ہیں۔ آیادہ رقم محصلہ متجد کی تغییر کے اور اہل محلہ ہیں۔ آیادہ رقم محصلہ متجد کی تغییر کے اور اہل محلہ ہیں۔ آیادہ رقم محصلہ متجد کی تقییر کے اور اہل محلہ کا مصرف کیا ہوگا۔

جواب: ۔ مالی جرمانہ محف مذکورہ پر پنچایت کا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے بیر قم مسجد کی تعمیر پرخرچ کرنا جائز نہیں بلکہ بیرقم اس شخص مذکورکووا پس کرنا ضروری ہے۔ لیکن واپس کرنے کے لئے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس ہے اس کو بیم معلوم نہ ہو کہ بیدوہی رقم ہے۔ جو مجھ سے بطور جرمانہ وصول کی گئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (فناوی مفتی محمودج اس ۳۳۸)

#### بيروصيت كهسود كاروبييه مسجد مين دياجائے

سوال: جوم بحد بالكل و بران ہے ایک صاحب کے پاس سود کے پیبے تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے وعدہ کیا کہ میں مسجد کے جملے تقمیر کی اخراجات پورے کروں گا مگر چنددن بعد ہی ان کا انتقال ہوگیا' اب وہ خواب میں اس شخص کے آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے عذاب میں مبتلا ہیں' البندا میرے سود کے پیسے میری بیوی سے لے کرم بحد میں لگا دو' اب ورثاء کہتے ہیں کہ اگر سود کا روپیہ مجد میں لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں' شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: سود کاروپیہ مسجد میں لگانا جائز نہیں مرنے والاخواب میں آ کر بتائے تب بھی جائز نہیں جو وعدہ زندگی میں کیا تھا مرنے کے بعد ورثاء کے ذمہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں نہان کے ترکہ سے کسی کوزبردی لینے کاحق ہے۔ ہاں میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کرکے نفل نماز پڑھ کرٹواب پہنچایا جائے۔ (فرآو کی محمودیہ ج ۱۵ص ۱۵۷)

### سود کارو پییمسجد کی روشنی وغیرہ میں لگا نا

سوال: مسجد میں سودخواروں کے پیسے ہے بکل کی فانگ و پکھالگائے شرعاً یہ حرام ہے یانہیں؟
اس بحلی کی روشنی اور پچھے کے بینچ نماز ہوگی یانہیں؟ آئ تک جونمازیں پڑھی گئیں ان کا کیا تھم ہے؟
جواب: ناجائز آ مدنی کا بیسہ مبجد میں لگانا درست نہیں اگر بحلی کی فانگ اور پچھے میں ناجائز پیسرلگایا گیا ہے تو جس نے لگایا ہے وہ پچھا یہاں سے لے جائے اور حلال کمائی سے لگایا جائے 'بحلی کی فانگ میں میٹریل اور تار بلب جو پچھ بھی وہاں موجود ہاس کو ذکال کرجائز آ مدنی سے نگایا جائے 'کی فائنگ میں میٹریل اور تار بلب جو پچھ بھی وہاں موجود ہاس کو ذکال کرجائز آ مدنی سے نگایا جائے 'گرایسا کرنے میں فتریج ہوا ہے وہ پیسہ سود کا اگر ایسا کرنے میں فتریج ہوا ہے وہ پیسہ سود کا کہ حقنا بیسہ اسل ما لک کو واپس کر دیا جائے 'اگر اصل ما لک معلوم نہ ہوتو اتنا رو پیپی خریجوں کو صدقہ کر دیا جائے کہ اس میں سودی رقم بھی صرف کی گئی ہے یانہیں؟ کردیا جائے کہ اس میں سودی رقم بھی صرف کی گئی ہے یانہیں؟ جونمازیں اس روشنی وہوا میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں کا ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں کیا کہ کا کہ کیا گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں پڑھی گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمود یہ ۲۱۵ میں کیا کہ کیا گئی ہیں وہ درست ہوگئیں۔

# ہندوکارو پیمسجد میں کس طرح لگ سکتا ہے؟

سوال: ہنودکا روپیم سجد پرنگانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس شرط سے جائز ہے کہ وہ روپیکا ما لک مسلمانوں کو بنادے اور پھرمسلمان اپنی طرف سے مبجد میں لگائیں 'بطور وقف کے اُن کا روپ پیس جد میں نہیں لگایا جاسکتا۔ (امداد المفتین ص ۷۹۸)

### غيرمسكم كى زمين كى مٹى مسجد ميں لگانا

سوال: ایک غیرمسلم کی زمین ہے اس کے برابر میں مسجد بن رہی ہے غیرمسلم کی زمین کی ایک مسلم دیکھ رکھے کرتے ہیں 'محلّہ کے لوگ اس غیرمسلم کی زمین سے مٹی کاٹ کر مسجد میں لگاتے ہیں اور نگراں کے منع کرنے پراس کا بائیکاٹ کردیا ہے توابیا کرنا ازروئے شرع کیسا ہے؟

جواب: غیرسلم کی زمین ہے بغیراجازت کے مٹی لینااور مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے ایسا کرنے سے بیال مقبول سے بیال اللہ کے گھر میں پاک مال لگایا جائے حرام مال اللہ کے بیہال مقبول نہیں ہے ان لوگوں کو اپنی حرکت ہے باز آنا چاہیے اور جس قدر مٹی لی ہے وہ واپس کردیں یا پھر اصل مالک ہے اس کوخرید لیں اور قیمت اداکردیں تب مسجد میں لگائیں ۔ (قناوی محمودیہ جامی ۱۳۰۱)

### ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا

سوال: اگر ہندولوگ مسجد کے قریب سے گانا بجائے یا کرتن کرتے ہوئے جا کیں تو اس میں مسجد کی ہتک ہوگی یانہیں؟ اور سلمانوں کوشر عارو کئے کاحق ہے یانہیں؟ اور اس کے لیے کوشاں ہونا چاہیے یانہیں؟

جواب: اس میں شک نہیں کہ کفار کامسجدوں کے سامنے گانا بجانا اور کفر وشرک کی رسوم بجالا نامسجدوں کی ہے جواب نے کا موجب ہے اور اسی وجہ سے اب تک کئی جگہوں پر حکومت نے ہندوؤں کومسجد کے سامنے ان افعال سے منع کیا ہے کیونکہ ان سے مسلمانوں کو ایذ ااور مساجد کی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور بیہ جب افعال بے حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا بیا بھی حق ہے کہ ہندوؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال کے کرنے سے روکیں۔

اورصورت بیا ختیار کرنی چاہیے کہ حکومت وقت سے درخواست کریں اور بدل و جان کوشش کریں۔ اس میں جس قدر کوشش کی جائے گی باعث تو ابعظیم ہوگی اور جب حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو بیچن مل جائے جبیسا کہ ابتداء حکومت سے اس وقت تک حکومت نے مسلمانوں کو بیچن و سے رکھا تھا تو اس کے بعدا گر کسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں و ہاں ان کے روکنے کی بیچن و سے رکھا تھا تو اس کے بعدا گر کسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں و ہاں ان کے روکنے کی

صرف بیتر بیرکریں کہ حکومت ہی ہے استغاثہ کریں تا کہ حکومت اپنے قاعدہ کے موافق ہندوؤں کو اس نا جائز حرکت ہے رو کے ۔ مسلمانوں کو بلا واسطہ ہندوؤں سے مزاحمت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں مساجد کی زیادہ بحرمتی کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ میں آ کر مجد کی زیادہ جنک حرمت کریں گے مثلاً اس پر ڈھیلے پھر پھینکیں گے یا مجد ہی کو معاذ اللہ منہدم کردیں گے ۔ چنانچے بعض مواقع میں ایسا سنا بھی گیا ہے ۔ پس بیصورت جائز نہیں اور اگر کسی جگہ کردیں گے ۔ چنانچے بعض مواقع میں ایسا سنا بھی گیا ہے ۔ پس بیصورت جائز نہیں اور اگر کسی جگہ کے ناواقف مسلمانوں نے بیصورت اختیار کی ہواور اس میں اپنی جان دے دی ہوتو ان کا معاملہ خدا کے سپر دہ وہ جفض کی نبیت وعذر کوخود جانتے ہیں 'باقی شرعاً مسلمانوں کے لیے اس وقت میلے طریقہ ہے کوشش کرنا جائز ہے کہ حکومت سے درخواست کریں ۔

اوراگرخدانخواسته حکومت مسلمانوں کی اس درخواست کوتبول نہ کر ہے تواس وقت مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ مساجد کی جنگ حرمت دور کرنے کی کوئی سبیل کردے اس وقت مسلمانوں کو صرف دل ہے ہندوؤں کے اس فعل پر نفرت کرنا کافی ہے مقابلہ کسی کا نہ کریں نہ حکومت کا نہ رعایا کا لیکن حکومت کے ایک باراس درخواست کے رد کرنے پر کوشش کو ترک نہ کریں بلکہ موقعہ بموقعہ بار بارحکومت سے اس حق کے عطاء کی درخواست کرتے رہیں انشاء اللہ حکومت ضرور توجہ کرے گی۔ (امدادالا حکام جاس ۳۵۸)

# هندو كالمصلى مسجد مين استعمال كرنا

سوال: ہم ہندو ہیں ہم نے متحد میں ایک مصلی دیاوہ کچھ روز کے بعد ہم کو واپس ملا کیا وجہ؟
ہم تو کسی متم کی بدعت یا شرک نہیں کرتے 'ہمارااصل حال تو خدائے وحدہ لاشریک جانتا ہے' ہم سود
بھی کھاتے نہیں جب ہمارے خالق نے منع کیا ہے تو پھر کس طرح کھا سکتے ہیں' آپ کو خدا وند کریم'
اور حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جواب ضرور ملے؟

جواب: ہندوہ وناصحت وقف ہے مانع نہیں اور اگر آیت مَا کَانَ لِلُمُشُو کِیْنَ اَکُّ ہے شبہ ہولواس کی تفییر میں (بیان القرآن) کے ملاحظہ ہے رفع ہوسکتا ہے۔ البتہ جہاں اجمال احسان جنانے کا ہووہاں یہ عارض مانع اجازت ہوگالیکن صورت ندکورہ بیں قرائن ہے اس کا بھی اخمال نہیں۔ وَهِی قَوْلُهُ ہم کی قتم کی النے یہ جملہ بنارہا ہے کہ وہ تو حید کا قائل ہے۔ وَقَو لُهُ ہم سود بھی اللہ عَوْلُهُ مَ مَا کُے یہ جملہ بنارہا ہے کہ وہ تو حید کا قائل ہے۔ وَقَو لُهُ ہم سود بھی کہ وہ تو حید کا قائل ہے۔ وَقَو لُهُ ہم سود بھی کریم اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا کہ وہ رسالت کا بھی معتقد ہیں۔ وَقَو لُهُ آپ کو خداوند کریم اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا کہ وہ رسالت کا بھی معتقد ہے۔ قَو لُهُ ہمارا

جامع الفتاوي - جلد 9 - 5

جواصل الخ اس سے معلوم ہوا کہ وہ محت اسلام بھی ہے۔

پس جب بہاں کوئی مانع نہیں تو ایسے خصٰ کی شطرنجی مسجد میں لے لی جائے کچھ حرج نہیں اور اگر کسی خاص مسجد والے نہ لیں تو دوسری مسجد میں دے دینا چاہیے اگر کہیں قبول نہ ہوتو یہاں بھیج دی جائے مسجد میں بچھادی جائے گی۔ (امدادالفتادیٰج ۲می۲۲۳)

#### بحالت كفركمايا مواببييه مسجدو مدرسه مين صرف كرنا

سوال: ایک نومسلم عالم کفروشرک میں تھے دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے اپنی دولت بھی ساتھ لے آئے انتخاس مال کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ اگروہ اس کو مجدو غیرہ میں خیرات کر بے تو کیا تھم ہے؟ جواب: بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ند ہب میں جائز و حلال نہیں ہوتے اور ان پر کسی ند ہب میں صحیح ملکیت قائم نہیں ہوتی جیسے چوری ڈاکے اور غصب کا بیسے۔

ایسا بیبیہ بحالت کفر بھی کمایا ہوا اگر کوئی نومسلم اپنے ساتھ لائے تو اس کا تھم ہے کہ اس کو اصل ما لک تک کسی انداز میں پہنچادیں اگر ایساممکن نہ ہواور ما لک تو اب پانے کا اہل ''مسلمان' ہوتو اس کو تو اب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کر دیں اور اگر اس کا علم نہ ہوسکے کہ ما لک مسلم ہے یا کا فرتو ایسی صورت میں اس کے وہاں سے بہتے کے لیے صدقہ کر کے جلد از جلد ملک سے نکال دے۔ ایسی میں اس کے وہاں سے نہتے کے لیے صدقہ کر کے جلد از جلد ملک سے نکال دے۔ بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان کے لیے شرعاً حلال وجائز نہیں ہوتے اور غیر مسلم کے لیے حلال

وجائز ہوتے ہیں اور غیر مسلم اس کاما لک بملک صحیح ہوجا تائے جیے شراب اور خزر کے کاروبار کا پیسہ۔

اگر کفر کی حالت کا بیسہ لے کرمسلمان ہوجائے تو اس کے ضیح مالک ہوگئے ہیں اورجس نیک کام میں چاہیں صرف کرسکتے ہیں' مجدو مدرسہ میں ہرجگہ خرچ کرسکتے ہیں' بہی تکم ان کے گانے بجانے کے پیسے کا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے شیح مالک ہوگئے تھے اور وہ ان کے لیے حلال وجائز تھا اور مسلمان ہونے کے بعد قدیم مسلمان بھی وہ بیسہ ان سے لے سکتا ہے اور انہیں نیک کا موں میں خرچ کرسکتا ہے۔ (نظام الفتاوی ج اس ۳۲۲)

### اعلانیہ بدکاری کرنے والے سے مسجد کے لیے چندہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین کے زیدنے ٹانی شادی کرتے وقت اپنی سابقہ بیوی کومثلاً طلاق وے دی لیکن بعد از شادی زید کی مطلقہ بیوی نے زید کے گھر میں ہی دوسرے مکان میں جار پانچ سال گزارے۔ اور محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتی رہی۔ گر ایک جواب: ۔ بیٹخض سخت گنہگار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مطلقہ بیوی سے میل جول نہ
رکھے۔ برادری اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر بیٹخص نہ مانے تو اس کے ساتھ برادری کے
تعلقات سے احتراز کریں۔ ایسے شخص کا چندہ اگر محبد میں صرف کیا جائے تو شرعاً اس محبد میں نماز
جائزہے۔ کوئی قباحت نہیں۔ مرنے کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور مسلمانوں کے قبرستان
میں فن کیا جاوے گا۔ فقط واللہ اعلم۔ (فناوی مفتی مجودج اص ۳۳۳)

# مسجداورآ داب مسجد

مسجدوں میں محراب کی ابتداء کب سے ہے؟

سوال: مجدمين جومحراب بنائ جاتے بين ييشرعا جائز بين يانبين؟

جواب: کتب فقہ میں عبارات مختلف ہیں 'بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ سے اس کا شوت ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانہ سے اس کا عروج شروع ہوا ہے اس طرح کتب تاریخ سے بھی مختلف اقوال ظاہر ہوتے ہیں۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جذب القلوب س۸۳ میں تحریر فرماتے ہیں: وعلامت محراب کہ اندرون مسجد متعارف است او (عمر بن عبدالعزیز) ساخت و پیش از ال نبود ''بعنی جومحراب کہ مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں'ان کوعمر بن عبدالعزیز نے سب سے اول بنوایا'اس سے پہلے ان کارواج نہ تھا۔''

اورعلامہ ابراہیم طبی کبیری ص ۱۳۴۸ میں تحریفر ماتے ہیں کہ جمارے استاذ کمال الدین ابن الہمام نے فرمایا کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ امام کا ممتاز جگہ پر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا آئے ہونا واجب ہے اور آ گے ہونا تب ہی محقق ہوگا جب کہ امام کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہواور اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ مجدول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب بنائے گئے سے اگر (بالفرض) نہ بنائے گئے تو بھی مسنون بیہ ہوگا کہ امام اس مکان کی محاذات میں کھڑا ہواس لیے کہ امام کا درمیان میں ہونا مطلوب ہے اور اِدھراُدھرکو مائل ہوکر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔''

فقہاء محراب میں کھڑے ہونے کوتو مکروہ لکھتے ہیں لیکن فنس محراب بنانے کومکروہ نہیں لکھتے بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہونے اور محراب میں سجدہ کرنے کوبھی جائز لکھتے ہیں۔علیٰ ہذاالقیاس محراب کے دوسرے احکام کوبھی ذکر فرماتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں محراب بنانا جائز ہے۔ (فقاوی محمودیہ ج۲ص ۱۲۱)

### محراب سے کیا مراد ہے؟

سوال بحراب سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے ہر در میں جو محراب خانہ کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی تعریف میں آتا ہے؟ یا پچھی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جو محراب بی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے؟

جواب: قبلہ کی دیوار میں بالکل درمیان میں جومحراب نما بنایا جاتا ہے وہ مراد ہے تا کہ امام کے درمیان دونوں طرف صفوں کی مقدار برابرر ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ص ۳۲۱ج۱)

مسجد میں محراب بنانے کا حکم

سوال: ہمارے یہاں علماء میں منجد کی محراب کی جگہ پھرنصب کرنے پر جھگڑا ہے ہرایک مولوی صاحب نے پھر کے جواز وحرمت پر مفصل مسائل تحریر کرے آخری فیصلہ کے واسطے جناب دالا کی خدمت میں روانہ کیا ہے آپ حکم شرعی صادر فر مائیں کہ کون مولوی صاحب حق بجانب ہیں؟ جواب: مساجد میں محراب بنانایا محراب کے بجائے پھرنصب کرنا 'ید دنوں چیزیں بدعت نہیں ہیں۔
اور علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ' 'اعلام الارانیب فی بدعت
المحاریب' لکھاہے کیکن بدعت ہونااس کا اصول وقواعد سے ثابت نہیں ہے۔ (امداد المفتین ص ۷۷۸)
محراب میں تصویر آفاب بنانا

سوال: ایک نئی مجد میں محراب میں نقش و نگار اور آفتاب کی سی تصویر بنائی ہے اس کے سامنے کھڑ ہے، ہوکر نماز پڑھے تو حرج ہے یانہیں؟ اگر حرج نہیں تو آفتاب پرسی اور بت پرسی میں کیافرق ہے؟ جواب میں نقش و نگار اور آفتاب کی تصویر بنانا منع اور مکروہ ہے کہ اس سے نماز کی کے خشوع وخضوع میں خلل آتا ہے لیکن آفتاب کی تصویر کے سامنے کھڑ ہے رہ کر نماز پڑھنے کو آفتاب پرسی کے مانند قرار دینا سی خرنہیں کیونکہ پرسیش آفتاب کی تصویر کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کی ہوتی ہے دونوں میں بین فرق ہے۔ (فقاو کی رجمیہ ج ۲ ص ۱۲۹)

### محراب مسجد مين طغري لگانا

سوال بمتجدين درج ذيل كتبدنصب ع:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآاِلهُ اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبُدالُقَادِرِ شَيْئًا لِلْهِ

امام کے روبرومحراب مسجد میں کسی قتم کا طغری لگا نایا کسی نوعیت کی تحرید کھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: ایسے طرز پر کوئی چیز لکھنا یا تحریر لؤکا نا کہ نمازی کا دھیان اُ دھر جائے مکروہ ہے نقش و

نگارے روکا جاتا ہے۔ ( فقاویٰ محودیہ ج ۱۹۵ م ۱۹۵)

# محراب مسجدمين آيات وغيره لكصنا

سوال: مساجد میں سنگ مرمر پر آیات قر آنی کندہ کرا کرنگانے کا کیا تھم ہے؟ اگر جائز ہے تواچھاہے پانہیں؟

جواب: فقہاءنے ہے او بی کے اختمال کیوجہ سے مکر وہ لکھا ہے کیکن اگر کندہ ہوکرلگ گئے ہوں تواب اس کا اکھاڑنا ہے او بی ہے۔لہذااس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔(امدادالفتادیٰج ۲ص۱۹۷)

#### حضرت على كالمسجد ميں سونا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی العموم مسجد میں سونا جائز ہے دلیل حضرت علی کرم اللہ و جہد کا ہمیشہ مسجد میں سونا ہے تو مسجد میں سونا حنفیہ کے نز دیک کیسا ہے؟

جواب بمسجد میں سونا معتکف اوراس مسافر کے سواجس کو مکان نہ ملتا ہو باقی لوگوں کے لیے مکروہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کافعل ضرورت پرمحمول ہے۔ (امدادالا حکام س۳۳۳ ج۱)'' یا غلبہ حب پر'' (م'ع) غیر معتکف کامسجد میں سونا

سوال: غیرمعتلف کے لیے مجدمین سونے اور دینوی باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مکروہ ہے۔ (فآوی عبد الحی ص ۲۵۰)

طالب علم كيلية متجد مين سونے كا حكم

سوال : طالب علم كومجديس سونا جائز ب يانبيس؟

جواب: متجد کی بنا ذکر وعبادت کے لیے ہے۔اس قتم کے کاموں کے لیے نہیں اس لیے عام حالات میں تو کسی کے لیے متجد میں سونا جائز نہیں 'خواہ طالب علم ہویا کوئی اور۔اگر بہمجوری طلبہ کو متجد میں سونا پڑے توان شرا لکا کے ساتھ اس کی مخجائش ہے۔

ا مسجد کے سوااورکوئی عارضی یا مستقل قیام گاہ نہ ہونہ متولی و نتظم اس کا انظام کر سکتے ہوں۔ ۲ مسجد کے آ داب کا پورالحاظ رکھیں کہ شور وغو غا' بنسی مذاق اور لا یعنی گفتگو سے پر ہیز کریں' صفائی کا پوراا ہتما م رکھیں اوراعتکا ف کی نیت کرلیں۔

" نمازیوں گوان سے کسی قتم کی ایذانہ پننچ اذان ہوتے ہی اٹھ جا کمیں اور نمازوں کے بعد بھی جب تک لوگ سنن ونوافل یاذ کروتلاوت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس۔ ۴ ے طلبہ بارلیش یا کم از کم آ داب مسجد سے واقف اور باشعور ہوں ' کم من بے شعور بچوں کو مسجد میں سلانا جائز نہیں۔

الغرض ممکن حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جائے مجبوری کی بات الگ ہے۔ (احس الفتادیٰ ج۲ س ۲۵۷) تبلیغ والوں کا مسجد میں قیام کرنا

سوال: آج کل دستورہے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات مسجد میں لیٹنے' کھاتے پیتے اور دوسرے معمولات پوراکرتے ہیں' کیاشرعااس کی گنجائش ہے؟ جواب: معتكف اورمسافروں كے ليے معجد ميں كھانے يينے اورسونے كى مخجائش ہے۔ لہذا تبلیغی جماعت کابیدستورجائز ہے اس لیے کہ اہل تبلیغ میں بھی عموماً مسافر ہوتے ہیں۔مع ھذا بہتر ہے که اعتکاف کی نیت بھی کرلیا کریں اوراس کا بھی اہتمام کریں کہ مجدے کمحق اگرکوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی ساسکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئیں اور کھانا بھی باہر کھائیں۔ (احسن الفتاوی ص ۱۳۸۸)

مسجد میں سونے والاجبی ہوگیا تو کیا کرے؟

سوال: اگر کوئی شخص مسجد میں سوجائے اور اس کواحتلام ہو گیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی محخص معجد میں سو جائے اور اس کو احتلام ہوجائے تو تیم کرکے باہر نکل جائے۔(کفایت المفتی ص۱۱۲جس)

فنائے مسجد میں جبی کے آنے جانے کا ح

سوال صحن مجد بھی معدے کم میں ہے یانہیں؟اوراس میں جنبی کے دخول وخروج کا کیا تھم ہے؟ جواب بصحن متجدے مرادشایدوہ جگہ ہوجوفرش نماز کے لیے بنایا گیا ہواورزا کدخالی پڑار ہتا ہے وہ مسجد کے حکم وقف میں تو مسجد کے ساتھ شامل ہے مگر جنبی کے آنے جانے کے مسئلہ میں وہ مجد کے ساتھ شامل نہیں کیونکہ وہ مصالح مبجدا ورنمازیوں کے آرام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کامبنی واقف کی نیت پر ہے۔ (کفایت المفتی جساص ۱۱۳)

## گاؤں والوں کامسجد میں رات گزار نا

سوال: تبلیغی جماعت والے مرکزی مسجد بناتے ہیں' جہاں ہفتہ میں ایک رات مقامی لوگ شب باشی کرتے ہیں'شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ کیا تیعین بدعت نہیں کہلائے گی؟

جواب: اس کا مقصدلوگوں کو گھر کے ماحول سے نکال کر دینی فضا اورا چھے ماحول میں لاکر دین تعلیم اور تبلیغ کے لیے تیار کرنا ہے۔اس کا لحاظ کر کے دن اور وقت متعین کیا جاتا ہے جیسا کہ مدرسه میں تعلیم کے لیے اور خانقا ہوں میں تربیت کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ بی تقرر سہولت کے کیے ہے نہ فضیلت کی خاطر۔لہذا مینع نہیں ہے تاہم وقت اور دن میں تبدیلی کرتے رہا کریں جس ہے عوام میں غلط نبھی نہ ہو۔ ( فتاوی رہمیہ ج۲ص ۱۲۱)

## مجبوري كيوجه يءمسجد ميس سونا

سوال: زید کے مکان کے قریب مجد بہت ہوا دار ہے دو پہر کے وقت مکان سے زیادہ اس

میں عافیت ہوتی ہے اگرزیداس وقت اس غرض ہے متجد میں جاکر سور ہے اور پھرنماز ظہرا داکر کے چلا آئے تو کسی قتم کی تو ہین متجد تو نہیں ہے؟

جواب: سوائے معتلف یا مسافر کے اوروں کو مسجد میں سونا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کوسخت ضرورت ہو مثلاً گھر کی گرمی کا تخل نہیں کرسکتا تو بید حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے اعتکاف کی نیت کرلے مثلاً بعد ظہر تک کی اور پھراس میں داخل ہوکر تھوڑا وقت عبادت و ذکر میں بھی صرف کردے 'پھروہاں سور ہے اور ظہر پڑھ کر باہر آجائے۔(امدا دالفتاویٰ ج۲ص ۲۵)

#### مسجدمين سونا

سوال: کیافرماتے بین علاء دین درین مسئلہ کہ مجد بین سونا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو کن کن صورتوں بین سوسکتا ہے۔ مثلاً مسافریا غیر مسافر مریض یا تندرست یا معتلف وغیرہ ہو۔ شرعاً کیے ہے؟ جواب: و فی الدر المحتار واکل و نوم الالمعتکف و غریب. و فی ردالمحتار (قوله واکل و نوم) و اذا اراد ذلک ینبغی ان ینوی الاعتکاف فید حل و یذکر الله تعالیٰ بقدر مانوی او یصلی ثم یفعل مایشاء ص ۹۸۹ ج ا .

اس سے معلوم ہوا کہ بجز معتلف یا مسافر کے اوروں کو مسجد میں سونا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو سخت ضرورت ہوتو بیہ حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے اعتکاف کی نیت کرے اور پھراس میں داخل ہو۔ اور تھوڑا وقت عبادت و ذکر میں صرف کرے پھر وہاں سورہے۔ اور فجر کو اٹھ کر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر آجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ فقاوی مفتی محمودج اص ۳۶۱

#### مسجد ميں شہلنا

سوال:مسجد کے اندر شہلنا جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد میں ہروہ عمل کرنا جس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئ قصداً واعتیا داُنا جائز ہےاور سے ٹہلنا بھی ایسا ہے لہٰذامنع کیا جائے گا۔ (امداد الفتاویٰ ج۲ص ۲۹۷)

## مسجد میں جاریائی بچھانا

سوال: مسجد میں مسافر بامقیم کوسونے کے واسطے حیار پائی بچھانا کیساہے؟ جواب: مسجد میں حیار پائی بچھانا مسافر اور مقیم دونو ل کودرست ہے۔ (فاوی رشیدیں ۵۴۷)" فی نفسہ" (مع)

## مسجد کے حن میں جار پائی بچھانا

سوال: ایک طالب علم نے اتفا قابلنگ متحد کے حن میں جہاں لوگ وضوکیا کرتے ہیں وہاں بچھالیا' بعض لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں' آپ فرمائیں کہ کیا تھم ہے؟

جواب: فی نفسہ جائز ہے اگر پاک ہو مگر چونکہ عرفاً خلاف ادب ہے اس لیے مناسب نہیں ' جیسے جوتا پہن کرمنجد میں چلے جانا۔ (امدادالفتاوی ج۲ص ۲۲۹)

## مسجد کے چراغوں میں مٹی کے تیل کے استعال

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مساجد میں جومٹی کا تیل استعال ہوتا ہے۔ لیمپ اور گیس جلائے جاتے ہیں جائز ہیں یانہیں اگراس کی بجائے سرسوں کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو بہتر ہے یانہیں؟

زید کہتا ہے کہ مجد میں مٹی کے تیل کا چراغ جلانا جائز نہیں۔اس کی بجائے سرسوں کے تیل کا چراغ تو جائز اور بہتر ہے۔لیکن عمر کہتا ہے کہ سرسوں کے تیل سے صفائی سیجے نہیں رہتی البتہ مٹی کے تیل کا چراغ یالیمپ جلایا جائے تو اس سے مجد کی صفائی رہتی ہے۔لہذ امسجد میں مٹی کا تیل جلانا بہتر ہے تو ان دونوں میں کس کی بات درست ہے۔ بینوا تو جروا۔

. جواب: \_زید کا کہنا درست ہے۔فقط واللہ اعلم \_فتاوی مفتی محمودج اص ۲۱۱۔

## مسجد میں جراغ کیسے جلائیں؟

سوال: فآوی شیدیہ میں ہے کہ مٹی کا تیل اور دیا سلائی جلانا مسجد میں حرام ہے اب عرض میہ ہے کہ مسجدوں میں چراغ بغیر دیا سلائی کے جلانے کی کوئی صورت نہیں اور چراغ جلانا بھی ضروری ہے۔ لہذااس کی کیا صورت ہے؟

جواب: کیا یہبیں ہوسکتا کہ باہر چراغ روش کرے مجدمیں لاکرے رکھ دیں۔ سوال: بوجہ ضرورت اس میں گنجائش ہے یانہیں؟

جواب: جس شخص کوانظام بالا میں دشواری وتنگی ہواس کے لیے اجازت ہو سکتی ہے۔ سوال: اور گنجائش نہ ہونے کی صورت میں دیا سلائی مسجد میں دینے والا مرام پراعانت کرنے کے سبب مرام کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟

جواب بیاعانت نہیں کیونکہ درمیان میں ایک فاعل مختار کا فعل خلل انداز ہے۔ (ددادالفتادی جوس ۲۹۸) ''مساجد میں گیس سلنڈ رروشن کرنے کے بارے میں بھی غور کرلیا جائے'' (م ع)

### مغرب وعشاء كے درمیان مسجد میں چراغ جلانا

سوال: مغرب اورعشاء کے مابین اندرون مسجد چراغ روشن رکھنا' اگر چہ نمازیوں کی آ مدورفت نہ ہوکیا ضروری ہے' یعنی چراغ جلانا نمازوں کی آ سائش کے لیے ہے یافی نفسہ مسجد کی کوئی تعظیم ہے کہ ضرور ہی روشن ہو؟

جواب : یہ وقت ایسا ہے کہ کسی کا مسجد میں آنا جانا تلاوت کے لیے یا نوافل کے لیے بعید نہیں 'بعضے آبھی جاتے ہیں' نیزمسجد کی اس میں حفاظت بھی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ آجائے تو دیکھ کر بھگادیا جائے بلکہ روشنی میں آتے بھی کم ہیں اس لیے بلائکیرا یسے وقت میں مساجد میں روشنی رہنا شائع ومغناد ہے۔ (امدادالفتاویٰ ج۲ص ۲۹)

## مسجدمين تيجيحا وربجلي لكانا

سوال: یہاں بجلی کا انجن منگایا گیاہے جس سے روشنی اور نیکھے کا کام لیاجائے گا'اگر مجد میں اسکی روشن کی جائے یااس کا پنکھالگایا جائے جوخود بخو دیلے گا اور کسی قتم کا شوریا بد بونہ ہوگی تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج۲ص ۱۵)

## بغيراجازت مسجد مين بحلى استعمال كرنا

سوال: سرکاری لائن ہے بجلی آفس کی اجازت کے بغیر مجد میں شب قدر میں روشنی کرنا کیسا ہے؟ کیا بیہ چوری ہے اگر ہے تو کیا اس قتم کی روشنی کرنے کا گناہ ہوگا؟

جواب: ہاں ایسا کرنا چوری ہے ناجا کڑ ہے اور اس متم کی روشنی کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ایسا کیا ہے خواہ مبحد کی کمیٹی نے ایسا کیا ہو یا کسی دوسر ہے محض نے ایسا کیا ہو سب برابر ہے اور اس گناہ سے بچنے کی صورت رہے کہ اندازہ کر کے جتنی بجلی خرج ہوئی ہواتن بجلی کا پیسہ کسی حیلہ ہے محکمہ کودیدیں۔ (نظام الفتاوی جاس ۴۰۳)

# مسجد کی بجلی امام ومؤذن کے حجرے یا مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: مسجد کی بجلی امام یا مؤذن کے حجرے میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز ملحقہ مدرسہ میں منتظمہ کی اجازت سے اسے صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: امام ومؤذن کا حجرہ چونکہ متعلقات مسجد میں سے ہے لہذااس کے لیے مسجد کی بجلی منتقل کرنا جائز ہے۔ای طرح مدرسہ بھی اگر مسجد کے تا بع ہے اور عام طور پرلوگوں کواس کاعلم ہے اور چندہ دہندگان بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کرتے کہ ان کا چندہ مدرسہ میں خرچ کیا نہ جائے تو اس صورت میں ملحقہ مدرسہ میں بھی بجلی دی جاسکتی ہے اگر مدرسہ سجد کے تابع نہیں تو اس کو سجد کی بجلی وینا جائز نہیں مسجد کی کوئی چیز کسی دوسری جگہ خواہ وہ دوسری مسجد ہی ہونتقل کرنا جائز نہیں۔(احس الفتادیٰ ج۲ص ۴۳۲)

## مسجد کے سکھے امام کے مکان میں لگانا

سوال: منجد میں کسی صاحب نے دو تیکھے دیئے ہیں جن کوامام صاحب اور مؤذن کے رہائش مکانوں میں لگادیا گیا' کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: اگرمتجد کے اندرلگانے کے لیے پکھے دیئے تھے تو انہیں متجد سے باہر کسی کام میں لا ناجائز نہیں اورا گرمطلق متجد کے نام پر دیئے تو جائز ہے۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۳۲۳) مسج**د ول میں قمقے لگا نا** 

سوال: آج کل مساجد میں قمقوں اور دیگر آ رائش کی چیزوں کا لگایا جانا بکثرت جاری ہے' شرعی نقط نظر سے ان چیزوں کا مساجد میں لگا نا کیسا ہے؟

جواب بمسجدوں میں ضرورت سے زیادہ قبقے لگا نااسراف کے تکم میں ہےاور ضرورت کے مطابق لگا ناجائزرہے گا۔ (نظام الفتاویٰ جاس۳۱۳)

# متجدكے چراغ كے متعلق دومسائل

سوال:اگرمسجد میں صرف ایک چراغ ہوتو وہ وفت عشاء میں باہر صحن مسجد میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ جماعت صحن مسجد میں ہورہی ہو؟

جواب :صحن مسجد میں چراغ رکھنا بلاتامل جائز ہے البنة مسجد سے باہر لے جانا اور اپنی ضرورت کے لیے کسی نمازی یا متولی کواستعال کرنا جائز نہیں۔

۲ \_ نمازعشاء کے بعد مسجد کا چراغ گل کردینا چاہیے کیونکہ بلاشرط واقف تمام رات چراغ جلاناعام مساجد میں جائز نہیں \_ (امداد المفتین ص۷۸۲)

# مسجد کے بیچ ہوئے تیل کا حکم

سوال: خادم مسجد کے بیچے ہوئے تیل کئڑی وغیرہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کا بچا نہوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کام میں نہیں لاسکتا' البنۃ اجرت خدمت لینا چاہے تو طے کرلے اور متولی سے وصول کرلیا کرے۔ ( فناوی رشیدیں ۵۴۳)

## عذركي وجهسي مسجد ميس لالثين جلانا

سوال: جارے گاؤں کی مسجد بہتی ہے باہر ہے وہاں اورکوئی گھر نہیں ہے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنا بغیر روشنی کے مشکل ہوتا ہے برسات میں راستے میں سانپ پڑے رہتے ہیں ایسی صورت میں مسجد کے اندر مٹی کے تیل کی لاٹٹین رکھنا جائز ہے یانہیں؟ بارش کے دن میں تو مسجد میں رکھنے کے سواکوئی صورت نہیں ہے ہاں بارش نہ ہوتو مسجد کی دیوار ہے باہر جو حصہ حجبت کا ہے اس کی کڑی میں رکھنے کی صورت ہے تھم شرع کیا ہے؟

جواب: عذر کی صورت میں جائز ہے اور بیصورت عذر کی ہے۔(امدادالاحکام جاس ۳۹۹) مسجد میں دیا سلائی جلانا

سوال: مسجد میں دیاسلائی جلانایاطاق مسجد میں بیٹھ کرجلانا جوخارج ہوجائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد میں بد بودار شے لا ناحرام ہے ایسے ہی دیاسلائی بھی جلانا حرام ہے طاق مسجد میں داخل مسجد ہے۔ (فقار کی رشید میص ۵۳۹)

"حضرت كايه جواب إنى قوت شامه اور لطافت كاعتبارے ہے" (مع)

## مسجد میں ضرورت ہے زیادہ روشنی کرنا

سوال:روشنی کرنارمضان کی شب ختم قرآن میں حاجت سے زائد جائز ہے یانہیں؟ جواب: حاجت سے زیادہ روشنی ہرروز ہر دفت حرام ہے اورالیی برکت کے دفت میں زیادہ خسارے کا باعث ہے۔ (فقاویٰ رشیدیہ ص ۵۳۸)

# دس محرم کومسجد میں مجلس کرنا

سوال: مسجد اہل سنت کی ہے دس محرم کوامام حسین وحسن کی یا دگارمجلس اس میں کر سکتے ہیں جس میں شیعہ وسنی صاحبان دونوں پڑھیں گے؟

جواب: حضرت امام حسن وحسین رضی الله تعالی عنهما کوثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنامسجد میں اور خارج مسجد میں درست ہے اور باعث ثواب ہے لیکن خاص کرمحرم کے موقع پر بطور یادگار مجلس کرنا درست نہیں' نہ مسجد میں نہ باہر'اس لیے ایسی مجلسیں مسجد میں نہ کی جا کیں۔ (فقاد کی محمود میں کہ ماص ۱۹۲)

#### مسجد ميں سوال کرنا

سوال: وہ اشخاص جن کی حقیقت کچے معلوم نہیں اپنے کو فقیر بتا کر مسجد میں سوال کرتے ہیں اورلوگ ان کودیتے ہیں 'پیشر عاً درست ہے کہیں؟

جواب: مانگنامسجد میں علی الاطلاق اور دینا بعض کے نز دیکے علی الاطلاق اور بعض کے نزدیکے علی الاطلاق اور بعض کے نزدیک جب کہ وہ سائل گردنوں کو بچاندتا ہؤنا جائز ہے اوراس سے کسی نمازی یا قرآن ووظیفہ پڑھنے والے کا دل بٹتا ہوتب بلااختلاف ناجائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ ج۲ص ۱۰)

## تغمير مسجد كاچنده عسل خانے وغيره ميں خرچ كرنا

سوال: ایک مسجد زرتغیبر ہے'اس کے لیے چندہ ہور ہاہے'اس ہے مسجد کے لیے گودام یاامام مؤذن کے لیے مکان یامسجد کے لیے خسل خانے اور بیشاب خانے وغیرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ جواب بخسل خانے اور بیشاب خانے مصالح مسجد میں سے نہیں بلکہ قریب مسجد بھی ان ک تغییر مسجد کی ہے جرمتی اور عبادت میں خلل کا موجب ہے۔ اس لیے ان کی تغییر پر مسجد کی رقم لگا نا جائز نہیں۔ استنجا خانے بھی ورحقیقت پیشاب خانے ہی ہوتے ہیں' ان میں لوگ استنج کے بہائے بیشاب بلکہ پاخانہ تک کردیتے ہیں اور ان کی بد ہوم جد تک پہنچتی رئی ہے اس لیے ان کا بھی وہی

البتہ باقی اشیاءمصالح مسجد میں داخل ہیں اس لیے ان پرمسجد کے چندے کی رقم لگا ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی چندہ دیتے وفت بیرتصریح کردے کہ اس کی رقم صرف مسجد ہی پرلگائی جائے تو اس کودوسرے مصرف پرخرچ کرنا جائز نہ ہوگا۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص۳۲)

## مسجد میں پیٹی گھما کر چندہ کرنا

سوال: ایک مسجد میں کئی ہزار روپے پہلے ہے جمع ہیں مگر پھر بھی حسب عادت جمعہ کے روز نمازیوں کے آگے پیٹی گھما کر چندہ لیا جاتا ہے کیا شرعاً بیکام درست ہے؟

جواب ضرورت ہوتو بھی اس طریقے ہے چندہ مانگناجا ئزنہیں اس میں بیہ مفاسد ہیں: انفاز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

۲\_ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے صف کو پھلانگ کرجانا نا جائز ہے۔ ۳ کسی کے سامنے پیٹی کرنا چندہ دینے کے لیے خصوصی خطاب ہے جو جائز نہیں۔ اس لیے کہاس میں دینے والے کی طیب خاطر معلوم نہیں' خصوصاً دوسروں کے سامنے خصوصی خطاب میں جبرواکراہ ظاہر ہے۔حضورا کرم صلی اللّدعلیہ وسلم کاارشاد ہے کہ خوش دلی کے بغیر کسی کا مال لینا حلال نہیں۔

چندہ کرنے کا سیح طریقہ بیہ کے بذریعہ خطاب عام ترغیب دی جائے۔(احس الفتادیٰج اس ۴۳۵) ''اوربعض مقامات پرنماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی چیٹی گھمائی جاتی ہے' چندہ سے فارغ ہوکر دعا کی جاتی ہے جواور زیادہ فتیج ہے' (م'ع)

مسجدمیں چندہ کی ترغیب دینا

سوال: کسی مسجد میں چندہ مانگنایا اس کی ترغیب دینا اور سائلوں کو خیرات دینا کیساہے؟ جواب: اگر صفوں کو نہ بھاندا جائے 'نمازی کے سامنے سے گزرنا نہ ہو مصلیوں کوتشویش نہ ہو ٔ حاجت ضرور بیہ ہوتو درست ہے۔ (امدادالفتاویٰ ج۲ص ۷۹۸)

مسجدمين ديني ضرورت كيلئے چنده كرنا

سوال:مسجد کے اندرمدرسہ کا چندہ مرحبااور سبحان اللہ بول کروصول کرنا کیساہے؟ جواب: دینی ضرورت کے لیے مسجد میں چندہ کرنا مرحبااور سبحان اللہ کہہ کر درست ہے مگر نمازیوں کی نماز میں خلل وتشویش نہ ہونے پائے۔(فقاویٰ محمودیہے ۱۳ ص۲۵)

مسجدميں كمشده چيز كااعلان كرنا

سوال: مشده چيز كااعلان مجديس جائز بيانبيس؟

جواب: اس مسئلے میں بعض علماء کو پھھا شتبا ہات ہوئے ہیں اس لیے اس کی تفصیل کھی جاتی ہے۔ گمشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنے کی جارصور تیں ہیں:

ا معجدے باہر کم ہوئی ہو۔ ۲ معجدے باہر ملی ہو۔

سومسجد میں مم ہوئی ہو۔ سم مسجد میں ملی ہو۔

نصوص سے پہلی اور دوسری صورت کا عدم جواز ظاہر ہے۔ تیسری اور چوتھی صورت کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نظر سے نہیں گزرا۔ مراجعہ کتب اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تعلیل "إنَّ المستجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهِلْدًا" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان بھی مسجد کے دروازے پرکیا جائے۔ عبارات میں ہے جن میں اسواق ومجامع کے ساتھ مساجد کا ذکر ہے ان سے جواز کا شبہ ہوسکتا ہے لیکن یہ بوجوہ ذیل صحیح نہیں۔

ا۔ بیممانعت کی دوسری عام تصریحات کےخلاف ہے۔

۲۔ بعض نے خوداس سے ابواب مساجد ہونے کی تصریح فر مادی ہے جبیبا کہ ''طحطا وی علی الدر'''''اوجز المسالک''میں ہے۔

س۔علامہ حطاب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے'' توضیح'' سے اس کی توجیہ بیقل فر مائی ہے کہ بیہ عبارات حذف مضاف برمحمول ہیں اور اس سے ابواب مساجد ہی مراد ہیں۔

البتہ بدون اعلان انفراداً لوگوں ہے پوچھنا' بیدلقطہ پانے کی اطلاع دینا بلاشہہ جائز ہے ویسے بھی بیاس دنیوی کلام کے زمرہ میں آتا ہے جوضرور تامسجد میں جائز ہے۔

تنبیہ:بعض روایات میں مساجد ثلاثہ میں ضرور تا جواز انشادتح ریہے گراب حکومت کی طرف سے معقول انتظام کی وجہ سے ضرورت نہیں رہی ۔لہذااب ان میں بھی جائز نہیں ۔

دوسری مساجد میں بھی ایسا ہی انتظام کرنالازم ہے کہ گم شدہ چیز پہنچانے اور لینے کے لیے کوئی جگہ متعین کردی جائے۔اس تدبیر سے مسجدیں ہروفت اعلان پراعلان کے شورشغب سے محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ پولیس تھانے میں یوں ہی ہوتا ہے وہال کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔افسوس کہ آج کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے گھرکی عظمت پولیس تھانے جیسی بھی ندر ہی۔(احس الفتادیٰ جام ۱۹۹۸)

# مسجداورانجمن کے چنرہ سےمٹھائی وغیر تقسیم کرنا

سوال: ایک جگه مسلمان ملازموں نے مسجد عام چندہ سے بنائی اور امام مقرر کیا جس کو چندہ عام سے شخواہ دیتے ہیں ایک انجمن بھی آبادی مسجد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اکثر ممبر یہی ملاز مین ہیں۔ اپنی اپنی شخواہوں میں سے حسب حیثیت آٹھ آندرو پید دیتے ہیں جوخزانچی کے پاس جمع رہتا ہے ان میں انجمن کے پچھ عہد بدار بھی ہیں۔ مثلاً صدر ناظم خزانچی سفیر۔ بیمتازا صحاب مسجد کی خدمت بلا معاوضہ کرتے ہیں چونکہ ان کی رہائش دائی نہیں بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس تبدیلی کے موقع پر اس ممتاز محصوص صاحب کی خدمت کا شکر بدادا کرنے کے لیے ٹی پارٹی کی جاتی ہے۔ احباب (چندہ نددینے دالے بھی) جمع ہوتے ہیں اس موقع پر پچھ رقم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے۔ احباب (چندہ نددینے دالے بھی) جمع ہوتے ہیں اس موقع پر پچھ رقم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے مثلاہ مضائی وغیرہ میں۔ اب سوال بیہ ہے کہ بیج عشدہ چندہ مال وقف ہے یا نہیں؟

سوال:اس ٹی پارٹی کےموقع پراس چندہ سے خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:اگر چندہ دینے والوں کی اجازت ہے اوراس چندہ کامصرف ہی بھی ہے تو یہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا شرعاً درست ہے ورنہ ہیں۔

سوال: اس مٹھائی کو چندہ نہ دینے والے احباب (بھی) کھا سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اس مٹھائی کو کھانے کے لیے چندہ دہندہ ہونا شرط نہیں کیا گیا بلکہ ان کی طرف سے چندہ نہ دینے والوں کو بھی اجازت ہے تو ان کو کھانا بھی جائز ہے۔
سوال: چندہ دینے والے اصحاب جواس وقت شریک نہیں ہوئے ان کاحق باقی ہے یانہیں؟
جواب: اگران کی طرف سے تاکید ہے کہ ہماراحق باقی رکھا جائے تب تو حق باقی رکھا جائے اگر ان کی طرف سے اجازت ہے کہ ہماراحق باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تو باقی رکھا جائے اگر سوال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یا صرف سوال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یا صرف ان متاز اصحاب کا فیصلہ کا فی ہے؟

جواب: اگر چندہ دہندگان نے متازار کان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے تب تو ان متازار کان کا فیصلہ کافی ہے'اگراختیار نہیں دیا تو کافی نہیں بلکہ سب کی رائے اور اجازت ضروری ہے۔ سوال: اس جمع شدہ رقم میں مدعمارت' تیل مسجد' عطیہ غیر مسلم وغیرہ شامل ہواوران کے خرج کا الگ الگ حساب بھی کوئی نہیں' سب رقم ایک جگہ جمع ہیں' اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: بہتریہ ہے کہ مجدادرانجمن کا مدجدا جدارکھا جائے تا کہ ہرایک کا چندہ سے معرف پر صرف ہون غیر مسلم اگر مسجد میں دیا دراس کے مذہب کے اعتبار سے مسجد میں دینا تواب ہوتواس کو معجد میں صرف کیا جائے در ندانجمن میں اب تک چونکہ سب رقم ایک جگہ جمع ہے لہذا جو کچھ خرچ ہوا وہ سب مشترک خرچ ہوا اگر چندہ دہندگان کی اجازت ہوتو خرچ شدہ رقم کو انجمن کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقم ارتصور کیا جائے اور حساب جدا جدا کر دیا جائے اگر اجازت ندہ وتو دونوں کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقم ارتصاب کے اور حساب جدا جدا کر دیا جائے اگر اجازت ندہ وتو دونوں کے حساب میں شارکیا جائے۔ (فقاوی محمود میں ۱۸۱۳)

## مسجدمين بيثين كابعض صورتون كاحكم

سوال: زید کہتا ہے کہ مسجد میں چارزانو بیٹھناسخت ہےاد بی ہےاور ناجائز 'حتیٰ الامکان دو زانو بیٹھے مجبوری چارزانو بیٹھنے کی اجازت ہوسکتی ہے علیٰ ہذا القیاس اس طرح بیٹھنے کو بھی سخت گستاخی سمجھنا ہے کہ آ دمی بعد نماز اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کرلے اور بائیں کو بجھالے نیز اس طرح بیٹھنے کو بھی ناجائز بتایا ہے کہ آ دمی اپنی سرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لےلے۔

خلاصہ بیہ کہ دوزانو بیٹھنے کے سوامسجد میں ہرنشست کو بے ادبی کے سبب نا جائز بتا تا ہے بلکہ مسجد کے باہر بھی تلاوت و وظیفے کے وقت دوزانو بیٹھنے کے سوا ہرنشست کو جناب باری میں گستاخی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری ایک بارا پنے سرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے سے کہ جناب باری تعالیٰ کی طرف ہے عتاب ہوا کہ اوثور (بیل) یہ کیا ہے ادبی ہے اس دن سے ان کے نام کے ساتھ ثوری کا اضافہ ہوگیا۔

عمروکا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام بعد نماز صبح چارزانو بیٹھے ہوئے ہی ذکرالہی میں مشغول رہتے سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور خوف کسی کے دل میں نہیں ہوسکتا۔ جب آپ نے بیٹ سے اختیار فرمائی توصاف ظاہر ہے کہ اس میں عین ادب ہے نہ گستا خی نیز سرین اور قدموں پر بیٹھنا بھی بعض احادیث میں آتا ہے۔ البتہ نماز میں بلا عذراس طرح بیٹھنا ضرور خلاف ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ نیز بعد نماز داہنا پاؤں کھڑا کر لینا ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ نیز بعد نماز داہنا پاؤں کھڑا کر لینا کھی بعض اکابر سے ثابت ہے جو کم از کم جائز ضرور ہے اور کسی طرح قابل ملامت نہیں۔

رہاسفیان توری کا قصد وہ بے بنیاد ہے کتب تصوف سے معلوم ہوتا ہے کہ چارزانو بیٹھنا خلاف ادب نہیں کیونکہ بیجے دواز دہ کے وقت اول چارزانو ہی بیٹے ہیں اور رگ کیاں کو دباکر ضربیں لگاتے ہیں۔ اگر میہ نشست اللہ تعالیٰ کو ناپند ہوتی تو اہل تصوف بھی اس کو اختیار نہ فرماتے۔ پھر لطف میہ کہ اول ہی اختیار فرماتے ہیں میہ بیٹے ہی خرض سے آخر میں چارزانو بیٹے ہوں اس کے علاوہ قر ااکثر چارزانو ہی بیٹے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹے میں سینے سے چارزانو بیٹے ہوں اس کے علاوہ قر ااکثر چارزانو ہی بیٹے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھنے میں سینے سے آ داز بہ آسانی نکلتی ہے زیدو عمرومیں سے سی کا خیال سے ج

جواب: عمر کا قول سی ح حدیث تو سائل نے لکھ دی ہے قاضی خان میں ہے: وَهُو کَالتَّر بُع فِی الْجُلُوسِ وَالْإِیْکَاءِ قَالُوا اِنْ کَانَ ذَالِکَ عَلَی وَجُهِ التَّجَبُّرِیُکُرَهُ وَهُو کَالتَّر بُع فِی الْجُلُوسِ وَالْإِیْکَاءِ قَالُوا اِنْ کَانَ ذَالِکَ عَلَی وَجُهِ التَّجَبُّرِیُکُرَهُ وَانْ کَانَ لِحَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفیان وَانْ کَانَ لِحَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفیان رحمت الله تعالیٰ کا قصه محض کی کا تراشیدہ خلاف نقل وخلاف لغت ہے۔ فِی الْقَامُوسِ وَقُورٌ اللهُ قَبِيلَةِ مِنْ مُصَوَمِنُهُم سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدِ اور خلاف نوبی کیول کروری پرالف لام آتا ہے۔ اگر توری کے وہ معنی ہوتے جس کا زید نے دعویٰ کیا ہے تواس ترکیب میں اضافہ معنوبہ ہوتے اگر توری کے وہ معنی ہوتے جس کا زید نے دعویٰ کیا ہے تواس ترکیب میں اضافہ معنوبہ ہوتے

جامع الفتادي -جلد 9-6

ہوئے الف ولام کا داخل ہونا اس پر کس طرح جائز ہوتا۔ (امداد الفتاوی ج ۲ص ۱۵۔۵۱۷) مسجد میں کرسی بربیٹھ کر وعظ کرنا

سوال: اکثر علاءمسجد کے اندر کری کے پائے دھلوا کراورمسجد کے اندر کری پر بیٹھ کر وعظ کہتے ہیں'بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجا ئز ہے؟ آپ فر مائے کہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسلم شریف (ص ۱۸۷ج) نی کریم صلی الله علیه وسلم کامسجد میں کری پرتشریف فرما کر دین کی باتیں ارشاد فرمانا فذکور ہے۔ کری کے پائے لوہے کے معلوم ہوتے تھے الا دب المفردص ۲۱۰ میں بھی امام بخاری نے اس کوذکر فرمایا ہے جو چیز حدیث شریف سے ثابت ہے اس پراعتراض کرنا واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ (فآوی محمود پیچے ۱۵۸ص ۱۵۸)

## متجدمين كرسي بجيها كروعظ كرنا

سوال: جب کہ مسجد کے اندر منبر ہے اور وہ پیوست ہے باہر نہیں آ سکتا تو اس شکل میں اگر کوئی دینی وعظ ونصیحت کرنے والامسجد کے برآ مدے میں یا فرش پر جہاں منبر نہیں ہے وہاں کرسی یا موڈ ھابچھا کراس پر بیٹھ کر وعظ ونصیحت لوگوں کو سنائے تو بید کیسا ہے؟

جواب بمنبرنه ہوتو کری یا موڈ ھا بچھا کراس پر بیٹھ کروعظ وتقریر درست ہے۔ (فاوی محمودیہ ج ۱۵ س ۲۳۸) "سامعین کی تعداد کم ہے محض شان بنانے کی نیت سے کوئی بیٹھے تو بری نیت کاما لک وہ خودہے" (م م ع)

مسجدمين بتيهي كرمدي وغيره بره صنا

سوال: کوئی کتاب جس میں عکس تصاویر ہوئی ہے مثلاً ہدی ڈائجسٹ وغیرہ ان کتابوں کو مجد میں بیٹھ کر پڑھنا درست ہے یانہیں؟ جب کہ پیئے روپے اور دیا سلائی پرتضویر ہوئی ہے اور یہ جیب میں رہتی ہے؟

جواب: بیبہ رو پیڈ دیاسلائی پر جوتصادیر ہوتی ہیں عمو ما وہ بہت چھوٹی ہوئی ہیں بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بیہ جاندار کی تصویر ہے یا کوئی بھول وغیرہ ہے۔ ایسی چھوٹی تصاویر کے تھم میں تخفیف ہوتی ہے نیز بیبہ رو بیدا کی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیراس کے چارہ کارنہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو باس رکھنے پر آ دمی مجبور ہے۔ نیز اس سے بچنا دشوار ہے کیونکہ بغیر تصویر رو پیدید بیب ان بال بال ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجہ نیس ہوتی ان میں جاذبیت نہیں رو پیدید بیب بیاں نایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کی تصاویر پر قیاس نہیں کیا جائے گا اس لیے کتابوں کی تصاویر کی تصاویر پر قیاس نہیں کیا جائے گا اس لیے

ان میں تخفیف کو تلاش نہ کرے مسجد کوالی چیز وں سے بچانا جا ہیے۔ (فاوی محمودیہ ج ۱۵۸ مام) مسجد میں بدیٹھ کر خط لکھنا

موال بمسجد میں وین کتابیں پڑھنے اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے خط لکھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: مسجد میں وین کتابیں پڑھنا' وینی معلومات کے لیے خط لکھنا درست ہے۔

( فآوي محمودييج ۱۸۸)

مسجد کے ماتک براعلان کرنا

سوال:مبحدے بینارہ پر ہارن رکھا ہوا ہے ؛ باقی سامان بعنی ایم پلی فائراور مائک وغیرہ مبجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں جس میں اذان کے علاوہ خرید وفر وخت اور گمشدہ چیزوں کا اعلان پیسے لے کر کیا جاتا ہے شرعاً یہ اعلان کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:اگریدلا وُ ڈسپیکرمسجد کے پیسے سے خریدا گیا ہے جب تواس کامینارہ پر رہنا درست رہے گا'باقی خرید وفروخت یا گمشدہ کا اعلان وغیرہ کوئی دنیوی کام کرایہ لے کربھی کرنا درست نہ ہوگا۔

اوراگر چندہ کے پیے سے خریدا گیا ہے اور چندہ دیے والوں نے ان سب کاموں میں استعال کی نیت سے چندہ دیا ہے تو ان مذکورہ سب کا موں میں کرایہ لے کربھی استعال کرنا درست رہے گا' باتی اس صورت میں جس طرح مشین وغیرہ تصل اورا لگ رکھی ہے اس طرح ہارن بھی مینارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں مینارہ سے متصل اورا لگ رکھ کتے ہیں۔ (نظام الفتاویٰ ص١٠٠)

# مسجدے باہر کی گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ کسی گم شدہ شکی کا جو کہ کہیں مسجد سے باہر گم ہوگئی ہو مسجد میں اعلان کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مثلاً جوتے کا گم ہونا۔ مرغی کا گم ہونا۔ کسی جانور کا چوری ہونا یا گم ہونا۔ بچے کا گم ہونا۔ بچے کا گم ہونا۔ گھڑی کا گم ہونا وغیرہ وغیرہ۔ گئے کی کٹائی یا پھیلائی کا اعلان ۔ نالے کی کھدائی کا اعلان وغیرہ وغیرہ جائز ہے یا ناجائز۔

جواب مجد به بابر گشده چیز کے لیے میں اعلان کر کے تلاش کرنا ورست نہیں۔ اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔ البت اگر مجد ہی میں کوئی چیز گم ہوئی ہوتو اس کو وہاں لوگوں سے دریافت کرا تھے ہو۔
عن ابی ہویرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لاردها الله علیک فان المساجد تبن لهذا. (رواؤسلم) (فاوی مفتی محودج اص ۲۵۹)

#### بےضرورت مسجد میں ما تک لگانا

سوال: ایک گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں جن میں صرف ایک مسجد میں ما تک ہے۔ جب ما تک میں اذان ہوتی ہے تو آ وازتقریباً پورے ہی گاؤں میں پہنچ جاتی ہے پھر بھی دوسرے محلّہ کے لوگ ما تک لانا چاہتے ہیں' بیاسراف ہے یانہیں؟

جواب:جب ایک مسجد کے ما تک سے پورے گاؤں میں اذان کی آ واز پہنچ جاتی ہے اور نمازوں کے اوقات قریب ہی قریب ہیں تو دوسری مسجد میں ما تک لگانا بے ضرورت ہے اس کے لیے مسجد کا بیسہ صرف نہ کیا جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ ج ۱۵۸ س۱۵۸)''واقعی ضروریات مسجد پراگایا جائے'' (م'ع)

## مسجد کے اسپیکر سے دنیاوی اعلانات

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجد کے اندرنصب شدہ لا و ڈسپیکر مجد سے غیر متعلقہ دنیاوی اعلانات ازفتم اعلانات گمشدگی مختلف اشیاء اعلان متعلقہ راش ڈپؤاعلان متعلقہ بلدیاتی استخابات یا عام انتخابات وغیرہ کرنا ازروئے شریعت مطہرہ کیسا ہے؟ نیز ایسا اعلان کرنا جو کہ مجدک اردگرد کی آبادی بستی یا معاشر ہے کے متعلق موجد کے متعلق نہ ومثلاً بیاعلان کرنا کہ کی بلدیاتی انتخاب کے سلسلہ میں یاکسی دوسرے دنیاوی سلسلہ میں تمام بستی والے فلال مقام پرصلاح مشورہ کے لئے انتہ ہوجا کیس۔ ازروئے شریعت کیسا ہے؟ احادیث مبارکہ اور قرآن یاک کی روثنی میں مدل جواب عنایت فرما کیں۔

جواب: مسجد کے اندرنصب شدہ لاؤڈ سپیکر پراس قسم کے اعلانات ہرقتم جائز نہیں۔ ایک دفعہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا تھا تو اس کے جواب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (لارداللہ علیک) الحدیث فر مایا۔ جوسخت ناراضگی کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فناوی مفتی محمودج اص ۲۷ ۔

### مسجدمين مائك برحديث سنانا

سوال: صبح کے وقت مسجد کے ما تک پرکوئی حدیث پڑھی جائے دراں حالیکہ مسجد میں کوئی مخص نہیں ہوتا اور گھر میں مرد عور تیں دھیان سے نہیں سنتے۔ ایسی صورت میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: جب کہ مسجد میں کوئی آ دمی موجود نہیں اورا پنے اپنے مکانوں میں مردوعورت اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں کوئی متوجہ نہیں تو ایسی صورت میں ما تک پر حدیث سنا تا ہے کل ہے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ (فاوی محمود میں کا کام میں نہ بنایا جائے۔ (فاوی محمود میں کا کام میں نہ بنایا جائے۔ (مرع)

## مسجدميں مائك برتقر بركرنا

سوال: ما تک متجد میں رکھ کراس میں وعظ ونفیحت اس نیت ہے کرنا کہ جولوگ متجد میں نہیں آتے'ان کے کا نوں میں بھی دین کی باتیں پہنچ جا ئیں بیجائز ہے یانہیں؟

جواب: جائزے۔(فاوی محمودیہ ج ۱۲م ۲۴۹) "جبکہ بعض لوگ توجہ بھی کرتے ہیں" (مع)

## مسجد کے اندریائے دان رکھنا

سوال: ہمارے یہاں مساجد کے فرش دری وغیرہ بڑے پرتکلف اور قیمتی ہوتے ہیں انہیں گرد وغباراور پاؤں کی مٹی سے بچانے کے لیے پائے دان رکھا جا تا ہے اور بھی بوریا بچھا یا جا تا ہے اوراس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہاس سے بیر پونچھ کرفرش پرقدم رکھا جائے آیا یہ مکروہ ہے؟

جواب: مسجد کے فرش کی حفاظت کے لیے مسجد میں پائے دن گوڈری اور بوریا بچھانا درست ہے اوراس سے پیر بونچھنا درست ہے کہ بھی پیر بھیگا ہوا ہوتا ہے اوراس سے مسجد کی دری وغیرہ پر دھبا پڑجا تا ہے کہٰذامسجد میں پائے دان رکھ دیا جائے تو ممنوع نہ ہوگا۔ (فقاوی رحیمیہ ج۲ص۸۳)

#### مسجد ميں أگالدان ركھنا

سوال: ایک آ دمی بیار ہے جومسجد میں جھاڑو دیتا ہے اس کوبلغم بہت آتا ہے اگریے مخص تھو کئے کے لیے ایک ڈباکسی گوشے میں رکھ لے اور بوقت ضرورت اس میں تھو کتارہے کھراس کو باہر پھینک دے توبیہ جائز ہوگایانہیں؟

جواب: جائز نہیں' وضو خانے میں تھوک کریانی بہائے' یہ مشکل ہوتو رومال وغیرہ میں بلغم نکالےاوراس کپڑے کی صفائی کا اہتمام رکھے۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص ۳۵۳)

### مسجدمين پينڀ كااستعال كرنا

سوال: آج کل مساجد میں بینٹ کا استعمال بکٹرت جاری ہے شرعی نقط نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: مسجد میں ایسا بینٹ استعمال کرنا جس میں بد بوہوتی ہوممنوع ہے اگر بد بوزیا دہ دریا یا ہوتو نا جائز اور استعمال مکروہ تحریمی ہوگا جس سے اجتناب لازم ہے۔ (نظام الفتاوی جاس ۳۲)

## مسجدمين وضوكيليح ثينكي بنانا

سوال متجد کے ایک کونے میں وضو کے لیے ٹیکی بنا ناجا تزہے یانہیں؟

جواب: اگریے جگہ ابتداء ہی مجد میں داخل نہ کی جاتی تواس میں نمینکی بنانا جائز تھا مجد میں داخل کرنے کے بعد اس میں نمینکی بنانا اور مجد سے خارج کرنا جائز نہیں اگر مجد کی حدود متعین کرکے زبان سے بھی اس کا اظہار کردیا کہ اتنی جگہ مسجد ہے اس کے بعد بانی مسجد نے کہا کہ اس جگہ شروع ہی سے میری نیت نمینکی بنوانے کی تھی تو اس کا یہ تول قبول نہ کیا جائے گا۔ سوجب بانی مسجد ما ابتداء ہی سے اس جگہ کو وضو کے لیے تعین کرنا ٹابت نہیں تو یہ جگہ مسجد میں واخل رہے گی اور مسجد میں وضوکا پانی فرش مجد سے نیچنالی میں گرے مسجد میں وضوکا پانی فرش مجد سے نیچنالی میں گرے گااس لیے کہ تحت الثری سے الے کرعنان ساتک بیچگہ مسجد ہے۔

نیز ممینکی بنانے سے نمازیوں پر تنگی ہوگی جو ممنوع ہے اگر مسجد وسیع ہواور ٹینکی بنانے کے باوجود نمازیوں پر تنگی کا خطرہ نہ ہوتو بھی نماز کے لیے بنائے گئے حصہ کومشغول کرنا جائز نہیں۔

مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کانام درج کرنا سوال: جامع مجد کے کتبہ میں ایک رباع کامی ہوئی ہے جس سے بنائے مسجد کی تاریخ نکلتی

ہے اس میں ایک عیسائی کا نام ہے اس کتبہ کو سجد میں نصب کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بنائے متجد کے وقت عیسائی ندکور جوضلع کا حاکم تھا'اس کوخوش کر کے تغییر متجد وغیرہ امور کو سرانجام دینے کے لیے شاید بانیان متجد نے ایسا کرنا مناسب سمجھا ہؤاگرا لی بات ہے تواس صورت میں اس کی ممانعت کی کوئی شرعی دلیل ہماری نظروں سے نہیں گزری تا ہم ایک عیسائی کا نام متجد کی دیوار پر لکھا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا'اس لیے اگرامل جماعت متفق ہوں اور فقنہ وفساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو نکال دینا اچھا ہے۔ (فقاو کی باقیات صالحات ۲۹۸)'' کہ ضرورت ختم شدوعظمت کا فرممنوع است' (م'ع)

منجدمیں کپڑے سکھانا

سوال: کپڑے دھوکر مسجد کے حتی یا دیوار پر سکھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب مسجد کے حن یادیوار کپڑے سکھا ناجا ئرنہیں مؤذن اورخادم وغیرہ کے لیےا گرکوئی دوسری جگہ کپڑے سکھانے کی نہ ہوتو مسجد سے باہر کتی جگہ میں سکھا سکتے ہیں۔(احس الفتاویٰ ج۲ص ۴۵۹)

مسجد کے جرے میں انگریزی پڑھنا

سوال:مبجد میںمؤذن کورہائش کے لیے کمرہ دیا گیا ہے وہ اس میں انگریزی پڑھتا ہے اور بجلی بھی استعال کرتا ہے بیشر عا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگرانگریزی پڑھنے کی وجہ ہے بکلی کے مصارف عام دنوں سے زائد نہ ہوتے ہوں تو جائز ہے ورنہ بیں۔(احس الفتاویٰ ج۲ص ۹۵۹)

## مسجد کی د بوار برنقش ونگار کرنا

سوال بمبحد کی آمدن سے اس کی زیب زینت نقش ونگار گنبداور برجیاں وغیرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟
جواب : مسجد کی بیرونی دیواروں پرنقش و نگار جائز ہے اندر کے جصے میں محراب اور قبلہ کی
دیوار پرنقش ونگار مکروہ ہے اور دائیں بائیں کی دیواروں کے متعلق بھی ایک قول کراہت کا ہے۔
بہر کیف اندر کے جصے میں عقبی دیوار پراور چھت پرنقش ونگار درست ہے سامنے کی دیواراور دائیں
بہر کیف اندر کے حصے میں عقبی دیوار پراور چھت پرنقش ونگار درست ہے سامنے کی دیواراور دائیں
بائیں کی دیواروں پر بھی اگراس قدرنقش ونگار کیا جائے کہ نمازی کی نظر وہاں نہ پڑے تو جائز ہے
مگراس میں ان شرائط کی رعایت ضروری ہے۔

ا۔اس میں بہت زیادہ تکلف نہ کیا جائے۔

۲\_وقف کا مال نه لگایا جائے 'اگر لگا دیا تو متو لی ضامن ہوگا۔

ان شرائط ہے بھی یہ کام صرف جائز ہے ٔ مسنون یامتحب نہیں اس کے بجائے یہ پیسہ مساکین پرصرف کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۵۹۹)

## معتكف كالمسجد مين حجامت بنوانا

سوال: معتكف كومسجد ميں حجامت بنوانا جائز ہے يانہيں؟

جواب: اپنی مجامت خود بنانا جائز ہے اور حجام سے بنوانے میں بیفصیل ہے کہ اگر وہ بدون عوض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر جائز ہے اور اگر بالعوض کرتا ہے تو معتلف مسجد کے اندر رہے اور حجام مسجد سے باہر بیٹھ کر حجامت بنائے مسجد کے اندرا جرت پر کام کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاوی ہے ۲ ص ۲۲ م

### مسجد میں چوری کا گارڈ راگا دیا

سوال: فرنگی حکومت کا گارڈر کسی شخص نے اس کے دورا قتدار میں چوری کیا تھا' اس کے فوت ہونے کے بعداس کے درثاء نے اسے مسجد کی حجیت میں ڈال دیا' ایسی مسجد میں نماز جائز ہے یانہیں؟اوراگر بعینہ یہی صورت ریلوے لائن کے گارڈ رمیں پیش آئے تو کیا تھم ہے؟

جواب: الیی متحد میں نماز پڑھنا بلکہ اس کے متقف حصہ میں داخل ہونا بھی جا تر نہیں تقتیم ملک سے فرنگی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت پاکتان کی ملک میں داخل ہوگیا' لہذا حکومت سے اجازت لینے کے بعداس کا استعال جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص۲۳)

#### مسجد میں سیاسی جلسہ کرنا

سوال: متجدمیں سیای جلسه اور میٹنگ کرنا کیساہے؟

جواب: متجد کے ادب واحر ام کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بے پروائی برتے ہیں کیہ کام متجد میں کرنے کے لائق نہیں۔لہذا خالص دینی مجالس کے سواد وسری آج کل سیاسی میٹنگیس شرعی متجدے باہر کسی اور جگہ منعقد کرنی جاہئیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متجد کے باہر کنارے پرایک چبوتر ہ تغییر کروادیا تھا اور اعلان کرادیا تھا کہ جس کواشعار پڑھنا ہوئیا بلندآ واز سے بولنا ہویا کوئی اور کام کرنا ہوتو وہ چبوتر ہے پر چلا جائے۔(فآوی رحمیہ ج۲ص ۱۰۵)

## امام كامع ابل وعيال احاطم سجد ميس رمنا

بوال: امام مجداہ اہل وعیال کے ساتھ احاطہ مجد میں رہ سکتا ہے یانہیں؟ مسجد کا کوئی دوسرا حجرہ نہیں صرف ایک ہی حجرہ ہے اس مجبوری کی حالت میں رہ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: احاطہ مجد میں امام ومؤذن کے لیے تجرہ بنا ہوتو اس میں امام ومؤذن کار ہنا درست ہوتی ہے لیکن بچوں کے ساتھ رہنے میں عموماً بے پردگی ہوتی ہے استنج کی جگدا لگنہیں ہوتی اور بچوں کے شور وشغب سے نمازیوں کو تکلیف اور حرج بھی ہوگا'اس لیے ممنوع ہوگا'اگریے خرابیاں نہ ہوں تو جائز ہے۔ (فاوی رجمیہ ج۲ص ۹۴)

#### مسجدمين حارد َرينانا

سوال: ایک مبحدز ریقمیر ہے اس میں چار دّر بنائے گئے ہیں' کیا ہیں جے؟ جواب: مبحد کے در قاعدے سے تین یا پانچ یا سات ہونے چاہئیں' چار در کی مبحد مناسب نہیں ہے' امام نیچ میں ہواور اس کے دائیں بائیں اوگ برابر کھڑے ہوں' اس صورت میں طاق در ہی ہو سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی ج سام ی ۱۸۷)

## مىجد كىلئے لائى ہوئى ككڑيوں كوگھر ميں لگانا

سوال: جماعت نے تغییر مسجد کے لیے لکڑی جنگل سے لا کر جمع کیں اس مسجد کی منتظمہ کی اجازت سے ایک شخص نے ایک لکڑی اپنے گھر میں لگادی' پس پیغل جائز تھایانہیں؟ جواب: جن لوگوں نے متجد کی تغییر کے لیے لکڑیاں جمع کی تھیں اگر منظمہ کے جوالے کردی تھیں تو وہا کے کردی تھیں تو وہاکئڑیاں مجد کی ہوگئی تھیں اورا گر متجد کی تغییر میں ان سب لکڑیوں کی حاجت نے تھی تو جماعت زا کد لکڑیوں کو متجد کے لیے بقیمت کسی کودے دیے کاحتی نہیں تھا جس متجد کے لیے بقیمت کسی کودے دیے کاحتی نہیں تھا جس مشخص کودے دی گئی اس سے اب بھی قیمت وصول کی جا سمتی ہے۔ (کفایت المفتی جساس ۱۳۰۹) سجا وہ نشین کا انتظام مسجد میں وخل و بینا

سوال: ایک سجادہ نشین مجد میں نماز باجماعت مکروہ اوقات میں اداکر تا ہے اور امام مؤذن کا انظام اپنے ہاتھ میں لےرکھا ہے' امام اس سجادہ نشین کے حسب منشاء جماعت کرتے ہیں' اہل محلّہ زائرین اور دیگرلوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اوقات شرعیہ مستحبہ میں کی جائے' اگر یہ سجادہ نشین اپنے امر پر قائم رہیں تو کیا اہل محلّہ کو شرعاً حق حاصل ہے کہ اول اوقات میں اس مسجد میں نماز باجماعت اداکریں؟ اور ایساامام ومؤذن مقرر کریں جومستحب اوقات میں اپنے کام کو انجام ویں یا سجادہ نشین کا اتباع کریں خواہ جسے وقت میں نماز پڑھے؟

اور کیا سجادہ نشین کا بیتن ہے کہ مسلمانوں کواپنی شرکت میں نماز پڑھنے پر مجبور کرے؟ خواہ وہ کی وقت نماز پڑھنا چاہے اور مسلمانوں کو پہلے وقت میں نماز باجماعت پڑھنے ہے منع کرے؟ جواب: اگران سجادہ نشین کو بانی مسجد نے متولی نہیں بنایا تو ان کوانتظامات مسجد میں اہل محلّہ کی رضا کے بغیر دخل دینا مطلقاً نا جائز ہے۔

اگران سجادہ نشین کو بانی نے متولی بنایا بھی ہوگراوقات مکروہ میں نماز و جماعت کی عادت کرنے ہے معزول کردیئے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگران کی تولیت میں معزول نہ کیے جانے کی تصریح بھی کردی تب بھی معزول کردئے جائیں گئے بہاں تک ایسے غیر مشروع کے اعتبارے خود واقف بھی اگر متولی ہووہ بھی معزول کردیا جاتا ہے۔

متولی و پنتظم کے عزل ونصب کا اختیار شرعاً اہل محلّہ کو حاصل ہے حتیٰ کہ بعض احوال میں اہل محلّہ قاضی پر بھی مقدم ہیں۔

ایباامام بھی گنهگار ہوتا ہے جس سے اوقات مکروہ میں نماز و جماعت پڑھنے کے سبب نمازیان مجدکوکراہت ونفرت ہے۔

بحالت فرکورہ خود سجادہ نشین کا مطلقا انتظام میں دخل دینا ناجائز ہے غیر مشروع کا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے بھی جبکہ تولیت کے اہل نہیں ہیں۔(امدادالفتادیٰ جہن ۲۲۵)

## مسجد کے نیچے دکا نیں بنانے کی کیا شرطیں ہیں؟

سوال: میں ہے پورگیا' وہاں مسجد ہے' وہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کے دالان اور فرش کے بجائے دکانات تغییر کرلیں جن ہے اچھا کرایہ وصول ہوگا' دکانات کے اوپر منزل دوم میں مسجد بنائیں تو کیا بہ تبدیلی شرعاً جائزہے؟

جواب بمتحد کے بنچے دکا نیں چندشرا نط کے ساتھ جائز ہیں!

پہلی شرط میہ ہے کہ بانی اول بنائے متجد کے وقت بینیت کرے اور لوگوں میں ظاہر کردے یا تحریر کردے کہ میں نے اتنے حصہ کومتجد کے نیچے دکا نیس بنانے کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔

اوردوسری شرط بیہ کدد کا نیں خاص متجد کے مصارف کے لیے وقف کی جائیں۔صورت مرقومہ میں پہلی صورت مفقود ہے اس لیے اس متجد کے بیچے کرایہ کی دکا نیں یا کسی کے رہنے کا مکان وغیرہ بنانااگر چے مصالح متجد ہی کے متعلق ہوجا ئرنہیں۔(امداد المفتین ص ۸۱۱)

#### فنائے مسجد میں دکا نیں بنانا

سوال بمسجد وفنائے مسجد میں دکان رکھنے کا کیا تھم ہے؟ اور فنائے مسجد کا اطلاق کس کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جواب: فنائے مسجد وہ جگہ ہے جوا حاطہ سجد کے اندر مسجد شرعی سے خارج کوئی جگہ نماز جنازہ پڑھنے یا دیگر ضروریات اہل مسجد کے لیے بنائی جائیں اور فنائے مسجد بہت سے احکام میں بھکم مسجد ہے' مسجد کی طرح اس میں بھی دکانیں بنانا جائز نہیں۔ (امداد المفتیین ص ۲۹۳)

## مكان كا درواز همسجد كي طرف كھولنا

سوال: ایک قدیم مسجد کے جمرے اور دکانوں کو ایک مسلمان نے گرا کرا بنی کوشی بنالی مجرے کے لیے اس کوشی کے لیے اس کوشی کے ایک کمرے کا درواز ہ مسجد میں رکھ دیا گیا، مگراس کمرے کا بالا خانہ کوشی کے بالا خانہ میں شامل ہے؟ بالا خانہ میں شامل ہے؟ جواب: مسجد اور مسجد کے متعلق موقو فہ زمین پر ذاتی تغمیر بنانا وقف کاغصب کرنا ہے اس لیے اس کو خالی کرنا اور وقف میں شامل کرنا لازم ہے ذاتی مکان کا درواز ہ زمین وقف پر کھولنا بھی جائز مہیں۔ (کفایت المفتی جے میں شامل کرنا لازم ہے ذاتی مکان کا درواز ہ زمین وقف پر کھولنا بھی جائز مہیں۔ (کفایت المفتی جے میں شامل کرنا لازم ہے ذاتی مکان کا درواز ہ زمین وقف پر کھولنا بھی جائز

مسجد کی رقم ہے خصص خرید نا

سوال بھی مدرسہ یامسجد کی رقم بازار ڈاک کے صص میں لگا کراس میں سے مدارس ومساجد

#### ك لينفع حاصل كرناجا تز موكا؟

جواب: کسی مسجد یا مدرسہ کے پیسے ہے بازارڈاک حصص خرید نابچند وجوہ درست نہیں۔ ا۔ایک تو وجہ ریہ ہے کہ دینے والے کی منشاءعموماً ریہ ہوتی ہے کہاس کا پیسہ بعینہ اس کار خیر میں صرف ہوا دریہ چیزاس کے منشاء کے خلاف ہوگی۔

۲۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر بھی نقصان ہوگا تو ان لگانے والوں پر ضمان واجب الا دا ہوگا جو جھگڑے اور نزاع کا سبب ہوگا۔

۳- تیسری وجہ بیہ ہے کہ یہاں پرڈاک میں جو چیز مبیع ''سودا'' بنتی ہے وہ نہ تو موجود ہوتی ہے نہ مملوک ومقبوض یا معلوم کچھے بھی نہیں ہوتی اور غیر مملوک غیر مقبوض غیر موجود اور نامعلوم کی ربیع سب نا جائز ہیں۔(نظام الفتاویٰ ج اص۳۱۳)

### مسجدمين خريد وفروخت كرنا

سوال بمجد میں خرید وفر وخت کر لینااور قیمت باہر جاکر لے دے لیں تو جائز ہے یانہیں؟ جواب : مسجد میں کوئی سودا خریدے تو درست ہے مگر اسباب وہاں نہ ہواور اس کام میں کثر ت اور اس میں زیادہ مشغولی وہاں نہ چاہیے کہ مسجد کی بے حرمتی ہے اتفا قاکسی سے الیمی بات چیت کرلی جائے تو درست ہے۔ (فآوی رشید بیص ۵۳۱)

## مسجد کے درخت کی بیع مسجد میں کرنا

سوال: درخت مسجد ہی کا ہے اس کی خرید وفروخت جماعت خانہ میں جائز ہے یانہیں؟ جواب: چونکہ مسجدیں نماز و جماعت کے لیے متعین کی گئی ہیں اس لیے وہاں خرید وفروخت کرنا درست نہیں الگ ہٹ کر کی جائے اگر چہوہ درخت مسجد ہی کا ہے۔ (ناویٰ محودیہ جماص ۱۹۹) مسجد کے میںناروں برمقناطیسی سملاخ لگانا

سوال: متجد کے میناروں اور بلند عمارتوں پر مقناطیسی سلاخ لگانا کیسا ہے؟ علم ہندسہ اور عمارتوں کے ماہرین کہتے ہیں کہاس کے لگانے سے بجلی سے حفاظت ہوجاتی ہے؟

جواب: جب كه تجرب سے ثابت ہے كه بيسلاخ آسانى بجلى كى مضرت كود فع كرتى ہے قواس كالگاناجائز ہاور تجربات سے اس كاجائز ہونااس حديث رسول صلى الله عليه وسلم سے مستفاد ہے جس ميں ہے كہ ہر مرض كى دواہاوردوا تجرب ہى سے معلوم ہوتى ہے بھراس كواستعال ميں لاياجا تا ہے۔ (فادى باتيات صالحات س ١٤٥)

#### مسجدمين بلندآ وازسية تلاوت كرنا

سوال: بعد نماز فجرتا وقت نماز اشراق نمازیوں کی آمداور نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس اثناء میں کسی کو بلند آواز ہے مسجد کے اندر تلاوت کی اجازت ہے یانہیں؟ جبکہ تلاوت کی آواز ہے نمازیوں کوتشویش لاحق ہوتی ہے؟

جواب: ایسی حالت میں نماز میں مخل ہونے کی وجہ سے بلندآ واز سے تلاوت جائز نہیں' نیز قرآن کا سننا ہبر حال واجب ہے اور حالت نماز میں سنناممکن نہیں' لہذا قاری گنهگار ہوگا۔ (احن الفتادیٰ جوس ۴۵۷) مسجد میں فرکر جہری کرنا

سوال: صوفیاء جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوحق کرتے ہیں جس سے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور مسجد میں شوروغل پڑجا تا ہے بیہ جائز ہے یانہیں؟ اوراشعار وغیرہ تو حیداور ذوق وشوق کے پڑھے جاتے ہیں بیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: بعض علماء نے معجد میں آواز بلند کرنے کواگر چہذ کراللہ کی ہومکروہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونامستحسن ہے نے صوصاً ایسی صورت میں کہتماشا گاہ عوام ہوجائے یا مسجد کا نقصان ہو اگر چہذ کر جمری یارونامسجد میں جائز بھی ہو۔ (فتاوی رشید بیص۵۴۳)

## مسجد میں جوتے رکھنا'اخبار پڑھنا'بات کرنا

۔ سوال:(۱)متجد کے اعاطہ کے اندر جوتا چھوڑ نا(۲) خلافت کے رسالے اورا خبار واشتہار پڑھنا(۳)متجدیاصحن میں بیٹھ کر دنیا کی اور تنجارت کی باتیں کرنا' پنچایت کرنا یہ جائز ہوگا یانہیں؟ اور متجدمیں باتیں کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟

جواب: جوتے میں اگر نجاست نہ گئی ہوتو مسجد کے اندر رکھ دینا جائز ہے اور اگر چوری کا خوف نہ ہوتو مسجد ہے باہر رکھنا اولی ہے اور اگر ناپا کی گئی ہوتو بدون اس کو دور کیے ہوئے جوتے کو مسجد میں رکھنا جائز نہیں '۲ وسلیہ سب کام مسجد کے اندر مکروہ ہیں 'باہر ہونے جائمیں' البتۃ اگر پنچایت شریعت کے موافق ہوا ور لڑائی جھگڑ انہ ہوتو اس کامسجد میں کرنا مضا کقہ نہیں ورنہ نا جائز ہے وعید کوئی خاص منقول نہیں' بہی بہت بڑی وعیدہے کہ ریکام گناہ کا ہے۔ (امدادالا حکام ص ۱۵ میں)

## ز مان تعمیر میں جوتے بہن کرمسجد میں داخل ہونا

ال: ایک مجد تغییر ہور ہی ہے نمازی حضرات چیل پہن کر جماعت خاند کے اندر آ جاتے

ہیں کہتے ہیں کہ داستے میں رہتی وغیرہ ہے تو کیا چہل پہن کر جماعت خانہ میں جاسکتے ہیں؟
جواب: مسجد کی عمارت منہدم کرنے کے بعد مسجد کی جگہ کا احترام ویما ہی ضروری ہے جیسے
پہلے تھا' جوتے اور چپل اگر نے اور پاک ہوں تو مضا کقہ نہیں کیان مقام ادب میں جوتے اتار دینا
ادب کا مقتصا ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر
چلتے ہوئے دیکھا' تو فر مایا''جب تم ایسی جگہ ہے گزروجس کا احترام مطلوب ہے تو اپنے جوتے
اتار دیا کرو' لہٰ ذا بلا ضرورت پاک جوتے پہن کر بھی شرعی مسجد میں داخل ہونے کی عادت مناسب
نہیں تو سنتعمل اور مشتبہ جوتے (جو بیت الخلاء میں بھی استعمال کے جاتے ہیں) پہن کر مجد شرعی
میں داخل ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو چاہیے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو چاہیے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہونا کے گارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو چاہیے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہونا کے گارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جاہے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہونا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جاہے کہ حوض سے متحمل اور مشتبہ کو ہا ہونا کہ مجد ہے اور بی سے مقتوط رہے۔ (فناو کی رجمیہ جن اس منصل فی شد ہوں کا میں کا دارا کیا جاسکتا ہوں کہ میں کیا ہوں کہ ہوں کی دیا گار ہے ہوں کا دیا ہونا کیا گارہ ہوں گارہ ہوں تا کہ مجد ہے اور بی سے مقتوط رہے۔ (فناو کی رجمیہ جن اس منصل فی شد ہوں کیا گھوں کیا گارہ کو میاں کا دیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو بالیا گھوں کیا گھوں کا دیا گھوں کیا گ

مسجد کے متصل فرش پر جوتے بہن کر جانا سوال: مجدے متصل پختہ فرش ہے جس پرعیدین کی بھی صفیں آ جاتی ہیں اور گرمیوں میں اکثر لوگ سنتیں پڑھتے ہیں' یہاں دو شخص ایسے تھے جوضد اُس فرش پر جوتے پہن کر جاتے ہیں' تو

آب فرمائے کہاس پرجوتے ہین کرجانا جائزے یانہیں؟

جواب: یہ فرش متحد کا جزنہیں۔ لہذااس پر متجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے کیکن جب کہ یہ حصہ مجد کے ساتھ بالکل متصل ہے اور نمازی اس جگہ شنیں بھی پڑھتے ہیں تو اس جگہ جو تا پہن کر نہیں جانا چاہیے بلکہ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے جیسے کہ کوئی شخص اپنے مکان ہیں نماز کے لیے کوئی جگہ یا چبوتر ہ محصوص کر لئے اس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے حالانکہ وہ جگہ اور چبوتر ہ بھی مسجد نہیں۔ (فناوی محمود یہ ج ۲ ص ۲۰۰۰)

مسجد میں سلور جو بلی منا نااور جراغاں کرنا

سوال: ملک معظم کی سلور جو بلی کے سلسلہ میں مساجد کو بقعہ نور بنانا جس کا صرفہ خواہ سجد کی رقوم سے ہویا عامتہ المسلمین کے چندہ سے یاکسی شخص کی جیب خاص سے جائز ہے یائہیں؟ اگر ناجائز ہے تو مسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور خوب چراغاں منایا وہ شرعاً مجرم ہیں یائہیں؟ جواب سلور جو بلی یا گولڈن جو بلی یا اور کسی ایسی تقریب میں جس کا منشا اعلائے کلمہ تو حید یا اظہار شوکت اسلام نہیں بلکہ کسی خاص شخص کے بقاء افتد ار وامتداد حکومت کی خوشی میں مظاہرہ کرنا

ہوا لیمی تقریبات میں مساجد کا روپیہ صرف کرنا جائز نہیں اور نہ مساجد اس قتم کے مظاہرات کے لیے موزوں ہے متولیوں نے مساجد کواس مظاہرہ کے لیے استعال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن ہوں گے۔ (کفایت المفتی جے ص۲۸۳)

### مسجدمين تنكصالكانا

سوال بمسجد میں نمازیوں کے آرام کی خاطرانگریزی پکھالگانا جائزہ یانہیں؟
جواب: اگر دیکھا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو
ایک اعتبارے اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے گر غیر خدموم کیونکہ بدعت خدمومہ وہ کہلاتی ہے جس کا وجود
بعد میں ہوا اور اس کو دین بجھ کر اختیار کیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بیصورت نہیں الہذا نمازیوں
کے لیے بچھ لگانے میں کوئی مضا کہ نہیں اور شبہ بالعصاری کی وجہ سے خدموم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اگر
کسی اور خدموم میں نصاری کے ساتھ شبہ کیا جائے تو نا جائز ہوگا ور نہیں ۔ (فاوی عبد الحکی ص ۸۷۷)
مسجد میں و لیے سے گلا ہے بجھانا

سوال: مسجد میں تین یا دو ما ایک اپنج کے موٹے ڈلپ کے گدے لانا چاہتے ہیں اگر سب لوگ اتفاق کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں؟ اور کیا ان پر بلا کرا ہت سجدہ ادا ہوجائے گا؟

جواب: نرم چیز پر مجدہ اس وفت میچے ہوتا ہے جب خوب زور سے سرد باکرر کھے اتنا کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے اگر ایسانہ کیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا' پس نماز بھی نہ ہوگی' پس زیادہ و ہے والی چیز مسجد میں بچھانے سے عموماً لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)
مسجد میں بچھانے سے عموماً لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)
" ہاں مجدہ کی جگہ گدانہ ہو گھٹنوں تک ہو پھر کچھ شبہیں' (م'ع)

# مسجد میں گھنشہ لگانے اور ورزش کرنے کا حکم

سوال: آج کل اکثر مجدوں میں بڑی گھڑی آ ویزال کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت معلوم ہو۔ اس میں سے بجنے کے وقت جو آ وازنگلتی ہے وہ ممنوع تو نہیں کیونکہ بعض لوگ اس کو قول " مَعَ کُلِ جَوَمِی شیطان" کی وجہ ہے منع کرتے ہیں تو اس معنی کر گھڑی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ قول صحابی ہے یا کیا؟ جواب: "مَعَ کُلِ جَوَمِی مَسْیُطَانٌ" یہ حدیث نبوی ہے۔ ابوداؤ دمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقطعاً مروی ہے (کذافی الترغیب ص ۵۰۵)

جرس کی ممانعت حدیث میں دوجگہ وارد ہے۔ایک عورتوں کے زیوروں میں کیونکہ اس سے

مردول کوآ واز پہنچی ہےاوران کے قلوب مائل ہوتے ہیں۔ دوسرے سفر میں جانوروں کی گردنوں میں یا گاڑی وغیرہ میں جو گھنٹہ یا تھنٹی ہوتی ہے اس کومنع کیا گیا ہے جس کی علت عالبًا کفار کا تھبہ ہے کہ وہ اپنی شان وشوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے تھے۔

مسلمانوں کوابیا نہ چاہیے پس گھڑی میں جو گھنٹہ بجتا ہے وہ جرس ممنوع میں داخل نہیں۔ فقہاء نے سحری وغیرہ میں جگانے کے لیے نقارہ کو جائز لکھا ہے کیونکہ مقصود وقت کا ہتلا تا ہے کھیل تکوار وغیرہ چلا نا جو واقعی ورزش ہے 'مسجد کے اندر جائز ہے یانہیں؟

بعض لوگ زنگیوں کے کھیلنے کو مجد میں ثابت کررہے ہیں' تو کیااب بھی اس معنی کر مسجد کے اندرایسے کرناجائز ہے؟اگر ہیں تو آ داب مسجد کے کیامعنی ہیں؟

جواب : مسجد میں ڈیڈ اور مگدر سے ورزش کرنا کروہ ہے اور عبشیوں کے تعل ہے اگر مسجد میں د ڈیڈ مگدر کو جائز کیا جائے تو تھی کا بھی مسجد میں جائز ہونالا زم آئے گا کیونکہ ای قصہ میں یہ بھی ہے کہ ایک جبٹی عورت اچھل کو در ہی تھی اور اس کے گرد ہی تماشا و کیھر ہے تھے۔ پس اس حدیث سے استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ مسجد میں تھی کوکسی نے بھی جائز نہیں کیا اور نہ یہ و اَعَدِّو اللَّهُمُّ مااست طَعْتُمُ کی فرد ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ یہ تھی اور کھیل مسجد سے باہر تھا اور کچھ تماشا و کھیے والے مسجد میں کھڑے ہوں گئ اس لیے راوی نے مجاز آ یہ کہہ دیا کہ مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے بیعنی مسجد سے قریب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کھیلنے والوں کو دھم کایا تھا' اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر! ان کو چھوڑ دو ہیں بو ارفتہ ہیں' یعنی یہ لوگ کھیل کے عادی ہیں' خصوصاً ایا م عید میں اور وہ ون عید ہی کا تھا۔

محتبطری نے لکھاہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بعض وہ باتیں معاف ہیں جو دوسروں کے لیے معاف نہیں اور چونکہ اصل یہ ہی ہے کہ مجد کو کھیل کود ہے بچایا جائے اس لیے نص اپنے مورد پر ہی مخصر ہے گا۔ (امدادالا حکام جاس ۲۹ سر۲۹ س) ''بعض جگہ مجد کی بالائی منزل کو کرائے سکھانے کے لیے استعال کرتے ہیں اور یہی مذکورہ حدیث وہاں اہل علم پیش کرتے ہیں اس میں مجد کی سخت بے ادبی ہے''(م'ع)

مسجد کی رقم سے گھنٹہ وغیرہ خرید نا

سوال: مجد کا روپیہ جو مرمت سے باتی رہ کیا ہے اگر اس روپے سے چندہ دہندگان کی اجازت سے گھڑی یا گھنٹہ خریدلیا جائے تو حضور کیا تھم دیتے ہیں؟ جواب: جوزو پیدمرمت مسجد کے لیے آیا ہے اس سے امام یا مؤذن مقرر کر لینا درست ہے اور گھنٹہ خرید نابھی درست ہے۔ ( فقاویٰ رشید بیص ۵۳۷ )

# مسجد کے اندر جاریائی پرسونا

سوال:مسجد میں جاریائی ڈال کراس پرسونا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائزہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ اعتکاف میں آرام کرنے کے لیے مسجد میں جاریائی بچھائی جاتی تھی۔"تکھا فی سَفَرِ السَّعَادَ"(امدادالفتادیٰج۲ص۲۸۵) "تواجازت معتکف کے لیے ہوئی نہ کہ عام" (م'ع)

مسجد میں آئے گلگلوں کا حکم

سوال: بعض لوگ کچھ گلنگے اور ایک کچھ ٹے کا چراغ اس میں تھی ڈال کرروش کر کے مسجد کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو طاق بھرنا کہتے ہیں آیاان گلگلوں کا کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس طرح گلگے لانا جس میں بہت ی اعتقادی اور عملی تقبید ات و تخصیصات ہیں اور بعض جگہ عور توں کالانا مزید برآ ں ہے عمل منکر اور بدعت ہے مگر اس سے خودان گلگلوں بیں کوئی خبث یا حرمت نہیں آتی ۔ مَا اُدِیلَ بِهٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ میں واخل نہیں کیونکہ مجد میں لانا قریبنہ ہے کہ اللّٰہ بی کے لیے ہے۔
الہٰذا ان کا کھانا حلال ہے ۔ البنة اگر اس لیے نہ کھائے کہ اس کام کے کرنے والوں کو عبرت ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ (امداد الفتاوی جسم ۲۵)

## مسجد ميں پھل دار درخت لگانا

سوال: کسی مقتدی کا جونا ئبان کے ورثاء میں سے نہ ہومتولی کو بتائے بغیر مسجد میں کوئی پودہ لگا نااور پیکہتا کہ ہم اس کے پھل کھا ئیں گے جائز ہے یانہیں؟

۔ جواب: جائز نہیں البتہ جو درخت اس نے لگایا ہے اگراپنے مال سے لگایا ہے اور مسجد کے لیے وقف نہیں کیا تو بیاس کی ملک ہے اس کو کاٹ کر استعال کرسکتا ہے اور متولی مسجد کوخق ہے کہ اس کو درخت اکھاڑنے پرمجبور کرے۔(امداد المفتین ص۵۲۳)

#### مسجد کے درخت کو کا ٹنا

سوال: احاطہ مسجد کے کسی درخت کوغیر ضروری یا دیگر کاشت کے لیے مصر سمجھ کرمتولی وغیرہ کا کٹوا دیٹا جب کہاس کی آمدنی مصارف مسجد ہی میں کانم آئے جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (امداد المفتین ص۲۷۳)

#### مسجد کے پھل دار درختوں کا مسئلہ

مسجد کے درواز وں میں ردو بدل کرنا

سوال: مسجد کے دروازے ہوں اور بید دروازے بنائے مسجد سے ہوں تو کیا متولیان مسجد کی اور نفع کے لیے کسی ایک دروازے کو بند کر کے دُکان کے لیے کرائے پردے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اہل محلّہ اگر مسجد کی مصالح کے پیش نظر مسجد کے دروازوں میں کوئی تغیریا کمی بیشی کرنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے۔ بشر طیکہ یہ تغیر سب یا اکثر محلّہ کی رائے ومشورے سے ہواورائل محلّہ کے لیے مصرنہ ہو۔ (امداد المفتیین ص ۲۹۳)

## مسجد کاروبیه کنویس کی مرمت میں لگانا

سوال: جس معجد کے واسطے چندہ جمع کیا تھااس کے قریب کنواں ہے اور اس سے اہل محلّه پانی مجرتے ہیں اور معجد میں بھی پانی آتا ہے تو بیرو پیاس کنویں کی مرمت میں لگانا چندہ وہندگان کی اجازت کے بغیر جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد كاروپيداس كنويس مين لگانا درست نهيس \_ ( فآوي رشيد پيس ۲۵ م

## مسجد کا فرش اورمنبرعید گاہ میں لے جانا

سوال: مسجد کامنبراور فرش عیدگاہ میں لے جانا درست ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت منبرعیدگاہ میں لے جا سکتے ہیں' کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد کا فرش عیدگاہ میں لے جانا جائز نہیں ہاں ایک روایت میں منبر کا لے جانا جائز ہے اور دوسری روایت میں مکر وہ ہے۔اس لیے بہتر ہیہے کہ منبر بھی نہ لے جائیں۔(امدادالا حکام جاس ۳۱۹) قربانی میں مسجد کی چٹائی استعمال کرنا

سوال: قربانی کے لیے ہرراس کی خاطرایک نیابور یا خریداجا تا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ محلّہ کی محلّہ کہ محلّہ کہ محد کے پرانے بوسیدہ بوریے گوشت کے کام میں لائے جاتے ہیں اور نے بوریے مجد میں ڈال دیئے جاتے ہیں 'بعض لوگ اس ممل کو ناجا کر بتاتے ہیں؟

جامع الفتاوي - جلد ٩- ٦

جواب قربانی کے لیے مسجد کا پرانا بوریا استعال کرنا جائز نہیں اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پرانے بوریے کو مہتم یا متولی ہے نئے بوریے کے عوض خرید لیا جائے خرید نے پروہ پرانا بوریا تہماری ملکیت ہوجائے گا اور ملک مسجد سے نکل جائے گا اور خرید نے سے پہلے وہ ملک مسجد میں ہے اور ملک مسجد کوا ہے ذاتی تصرفات میں لا ناجا ترنہیں۔(امدادالا حکامج اس ۳۱۲) مسجد میں یا نی کا گھڑ ار کھنا

سوال: منجد کے اندر ما باہر فرش پر نمازیوں کے لیے پانی کا گھڑ ارکھنا کیساہے؟ جواب: اس میں فی نفسہ تو کوئی حرج نہیں اگر وہاں کوئی خرابی ہوتو اس کوظا ہر کیا جائے۔

(امدادالاحكام جاص٢٠٠)

"مثلاً مسجد کے اندر پانی پینے کا سلسلۂ پانی زیادہ بہنا "مسجد کے فرش کا خراب ہوناوغیرہ" (مع) مسجد میں روز وافطار کرنا

سوال: رمضان شریف میں اہل محلّہ کا جماعت جھوٹ جانے کے خوف کی وجہ ہے مسجد میں شربت وغیرہ سے افطار کر لینا بلا کراہت جائز ہوگا یانہیں؟

جواب بمسجد میں کھانا بینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت بلاکراہت جائز ہے۔ جیسا کہ مسافر کے لیے بوقت ضرورت سونا جائز ہے اور ترک جماعت کا اندیشہ بھی عذر ہے اس لیے اگر مسجد سے باہر کوئی جگہ الی نہ ہو جہاں افطار کر سکیس تو مسجد ہی میں افطار کر لینا جائز ہے بشر طیکہ مسجد کوملوث نہ کیا جائے کوئی کپڑا وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس سے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر ہیہ کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس سے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر ہیہ کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے اعتکاف کی نبیت کر کے مسجد میں داخل ہو پھر ہے کراہت کلیتًا مرتفع ہوجائے گی۔ (امدادالا حکام جاس ۳۱۳)

#### مساجد میں زیب وزینت کرنا

سوال: مساجد کے بلند کرنے اور زیب وزینت وقتش ونگار طلائی ونقرئی وغیرہ جو کچھ وام کرتے ہیں احادیث کثیرہ صحیح میں اس کی ممانعت وارد ہے اور فعل یہود سے مشابہت دی گئی ہے۔ چنا نچہ ابوداؤد میں اُمورُث بِنَهُ اَلْمَ سُلْجِدِ مجھ کو مساجد کے مضبوط و بلند بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہتم ضروراس کومزین کرو گے جس طرح یہودونصاری نے مزین کیا ہے لہذا حسب احادیث امور مذکور ممنوع و حرام ہوں گے پھراگر جوازیا استخباب ہوجیسا کہ معمول زمانہ ہے توارقام فرمائیں؟ جواب : فخر وریاسے مساجد کا اونچا کرناحرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے جواب : فخر وریاسے مساجد کا اونچا کرناحرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے

کرے مباح ہے' جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عندنے کیا کہ کسی صحابی نے ان پرا نکارور دنہ فرمایا اگر چیآ ٹارسابق کی بقاءکو ستحسن جانتے تھے' یہی دلیل جواز کی ہے۔ ( فناوی رشید پیس ۵۴۰)

مسجد مين كه كيال كهو لنے كاحكم

سوال: مسجد کی مغربی دیوار پر کھڑ کیاں بنانا جس میں ہوا کی آمدورفت ہوازروئے شرع جائز ہے پانہیں؟

جواب: جائزے گرکلیے وگر جائے طرز پرندہ وبلکہ مجدول کے طرز پر ہو۔ (امدادالا حکام جام ۲۹۰) "تاکدامتیاز واختصاص رہے" (م'ع)

مسجد کی د بوار پرتیم کرنا

سوال:مسجد کی دیوار پرتیم کرنا جائز ہے یانہیں؟ خواہ دیواروں پر چونا پھیرا گیا ہو یامٹی ہے لیائی ہوئی ہو؟

جواب بمسجد کی دیوار پرتیم کرنا کروہ ہے کیونکہ مال وقف کوغیر مصرف میں صرف کرنا ہے لیکن اگر تیم کرلیا تو درست ہوجائے گا'بشرطیکہ جس چونے سے یامٹی سے مسجد کی لیائی کی گئی ہے وہ پاک ہو۔ (امدادالاحکام جاس ۳۸۸)

## مسجد وغیرہ کے روپے کو تنجارت میں لگا نا

سوال: قبرستان یامتجد کے پانچ سورو پے ہیں'اس رقم سے قبرستان یامتجد کے مفاد کی خاطر کوئی تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: قبرستان یا مسجد کے روپے سے تجارت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بیر کت منشاء واقف کے صریح خلاف ہوگئ چاہے مفاد قبرستان ومجد ہی کے لیے کیوں نہ ہواس لیے کہ دینے والے اور وقف کرنے والے نے تواب حاصل کرنے کے لیے دیاہے تجارت کے لیے نہیں دیا اور تجارت کرنے میں وہ رقم واقف کے مصرف میں خرج ہونے کے بجائے تجارت میں مستہلک ہوجائے گی۔ (نظام الفتاویٰ ج اص ۱۷۳)

مسجد میں دفن کرنا درست نہیں ہے

سوال:متولی صاحب بنی قبر مسجد ہی کے ایک گوشد میں بنوانا چاہتے ہیں شرعی اعتبارے کیا تھم ہے؟

جواب:مبحد جس جگه قرار پاجاتی ہے اس کے بعداس میں کسی قتم کا تصرف شرعاً درست نہیں ہوتا اور جب نماز جنازہ کا حکم بھی بیہ ہے کہ وہ خارج مسجدادا کی جاتی ہے تو پھر مسجد میں تدفین شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے۔(نظام الفتاویٰ جاص ۳۰۴)

### مسجد میں کیلنڈراوراشتہاراگانا

سوال: متجد میں کیلنڈریا کتابوں کے فروخت کرنے کا اشتہار یا مدرسہ کے جلسہ کا اشتہار لگانا کیساہے؟ جواب: ایسانہ کریں قبلہ کی دیوار میں نقش و نگار کو بھی ردالمحتار میں مکروہ قرار دیا ہے۔ ( فقاو کی محمود میں ۱۳۳۸)'' تو جائے اشتہار بنانے میں کیونکر قباحت وکراہت نہ ہوگی'' (م'ع)

#### مسجدمين لائبرى جلانا

سوال: یہاں پرمجد کے ایک کمرے میں ایک لائبریری ہے جس میں پچھ ندہبی کتابوں کا ذخیرہ ہے اور پچھ سیاسی اخبار بخلی اور نشیمن وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور ایک ملازم ہے سوال یہ ہے کہ مجد کے روپے ہے اخباروں کی قیمت اور ملازم کی تنخواہ دی جاتی ہے 'یہ جائز ہے یانہیں؟ جواب: جوز مین جائیداڈوکان مسجد کے لیے وقف ہو یا جو چندہ مسجد کے نام پروصول کیا گیا ہواس سے کوئی لائبریری قائم کرنا' رسائل و اخبار منگانا اور لائبریری کے ملازم کو تخواہ دینا شرعاً درست نہیں۔(فاولی محمودیہ ج ۱۸ ص ۱۳۳۱)

### عورتوں کامسجد کوگز رگاہ بنا نا

سوال: کیامسجد کے اندر سے مسلم اور غیر مسلم عور توں کا آناجانا جائز ہے؟ جواب: مسجد کوگزرگاہ نہ بنایا جائے نہ مردوں کے لیے نہ عور توں کے لیے عور توں کو تو نماز کے لیے بھی مسجد میں آنے سے روک دیا جائے غیر مسلم عور توں کا وہاں کیا کام ہے وہ کیوں آئیں۔(فقاویٰ محمود میں ج ۱۸ص ۲۰۸)

## مستى جا درين خريد كرمسجد ميں استعمال كرنا

سوال: قصبہ میں ٹاؤن ایریا کمیٹی ہے اس میں مسلمان ممبر ہے چیئر مین نے پرانی ٹین کی مستعمل جا دریں ہندوؤں کو خیرات دینا جا ہیں ان کی تعداداکتیں ہے اور قیمت بارہ سورو ہے ہے ان جا دروں کو ایک مسلم سوسائی دان میں نہ لے کر صرف ایک سورو ہے میں خرید کر مجد میں ڈالنا جا جے ہیں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: جب ٹاؤن ایریا تمیٹی بااختیار ہے وہ مفت بھی دینے کی مجاز ہے تو اس سے خرید کر بھی ان چا دروں کا استعمال کرنا درست ہے اگر چہ قیمت بہت کم لگائی ہو۔ (فراوی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۰۰) مسجد میں جگہ روکنا

سوال: کیامسجد میں رومال یا ٹو پی رکھنے سے اس جگہ کا آ دمی مستحق ہوجا تا ہے اور کسی دوسر ہے شخص کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہوتا؟ مؤذن کے لیے عموماً جگہ روک کرامام کے پیچھے الگ مصلی بچھایا جا تا ہے اوراس جگہ کسی دوسر ہے و بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی 'اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ کچھ دیر عبادت کرے پھر کسی ضرورت سے تھوڑی دیر کے لیے جانا جا ہے اور رومال وغیرہ رکھ کر جگہ روک لے تو جائز ہے کسی جگہ پچھ وفت تھ ہرے بغیر صرف رومال رکھ جانے سے اس جگہ کا مستحق نہیں تھ ہرتا۔

یمی عظم مؤذن کے لیے ہاں کے لیے جگہ مخصوص کرنے اورا لگ مصلی بچھانے کی رسم سیحے نہیں ' مجد میں پہلے پہنچ کر جوشص جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقدار ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۴۵۷) خارش و جذام والے کامسجد میں آتا

موال: ایک انسان کومتعدی مرض خارش اور جذام ہے عوام اس سے نفرت کرتے ہوں اس کے مسجد کی جائے نماز وغیرہ استعال کرنے سے متنفر ہوں تو ایسے آ دمی کے لیے مسجد کی اشیاء استعال کرنے اور مسجد میں آنے کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: کسی بھی مرض کوئی نفسہ متعدی سمجھنا غلط ہے لیکن جوخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اور ان کے عقید سے غلط ہوجانے یا غلط عقیدوں کے پختہ ہوجانے کا اندیشہ ہواس شخص کواس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ اپنے مکان سے وضوکر کے جائے اگر مسجد جائے سے بھی لوگوں کونفرت ہویا اس کے جسم سے بد ہو آتی ہویا رطوبت فیکتی ہوتو اس کو اپنے مگان پر ہی نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں نہ جائے جماعت اس سے ساقط ہے۔ (فقاوی محمود یہ حماص ۱۲۸) مسجد میں جھوٹے بیجوں کو لا نا

سوال: ہمارے یہاں بعض نمازی آپنے ساتھ چھوٹے بچوں کولاتے ہیں اور جماعت خانہ میں بٹھاتے ہیں وہ بچے بھی روتے ہیں شرارت کرتے ہیں اور گاہے پیشاب بھی کردیتے ہیں کیا تھم ہے؟ جواب: مسجد میں چھوٹے بچوں کولانے کی اجازت نہیں مسجد کا ادب واحر ام باقی نہیں رہے گا اورلانے والے کوبھی اظمینان قلب نہ رہے گا'نماز میں کھڑے رہیں گے گرخضوع نہ رہے گا'بچوں کی طرف دل لگارہے گا'بچوں کی طرف دل لگارہے گا'جوائی مسجدوں کو بچوں اور یا گلوں ہے بچاؤ۔

فقہاء حمہم اللّٰد تحریر فرماتے ہیں کہ بچول کومسجد میں داخل کرناا گراس ہے مسجد کے نجس ہونے کا ندیشہ ہوتو حرام ہے درنہ مکروہ ہے۔

ہاں اگر بچہ مجھ دار ہو نماز پڑھتا ہو مسجد کے ادب واحترام کا پاس ولحاظ رکھتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے عالبًا اس بناء پرسات برس کی قید حدیث میں موجود ہے۔( فقاویٰ رحیمیہ ج۲ ص۱۲۰) مسجد میں کعب وغیرہ کی تصویر لڑکا نا

سوال:مسجد میں ایک طرف کعبہ کا نقشہ لگا ہوا ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی کا ہے ایسا نقشہ مسجد میں لگا نا کیسا ہے؟ اور دا ہنے جانب ضروری سمجھ کر لگا نا کیسا ہے؟

جواب: مبحد میں ایسے نقش و نگار اور کتبے لگنا جس سے نمازیوں کا دھیان اس کی طرف جائے مکروہ ہے اور ضروری سمجھنا تو ہالکل ہی باطل اور لغوہے۔(فقاویٰ محمودیہ ج ۱۸ص۳۳) سمجھنگے ہمو نے سیمنٹ میں فرش مسجد بنانا

سوال: افسر کے عکم ہے کمپنی کے گودام میں رکھا ہوا ہینٹ بھینک دیا گیا ہے' پھراس کومز دور نے بوریوں میں بھرا اور فی بوری بچیس روپے قیمت سے خریدا گیا ہے اور اس سے فرش مسجد بنایا گیا'اب فرش پرنماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگراس کو بیکار قرار دے کر بھینک دیا گیا تھا کہ جس کا دل جا ہےا تھالے تواب نماز میں کوئی شبہ نہ کریں۔( فآویٰ محمود بیرج ۱۸ص ۲۴۱)

## مسجد کی الماری میں قر آن وغیرہ رکھنا

سوال:مسجد میں جہاں امام کھڑار ہتا ہے اس دیوار ہی میں آس پاس جومحرا ہیں ہوتی ہیں ان میں فرش یا کچھاور چیز لگا کرقر آن شریف ودیگر کتب رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: تغییر مسجد کواس سے نقصان نہ پہنچ دیوار کمزور نہ ہوجائے تو قرآن پاک اور دینی کتب کا مطالعہ کے لیے رکھنا درست ہے۔ ( فآویٰ محمود بین ۱۸ص ۲۲۷)

مسجد میں پڑھنے والے بچوں سے تقریر کرانا

موال: معجد میں جو بچے را صف آتے ہیں ان سے سے کے وقت نظمین نعت اور تقریر کرانا کیا ہے؟

جواب استجد میں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں'ان کی تعلیم کے لیے ان کوتقریر کی شق کرانا اور نعت پڑھوا نا درست ہے۔( فقاوی محمود میں کاص ۲۲۱)

تالاب کی گیلی مٹی سے مسجد کولیپنا

سوال:ایک تالا ب کا پانی نا پاک ہے'اس کی گیلی مٹی سے مبجد کو لیپنا کیسا ہے؟ جواب: اگر تالا ب دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ہوتو وہ نا پاک نہیں اس کی گیلی مٹی نا پاک نہیں'اس ہے مجد کو بھی لیپا جا سکتا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہجے کاص۲۱۷)

محراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: کسی مسجد کو وسعت دینے کی وجہ سے محراب اگر درمیان میں نہ رہ پائے اور دیوار تو ٹرکر محراب درمیان میں بنانے سے مسجد گرجانے کا اندیشہ ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب: اگرد بوارتو ژکردرمیان میں محراب بنانام مجد کے گرجانے کے خطرہ سے دشوار ہے تو بغیر محراب بنائے ہی امام درمیان میں کھڑا ہوجایا کرے اس طرح کہ دونوں طرف مقتدی برابر ہوں۔ (فقادی محمود میں جے اص ۲۱۹)

## مسجد میں شیپ ریکارڈ رہے قر آن سننا

سوال: آج کل باہر ہے جوشپ ریکارڈر آ رہے ہیں اس میں دینی نقاریر کے علاوہ نماز و
اذان وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نوامام صاحب نے مجد میں رکھ کرعوام کوسایا 'بعض لوگوں نے
کہا کہ باہر رکھ کرسنا ہے امام صاحب نے کہا مجد میں رکھ کرسنا سکتے ہیں ٹیمل درست ہے یا نہیں؟
جواب: اس میں ایک قوی اندیشہ تو ریہ کہ لوگ صرف شیپ ریکارڈرکو سننے پر کفایت کریں
گےاورای ہے شوق پورا کرلیا کریں گے خود تلاوت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔

اور پھر میہ بھی اختال ہے کہ دوسرے لوگ غلط قتم کی چیزیں سنانے لگیں گے اور اس سے
استدلال کریں گے۔ لہذا اس طریقہ کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے دورتک پہنچ جاتی
ہے ' بعض جگہ یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت آیا اور اذان کا ریکارڈ بجالیا اور بجھ لیا کہ اذان ہوگئ 'پھر
امامت کا ریکارڈ بجالیا اور اس کا بھی افتد اء کرلیا حالا نکہ نہ اس طرح اذان ہوئی نہ امامت ہوئی 'نہ
افتد اء سجے ہوئی نہ نماز اوا ہوئی۔ (فقاوی محمود یہ جے کا س ۲۲۲) '' ہاں ایسی افتد اء کرنے والوں کو
مشقت محضہ ہوئی' (م'ع)

### مسجد میں چھیکلی مارنا

سوال: متجد کے اندر چھکلی کا مارنا کیساہے؟

جواب بنہیں مارنا چاہیے اس کو وہاں ہے باہرنکال کر ماراجائے۔(ناوی محددیہ ۱۹۳۵) ''اگر مارنا ہی ہے''(م'ع)

### مسجدمين بيثه كرمشوره كرنا

سوال بمسجد میں بیٹھ کر کچھ آ دمی مسجد کی بابت مشورہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب بلاشور وشغب کے اس طرح بیٹھ کرمشورہ کرسکتے ہیں کہ محبد کا ادب ملحوظ رہے اور کسی کی نماز میں خلل نہ آئے 'محبد کی ضروریات مثلاً تقررامام وتعیین اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرناد نیا کی بات نہیں ہے۔ ( فآوی محمودیہ ج ۱۵اص۱۲۱)'' جوممنوع کہا جائے'' ( م'ع )

سرکاری ٹینکی سے مسجد میں پانی لینا

سوال:مسجد کے باہر پانی کی ایک ٹینگی گئی ہوئی ہے جومیونسپاٹی کی طرف سے رفاہ عام کے لیے ہے اگر مسجد کے لیے استعمال کرنا چاہیں کنل پاپائپ پابائی پاکسی بھی صورت سے مسجد میں ذخیرہ کرلیں آو جائز ہے پانہیں؟ جواب: اگرا بیا کرنا خلاف قانون نہ ہو بلکہ میونسپاٹی کی طرف سے اجازت ہوتو جائز ہے۔

( فآوی محمودیه ج ۱۵ ص ۱۸۸)

مسجدميں دیني کتابيں اور ذاتي سامان رکھنا

سوال: اپنی ساری دین کتابیں اور کچھ غیر دین کتابیں مثلاً جنتری وغیرہ مجد کی الماری میں رکھتا ہوں کیونکہ گھر میں ان کے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بھی بھی ایک جوڑا کپڑا ناشتہ کی چیز مثلاً گڑ'مٹھائی' دوا'صابن' تیل' سنگھار کھتا ہوں اور میں امام ہوں جواب سے نوازیں؟

جواب: مسجد میں اپنا گھریلوسا مان صابن وغیرہ ندر کھیں کہ بیاعتراض کی چیز ہے اگر مسجد میں حجرہ 'سددری' وضوخانہ وغیرہ ہوتو و ہاں رکھیں' جہاں مستقل رات کوسوتے ہوں' ایسی کتابیں جن سے نمازی بھی فائدہ اٹھائیں مسجد میں رکھ لیس تو حرج نہیں۔ (فآوی محمودیی ۱۸۸ج ۱۵)

## معمارون كامسجدمين كحطنے كھولناا ورحقه بيينا

سوال:مسجد کے اندرتقمیر کے دوران معماروں کا حقہ پینااور گھٹنے کھلےرکھنا کیساہے؟ متولی پر ان کورو کناضروری ہے یانہیں؟ جواب: گھٹنے کھلے رکھناکس کے سامنے خارج مسجد بھی منع ہے' چہ جائے کہ متولی مسجد کو چاہیے کہا یسے معماروں اور مزدوروں کو ہدایت کرے کہ وہ ایسانہ کریں' مسجد میں حقہ پینے ہے بھی ان کو روکا جائے۔(فاوی محمودیہ ج ۱۵ص ۲۴۱)'' بیہودہ لوگ ہیں'' (م'ع)

### مسجد میں کو ہو کرعسل خانے میں جانا

سوال بمجد کے فرش پرچل کونسل خانے میں جانا پڑتا ہاور بیدستور قدیم ہے کرر کھا ہے کہیا ہے؟ جواب: اگر نسل خانے تک جانے کا راستہ بجزم سجد میں کوگز رنے کے کوئی نہیں تو نا پاک آ دمی تیم کر کے وہاں کو جائے اور کوشش کر کے راستہ کسی اور طرف کو بنایا جائے۔ (فتاوی محمود میں ۱۹۸ میں مام

## ابل وعيال اورموليثي كومسجد ميں ركھنا

سوال: کیاکسی ایسے شخص کو جوکسی دوسرے مقام پرامامت کرتا ہؤوہ کسی بھی دوسری مسجد کو اینے اہل وعیال مولیثی و دیگر ضروریات خانگی کے لیے استعمال کرسکتا ہے؟ بالفرض اس نے مسجد میں روشنی وغیرہ پرخرچ کیا ہو؟

جواب بمنجد میں اہل وعیال کور کھنا اور مولیٹی وہاں باندھنا جائز نہیں مسجد نماز اور ذکر اللہ کے لیے ہاں کا موں کے لیے ہاں کا موں کے لیے بیش کرنا خطرناک ہوان کا موں کے لیے بیش کرنا خطرناک صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انہوں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ ج ۱۹۸ صورت ہے کہیں وہی انہوں کے لیے تجویز ہے۔ (فتاوی محمودیہ جوان میں محمودیہ کی محمودیہ کی محمودیہ کے دور کے دور کی محمودیہ کی محمودیہ کی دور کی محمودیہ کی کرانا کی کی کے دور کی کی کے دور کی محمودیہ کی کی کرانا کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کی کرانا کرانا کی کرانا کی کرانا کرانا کی کرانا کرانا کرانا کی کرانا کر کرانا کرانا کرانا کرانا کرانا کرانا کرانا کر کرانا کر کرانا کرانا کر ک

## مسجد میں شامل کو گھری میں رہائش رکھنا

سوال: مسجد کی بائیں جانب ایک کوٹھری کو بنانے والے نے امام کی رہائش کے لیے بنایا تھا' اب حجرہ کی دیوار تو ڈکر کوٹھری کی حجیت اور مسجد کے صحن کو ایک کرلیا گیا ہے تا کہ صف کمبی ہو سکے۔ اب امام صاحب کا اس کوٹھری میں رہنا (جس کی حجیت کوشامل مسجد کرلیا گیا ہے) جائز ہے یانہیں؟ اور جواب تک امام بغیر تحقیق کے کوٹھری کے اندر رہا ہے گنہگار ہوگا یانہیں؟

جواب: جوجگہ محدقر اردے دی گئی ہے وہ او پر نیچے سب ہی مسجد ہے اب امام صاحب کوان کوٹھریوں میں رہائش کی اجازت نہیں جن کی حصت کوشخن مسجد بنادیا گیا' ان میں مسجد کا سامان صف وغیرہ رکھ سکتے ہیں' ناوا تفیت ہے جو کچھ کیااس ہے استغفار کریں۔ (فناوی محمودیہ ج ۱۵ص۳۱۹) مسر طعب فنٹ وقت کے میں

#### مسجد میں قربانی کرنا

سوال بمسجد کے حن میں قربانی کرنا جبکہ مسجد کی دیوار میں خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں'اس کا کیا

تھم ہے؟ اورا گرچھیفیں نہ پڑیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: جوده مسجد ہے بعنی نماز کے لیے وقف ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ ذرج کرنا حرام ہے کہنا پاک خون سے مسجد گندی ہوجائے گی اصاط مسجد میں جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں بھی ذرج کرنے کی ممانعت ہے وہ جگہاں لیے وقف نہیں دوسری جگہذرج کیا جائے۔ (فاوی مجمودیہ جماص ۲۹۵)

مهجدمين حديث لكحكرلكا نااوراييخ ليجدعا كرانااورنام لكصنا

سوال: ایک تنظیم معتد حدیثین نقل کرنے مجدوں میں لگاتی ہے اور مُقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے' نمازی حضرات ہے دعائے خیر کی گزارش کرتے ہیں' کیاازروئے شرع اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا پنی اصلاح اور خیر کی دعا کرانا'احکام رئی اورا حادیث نبوی لکھنے سے پہلے کسی فردیا ادارے کا اول و آخر لکھنامنع ہے؟

سوال: جومدرسین تنخواہ پرقر آن مجید یاعر بی کتابوں کا درس دیتے ہیں' کیاان کو کئی مسجد کے اندرورس دینا درست ہے؟

جواب: تنخواہ دار مدرس کامسجد میں پڑھانا جائز نہیں۔اگرمسجدے باہر کوئی جگہ نہ ہوتو مسجد میں پڑھانا بشرا نَطاذیل جائز ہے۔

ا۔ مدری شخواہ کی ہوں کے بجائے گز را وقات کے لیے بقدر ضرورت وظیفہ پراکتفا کرے۔ ۲۔ نمازا در ذکر و تلات قرآن مجید وغیرہ عبادت میں مخل نہ ہو۔

۳\_م سجد کی طبیارت ونظافت اورادب واحتر ام کا پوراخیال رکھا جائے۔ ۳\_کم سن اور ناسمجھ بچوں کومسجد میں نہلا یا جائے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۳۵۸)

#### مسجدمين بيثه كريزهانا

سوال: جس مدرس کو تخواہ مدرسہ ہے ملتی ہے اور بچوں سے مشاہرہ نہیں ملتا تو وہ تعلیم کا کام مجد میں کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ایسے مدرس کو بھی تعلیم کا کام مسجد میں مکروہ ہے۔ البتہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا کرے تو درست ہے اوراعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہوسکتا ہے۔ (امدادالا حکام ج اص ۳۴۹)

## مسجد ميں توليه ألم تمينه اور منبر برغلاف ركھنا

سوال: مسجد میں تولیہ اور آئینہ رکھنا' نیز منبر پرغلاف ( کپڑا) ڈالنا کیسا ہے؟

جواب: بیسب تکلفات بین فی نفسہ بید چیزیں نہ ضروری بین کہ مجد کی طرف سے ان کا انظام کیا جائے نہ ممنوع بیں کہ ان کو حرام کہا جائے اُسلی توبیہ کہاہی مکان سے وضوکر کے آدی مسجد جائے اگر مسجد ہی میں وضوکر نا ہوتو اپنا تولیہ ساتھ لے جائے وضو کے بعد آ میند و کچنا نہ کوئی شری چیز ہے نہ عرفی اس عادت کو چھوڑ دینا بہتر ہے منبر پر غلاف بھی ایک تکلف ہے درود یوارکو کپڑے پہنانے کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے ہاں اگر گری سردی سے تحفظ مقصود ہوتو مضائقتہ جی نہیں۔ (نادی محمد ہوں اس اس مانعت بھی آئی ہے ہاں اگر گری سردی سے تحفظ مقصود ہوتو مضائقتہ جی نہیں۔ (نادی محمد ہوں اس اس مانعت بھی آئی ہے ہاں اگر گری سردی سے تحفظ مقصود ہوتو مضائقتہ جی نہیں۔ (نادی محمد ہوں اس مانعت بھی آئی ہے ہاں اگر گری سردی سے تحفظ مقصود ہوتو مضائقتہ جی نہیں۔ (نادی محمد ہوں اس مانعت بھی آئی ہے ہاں اگر گری سردی سے تحفظ مقصود ہوتو مضائقتہ جی نہیں۔ (نادی محمد ہوں اس مانعت بھی آئی ہے ہوں ا

### مسجدمين مال تجارت ركهنا

سوال: کوئی تاجر قرآن شریف عربی فاری کتابیں تجارت کی مجد میں بکس بند کر کے رکھتا ہے اور مجد سے نکال کر باہر کوفر وخت کر کے بقایا ال پھر بکس میں رکھتا ہے غرض اس کی بیہ ہے کہ مجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرے دوسری جگہ میں اگر رکھا جائے تو جماعت میسر نہیں ہوتی 'توبیصورت درست ہے یا نہیں؟ جواب: سامان تجارت محد میں لا نا محتکف ہی کے لیے ناجائز ہے تو دوسروں کے لیے کب جائز ہے اگر محد کے قریب کسی مکان یا حجرہ میں رکھا جائے تو متولی کی اجازت سے جائز ہے خواہ بہرایا کرایہ ویا بلاکرایہ۔ (امداد الفتا وی جسم ہم ۲۹)

### مسجدمين قيمت سيردكرنا

سوال: ایک شخص کوئی چیز خارج مسجد فروخت کر کے مسجد میں نماز کے لیے چلا آیا یا یوں ہی اس کی قیمت مسجد میں ملے تو لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: چونکہ میعقد نہیں ہے عقد سے جو واجب ہوا تھااس کالشلیم کرنا ہے اس لیے میہ جائز ہوگا۔ (بدادالفتادی ج مس ۲۹۳)

#### مسجد مين تمبا كوكها نااورنسوارلينا

سوال:تمباکوکی نسوار لیناا ورتمبا کوکھا نامسجد کے اندر کیساہے؟

جواب: نسوار سونگھنا اور تمبا کو کھانامسجد کے اندرخلاف اولی ہے جو کراہت تنزیہ یہ سے خالی نہیں۔ (امداد الاحکام ج اص ۲۷۰)

## مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا

سوال: مسجد میں دنیاوی معاملات کے متعلق گفتگو کرنے کی شرع شریف نے اجازت دی ہے یانہیں؟ جواب: مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ (امدا دالا حکام جاص ۳۴۹)

# مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

سوال: ہاہرے مسجد میں ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا' امام صاحب نے اس شخص ہے کہا مسجد میں سلام کرنامنع ہے گیارُ اقعتاً مسجد میں سلام کرنامنع ہے؟

جواب: مسجد میں سلام کرنا قطعاً منع نہیں ہے بلکہ اس صورت میں منع ہے جب ان لوگوں کو مخاطب بنا کر سلام کیا جائے جو کہ قرآن کی تلاوت سبیج میں مشغول ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

ہاں البت مسجد میں داخلہ کے لیے جوسلام ہوتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلیٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ جب اپنے گھر میں سلام کرنے کا تھم ہے تو مسجد میں بہطریق اولیٰ ہوگا کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ہونا ظاہروغالب ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ج اص ۳۱۰)

# مسجد میں وضوکرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال: جوجگه مسجد کے ایک کونے کی کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہواور نالی اور دیواراور فرش نے اس کو گھیرلیا ہو یعنی میہ جگہ فرش کے ایک جانب کو ہوا یسی جگہ پروضو کرنا درست ہے یا نا درست؟ جواب: جو کونہ مسجد کا خارج رہا وہ مسجد ہی ہے تا قیامت اس پروضو وغیرہ کرنا درست نہیں بلکہ اس کی عظمت و یسے ہی رکھنا جا ہے۔ (فتاوی رشید بیض ۱۹۵)

## بغيراستنجا كيے سجد ميں آنا

موال: پاخانہ کرکے کچ ڈھلے سے صاف کر کے بغیر آب دست لیے اندرون محجد آسکتا ہے یانہیں؟ جواب: بغیر آب دست لیے ڈھلے سے صاف کرنے کے بعد آنا جائز ہے۔ (فادی محودین ۱۵۸ مام ۱۵۸)

#### مسجدول میں مالداروں کیلئے جگہرو کنا

سوال بمسجدیا عیدگاہ میں صف اول میں امراء اور رؤسا کے لیے جگہ روکنا کیسا ہے؟ جواب: امراء یا کسی اور کے لیے عیدگاہ یا مسجد کی صف اول میں جگہ روکنے کاحق نہیں جو پہلے آ کر جہاں بیٹھ جائے وہ ای کی جگہ ہوگئی اس کو وہاں سے اٹھانے کا بھی حق نہیں۔(ناوی محودیہ جہ اس ۱۵۳) مسجد میں اشتہا رلگو اکر کر ابیہ وصول کرنا

سوال: مسجد کے اوپر دو بورڈ ریڈیو کے اشتہار کے لگائے گئے ہیں جس سے مسجد کی آ مدنی ہوتی ہے حالانکہ مسجد ایک کاروباری علاقے میں واقع ہے اورمسلم تا جران کافی رقم دینے کو تیار ہیں' مسجد کی کھلی حجبت پراس قسم کا پہلا اشتہار ہے' آئندہ متولی نہ معلوم کس کس قسم کا لگائے گا؟

جواب: مسجد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دُکا نیس تو بنائی جاسکتی ہیں لیکن خود مسجد کو کراہہ پر چلا نا اور اس سے روپیہ کمانا جائز نہیں جو پچھ وجوہ اعتراض وہاں کے مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اہم ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس لیے مسجد کے منتظم صاحب کو جاہیے کہ وہ ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں اگر بورڈ بغرض اشتہار لگا دیا گیا ہے تو اس کو اتار کر معاملہ ختم کر دیں خاص کر جب کہ مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں کے اہل ہمت آ مادہ اورخواستگار ہیں۔ (فاوی محمودیہ جو اس کا ا

مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ "میری ملکیت ہے"

سوال: ایک شخص نے جائے نمازخرید کرمسجد میں دے دی کیا وہ یہ کہدسکتا ہے کہ میری ملکیت ہے میں گھررکھوں گا؟

جواب: اب اس كويه كهنه كاحق باقى نبيس ر با\_ ( نناوئ محودية ١٥٥٠)

# نا پاک کیر امسجد میں رکھنا

سوال: مسجد میں نایاک کیڑ ارکھنا کیساہے؟

جواب: نجس کپٹر امسجد میں ندر کھے اگر اس وقت کسی کی معرفت باہر بھیجنا یا خو در کھنا دشوار ہوتو مجبور أمسجد میں اس طرح رکھنا کہ تلویث نہ ہو درست ہے۔ ( نتا دی محودیہے ۲ ص ۲۱۸)

### مسجد ميں تعزبير ركھنا

سوال: مسجد میں تعزید کھنا یا بنانا 'نماز و جماعت کے وقت کھٹ کھٹ اور شور وغل کرنا اور مسجد

کی بجلی وغیرہ خرج کرنا کیساہے؟ جواب: ناجائزہے۔(ناوی محودیہ ۲۰۳۵)

#### مسجد کے جمرہ میں کتابت کرنا

سوال: اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے ججرے میں رہتا ہے اور وہاں کتابت بھی کرتا ہے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمقصدمسجد کی حفاظت ہے تو درست ہے۔ ( ننادی محمودیہ جاس ۴۹۸ )

## مسجد میں جلسه کرنا جبکه شور وغل بھی ہو

سوال: مساجد میں جلیے منعقد کیے جاتے ہیں' جن میں علاوہ تقاریر کے شوروغل' ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی نوبت پہنچ جاتی ہے' ایک دوسرے پر آواز اورطعن وتشنیج کیے جاتے ہیں اور سامعین و مقررین ایسی بست اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کا صدور قہوہ خانوں میں بھی محال ہے' مساجد میں ایسے افعال کے ارتکاب کا کیا تھم ہے؟

جواب: احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے مسجد میں جلسہ کرنا درست ہے۔ مقرر کو چاہیے کہ نہایت متانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حاضرین کو سنائے اور سمجھائے اور سامعین کو چاہیے کہ نہایت اوب اوراحتر ام سے اس کوسنیں اور عمل کریں جوصورت سوال میں درج ہے اس طریقہ پر جلسہ کرنا اور ایسی حرکات کا ارتکاب احتر ام مسجد کے قطعاً خلاف ہے اور نا جائز ہے۔ فقہاء نے احکام مسجد میں ایسے شور فل اور لڑائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقا وی محمود یہ ج کاس ۲۲س)

## مسجد میں اضافہ کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا

سوال: میہاں ایک مسجد ہے کسی زمانے میں نیچے کے در ہے میں مبحد تھی، پھرتنگی ہوئی تواس کے آگے اور بڑھا کر کشادہ بنالی گئی، پہلی جگہ میں جو نیچے ہے چندلڑ کے بھی پڑھتے ہیں بعض وہاں اضافہ شدہ جگہ میں جماعت ٹانیہ کرتے ہیں جس کو بعض علماء مکروہ لکھتے ہیں، نیز بعض اس میں نمازہ جنازہ پڑھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں، شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جوحصہ پہلے ہے مسجد ہے اس میں جماعت ثانیہ اور نماز جناز ہ کروہ ہے اور جس حصہ کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے اگر اس جگہ کا اضافہ بہنیت مسجد کیا گیا ہے تب تو اس پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے اور اگر بہنیت مسجد اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس غرض سے وہ حصہ بڑھا دیا گیا ہے کہ بوقت ضرورت وہاں بھی کھڑے ہوجایا

کریں کیکن وہ حصہ مجد کانہیں ہے تو پھر مجد کے احکام جاری نہ ہوں گئے وہاں جنبی کا جانا' دوسری جماعت کرنا' نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سب چیزیں درست ہیں'اس کی تحقیق کہ اس حصہ کا اضافہ بہ نیت مسجد کیا گیا ہے بانہیں؟ واقف اور ہانی ہے کی جائے۔(فقاد کی محمودیہ ج ۲ص ۲۰۷۰) مسجد کے فرشوں برمجلس لگا نا

سوال :منجدکے چراغ جلانے کا کیا تھم ہے؟ حجرے اور پیرصاحب کے راستے میں آنے جانے کی سہولت کے لیے چراغ جلانے درست ہیں؟ اورمنجد کے فرش عام لوگوں کی مجلس جمانے کے لیے بچھانے درست ہیں؟

جواب: جب تک عامۂ لوگ نماز پڑھتے ہوں' مسجد میں چراغ جلایا جائے وضوخانہ اور عسل خانہ وغیرہ میں اور راستے میں بھی حسب ضرورت چراغ جلایا جاسکتا ہے' مسجد کے فرش نماز و جماعت کے لیے بچھانا درست ہے' اگر فرش ہروفت بچھا رہتا ہے اور پیرصاحب اور ان کے مریدین مجلس جما کراس پر بیٹھ جائیں تو مضا کہ نہیں' اگر نماز کے بعد فرش کو لیبیٹ کررکھ دیا جاتا ہے تو بھرا یہے وفت میں مجلس جما کر بیٹھنے کے لیے مستقلاً فرش مسجد کو استعمال نہ کیا جائے۔ (ناوی محددیہ جاس ۱۳۸)

#### مسجد کے دروں میں صف بنانے کا ثبوت

سوال: زیداس بات پرمصر ہے کہ جس طرح امام کا مسجد کے محراب اور دروں میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اس طرح مقتدی کا بھی مسجد کے دروں میں کھڑا ہونا مکروہ ہے مثلاً اندر کے صحن میں دو صفوں کے صف پوری ہو چکییں' اب جو مسجد کے در ہیں ان میں اگر مقتدی کھڑے ہوں گے تو صفوں کے مکڑے ہوجا کیں گھڑے ہوں گے تو صفوں کے مکڑے ہوجا کیں گھڑے اورصفوں کے مکڑے کرنا جا کر نہیں بلکہ مسجد کے وہ دَر جن میں ہر دَر میں قریب پانچے آ دمی کھڑے ہوسکتے ہیں اس جگہ کو خالی چھوڑ کر باہر کے صحن میں کھڑا ہونا چاہیے تا کہ صف نہ ٹوٹے تو کیا زید کا قول صحیح ہے؟

جواب: اگرزید کوصرف اس امر کا ثبوت در کار ہے کہ بوقت ضرورت مقتدیوں کومسجد کے دَروں میں کھڑے ہوکر پانچ آ دمیوں کی چھوٹی چھوٹی صفیں بنا کرنماز پڑھنا درست ہے تو اس کا مبسوط سرھسی میں جزئیدموجود ہے۔

وَالْإِصُطِفَافُ بَيُنَ الْأَسُطُواَنَتَيُنِ غَيْرُ مَكُرُوهِ لِلَاَّةُ صَفِّ فِي حَقِّ كُلِّ فَرِيُقٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ طَوِيُلاً وَتَخُلَل الْاسْطُوانَةِ بَيُنَ الصَّفِ كَتَخَلّل مَتَاعِ مَّوُضُوعٍ أَوُكَفُرُجَةٍ بَيُنَ رَجُلَيْنِ وَذَالِكَ لَايَمُنَعُ صِحَّةٍ ٱلْإِقْتَدَاءِ وَلَايُوجِبُ الْكَرَاهَةَ. ا ٥(مبسوط ص٣٥ج٢) (فتاوى محموديه ج٠ إص١٣١)

#### مسجدمیں مائک سے اذان دینا

سوال: ایک مسجد میں ما تک مسجد کی الماری میں اندرصف اول کے پاس نصب کردیا گیا ہے اوراس سے متعلق تارین وغیرہ دیوار میں مستقل طور پرلگادی گئی ہیں اور حفاظت کے پیش نظر مسجد میں رکھا گیا ہے دوسری جگہ مسجد کے باہر رکھتے ہیں چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حالت کے پیش نظر مسجد کے اندراذ ان پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: مبجد کے اندراذ ان مکروہ ہونے کی وجہ بیہ کہ وہاں ہے آ واز دور تک نہیں پہنچی جس سے اذ ان کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا اس لیے بلندجگہ پراذ ان دینامتحب ہے تا کہ دور تک آ واز پہنچے فی نفسہ اذ ان کوئی ایسی چیز نہیں جو کہا حتر ام مبجد کے خلاف ہو۔

صورت مسئولہ میں اذان کی آواز آلہ سے دور تک پہنچ گی اور مقصد پوری طرح حاصل ہوجائے گا۔ البتہ مکبر الصوت بھی خراب ہوکراس کی آواز بند ہوجاتی ہے یا خراب وحشت ناک آواز نکلتی ہے اس کیے اسکا انتظام باہر ہی رہے تو انجھا ہے ۔ قفل وغیرہ سے حفاظت کی جائے 'مجد کے علاوہ حجرہ وغیرہ ہواس میں رکھا جائے۔ (فاوی محمود یہ ج ۱۵ س

#### مسجد کے اندریا حجیت پرنقارہ بجانا

سوال: متجد کے اندریا حجت پر نقارہ بجانا درست ہے یا نہیں؟

جواب: سحری کے لیے مکان کی حصت پر نقارہ بجانے کی اجازت ہے مسجد میں یا مسجد کی حصت پڑئیں۔(فآویٰمحمودیہے۲۳۳)

# مسجدا ورخدام مسجد

بانی مسجد کی اولا د کاانتظام میں دخل دینا

سوال: شخ خیراتی نے اپنی زمین میں ذاتی پیسے ہے مسجد تغییر کرائی تھی اور تاحیات مسجد کاکل انظام اپنے ہی ذاتی پیسے سے کرتے رہے بعدوفات شخ خیراتی ان کی اولا دوراولا ومسجد کی تگہداشت مرمت وغیرہ کا کام خودانجام دیتی رہی اب قصبہ کے لوگ ان کے کام میں رخندانداز ہیں اور جا ہتے ہیں کہ اس مسجد میں عام مسلمانوں کا ہی چندہ کا بیسہ لگایا جائے ہم خاندان والوں کو اس پر سخت اعتراض ہے جب کہ ہم لوگ اپنے ذاتی بیسے سے کام انجام دے رہے ہیں اور آئندہ لگانے پر تیار ہیں کسی شخص ہے چندہ ما نگ کرلگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اب فرمائے کہ کس کا ممل صحیح ہے؟ ہواب: جب کہ بانی مسجد کی اولا داپنے ذاتی بیسے سے مسجد کی ضروریات پوری کرتی اور انتظام درست رکھتی ہے اور کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو دوسر ہے لوگوں کو دخل دینے اور انتظام سنجالنے اور چندہ کر کے تعمیر وغیرہ وہاں بنانے کا کوئی حق نہیں ان لوگوں کا بیاقد ام غلط ہے اگر کوئی انتظام کرلیں ہاں اگران کے پاس بیسہ نہ ہو

# ممیٹی کے ایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنا

تو پھرضروریات مجد کے لیے چندہ کرلیاجائے۔(فاوی محمودیہج ۱۵ص۱۸)

سوال: ایک متجد کے نمازیوں نے متجد کا نظام پانچ آ دمیوں کے سپر دکرر کھا ہے ان میں زید بھی شامل ہے مگرزید باقی آ دمیوں کے مشورے کے بغیرا پنی رائے سے متجد کے نظم میں تصرف کرتا رہتا ہے 'خود ہی امام رکھتا ہے 'خود ہی کچھ دنوں بعد نکال دیتا ہے' ایسے ہی تغییرات کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں تو ما نتا نہیں' آ پس میں بات بڑھتی ہے' شرعی تھکم کیا ہے؟

جواب: اگروہاں کے بمجھ دار آ دمی ہیں بھتے ہیں کہ زید کے ان تصرفات سے مجد کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو ایسے تصرفات سے روک دیں ہرگز اجازت نہ دیں بغیر پانچوں آ دمیوں کے مشورہ کے وہ تنہا کرنے کاحق دارنہیں ٔ حساب بھی صاف رکھنا ضروری ہے اور کوئی کام ایسانہ کیا جائے جس سے مسجد ویران ہوا ور تفرقہ پڑے۔ (فاوی مجمود ہیں جواص ۲۰۲)

#### متولی کے ذمہ ناحق مسجد کا قرض بتلا نا

سوال: گزشتہ متولی پرمسجد کی رقم ہاقی ہے کیہ نے متولی نے ظاہر کیا حالانکہ اس پرمسجد کی کوئی رقم ہاقی نہیں ہے چونکہ متولی انتقال کر گیا ہے اس کے ورثاء سے وصول کر کے رقم مسجد میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ورثاء مسجد کے قرض دار ہیں یانہیں؟

جواب: اگرید ی کے سابق متولی پررقم باقی نہیں ہے تواس کے وارثوں سے رقم وصول کرنا صریح ظلم ہے اور ایسی رقم مسجد میں لگانا یا امام ومؤذن کی شخواہ میں ادا کرنا درست نہیں ہے ناجائز اور حرام ہے۔ ارشاد بارلی تعالیٰ ہے: "وَ لَا تَا مُحُلُوا اَمُو الْکُمُ بَیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ" ترجمہ: نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق \_( فاوی رجمیہ جسم ١٦٥)

#### چندہ ہے متولی کا قرضہ لینا

موال: کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مجد کے چندہ سے متولی قرض لے سکتا ہے یانہیں؟
جواب: اگر متولی دیندار صالح اور متق ہے تو جائز ہے لیکن بہتر بیہ کہ نہ لیں۔
قال فی الھندیہ ارادالمتولی ان یقرض بافضل من غلة الوقف ذکر
فی وصایا فتاوی ابی اللیث رحمہ اللہ تعالیٰ رجوت ان یکون
ذلک و اسعااذا کان ذلک اصلح و اجری للغة من امساک الغلة.
(عالمگیریہ ج ۲ص ۲۰۹۰) فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ فتاوی مفتی محمود ج اص ۵۷۳

### متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے

سوال: ایک آ دمی متجد کی تغییر میں اہل قریہ کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے گراس سے چندہ لینے سے امن عاملہ کے بگڑنے کا اندیشہ ہے کیا اس سے چندہ لینے سے انکار کر دینا جائز ہے؟ جواب: متجد کے متولی اور نتظم کواختیار ہے کہ کی دینی مصلحت کے پیش نظر قبول نہ کرے۔

شیعوں سے ان کی مسجد کی تولیت لینا (احس الفتادی جم ۱۲۱)

سوال: ایک قدیم متحد شیعہ صاحبان کی ہے انہیں کی نماز ہوتی ہے زمانہ کے ردوبدل سے صرف ایک گھر ان کا رہ گیا ہے وہ متجد ان کے متولی نے اہل سنت کو دے دی کہتم اپنی اذان و جماعت کرلؤ مگر انظام ان کے ہاتھوں میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ انظام ہمارے ہاتھ میں ہووہ انظام چھوڑ نانہیں چاہتے توان سے انظام لینا کیسا ہے؟

جواب: جب زمانہ قدیم ہے وہ مجد کے انظامات کرتے چلے آرہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت ثابت نہیں ہے جات ان کا سے استعادت کی خیانت ثابت نہیں ہے تو ان کواس انظام ہے الگ نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ہاں اگروہ خود ہی انظام ہے دست بردار ہوجا کیس تو دوسری بات ہے۔ (فادی محودیہ ہماس ۱۹۵۸) مسجد کی چوری کا متولی ضامن ہوگا یا نہیں ؟

سوال: مسجد سے برتن ایس حالت میں چوری ہوگئے کہ نہ تو صدر درواز سے پر کسی قتم کا تالا تھااور نہ کوئی محافظ تھا' البتہ جس کمرے میں برتن تھے اس پر تالا لگا تھا' جسے چوروں نے با آسانی تو ژکر برتن نکال لیۓ ایسی صورت میں یعنی معقول حفاظت نہ کرنے پرمتولی پرکوئی صان عائد ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: مساجد کے صدر دروازے پرعموماً تالانہیں لگایا جاتا تا کہ جو محض جب بھی دل چاہے مسجد میں آ کرعبادت کرسکے نیز ہر مسجد میں محافظ بھی مقرر نہیں ہوتا بلکہ اوقات نماز میں مؤذن آ تاہے اور مسجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہی صورت آ پ کے یہاں بھی ہے تو جرے پر قفل ہونا ہی حفاظت کے لیے کافی ہے متولی پرکوئی صفان لازم نہیں ہاں اگر وہ جگہ چوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں پیش آتے رہتے ہیں اور صرف جرہ پر قفل کا ہونا حفاظت کے لیے کافی ہے متولی پرکوئی حفاظت کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا تو پھر تھم دوسرا ہوگا۔ (فناوی محمودیہ جماص ۲۱) کا ہونا حفاظت کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا تو پھر تھم دوسرا ہوگا۔ (فناوی محمودیہ جماص ۲۱)

سوال: زید کے پاس مسجد کی آمدنی جمع ہے جس کا زید با قاعدہ حساب نہیں لکھتا' نہ مرد مان محلّہ کوحساب سمجھا تا ہے اور بلاا جازت جملہ مرد مان اس آمدنی کو دو نین آدمی اپنے میل جول کے کہنے سے خرچ کردیتا ہے بیغل زید کا کیسا ہے؟

جواب: مبحد کی آمدنی حسب ضرورت مبحد میں خرچ کرنالازم ہے اوراس کا با قاعدہ حساب رکھنااور نمازیوں کومطمئن کردینا بھی زید کے ذمہ لازم ہے۔(کفایت المفتی جے کص ۱۴۸) مسجد کا تنخواہ دارنگرال مقرر کرنا

سوال: ایک مجد کے متعلق موقو فہ جائیداد پرعدالت کی جانب سے چند مسلمان نگرال مقرر ہیں جو بلاکسی معاوضہ کے بہتر سے بہتر کام انجام دے رہے ہیں اب عدالت کی طرف سے ایک تخواہ دار نگرال مقرر کرنے کا تکم ہوا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس وقف کی آمد نی سے نگرال کو تخواہ دی جا سکتی ہے؟ جواب: اگر مسجد کے موجودہ نگرال صحیح طور پر مسجد کی خدمات اور اس کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و نگرانی کے فرائف انجام دیتے ہیں تو تنخواہ دار ملازم مقرر کرنا درست نہیں اور اس کی تخواہ کا بار مبحد پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ (کفایت المفتی جے ص ۱۷۰)

# مقدمه مسجد كے خرج كاباركس ير موگا

سوال: متولیوں سے اہل محلّہ نے کہا کہ متجد کا موجودہ انظام کافی نہیں کہذا متجد کے لیے کوئی اسکیم ہونی چاہیے جس کے مطابق متجد کی ضروری کارروائی عمل میں آتی رہے متولیوں کے انکار پراہل محلّہ نے عدالت میں چارہ جوئی کی اس میں اہل جماعت کا میاب ہوئے اور ہر جماعت کے مسلمانوں کو متجد کے معاطع میں عمل دخل کاحق ملا اس مقدمہ میں متولیوں کا بچین ہزارہے بھی

زائد صرفہ ہوا جو مجد کے فنڈ سے خرچ کیا گیا' پھر متولیوں نے اس مقدمہ کی اپیل کی جس کے اخراجات کے لیے اپنی جماعت میں چندہ کر کے کئی ہزار روپیہ جمع کیا جو متولیوں کے قبضہ میں رہا' ایل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول ایک عرصہ کے بعد ایک معقول رقم پس انداز ہوگئی جو متولیوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ جوروپیہ مقدمہ میں خرچ ہوااس کے ذمہ دارکون ہوں گے؟ اگر بعض اہل چندہ پس انداز رقم میں سے اپنے چندہ کی مرافق واپس لینا چاہیں تو شرعاً انہیں واپس لینے کاحق ہے یانہیں؟ متولی اپنے اختیار سے چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا چاہیں تو میہ تصرف ان کا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: متجد کاروپیہ جواس مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارمتولی ہیں متجد کی رقم پراس کا بارنہیں پڑےگا' بیاس صورت میں ہے کہ اہل جماعت کا مطالبہ واجبی ہواوروہ اس مطالبہ میں حق بجانب ہوں۔

جوروپید کہ اپیل کے لیے باہمی چندہ سے جمع کیا گیا تھا اس میں سے جو پچھ بچا ہوا ہے وہ متولیوں کے ہاتھ میں امانت ہے اور چندہ دہندگان کی ملک ہے اور اس کو بقدران کے حصہ کے واپس کیا جائے گا'مثلاً دس ہزار روپیہ تھا' اس میں سے پانچ ہزارخرج ہوگیا تو جس نے سوروپے چندہ میں دیئے تھے وہ بچاس روپے واپس لے سکتا ہے۔

متولیوں کو چندہ دہندگان کی اجازت کے بغیراً پنی رائے سے اس روپے کو کا رخیر میں صرف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ وہ اس روپے کے ما لک ہیں اور نہ سوائے اخراجات اپیل کے کسی دوسرے کام میں صرف کرنے کے وکیل بنائے گئے ہیں۔(کفایت کمفتی جے س۱۴۸)

امام کومسجد کی آمدنی ہے ایام رخصت کی تنخواہ دینا

مسجد کے مکان کامستحق امام ہے یا منتظم؟

سوال:متجد کا ایک مکان خالی تھا اور متجد کے متو کی اس کوکرائے پر دینا چاہتے ہیں' بہت ہے لوگ لینے کے خواہش مند ہیں' امام صاحب نے بھی خواہش ظاہر کی اور متجد کے ایک منتظم نے بھی مکان طلب کیا 'لیکن منتظمہ نے ان کو کرائے پر دینے سے انکار کر دیا اورامام کو دینے کو تیار ہو گئے اس پروہ بنتظم امام کے خلاف ہو گیا تو سوال ہیہ کہ مکان کا زیادہ حق دارکون ہے؟ امام یا منتظم؟ جواب: چونکہ امام صاحب کا مکان نہیں ہے اور دوسرامکان ملنا بھی اس زمانہ میں مشکل ہے اس لیے منتظم کے مقابلے میں امام زیادہ حاجت منداور زیادہ حق دارہے ویسے بھی منتظمہ اور مقتد یوں پر لازم ہے کہ امام صاحب اوران کے اہل وعیال کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ (فاوی دھریں ۱۵۵ ج)

مسجد ميں ريح نكالنے والے كوا مام بنانا

سوال: مسجد میں قصداً آ واز سے حدث کرنا یعنی گوز مارنا' بید گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اورا یسے شخص کوامام بنانا کیسا ہے؟

جواب بمسجد میں رتے خارج کرنامنع ہے اگر یعل مسجد ہے باہر ہے تو خلاف مروت یقینا ہے بلکہ زور ہے ہوا نکالناتو خارج مسجد بھی شرعاً منکر ہے اور کراہت تحریمیہ کوستلزم ہے اور مسجد میں کرنااشد کراہت کو لیے ہوئے ہے۔ پس شخص اگر اس حرکت سے بازند آئے اور تو بدند کرے تو وہ امام بنانے کے قابل نہیں اور علیحدہ کرنے میں فتنہ نہ ہوتو اس کوامام ہے الگ کردینا جا ہے۔ (امدادالا حکام جاس ۳۵۲)

رقم مسجدے امام وغیرہ کی آمدورفت کاصرفہ دینا

سوال: کیااوقاف کی آمدنی میں سےعلاوہ تنخواہ کے ملاز مین کوشہرسے باہرلانے لے جانے کے لیےاوراوقات نماز میں پہنچنے کی غرض سے موٹروں کا انتظام کرنا درست ہے یانہیں؟ جواب: اگرمسجد کی آمدنی وافر ہوتو درست ہے۔ (کفایت کمفتی جے میں ۳۲۸)

زمانه جنگ میں امام مسجد کومحفوظ مقام پر پہنچانا

سوال: کیا منتظمین اوقاف و مساجد پر اس قشم کے خطرے کے زمانہ میں آئمہ مساجد ومؤذ نین ودیگر ملاز مین کومحفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یانہیں؟ اوراس معاملے میں کسی قشم کا متیاز روار کھناان لوگوں کی جان و مال کے استخفاف کوسٹزم ہے یانہیں؟

جواب متولیوں پر بیفرض عائد ہوتانہیں البتہ مروت واخلاق کے طور پروہ ایسا کریں تو بہتر ہوارس میں غیر مستطیع ملازم اس رعایت کے زیادہ مستحق ہیں۔ (کفایت المفتی جے کے س ۳۲۸) امام مسجد کا زمانہ جنگ میں کمز ورافراد کیساتھ شہر میں رہنا موال اگر غیر مستطیع افراد شہرے باہر نبتا محفوظ مقامات پرجانے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے موال اگر غیر مستطیع افراد شہر سے باہر نبتا محفوظ مقامات پرجانے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے

شہر میں رہنے پرمجبور ہول توالی حالت میں کیا آئمہ مساجداور مؤذنین کا شہر ہی میں رہنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ (کفایت المفتی ج کص ۳۲۸)

امام کوپیشگی تنخواه دینا

سوال: امام مجدا ہے اہل وعیال کے لیے مکان بنانا چاہتا ہے کیا یہ درست ہے کہ منتظمہ پیشگی اسے بیرقم دے دےاور تنخواہ سے ماہوار مثلاً دس رویے منہا کرتی رہے؟

جواب: عام عرف کے مطابق پیشگی شخواہ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ ملازمت جھوڑنے کی صورت میں بقید قم واپس لینےاوربصورت وفات تر کہ سے وصول کرنے کی قدرت ہو۔ (احس الفتادیٰج1ص ۴۲ص)

مزارکے چندہ سے امام ومؤذن کی تنخواہ دینا

سوال: ایک مزار ہے اس کے احاطے میں ایک مسجد ہے لوگ آتے جاتے مزار کے صندوق میں روپے ڈالتے ہیں کسی کی کیا نیت ہے معلوم نہیں کیا مسجد کے مؤذن اور امام کی تنخواہ اس صندوق کے روپے سے دینادرست ہے؟

جواب: ظاہرتوبیہ کہ بیدو پیم مجدومزار کے تحفظ وضرور بات کے لیے اس میں ڈالتے ہیں پس بیرو پبیدونوں ہی کی ضرور بات میں صرف کرنا درست ہے بلکہ اگر وہاں ایک مکتب قائم کردیا جائے تو زیادہ مناسب ہے تا کہ مجد بھی آبادر ہے اور صاحب مزار کو بھی ثواب ملتارہے۔ (فادی محودیہ ۱۸۳۸)

امام سےمعاہدہ کی ایک صورت کا حکم

سوال: امام صاحب کوزرمسجد سے تنخواہ دی جاتی ہے اور امام چوتھائی اوقات میں تشریف نہیں لاتے مہتمم نے طے کیا ہے کہ اگر امام ایک ماہ میں ہیں وقت یا اس سے کم نہ آئے تو تنخواہ پوری دی جائے 'اگر اس سے زائد غیر حاضری ہوتو وضع کیا جائے 'کیا بیہ معاہدہ جائز ہے؟ اکثر مقتدی اس طریقہ کوچے نہیں کہتے ؟

جواب: اس طرح معاملہ بھی درست ہے مقدی غلیمت بچھ کر اس پر رضا مند ہو جا کیں ، مہتم صاحب سے درخواست کریں کہ وہ ان کی غیر حاضری کا سیح انداز ہ رکھیں ، مدرسہ کے ملاز مین کے لیے حاضری کا رجمٹر ہوتا ہے جس سے سیح علم ہوجا تا ہے۔ ( فناوی محمودیہ ج ۱۸ص ۱۴۷)

# امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کوعمرو نے عام شخص یا مثلاً کسی مخصوص ادار ہے

کے سربراہ زید (عالم دین) کوایک محلے میں کسی سابقہ ذاتی یا موروثی استحقاق کے بسب ابتداء امام سجد مقرر کیا۔ حالانکہ بید دونوں (امام اور ناصب امام) اس محلے کے نہیں باہر کے ہیں۔ اور عمر و بلکہ عمروکا قائم مقام یا وارث صرف خود کو زید کی معزولی کا اس لئے واحد ستحق سمجھتا ہے کہ اس نے یا اس کے بیشرو ہی نے زید کو مقرر کیا تھا۔ گر محبد کے مستقل نمازی زید پراعتاد کرتے ہیں۔ اور اس کی بیشرو ہی نے زید کو مقرر کیا تھا۔ گر محبد کے مستقل نمازی زید پراعتاد کرتے ہیں۔ اور اس کی امامت پر اس لئے بہت خوش ہیں کہ امام ذکور سے کوئی قصور شرعی نہیں ہوا۔ لہذا (۱) امام یا ناصب امام کا غیر مقامی ہونا امامت کے مسئلے میں کی قتم کے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ (۲) صورت ندکور میں واقعی عمرویا اس کا قائم مقام اور وارث زید کو بلاقصور شرعی معزول کر سکتا ہے اور مستقل نمازی اس میں قطعاً ہے ہیں دہ جاتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

جواب: فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ نصب امام کاحق بانی مسجد یا اہل محلّہ کو ہے۔ پس مستقل نمازیوں نے اگرزید پراعتماد کرلیا ہے اور اس کوامام مقرر کر دیا ہے تو زیدامام ہوگیا۔ بشرطیکہ اور کوئی شرعی قصور زید میں نہ ہو عمر و یا اس کے ورشہ جب بانی نہیں تو ان کومعز ولی امام کاحق نہیں۔ امامت میں وراشت نہیں چلتی امام کا تقرر اکثر اہل محلّہ کی رائے سے ہوتا ہے۔

قال فى الدرالمختار البانى للمسجد اولى من القوم بنصب الأمام والموذن فى المختار الا اذاعين القوم اصلح ممن عينه البانى الغ و فى الشامية (قوله البانى اولى) و كذا اولاده و عشيرته اولى من غيرهم (شامى) كتاب الوقف) و فى الاشباه ولدالبانى اولى من غيرهم اه سيجى فى الوقف ان القوم اذا عينوا موذنا او اماما و كان اصلح ممانصبه البانى فهو اولى ردالمحتار . باب الاذان) والخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبراكثرهم شامى باب الامامة فقط والله تعالى اعلم.

امام يامؤ ذن كوشخواه ميں زمين دينا (ناديٰ مُفَى محودج اس ١٨٨٥)

ا شوال: متحد کی زمین امام یا مؤذن کوتنخواه میں دینا کیسا ہے؟ مثلاً پانچ بیگھہ زمین امام یا مؤذن کو دے دیا کہ آپ کومسجد کی خدمت کے معاوضہ میں پانچ بیگھہ زمین دی آپ اپنی ضروریات اس سے پوری کریں خواہ اس زمین سے امام یا مؤذن کوکافی ہویانہیں؟

جواب:اس معاملہ پرامام یا مؤ ذن رضا مند ہوجا ئیں اور مسجد کونقصان نہ ہوتو یہ بھی درست ہے۔( فناوی مجمود بیرج ۱ےاص ۲۲۰)

#### امامت كي اجرت ميں صرف كھانالينا

سوال: زیدایک متحد میں امامت کرتا ہے اور اس کو صرف متحد کی جانب سے کھانا دیا جاتا ہے تو سیمعاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب:اگراجرت میں صرف کھانا ہی دیا جاتا ہے تو بیہ معاملہ فاسد ہے اوراگر اجرت میں کھانے کے علاوہ کوئی قلیل یا کثیر تنخواہ بھی ہوتو معاملہ درست ہے۔(ناوٹ محودیہ ۳۹۴ س۳۹۳) امام کونماز جنازہ کیلئے سواری میں لیجانا

سوال: امام صاحب کمزور ہیں' قبرستان ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہے' جنازے کی نماز پڑھانے کے لیےلوگ سواری میں بٹھا کرلے جاتے ہیں' متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب پیدل چل کرجا کیں یااپنی طرف ہے رقم خرچ کرکے جا کیں' متولی کا یہ کہنا کیسا ہے؟

جواب: متولی کا بیکہنا اور اصرار کرنا بالکل غلط اور بے جائے ضعیف کی معذوری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔( فقاویٰ محمود بیچ ۱۵ص ۱۵)''خاص کرامام کا زیادہ اکرام واحتر ام جاہیے'(مع) مسجد میں آئی ہوئی چیز کس کاحق ہے؟

سوال: جوچر هاوامسجد میں آتا ہے وہ کس کاحق ہے؟

جواب: مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امام ومؤذن کے لیے دی جاتی ہیں'ان کا بی حق ہےاگر مسجد کے لیے کوئی چیز دی جائے' مثلاً صف'لوٹا' جائے نماز وغیرہ تو وہ مسجد کی ہے۔( فتاویٰمحمودیہ جے ۱۵ مس ۱۷۲)

امام کاصف اول پر کھڑے ہوکرنماز پڑھانا

سوال: مسجد میں تین صفوں کاصحن ہے اور امام کے پاس محراب تک بیکھے کی ہوانہیں پہنچتی تو کیاا مام صف اول پر کھڑے ہوکرنماز پڑھا سکتا ہے؟

جواب: اگر مقتد یول کوتنگی نه ہو 'سب مسجد میں ساجا ئیں تو بجائے محراب کے صف اول میں محراب کی سیدھ میں کھڑا ہوجائے' تب بھی مضا کقہ نہیں۔( فتاویٰ محمودیہج ۱۵ص۲۲۳)

مسجد کے بوڑھے خادم کومراعات دینا

سوال:مبجد کا ایک قدیم ملازم ہے جو کام کرتے کرتے بوڑ ھا ہوگیا ہے تھوڑ اتھوڑ ا کام کرتا

رہتاہے تواس کو پوری تخواہ مسجد سے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:اس کی طاقت کے موافق کا م بھی تجویز کردیا جائے اتنی مراعات کی گنجائش ہے۔

( فناوی محمود بیرج ۱۵ص ۲۲۹)

اذان کے بعد تنہانماز پڑھ کرمسجد سے نکلنا

سوال: کسی شخص کواگر جلدتی ہؤ مثلاً سفر در پیش ہوئیا کوئی اور ضروری کام تواذان کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب:اگر جماعت کے انتظار میں معتدبہ حرج ہوتو ترک جماعت جائز ہے۔

(احسن الفتاوي ج٢ص ٢٥٠)

مسجد کی جائے نماز کا محافظ مؤذن ہے

سوال: مسجد کامصلی و دیگر جائے نماز امام کی ذمہ داری میں رہنا چاہیے یا کسی اور کی؟ یہاں پر لوگ اپنے مکانات میں رکھتے ہیں' مسجد میں نہیں لاتے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے' مسجد کی جائے نماز شادی کی تقریبات' بستر وغیرہ استعمال میں لاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:اس کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا جائے 'مثلاً مؤذن اذان بھی کئے مسجد کی صفائی اور حفاظت بھی کرئے اس کی تکرانی میں سامان جائے نماز وغیرہ بھی رہے کہ مسجد کی چیڑ چیچے جگہ پر خرچ ہواور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو مسجد کی جائے نماز شادی وغیرہ میں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ۔ (فتاوی محمود بیرج ۱۵ص۱۹)

# مؤذن نه ہوتو کیا پھر بھی مسجد محلّہ کی شار ہوگی؟

سوال: یہاں ایک مسجد محلّہ کے باہر' مگر پوری ذمہ داری اہل محلّہ پر ہے وہاں ، بنجگا نہ جعۂ تراوی وغیرہ ہوتی ہے'اس میں مؤذن متعین نہیں ہے' وقت ہونے پر کوئی بھی اذان دیتا ہے تو کیا مؤذن کی تعیین کے بغیر یہ مسجد'' مسجد محلّہ'' شار ہوگی؟ یا شارع عام کی؟ اگر محلّہ کی مسجد ہے تو جماعت ثانیکا کیا تھم ہے؟

جواب: مؤذن مقررنہیں ہے گروفت مقررہ پراذان ہوجاتی ہےاور پانچوں وقت جماعت وقت پر ہوتی ہے تو بیہ ''مسجد محلّہ'' کے حکم میں ہے اور سب احکام مسجد محلّہ کے جاری ہوں گے اور جماعت ثانیہ مکروہ ہوگی۔خارج مسجد یا کسی کے مکان میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے مگر بلاوجہ شرعی اس کی عادت کرلینا مکروہ ہوگا۔ ( فناوی رحیمیہ ج۲ ص ۹۲)

#### مسجداورمتعلقات مسجد

## مسجد کی رقم سے تجارت کرنا

سوال: لوگ محلے کی مسجد میں خرچ کے لیے پیسے دیا کرتے ہیں' تو ان پیسوں کو مسجد کے مال میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے تجارت میں لگا نا درست ہے یانہیں؟

جواب: چندہ دہندگان کی اجازت ہے درست ہے۔ (امدادالفتاوی ص۲۷ح۲)

## مسجد کی آمدن ہے مسجد کی اشیاءخرید نا

سوال: ایک صاحب کہتے ہیں کہ سجد کی عام آمدن سے مسجد کے لیے چٹائی لوٹا وغیرہ خرید کرنا جائز نہیں ہے اور حوالہ دیتے ہیں کہ مولا ناعبد الحکی لکھنوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفع المفتی میں ایسا ہی لکھاہے کیاان کا بہ کہنا درست ہے؟

جواب: اگر چندہ دینے والوں کا بیہ اِ ذن صراحناً یا دلالٹا ہے تو جائز ہے ورنہ نا جائز' نفع المفتی میں تلاش کرنے سے یہ مسئلہ ہیں ملا۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۴۵)

#### اسباب مسجد كابيجنا

سوال: متولی معجد کی کوئی شکی کسی وجہ سے فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: یشک جس کو بیخا جا ہے ہیں اگر فرش وجائے نماز وغیرہ ہے یعنی ایسی چیز ہے جو مجد کی عمارت میں متصل نہیں اور منقول ہے تو اس کا تکم ہیہ ہے کہ جس نے بیشکی مجد میں دی ہے وہ اس کو نی سکتا ہے اگر وہ نہ ہوتو اس کا وارث اور جب وہ بھی نہ ہوتو قاضی کی اجازت سے باا کثر مسلمانوں کے اتفاق سے بیچ جائز ہے اور اگر وہ شک ایسی ہے جو مجد کے اندر بطور جز و کے لگ چکی تھی پھر جدا ہوگئی جیے کڑی 'تختہ وغیر ہ' یا انہدام کے بعد اینٹیں تو قاضی یعنی حاکم اسلام کی اجازت سے اور اگر وہ نہ ہوتو اکتر اہل اسلام کے اتفاق سے اس کی بیچ جائز ہے اور اگر وہ شکی غیر منقول جائیداد کی تم ہے جو مجد کے لیے وقف ہے تو اس کی بیچ اگر جائز نہیں۔ (امدادالفتاوی جائے یا کہ عرصے اسلام)

### مسجد کے ال سے مسجد کے مسل خانے میں نہانا

سوال بمبحد کانل ہے اس کے پانی سے مسل خانے میں عسل کرنایا کپڑے دھونا جائز ہے یانہیں؟ جواب : عسل خانہ اگر حدود مسجد میں ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں صرف امام مؤذن اورخدمت مجدے متعلقہ افراد ہی اے استعال کر سکتے ہیں۔

اوراً گرضروریات مبحد کے لیے وقف تام ہونے سے پہلے رفاہ عام کے لیے لگایا گیا ہے تو ہر انسان کو پانی لے جانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مبحد کی تلویث نہ ہواوراس سے نمازیوں کوتشویش و ایذانہ ہو۔ (احسن الفتادیٰ ج۲ص ۴۲۲)

#### متجد کے قرآن کو بدلنا

سوال: ہماری مسجد میں ایک ترجمہ والاقر آن شریف ہے مجھے اس کی ضرورت ہے میں اس جگہا کی معرا (بلاتر جمہ والا) رکھ دوں اور وہ قر آن اپنے گھر لے جاؤں تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کے وقف قر آن ہے بدلنا جائز نہیں 'مسجد میں بیٹھ کراستفادہ کرنا جائز ہے۔

مسجد کے چندہ کو بدلنا

۔ سوال: مسجد کے چندہ ہے اگر کوئی ریز گاری لے لے اور نوٹ دے دے تو پہلین دین مسجد کے اندریا باہر جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجدے باہر جائزے اندر جائز نہیں۔ (احس الفتادي جهس ١٥٥٥)

## مسجدكي الماري ميں اپناسا مان ركھنا

سوال: ایک مولوی صاحب مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس اپنا مکان بھی ہے اس کے باوجود مسجد کی المماری میں جوعین عبادت گاہ میں ہے تجارتی کتابیں رکھتے ہیں جائز ہے یانہیں؟ کے باوجود مسجد کی المماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مسجد کی چیزیں رکھی جائیں کسی اور کواس میں المماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مسجد کی چیزیں رکھی جائیں کسی اور کواس میں اپناسا مان رکھنے کی اجازت نہیں فوراً خالی کردی جائے۔ (فناوی محمودیہ جامیں ۱۱۷)

# مسجد کی کتاب کو با ہر نکالنا

سوال: ایک شخص معجد میں رکھی ہوئی کتاب مضمون سنانے کے لیے گھر اٹھا کر لے گیا اور سنانے کے بعد پھر پہنچا دی اس کا پیغل درست ہے پانہیں؟

جواب: اگر کتاب مسجد پروقف ہے تو اس کا کسی دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں مسجد کی حدود میں ہی اس سے انتفاع کیا جائے۔ (احس الفتاویٰج ۴ م ۴۰۰۰)

#### مسجد کے قرآن طلبہ کودینا

سوال: آج کل مساجد میں لوگ عموما ابلاا جازت قرآن مجیدا تنی کثرت ہے رکھ جاتے ہے

کے قرآن مجید کے ڈھیرلگ جاتے ہیں جو یوں ہی مدتوں رکھے رہتے ہیں انہیں نہ کوئی اٹھا تا ہے نہ تلاوت کرتا ہے بالآخر بوسیدہ ہونے کے بعدان کو فن کرنا پڑتا ہے اگریے قرآن مجیدان نا دار بچوں کودے دیئے جائیں جو کمتب یا مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: کسی کی ملک میں دینا جائز نہیں نہ ہی مدرسہ میں دیئے جاسکتے ہیں البتہ بحالت استغنا دوسری قریب مسجد کی طرف منتقل کرنے کی اجازت ہے اگر مسجد سے باہر بیختی لگادی جائے کہ ''یہاں قرآن مجید بلا اجازت رکھناممنوع ہے کوئی رکھے گاتو کسی مدرسہ میں یاکسی مسکین کودے دیا جائے گا'' پھر بھی کوئی رکھ جائے تو منتظم کومدرسہ میں یاکسی مسکین کودیئے کا اختیار ہے۔ (احن النتاوی جاس ۱۵۵) مسجد کو تا لا لگانا

سوال: (۱)مبحد کوغیراو قات نماز میں تالالگا ناجائز ہے یانہیں؟

(۲) اگر دوفریقوں (مثلاً دیوبندی وبریلوی) کا جھگڑا ہوجائے تو اس خوف ہے کہ جھگڑا مزید نہ بڑھے' حکومت یاانتظامیہ کامسجد کومقفل کر دینا جائز ہے؟

جواب: (۱) اصل تھم تو بہہے کہ مسجد کو چوہیں گھنٹے کھلا رکھا جائے تا کہ کوئی مسلمان کسی بھی وقت عبادت کے لیے آئے تو اسے دشواری نہ ہو گر آج کل کھلا رکھنے میں کئی مفاسد ہیں۔مثلاً

امتحد کا سامان چوری ہوجا تاہے۔

۲۔لوگ محد کا یانی بھر کر لے جاتے ہیں۔

سے بھی بے کارلوگ مسجد میں لیٹ جاتے ہیں اور عکھے چلا کرکئی گئی گھنٹے پڑے رہتے ہیں۔ سم بھی لوگ فارغ بیٹھ کردنیوی ہاتیں شروع کردیتے ہیں۔

ان مفاسد كاسد باب اسكے بغير ممكن نہيں كه نمازوں كے سوابقيداوقات ميں مسجد كو بندر كھا جائے۔

(۲) بحالت مجبوری بیاقدام جائز ہے گران حالات میں پورے محلّہ کا فرض ہے کہ حالات کومعمول پر لاکرمسجد کو کھلوانے کی کوشش کریں مسجد کا اس طرح ویران پڑار ہنا پوری آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص ۲۸س)

محلّہ والوں کامسجد کی ٹینکی سے پانی بھرنا

سوال: ہماری مسجد میں چنداہل خیر نے بجلی کی مشین لگوائی ہے اس سے مسجد کی ٹینکی بھری جاتی ہے اور مشین کا بجلی بل مسجد کی آمدنی ہے ادا کیا جاتا ہے محلّہ والے مسجد کی اس ٹینکی ہے اپنے

گھروں کے لیے یانی بھر کتے ہیں یانہیں؟

جواب: مینکی کا پانی مسجد کے لیے مخصوص ہے محلّہ والوں کو پانی بھرنے کی اجازت دینا سیجے نہیں ہے باعث نزاع بھی ہے۔( فادیٰ رجمیہ ج۲ ص ۹۰ )

## مسجد کی صف اور چٹائی کوٹھوکر مارنا

سوال: مسجد کی چٹائی ٹھوکروں ہے کھولتے ہیں اور لیٹتے ہیں میہ بے ادبی میں شامل ہے یانہیں؟ جواب: مسجد کی چٹائی جس پر نمازادا کی جاتی ہے ہاتھ سے کھولنی چاہیے ہیروں سے ٹھوکر مار کر کھولنا اور بچھانا ہے ادبی ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں مسجد کے کوڑے کر کٹ کو ناپاک اور بے ادبی کی جگہ نہ ڈالے کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے۔ (فناوی رحمیہ جاص ۱۲۵)

## كمرے ميں جانے كے ليے مسجد كى حجبت كوراسته بنانا

سوال: مسجد کی دیوار کے مصل کمرہ ہے کمرہ مسجد کا ہے اس میں جانے کے لیے مستقل راستہ نہیں ہے مسجد کی حجمت پر سے گزرنا پڑتا ہے ایسے کمرے میں مدرسہ کے مدرس کا قیام کرنا کیسا ہے؟ جواب: مسجد کا کمرہ مسجد کے خادم استعمال کر سکتے ہیں دوسر بے لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر مسجد کے خدام کواس کی ضرورت نہ ہو مسجد کے خدام کواس کی ضرورت نہ ہو اور خالی پڑا ہؤ مسجد کے خدام کواس کی ضرورت نہ ہو اور خالی پڑا ہؤ مسجد کے او پر بلا عذر شرعی چڑھنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ لہذا کمرہ میں جانے کے لیے دوسرا راستہ بنانا چاہیے۔ جب تک دوسرا انتظام نہ ہو یہاں سے جانے کی گنجائش ہے۔ (فادی رجمیہ جہ سے اس

## مسجد کے احاطے کے کمرے کرائے پروینا

سوال: ہمارے بیہاں شاہی معجد کے احاطے میں کچھ کمرے ہیں ان کمروں میں زنانہ سکول تھا'اب وہ خالی پڑے ہیں' وہ جگہ مسلمان کرائے پر طلب کرتے ہیں' معجد کے احترام کی ضانت دیتے ہیں تواس شرط پران کو بیر کمرے کرائے پردینا کیساہے؟

جواب: مسجد کے جمرے عموماً امام اور خدام مسجد کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذاان کوائ کام میں لیا جائے کرائے پرنہیں دے سکتے۔ اگر زائد کمرے ہوں تو تعلیم کے کام میں لیے جائیں ہاں اگر بانی اور واقف نے کرائے کے لیے اور مسجد کی آمدنی کے لیے بنائے ہوں تو کرائے پر دے سکتے ہیں بہرطیکہ مسجد کو ضرورت نہ ہواور اس سے مسجد کی ہے جرمتی نہ ہواور نمازیوں کو حرج و تشویش نہ ہواور کرائے دارے لیے آمدور فت کا راستہ الگ ہوور نہ کرائے پرنہیں دے سکتے۔ ( ناوی جمیدے میں م

مسجد کے پانی کے استعال کی بعض صورتوں کا حکم

سوال: مساجد میں نمازیوں کے پینے کا پانی رکھا جاتا ہے'اب'اگرکوئی شخص خارج مسجد بیشا ہوتو وہ مسجد کے اندر سے یانی منگا کریی سکتا ہے یانہیں؟

جُواب: اگر پانی رکھوانے والا صرف نمازیوں کے لیے پائی رکھوا تا ہے تو سوائے نمازیوں کے اور کوئی شخص بیہ یانی نہیں بی سکے گا۔

سوال:حمام میں وضو کے لیے پانی بھراجا تاہے تو اس پانی سے شسل کربھی سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ کنواں موجود ہےاور بیلوگ نمازی بھی نہیں ایسے محض اور دوسرے پابند صوم صلوٰ قاد ذوں کا تھم یکساں ہے یانہیں؟ جواب: جو پانی صرف وضو کے لیے بھراجا تاہے اس کوشسل میں خرچ نہ کرنا جا ہے۔

ی کی د دوار کرانا

مسجد کی رقم ہے پڑوسی کی دیوار کرانا

سوال: مُسجد کے برابر میں ایک شخص کا مکان ہے' مسجد پر چڑھنے ہے اس کے مکان کی ہے پردگی ہوتی ہے کیامسجد کی رقم ہے اس کا پر دہ کرایا جا سکتا ہے' وہ دیوار مالک مکان کی ہے؟

جواب بمسجد کی رقم ہے دوسرے کی دیوار پر بغرض پر دہ دیوار تعمیر کرنا ناجا کڑے ہاں مسجد کی دیوار پر تعمیر کردی جائے تو جا کڑے اورا گرمسجد کی دیوار پر پر دہ قائم کرنے کی صورت نہ ہو علق ہونو اہل مسجد ما لک مکان کی اپنے پاس سے اتنی اعانت کردیں کہ وہ اپنی دیوار پر پر دہ قائم کرسکے۔ (کفایت المفتی جسم سے ۱۱۱)

مسجد کی آمدنی حافظ کوانعام میں دینا

سوال: ختم تراوح اورشبینہ کے موقع پرای آ مدنی ہے حفاظ کوانعامات تقسیم کیے جاتے ہیں حالانکہ وقف کنندگان میں ہے کئی کی تحریر میں ان مدات میں خرچ کا کوئی اشارہ نہیں ہے؟

جواب: تراویج میں قر آن کریم سانے دالوں کوروپید دینا درست نہیں ٗ ہاں اگر وہ ہمیشہ کا امام بھی ہوا دراس کورمضان المبارک میں اصل تنخواہ سے زائد کچھ دیا جائے تو اسی مسجد کے اوقاف سے دینے کی اجازت ہے۔ (فتا و کی محمود میہ ج ۱۸ص ۱۷۹)

### مساجد کاروپینی حکومت کودینا

سوال: کیامسا جد کارو پیه حکومت کو ہنگا می حالت میں دینا جائز ہے؟ جواب: مساجد کاروپیہ وقف کاروپیہ جو کہ امانت ہے ٔ متولی کومسجد کے علاوہ کسی جگہ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ (فآوی محمود سیج ۱۸۸ ص ۱۸۸)

مسجد کی رقم سے وضوکا پانی گرم کرنا

سوال: جورو پیمسجد میں جمع ہواس سے پانی گرم کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوروپیہ مبحد کی مصالح کے لیے جمع ہواس روپیہ سے نمازیوں کے لیے سردی کے زمانے میں پانی گرم کرنا درست ہے تا کہ وہ با آسانی وضوکر لیا کریں۔(فناوی محمودیہ ج۸ص ۱۹۰) مرسس

مسجد کے روپے سی غریب کو دینا

سوال: جن مساجد کے پاس کافی روپیہ جمع ہے ٔوہ غرباء کوقرض دے کران کی حالت سدھار سکتے ہیں پانہیں؟

جواب:اس کی اجازت نہیں۔( فناوی محمودیہ ج ۱۵۳ ما ۱۷۳)

عسل خانوں کے منتقل کرنے میں مسجد کی رقم لگانا

سوال بمبید کے احاطہ میں عنسل خانے استخاگا ہیں اور ایک سبیل گئی ہوئی ہے مبید کی کمیٹی کی رائے ہے کہ استخاگا ہوں کو واٹر مشین لگا کر وسیع کیا جائے کیونکہ مبید کے نام وقف کافی ہے اس کیے قوم نے اس گیرج کو عنسل خانے میں تبدیل کر دیا' کچھ لوگوں نے کہا کہ مبید کے باہر مبید کی آمدنی استعال نہیں کی جاسکتی' جواب دیا گیا کہ ہم ریکام مبید کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے کر رہے ہیں تو اس صورت کا کیا تھم ہے؟

جواب: مبجد کی پاکیزگی اور نماز باجماعت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے خسل خانوں کو باہر نتقل کردینا درست ہے جس طرح قدیم عنسل خانوں پر مبجد کا روپیہ خرچ ہوا ہے اگر اسی طرح ان عنسل خانوں پر مبجد کا روپیہ خرچ ہوتو کیا اشکال ہے؟ اگر اشکال ہے تو کوئی بڑی بات نہیں'اس کے لیے منتقلاً چندہ کرلیا جائے۔ (نادی محودیہ ۱۹۱۶)

### مسجد كاهيثراستعال كرنا

سوال: بجلی کا ہیٹر نمازی یا منتظم مجد استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا تلاوت کے وقت استعال کر سکتے ہیں؟

جواب بنتظمین یاعام نمازی جس وقت عام ضرورت کے وقت استعال کریں تو درست ہے' خاص کرآ دمی اپنی تلاوت کے لیے استعال نہ کرے۔ ( فآوی محمود بیرج ۱۸ص ۲۰۱)

# مسجد كالمصلى كوثاباً هر ليجا كراستنعال كرنا

سوال: مسجد کالوٹا'مصلی وغیرہ مسجد کے باہر لے جا کراستعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: مسجد کالوٹامسجد کے باہر نہ لے جائیں جبکہ احاطہ سجد میں ضرورت یوری ہونے کا

ا نظام ہے ٔ مسجد کامصلی بھی خارج مسجداستعال نہ کریں ٔ خاص کر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے۔ اس میں مسجد کامصلی بھی خارج مسجد استعال نہ کریں ٔ خاص کر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے۔

مسجد کی آمدنی کی کوئی حد متعین نہیں ہے

سوال بمتحدی آمدنی کس حد تک بردهائی جاسکتی شیخ کیااس کا کوئی نشانه مقرر ہے؟ جواب متحد کومرمت کی ضرورت ہوتی ہے 'کبھی تجدید متحد کی نوبت آتی ہے اس لیے جس قدر زیادہ آمدنی ہو بہتر ہے' امام اور مؤذن اور متحد کی صفائی کے لیے جو خادم ہوں ان سب کو معقول تنخواہ دی جاسکتی ہے کہ اس زمانے کی قاتل گرانی میں اطمینان سے گزر ہو سکے۔

بہرحال جس کام میں مسجد کا مفاد زیادہ ہواس پراہل محلّہ کے ذمہ داران کے مشورے اور اتفاق سے کام کیا جائے۔( فتاویٰ رحیمیہ ج۲ص۱۲۳)

# مسجد کی زمین کرائے پر دینے کا طریقتہ

سوال: متجدگی ایک زمین ہے جماعت والے اسے ماہانہ دوسور و پے کرائے پر مانگ رہے ہیں اور دوسر بے لوگ تین سور و پے ماہانہ دینے کے لیے تیار ہیں تو کس کوکرائے پر دی جائے؟
جواب: متجد کی زمین کرائے پر دینا ہے تو اس کی خوب تشہیر کی جائے اور مساجد میں اعلان لگادیا جائے '' فلال زمین جو فلال جگہ واقع ہے فلال متجداس کی مالک ہے اس کوکرائے پر دینا ہے'' پھر جو جائے '' فلال زمین جو فلال جگہ واقع ہے فلال متجداس کی مالک ہے اس کوکرائے پر دینا ہے'' پھر جو زیادہ کرایہ دی جائے کہ بڑھ چڑھ کر کرایہ کا معاملہ کریں کہ مجد کو فائدہ پہنچانا ہے جواجر و ثواب کا باعث ہے۔ ( فادی رہے ہے ہوس ۱۳۳۳)

وضوخانے کے پاس بیشاب خانے بنانا

سوال بمسجد میں وضوخانے کے پاس پیشاب خانہ بنانا جاہیے یانہیں؟

جواب: یہ نمازیوں کی ضرورت کے لیے ہے اگر پچھ دور ہوتو ٹھیک ہے تا کہ مسجد میں بد بونہ آئے اور وضو کرنے والوں کواذیت نہ ہواور ضرورت بھی پورٹی ہوتی رہے۔(ناویٰ محودیہ ہے ۱۸ س۲۳۵) صد

صحن مسجد کے پنچے کونالی بنانا

سوال: مسجد کے برآ مدہ سے متصل وضوکرنے کی نالی ہے اوروہ نالی صحن مسجد کے بیچے کو ہوتی

ہوئی باہر چلی جاتی ہے تو وضوکا پانی مسجد کے شخص کے نیچے ہوکر گزرتا ہے شرعاً کیا تھم ہے؟ جواب: نالی مذکور کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے کہ مسجد کے اوپر سے نیچے تک ایک ہی تھم رکھتی ہے اور وضو کا پانی مسجد میں ہے بہنا عظمت واحترام مسجد کے خلاف ہے اگر چہنماز میں کراہت نہیں آتی۔ (فتاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

#### متجد کے کنویں میں بیت الخلاء بنانا

سوال: مسجد کا ایک کنواں جومبحدے باہر ہے اور تقریباً تمیں سال سے بندہے اور خشک ہے کہ اس کی تمیں فٹ گیرائی کا دس فٹ گیراؤ کر کے اس کے اوپر لینٹر ڈال کر اس کا بیت الخلاء کا گڑھا بنا دیا جائے اور یانی کی سیلانی باہر کی جائے آیا ہے جائز ہے یانہیں؟

جواب: جب کہ کنواں حدود مسجد ہے باہر ہے اور مستعمل نہیں ہے بلکہ گندی چیزیں ڈالنے سے پٹ گیاہے توبلا شبہ بیت الخلاء کا گڑھا بنا نا جائز ہے۔

(نوٹ): ایسے گندے کنویں میں قاعدے پارے کے اوراق ڈالنا ہے او بی ہے کسی غیر آباد جگہدون کردینا چاہیے۔( فتاویٰ مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

#### ضامن سيمسجد كى غله كى قيمت وصول كرنا

سوال: مسجد کا غلہ کسی ایک آ دمی نے فروخت کردیا اور پیسیوں کا ذمہ دار ہوگیا کہ پیسے آ جا کیں گے کیکن خریدار نے پیسے نہیں دیئے تو فروخت کرنے والے سے پیسے وصول کرنے چاہئیں یا نہیں؟ جواب: فروخت کرنے والا مسجد کو قیمت دے اور خریدار سے وصول کرے یا معاف کرے۔(فاویٰ محمود میں ۲۳۲ میں ۲۳۲)

## دوسرے کا مکان مسجد کودینا

سوال: میرے ایک عزیز کا مکان تھا جو پاکستان چلے گئے تھے میں اس کی و مکھ بھال کرتا تھا' میں نے اس کومسجد میں دے دیا'اب مجھے اس کی ضرورت ہے' مسجد والے منع کرتے ہیں' میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سجد کو بچھ پیسے دے دول مگروہ نہیں مانتے تو وہ میراحق ہے یانہیں؟

 ہے مسجد کی جس قدر خدمت واعانت کریں سب موجب اجروثواب ہے البتہ مالک مکان کی اجازت ہے آپ کو صرف استعمال کرنے کاحق ہے۔ ( فقاو کی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۲۸) مسجد کی نالی بنانے کا طریقتہ

سوال: مسجد میں دوغنسل خانے ہیں جن کا پانی شروع ہی سے باہر جاتا تھا' متولی نے پانی کو مسجد ہی کی طرف کھولد یا ہے اور اس کی لاگت بھی مسجد ہی کے خزانے سے ادا کی ہے وجہ بیہ ہوئی کہ سڑک پر کیچر رہتا تھا' اس بارے میں فتو کی کیا ہے؟

جواب: مبحد کے خسل خانوں کا پانی اس طرح پر نکالنا کہ وہاں کیچڑ ہوجائے اور چلنے والوں کو نکلیف ہو نہیں چاہیے اگراندرون احاطہ پانی کی جگہ ہے جس کے ذریعے راستہ محفوظ رہ سکے تو راستے کو بچانا چاہیے' مسجد کے متولی نے ٹھیک کیا ہے۔ ( فتاوی محمود بیرج کاص ۲۱۵)

مسجد میں ادھاراگائی ہوئی اینٹوں کی واپسی کی صورت

سوال: مسجد کے پچھ آ دمیوں نے ایک شخص سے اینٹیں ادھار لے کر مسجد میں لگادیں' اب مسجد والے اینٹ واپس نہیں کرتے' اینٹوں والا بہت غریب ہے' تھکم شرع سے مطلع فر ما ئیں؟ جواب: اس سے وہ اینٹیں مسجد والوں نے خرید کرلگائی ہیں تو وہ مسجد کوتو ڈکر اینٹیں لینے کاحق دار نہیں رہا' البتہ قیمت کاحق دار ضرور ہے' اگر قیمت میں روپیہ مقرر کیا گیا تھا تو اس کو روپیہ دیا جائے' اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو جائے' اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے۔ (فاوی محمود بین ادھار لی تھیں تو اس تھی منگا کراس کو دی جائے۔ (فاوی محمود بین کے اص ۲۲۴)

مسجد کے نیجے تہ خانہ اور او ہر ہال بنانا

سوال: ایک مسجداز سرنونغمیر کی گئی اور سمیٹی نے مطے کیا کہ مجد کے بینچے نہ خانداوراو پروسیع ہال بنایا جائے' نہ خانے کو جماعت کے لیے اور مسجد کی بالائی منزل کو مدرسہ کے لیے اور تقریبات' شادی بیاہ' عقیقہ وغیرہ مواقع پرلوگوں کو کھانا کھلانا اور باراتیوں کو ٹھمرانے کے لیے اور دیگر کا موں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

محلے میں جماعت خانے یا تقریبات منانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور نہ ستقبل میں کوئی ایس جماعت خانے یا تقریبات منانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد کے تہ خانے اور بالائی منزل کوکرائے پردے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جس جگہ کو مسجد بنایا جائے وہ نیچے اوپر مسجد ہی ہوتی ہے وہاں کوئی ایسا کام جواحترام مسجد کے خلاف ہومنوع ہے مسجد کے بالائی حصے یا تحقانی حصے کسی جگہ ہے بھی حق العبد متعلق نہیں ہونا چاہیے ہاں تقریبات کو اس کے استعال کاحق ہواور اس میں وہ کام بھی ہوں جن سے مسجد کو بچانالازم ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں نہ خانہ مسجد کا سامان چٹائی وغیرہ رکھنے کے لیے ہوتو حرج نہیں نیاحترام مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محودیہ جاس سے اس استجاب کے اس کے استحاب کا مسجد کا سامان چٹائی وغیرہ رکھنے کے لیے ہوتو حرج نہیں نیاحترام مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محودیہ جاسے سے اس کے استحاب کے استحاب کے استحاب کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محودیہ جاسے سے اس کے استحاب کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محودیہ جاسے سے دانے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے سے دانے کے دوریہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کے دوریہ جاسے کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کا مسجد کی کے دوریہ جاسے کے دوریہ جاسے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محدودیہ جاسے کی کے دوریہ جاسے کی کا مسجد کے خلاف نہیں ہے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے کا مسجد کے خلاف نہیں ہے کہ کے دوریہ جاسے کی کا مسجد کے خلاف نہیں ہے کہ کی کے دوریہ ک

مىجد كا ڈھيلااپنے گھرلے جانا

سوال: بہت ہے آ دمی متجد کے چراغ میں سے ہاتھ پاؤں میں تیل لگاتے ہیں اور بہت ہے آ دمی متجد کے اندر سے ڈھلے لے جا کرگھر پرر کھ لیتے ہیں'ایسا کرناضچے ہے یانہیں؟ جواب: ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں۔(نآدیٰمحودیہجہ۱۳۸۵)

مسجد کی د بوار پر بیٹھ کر وضو کرنا

سوال: مسجد کے حمحن کی دیوار کے اوپر کے حصے کوصدر مدرس نے تو ڈکر چوکور بنوایا اوراس پر بیٹھ کر وضوخو دیناتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس پر وضو کرتے ہیں کیا شرعاً ایسا کرنا جا ئزہے؟ جواب: فی نفسہ وہاں وضو درست ہے جبکہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرتا ہولیکن صدر مدرس کو مسجد کی دیواریں ازخود متولی اور مصلیوں سے مشورہ کیے بغیراس تصرف کا حق نہ تھا۔ ( فنادی محمودیہ ج ۱۵ م ۱۵۵)

مسجد کے سی حصہ کوا بینے لیے مخصوص کر لینا

سوال بمسجد کے کسی حصے سے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب بمسجد کے کسی حصے کواپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص کرلینا جائز نہیں کتی کہ نماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کاحق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑا ہونے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ (نآویٰ محودیہ جمامی ۱۲۵)

مسجدكي كتاب كومكان يرركه كرمطالعه كرنا

سوال: امام صاحب نے لوگوں کی اصلاح کے لیے چندہ کر کے ترجمہ شیخ الہنداور تفسیر حقانی رفدی امام صاحب مدکورہ کی اصلاح کے لیے چندہ کر کے لوگوں کو سنا تا ہے جس سے رفدی امام صاحب مدکورہ کی آب مکان میں رکھ کر مطالعہ کر کے لوگوں کو سنا تا ہے جس سے مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے کیا یہ کتابیں امام اپنے مکان میں رکھ سکتا ہے؟ جواب: چندہ دینے والوں کو اطلاع کردے کہ میں نے آپ کے دیتے ہوئے پیپول سے جواب: چندہ دینے والوں کو اطلاع کردے کہ میں نے آپ کے دیتے ہوئے پیپول سے

کتابیں خریدی ہیں ان کومکان پررکھ کرمطالعہ کرتا ہوں ان کواعتر اض نہ ہوتو بس کافی ہے اگران لوگوں نے امام کو پیسیوں کا مالک بنادیا تھا تو پھر کسی قتم کا بھی اعتر اض نہیں۔( فتاوی محمودیہ ج ۵اض ۱۹۸) مسجد کے بیود ہے کا کچھل توڑنا

سوال: مسجد میں اگرخوشبودار پھول کا پیڑ لگایا جائے تواس کا پھول تو ڑنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگر پھول کا درخت مسجد میں لگایا جائے تا کہ نمازیوں کواس سے راحت پہنچے تواس کا پھول تو ڑکر باہر نہ لے جائیں وہیں لگا رہنے دیں۔ (فتاویٰ محمود بیرج ۱۵ص۲۰)'' تا کہ مقصود حاصل ہوتار ہے''(م'ع))

مسجد کی لکڑی کو پانی گرم کرنے میں استعمال کرنا

سوال: مسجد کی حجیت ہے اتری ہوئی لکڑی وغیرہ سے مسجد کے نمازیوں کے لیے پانی گرم کرنا کیساہے؟

جواب: اگروہ سامان بے کارہے ککڑی وغیرہ تو مسجد کی ضرورت کے لیے اس سے پانی گرم کرنا درست ہے۔( فتاوی محمود بیرج ۵اص ۲۰۴)

ناك صاف كركے مسجد سے ہاتھ پونچھنا

سوال: ناک چھینک کرمسجد کی دیوارے انگلی یونچھنا کیساہے؟

جواب: خلاف تہذیب ہے اور دوسروں کے لیے باعث اذیت اور مسجد سے بے اعتنائی ہے۔( فآویٰمحمود بیج ۱۵ص ۲۰۱)''اس لیمنٹے ہے''(م'ع)

مسجد كى سيرهى وغيره اييخ گھر ليجا كراستعمال كرنا

سوال متولی مجدی اجازت ہے کو گی شخص مبجدی سیڑھی تپائی گھر لے جا کراستعال کرئے یہ جائز ہے یانہیں؟ جواب : جو چیز مسجد کے پیسے سے خریدی گئی اور دوسر ہے لوگ اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے مانگتے ہیں توان کو عام طور پروہ چیز نددی جائے 'ہاں اگر مسجد کی مصالح کا تقاضا ہے تو دے سکتے ہیں۔ (فقاوی مجمود بیرج ۱۵ اس ۲۰۱)'' کچھ کرا یہ مقرر کر لیا جائے'' (م'ع)

مسجد کی دیوارے ملاکرمکان بنانا

ِ سوال :مسجد ہے متصل کسی شخص کی زمین ہے'وہ اپنی زمین میں عمارت بنوا نا چاہتا ہے جو کہ

مبحد کی دیوار ہی ہے شروع کرتا ہے'اگر چہ وہ زمین ای کی ملکیت ہے کیکن قانون حکومت کے اعتبار ہے اس کو کم از کم تین فٹ جگہ چھوڑ کرعمارت بنانا چاہیے' قانون کے لحاظ سے تو اس کونوٹس دے کر روکا جاسکتا ہے کیونکہ اگر شخص دیوار سے ملا کر شروع کرتا ہے تو مسجد کونقصان پہنچے گا اور پرنا لے' روشن دان وغیرہ بند ہوجا 'میں گے تو کیا ایس حالت میں قانون کے ہوتے ہوئے مطابق شرع بھی اس کونوٹس دے کر روکا جاسکتا ہے؟ خواہ وہ راضی بھی نہ ہو؟

جواب: مبجد کی حبیت کا پانی گرنے کے لیے جگہ کا جیموڑ ناحق مسجد ہے کہذا تحفظ مسجد کے لیے بھی اس کورو کئے کی ضرورت ہے۔ ( نآدیٰمحددیہ ج ۱۵ص ۲۰۷)

# مسجد کی حجمت پرسے چڑیا کا شکار کرنا

سوال: مسجد کی حجیت پر بیٹھ کر بندوق ہے چڑیا مارنا یا کسی ایسے درخت ہے جس ہے گر کر مسجد میں آئے شکار کھیلنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کی حجبت پرشکار کے لیے چڑھنامنع ہے اور اس طرح شکار کھیلنا کہ جانو رمسجد میں گرے اور مسجد ملوث ہو رہجی منع ہے۔ (نآوی محودیہ جام ۲۵۴)

# مسجد کے وضوخانے وغیرہ کی حجیت کا حکم

سوال: مسجد کے ایک طرف استنجا خانے اور دوسر کی طرف وضو خانہ ہے اور ان کے اوپر
کمرے ہیں اور کمروں کے اوپر حجیت ہے اور بیر حجیت مسجد کے قانو نی حصے سے بالکل ملی ہوئی ہے
تو اب بیر حجیت مسجد کے اندر داخل ہوگی یانہیں؟ اس حجیت کے بارے میں کچھلوگوں کا خیال ہے
کہ داخل مسجد ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ خارج ہے ای وجہ سے جماعت ثانی بہت سے لوگ نہیں
کرتے اور کچھلوگ بلاکھٹک کر لیتے ہیں؟

جواب بھی کا جو حصہ نماز کے لیے تجویز کیا گیاہے اس کے اوپر کی حصت تو مسجدہے کیکن وضو خانے اور استخافانے کی حصت شرعی مسجد نہیں اس پر مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گئا گرا تفاقیہ کبھی دوجار آ دمی جماعت ہے رہ گئے مثلاً سفر سے ایسے وقت آئے کہ جماعت ہو چکی ہے تو ان کو وہاں جماعت کرنا مکروہ وممنوع نہیں لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ (نناوی محمودیہ جھاس ۲۳۳)

#### مسجد كاسامان مانكنا

سوال: مسجد كا سامان ما نكّنا مثلاً سيمنث قلعي رغبن وغيره اگر چھٹا نك دو چھٹا نک ما نگ

لے توجائزے یانہیں؟

جواب: مسجد کی چیز بلاا جرت اور بلاقیمت لینے کاحق نہیں' نداجازت سے نہ بلااجازت' جو چیزا جرت پردینے کے لیے ہواس کواجرت پرلینا درست ہےاور جو چیز فروخت کرنے کے لیے ہو اس کی قیمت دے کرلینا درست ہے۔ ( نآویٰ محودیہ ج۵اص ۲۳۷)

## مسجد کے پیسے سے مسل خانے بیت الخلاء بنانا

سوال:مسجد کے پیے ہے مسجد کے امام ومؤذن کے لیے پاخانہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور نمازیوں کے لیے پانی کے انتظام کی بابت خرچ کرنا کیسا ہے؟

### وقف جگہ بغیر کرائے کے سی ادارہ کودینا

سوال :مسجد کی کچھ وقف جگہ ہے وہ بغیر معاوضہ لیے کئ ادارہ کو مدرسہ چلانے کے لیے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی وقف جگہ مسجد کے مفاد کے لیے ہے گہذا کسی ادارہ کومفت وینا جائز نہیں' کرایدلیا جائے اورائے مسجد کے مفاد میں استعال کیا جائے ۔ ( فنادیٰ رجمیہ ج۲ص ۷۱)

#### مسجد کے وقف سے جنازہ خریدنا

سوال: اوقاف معجدے جناز ہخرید ناجائز ہے یانہیں؟

جواب: فقہاء تحریر فرماتے ہیں کہاوقاف متجد سے نہ جنازہ بناسکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں واقف نے اجازت دی ہوتب بھی نہیں خرید سکتے' کیونکہ ایسی باتوں کی اجازت معتبر نہیں۔(نآدی ھے یہ جسس ۱۹۳) مسجد کی آمدنی سے جنازہ کی جیار یا کی خرید نا

سوال:مسجد میں جو تخت اور جار پائی مردوں کے نہلانے اور قبرستان لے جانے کے واسطے مہیا کی جاتی ہے تو وہ مساجد کی آمدنی میں سے بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ناجائزہے۔( فآدیٰمحمودیہج ۱۵ص۳۳)

#### مسجد کی زائد چیز ول کوفروخت کرنا

سوال: مسجد کی کوئی چیز مثلاً پھر' لکڑی وغیرہ بالکل عکمی پڑی ہوئی ہواور کام نہ آ سکتی ہوتو اس کو پچ کروہ پیسے مسجد میں لگا سکتے یانہیں؟

جواب مجد سے نکلی ہوئی اشیاء اور اسباب جومبحدے کام ندآ سکے فروخت کرے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے مثل کام میں خرچ کردی جائے تو جائز ہے۔ (کفایت اُلفتی جے مص ۱۸۸) مسجد سے زائد قرآن کو فروخت کرنا

سوال: مسجد میں ضرورت سے زائد قرآن مجید موجود ہیں ٔ رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے جب قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آتے تواب کیا کریں کیاان کوکسی دوسری مسجدیا مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ یاان کو مدید کر کے اس قم کومجد کے خزانے میں جمع کر سکتے ہیں؟

جواب زائد قرآن مجیدوں کودوسری مساجد یا مدرسوں میں پڑھنے کے لیے دے دیاجائے کیونکہ ان کے وقف کرنے والوں کی غرض یہی ہے کہ ان میں تلاوت کی جائے۔(کفایت الفتی ج یص۲۸۲)

مسجد کارو پیددین تعلیم میں خرچ کرنا

سوال:مسجد کا روپیہ یا ایسے مکانات کا کرایہ جن کومسجد کے روپے سے تغییر کیا گیاہے وینی تعلیم کے مدارس میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگردین تعلیم ای مسجد میں ہوتی ہوجس کا روپیہ ہوتو دین تعلیم میں خرچ کرنا جائز ہےاوراگردین تعلیم کا مدرسہاس مسجد سے علیحدہ جگہ میں ہے تو اگر مسجد کے وقف میں اسکی اجازت واقف نے دی ہویا یہ مسجد مستغنی ہو کہ اس روپے کی اسے فی الحال یا فی ال ال حاجت نہ ہوتو خرچ کرنے کی گنجائش ہے۔ (کفایت المفتی جے میں ۲۸۲)

## مسجد کا سامان زینت کسی کو دینا

سوال: مسجد کاسامان زینت مثلاً بودوں کے گلے وغیرہ ( دراں حالانکہ ان کی آب پاشی کھاد وغیرہ وقف مسجد ہے ہو ) یا اور کوئی سامان کیا متولی اپنی رائے سے لانے لے جانے یا کسی کو غائبانہ دینے کامجاز ہے یانہیں؟

جواب: میلے اگر مسجد کی ملک ہیں تو ان کومتولی اپنی مرضی ہے استعمال نہیں کرسکتا بلکہ مسجد کی زینت کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں اور اگر متولی کی ملک ہیں تو ان کا مسجد میں رکھنا اور مسجد کے بانی سے سراب کرنا جائز نہیں۔(کفایت المفتی جے کص ۲۸۸) مسجد کی چیز وں کو بدلنا' بیجنا

سوال: مسجد کے فائدے کے لیے وقف کی ہوئی چیزیں ردوبدل کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جو چیزیں شرعاً وقف ہوگئیں ان کوفروخت کرنا درست نہیں۔ ہاں اگروہ بالکل ہی قابل انتفاع ہذرہے تو ایس حالت میں اس کوفروخت کر کے اور اس کی قیمت سے ایسی ہی کارآ مد شکی مسجد کے لیے خرید کروقف کر دی جائے۔ (فادی محودیہ جے ۱۵ میں ۲۰۹)

متولی کامسجد کے صص کمپنی کی ہیج کرنا

سوال: ایک متولی نے تقریباً ایک ہزار روپے کے حصص مصلیان کی لاعلمی میں فردخت کر ڈالے اس بات کاعلم اس وقت ہوتا ہے جب کہ پانچ سال بعد متولی کے عزل کا موقع آتا ہے وہ بھی جب کہ ایک واقف آدمی نے توجہ دلائی کہ فلاں کمپنی کے تین شیئر مجد کے تھے ان کے کاغذات بھی آپ نے (یعنی متولی ثانی) نے سنجال لیے یانہیں؟ پوچھنے پر معزول متولی کہتا ہے کہ 'ایں'' کیاان حصول کا روبیہ جمع نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہے ڈالے اوہوان کا روبیہ جمع نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہی گھا دو چونکہ رقم موجود نہیں تھی اس لیکھو دیئے اور چونکہ رقم موجود نہیں تھی اس لیکھو سے اور چونکہ رقم موجود نہیں تھی اس لیکسیٹھی کا حوالہ دلا کر جمع کیا' ان تمام با توں سے ظاہر ہور ہا ہے کہ متولی نے خیات کی ہے' بالفاظ دیگر غصب کیا ہے؟ اگر متولی حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اس متولی پر حصص کی آمدنی چار پانچ سورو ہے ہوتی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اس اس متولی پر حصص کی آمدنی چار بالچ سورو ہے ہوتی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر حصص کی آمدنی چار بالچ سورو ہے ہوتی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر اس نقصان کا ضمان واجب ہے بیانہیں؟

جواب: اس تمام روئيداد سے متولى كى بدانظائ تصرف بے جا' اور خيانت تو ثابت ہوتى ہے تا ہم ہلاك كيے گئے منافع كا ضمان واجب نہيں' صرف حصص كى قبمت فروخت اس كے ذمه واجب الا داہے اور متولى حال كوئن ہے كہ وہ رقم اس سے مائے اور حوالہ قبول نہ كرے۔

جواب بالا پرایک اشکال کا جواب:

سوال: فتو كى صحت بين تو بهلا كے شبه بوسكتا به ليكن شامى كى درج ذيل عبارت سے بحد كھ كئك كى ب: في الدُّر المختار و بخلاف منافع الغصب (اللي قوله) و قفًا للسكنى اوللاستغلال فى الشامى اقول اولغير هما كالمسجد النح جلد خامس اس سے وہم ہور ہاہے کہ اوقاف کے بلاک کیے گئے منافع کا صان اجرمثل کے ساتھ ہے؟ جواب: فنوی مرسلہ میں عدم صان کا تھکم اس امر پر مبنی ہے کہ متولی اول کا قبضہ قبض غصب نہیں تھا، قبض تولیت تھا اگر چیاس نے عمل ایسا کیا جو وقف کی بہبود کے خلاف تھا تا ہم حقیقی طور پر وہ عاصب نہیں تھا۔

اشکال ٹانی: صان واجب نہ ہونے کا حکم قبضہ تولیت کی وجہ ہے جو قبضہ غصب کی وجہ سے نہیں اس دلیل اجمالی کی وجہ سے شش و پنج میں ہوں کہ آخر قبضہ تولیت کی وجہ سے غصب کیوں ٹابت نہیں ہوتا' اگر اس کی وجہ سے ہو کہ قبضہ تولیت دراصل قبضہ ابداع ہے اس وجہ سے قبضہ غصب مؤثر نہیں ہوتا تولیہ بھی فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے کیونکہ کتب فقہ کا جزئیہ ہے کہ اگر کوئی شخص امانت کا انکار کردے تو وہ غاصب کہلائے گا۔

جواب: میر جوج ہے کہ مودع ود بعت کا انکار کرد ہے توا نکار کے بعداس کا قبضہ ود بعت بدل کر قضہ فصب ہوجا تا ہے لیکن متولی کا قبضہ وتبضہ ود بعت نہیں ہے مودع ود بعت میں تصرف کاحت نہیں رکھتا 'صرف محافظ ہوتا ہے اور متولی تصرف کرتا ہے اور صرف کاحق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط وقف کی صراحت مخالفت نہ کرے اس وقت تک اس کو عاصب قر ارنہیں دیا جاسکتا 'اگر کوئی تصرف اس کی رائے میں وقف کی شرا کط کے خلاف نہ ہواور وہ کرڈالے اور دوسر ہے لوگ اس کو وقف کے لیے مصر سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آئندہ کے لیے تولیت سے معزول کیا جاسکتا ہے۔ لیے مصر سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آئندہ کے لیے تولیت سے معزول کیا جاسکتا ہے۔ (کفایت المفتی جے ص اور ۱۹۳۹)

# مسجد کی حجیت بر ما تک کی الماری بنواناً

سوال : مسجد کے اوپر کے حصہ میں گنبد کے قریب صندوق کے طور پر پختہ الماری بنوائی جائے تاکہ لاؤڈ اسپیکر بحفاظت رکھی جاسکے اوراذان کے وقت استعال کی جاسکے نقیبر کی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب: مسجد ہے باہر الماری الی جگہ بنائیں کہ وہاں رکھے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کو استعال کرنے کے لیے چھت پر چڑھنے کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے کیونکہ فقہاء نے مسجد کی چھت پر بے ضرورت چڑھنے کو کروہ کھا ہے۔ (فادئ نائدویہ 30)

# مسجد کے ما تک پرتبلیغ کا اعلان کرنا

سوال: محلے کے گھروں میں جربین ہے اس کا اعلان اور کمشدہ بچہ کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ جواب: محلے کے گھروں میں جوبلیغ ہوتی ہے اس کا اعلان درست ہے گمشدہ بچہ کا اعلان خارج متجد کیا جاسکتا ہے۔ ( فقاد کامحمود بیجے کاص ۲۲۱)'' کہائپلیکر سجد اور متجد کے میناروں پر ندہو' ( م'ع ) مسجد کے ماسک برنظم وغیرہ بڑھنا

سوال: رمضان شریف کی را توں میں مسجد کے ما تک پر بھی تقریر کرتے ہیں' بھی نظم پڑھتے ہیں' وقت کا اعلان کرتے ہیں' اس وقت گھر میں بہت سے لوگ تہجد و تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں'ان کی نماز اور قرآن میں کافی خلل پڑتا ہے'شرع تھم کیا ہے؟

جواب: اعلان کرنے سے نماز و تلاوت میں تشویش ہوتی ہے مگراعلان کرنے والے بھی اعلان کو تنجد و تلاوت سے کم نہیں سجھتے' کہتے ہیں کہ آپ کا تنجد ہا کا تنجد ہا اور ہمارے اعلان کی بدولت سب سبتی والے بیدار ہوتے ہیں 'بہت سے تنجد وغیرہ پڑھتے ہیں اور سحری کی اطلاع سب کو ہوجاتی ہے جس سے سب کے روز سنت کے مطابق اور آسان ہوجاتے ہیں اعلان کرنے والے حضرات نہیں مائے ' اپنا کام برابر کیے جاتے ہیں'ان کو سمجھایا ہی جاسکتا ہے'لڑائی ہرگزندگی جائے۔ (فاوئ محمودیہ ۱۸ ت ۱۳۳۷) مسجد کی رقم قا و یا فی مبلغین کو و بینا

سوال: آگرہ کی جامع مسجد شاہ جہاں صاحب قرآن ثانی کی صاحبزادی کی تغییر کردہ ہے؛ شاہ زادی مرحومہ تن المذہب عقائد کی پابند تھی' مسجد کی دکانات کی آمدنی قیام وبقائے مسجدود گیر اخراجات مسجد کے کام آتی ہے' اس آمدنی ہے مبلغ پانچ سورو پے متولیان مسجدنے قادیانی مشن کو دیئے جو یورپ میں تبلیغ اسلام کامدی ہے بیغل متولیان کا کس حد تک جائز ہوسکتا ہے؟

جواب: قادیانی فرقہ جمہورعلاء اسلام کے زدیک کا فرہ اور تجربہ نے ثابت کردیا ہے کہ این عقا کد باطلہ کی ترویج واشاعت ہے کسی حالت میں نہیں چو کتے 'اس لیے مبحد کے فنڈ سے کسی قادیانی 'احمدی' مرزائی جماعت کورو پید دینا جا نزنہیں' اگر چہ وہ کتنا ہی اطمینان دلا نمیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزد یک اسلام کے مفہوم میں مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم مجد داور سے ومہدی ماننا بھی داخل ہے اور ظاہر ہے کہ بیکفر وضلال کی تبلیغ ہے'اس صورت میں کمیٹی خوداس قم کی ضامن ہوگی۔ ( کفایت اُلمفتی ج کے 20 )

مسجد کا کام نہ کر نیوالے کا حجرہ سے نکالنا

سوال: ایک شخص محدے حجرہ پر غاصبانہ قابض ہے مسجد کا کوئی کام بھی نہیں کرتے 'بارش میں صفیں بھیگ کرخراب ہوجاتی ہیں' مگریہا ٹھا تا تک نہیں' مسجد میں کوئی تیل وغیرہ دینے آتا ہے تو بیاس سے پیسے لے کرہضم کرجاتا ہے کوگوں نے سات آٹھ بار حجرہ ہے نکال دیا مگر پھر آجاتا ہے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: ایسے خص کومبحد میں رہنے اور سونے سے بالکل روک دیا جائے۔( نآوی محودیہ ۲۰۳۰) ''تاکہ وہ ظلم وغصب کے گناہ سے بیچے اور مسجد کوکوئی محافظ ل سکے'' (م'ع)

مسجد کی چیزوں کوتلف کرنے کا حکم

سوال: اگر کوئی شخص بعض اشیاء مسجد کو جیسے فرش وظروف وغیرہ کو بہ خیال غصب تلف کر دے تو متولی اور نمازیوں کورضایا جبر سے معاوضہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمسجد کوکسی سامان کی ضرورت نه رہے تب بھی ای سے فائدہ اٹھانا کسی کو جائز نہیں؟ تو احتیاج وضرورت کے وقت (یعنی جب مسجد ضرورت مند ہو) تو کب درست ہوسکتا ہے جو مخص قا در ہواس کوعوض لینے پر جر جائز ہے۔ (امدا دالفتا و کی ج۲ص۲۲)

## مسجد کی آمدنی سے افطار کرانا

سوال: بعض مساجد میں رمضان شریف میں مساجد کی دکا نوں اور مکا نات کی آ مدنی ہے نمازیوں کوافطار کرایا جاتا ہے'آ یا پیجائز ہے یا نا جائز؟

جواب: جس پرجود کان وقف ہے اور واقف نے افطار کی اجازت دی ہے اس کی آ مدنی ہے اس محد میں افطار کے لیے صرف کرنے کی اجازت ہے واقف کی اجازت نہ ہوتو درست نہیں ہاں اگر واقف کی اجازت نہ ہوتو درست نہیں ہاں اگر واقف کے زمانہ سے بیدستور برابر چلا آ رہا ہوتو بھی درست رہے گا۔ (فاوی محودیہ جمام ۱۷۹) ('کہ یہ بھی علامت اِذن ہے' (مُ عُ)

# مسجد کی رقم سے بیٹری بھروانا

سوال: مِسجِدوں میں سپیکرر کھے جاتے ہیں'اس کی بیٹری بھرواتے ہیں'اس میں جوصرفہ ہوتا ہے کیااس کومسجد کے جمع شدہ روپے سے ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اگر مسجد کی ضرورت کے لیے بیصرفہ ہے تو مسجد کے لیے جمع شدہ روپے سے ان کو پورا کرنا درست ہے ورنداس کا انتظام علیحدہ سے کیا جائے۔(فاوی محمودیہ ج۸اص ۱۶۸)

### مسجد كي طرف كهركي كھولنا

سوال: اگرمکان کے بالا خانے میں مسجد کی طرف کی کھڑ کیاں کھولی جائیں جن ہے ہوا کے سوااور کوئی غرض ( زمین یا فرش میں قبضہ وتضرف کرناوغیرہ ) نہ ہوتو جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگر کھڑ کی وغیرہ ہوا آنے کے لیے کھولی جائے یہ تو جائز نہیں کیونکہ راستہ حقوق ملک سے ہاور مسجد غیر مملوک ہے اور اگر محض ہوا وغیرہ کے لیے کھولا ہے اور جس دیوار میں کھڑ کی کھولا ہے وہ اس کی مملوک ہے اور کوئی غرض فاسد نہ ہوتو اس میں اگر مسجد واہل مسجد کو کسی قتم کا ضرر وحرج نہ پہنچ تو جائز ہے اور اگر کوئی نقصان یا ہے احتیاطی ہو جائز نہیں مثلاً مسجد میں وہاں سے دھوال نہ جائے یا گر دُشنکے وغیرہ وہاں سے بھینکا جائے 'بین ع ہے۔ (امداد الفتاوی ج مسل کے اس کا کا کھولا کے اس کے کہنچ تو جائے یا گر دُشنکے وغیرہ وہاں سے بھینکا جائے 'بین ع ہے۔ (امداد الفتاوی ج مسل کا کھولا کے اس کے کا میں کھولا کے اس کے کھولا کے اس کے کھولا کے کہنچ تو جائز ہولی ہو جائز ہولی کے دھول کے اس کے دھول کے اس کے کہنچ تو جائز ہولی کے دھول کے اس کے کھولا کے اس کی میں کو بیان کے دھول کے اس کے اس کے اس کو بین کے دھول کے اس کے کہنچ تو جائز ہولی کے دھول کے اس کا میں کہنچ کے دھول کے اس کے کہنچ کو بیان کے دھول کے دھول کے اس کے کھولا کے لیکھولی کے دھول کی کھولا کے کہنچ کو بیان کے دھول کے کہنچ کو بیان کے دھول کے لیکھولی کے دھول کے کہنے کے لیکھولی کے دھول کے کھولی کے دھول کے لیکھولی کے دھول کے لیکھولی کے دھول کے لیکھولی کے دھول کے کہنے کی کھولی کے دھول کے لیکھولی کو دھولی کے دھول کے دھول کے دھول کے لیکھولی کے دھول کی کھولی کے دھول ک

#### مسجد کے بیسے سے شامیانے لگانا

سوال بمسجد میں شامیانے کرائے پرمنگوائے جاتے ہیں ماہ رمضان میں چونکہ مصلیان کی کثرت ہوتی ہے اوردھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بیر مصارف مسجد میں شامل ہوکر جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بیضرورت اغراض مسجد ہے اس لیے جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۱ ک)

# متجد کے کنویں سے پانی تھرنے سے روکنا

سوال: مسجد کا کنوال مسجد کا متولی اپنے گمان میں احتیاط وطہارت کے لیے سفید بوش ممازیوں کے پانی پینے اور خسل ووضو کے لیے مخصوص کرتا ہے کہتا ہے کہ عام اہل محلّہ کے گھروں پر لے جانے کے بین چھی نہیں ہے عوام کے برتن جو پانی مجرنے کولاتے ہیں کچھوڑ دینے جاتے ہیں؟ جواب: مسجد کی صفائی اور پاکی کے لیے منع کرنا تو جائز ہے جب کہ قریب کوئی کنوال ایسا ہو جس سے حاجت پوری ہو سکے لیکن مجھوڑ دیناظلم اور حرام ہے۔ ای طرح اگر دوسرا کوئی کنوال نہ ہوت بھی منع کرنا حرام ہے۔ (امداد الفتاوی جاس کا ک

# مسجد کی بجلی مسجد کے باہر لے جانا

سوال: مسجد کے قریب سڑک پر جلسہ منعقد کیا جار ہاہے جس میں ایک بزرگ عالم دین کا وعظ ہوگا'اس ضرورت ہے مسجد کی بجلی تار کے ذریعے لے جا کراستعمال کرنا درست ہوگا جب کہ منتظمہ سے اس کی اجازت بھی لے لی جائے؟

جواب : مسجد کی بجلی مسجد ہی کے ساتھ خاص ہے کسی ایسے کام کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں جو مصالح مسجد میں داخل نہیں گوکہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو ؛ جب مسجد کی اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لیے کیوں کر جائز ہوگا؟ منتظمہ کی ایسی بے موقعہ بلکہ خلاف شرع اجازت کا بچھاعتبار نہیں۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۲۳۲)

## مسجد کی حیبت سے جلی کے تارگز روانا

سوال: مسجد کے عقب میں کوئی راستہ نہیں ہے' کچھا شخاص کی زمین بلائقمیر پڑی ہوئی ہے' اگرکوئی شخص مسجد کے شال کی جانب بجلی لینا چاہیں اور وہ زمین والے اجازت نہ دیں تو کیا مسجد کی حجمت پر بجلی کے تارگز روانے ہے جلی لینے والوں کوقا نونی حق ہوجائے گا' مسجد کو دوبارہ تغمیر کرانا ہے؟

جواب: زمین کے مالکان اجازت نہیں دیتے 'قانونی حقوق سے تحفظ کے لیے تو میہ خطرہ مسجر کو بھی ہوگا' پھر جب کہ مسجد کواز سرنو تغمیر کرانا بھی تجویز ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جائے کہ تغمیر کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو۔ (فقاو کی محمودیہ ج ۱۸ص۲۱۲)

مسجد کی بجلی دوسرے کودینا

سوال: کیامسجد سے دوسر مے خص کو بجلی اور روشنی دی جاسکتی ہے؟ جبکہ کوئی نقصان نہ ہو؟ جواب: جہاں تک ہوسکے مسجد کی بجلی کا تعلق دوسر سے سے نہیں ہونا جا ہے اگر چہاس سے مسجد کی بجلی میں کوئی فرق نہ آئے۔ (فقاوی محمودیہ ج ۱۰ ص۲۰)''پورا محلّہ استعمال کرے گا یا اختصاص سے اعتراض ہوگا'' (م'ع)

# مسجد کی بحلی سے قادیانی کوئنکشن دینا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک مسجد کا متولی برضا مندی مقد یوں کے ) قریبی ایک مرزائی قادیانی دکا ندار سے تعاون بایں معنی کرتا ہے کہ مسجد سے مرزائی ندکور کی دکان کو بجلی کا کنکشن دیا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں چند مقتد یوں کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ کیا ایسی حالت میں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی اعتقادی خلل یاان مقتد یوں کے اس مرزائی قادیانی سے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ان سے علیک سلیک اور ان کو فذکورہ بالا تعاون میں رضا مندی کی وجہ سے کوئی اور قع نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں اس دکا ندار سے سوداوغیرہ خرید کرنے اور مسجد کے متولی سے روابط قائم رکھنا سے جموگا یا نہیں؟ فقط۔

جواب: ۔ بشرط صحت سوال متوفی کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ مسجد کی بجلی ہے کسی مرزائی کو کنکشن دے ۔ لہذا متولی پرلازم ہے کہ وہ مرزائی کی دکان سے بجلی کاکنکشن منقطع کردے ۔ باقی اس مسجد میں نماز جائز ہے نماز میں کوئی حرج نہیں آتا۔ نیز مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ کہذامسلمانوں پرلازم ہے کہوہ کلع ونترک من یفجرک پڑمل کرتے ہوئے مرزائی ہے دوستانه تعلقات منقطع كرديل \_ فقط والله تعالى اعلم \_ ( فناوي مفتى محمودج اص ٥٨٣)

# نكاح خواني يا قرآن خواني كيليئ مسجد كى بجلى استعال كرنا

سوال:مسجد میں نکاح خوانی یا قرآن خوانی کے وقت مسجد کی بتی اور نیکھے چلائے جاتے ہیں تو جتنی در مسجد کی بجلی جلائی جائے اس کاعوض متولی لےسکتا ہے یانہیں؟

جواب:اصل تویہی ہے کہان کا موں کے لیے روشنی کا انتظام خود ہی کرلیں' مسجد کی بتی اور پنگھوں کواستعال نہ کریں۔

ليكن اجازت نددين يرجهكر إورفسادكا انديشه بوتوجتني دير بجلي خرج بهومعاوضه لياجائ تواس کی گنجائش ہے یاوہ خود ہی دے دے مسجد میں مجلس نکاح منعقد کرنامسنون ہے ایصال ثواب کے ليے رحم مجلسيں مساجد ميں منعقد كرنا ثابت نہيں لہذااس ميں بجلي اور پنكھوں كواستعال كرنا جائز نہ ہوگا جبکہ قرآن کی تلاوت اور دین کی کتابوں کے مطالعے کے لیے مسجد کی بجلی جلانے کی اجازت نہیں ہے (حالانکہ بیخالص دین کام ہیں) تورسی قرآن خوانی کے لیےاس کی اجازت کس طرح ہوسکتی ہے؟ اگر کرناہی ہے تواہیے گھروں میں کریں مسجدان کا موں کے لیے موضوع نہیں۔ ( ناوی رہیہ جوس ۱۰۱)

# مسجد کی لی ہوئی د کان کوزیا دہ کرائے پر دینا

سوال: ایک محض نے مسجد کی جائیدا درس روپے ماہوار کرائے پر لے رکھی ہے اوراس کواپنے · طریق سے بارہ رویے کرائے پر دے رکھی ہے 'مسجد کی جائیداد سے بیفع اٹھانا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگراس مخص نے اس جائد ادمیں کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح مسجدے لی تھی ای طرح دوسرے کودے دی تب توبیمنافع ناجائز ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اگر اس جائداد کی کوئی اصلاح یا مرمت کی ہےاور پھر دوسر ہے تھی کووی ہے تو یہ منافع جائز ہے نیز اس لیے بھی ناجائز ہے کہ وہ جائیداد کسی ایسے آ دمی کوکرائے پردے جس کے رہنے اور کام کرنے سے اس جائیداد کونقصان پہنچے مثلاً اگر وہ دکان یا مکان ہوتو اس کولو ہاریا آٹا پینے والے کونددے کہلو ہاری بھٹی اور کام سے اور آٹا پینے والے کی مشین سے دکان اور مکان کی دیواروں اور حیات اور بنیادوں کونقصان پہنچتا ہے۔ (فاوی محمودیہ ۲۳ س۱۹۸)

حوض کی جگہ برد کان بنا نا

سوال:مسجد میں حوض ہے اس مسجد کی آ مدنی کچھنہیں متولی صاحب کل مصارف اپنی جیب

سے برداشت کرتے ہیں اب متولی صاحب کا خیال ہے کہ حوض کی جگہ ٹونٹی لگوا کیں اور حوض کوختم کر کے ایک عمارت بنوادیں تا کہ متولی صاحب کے بعد بھی اس کے کرائے سے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور کوئی دشواری پیش نہ آئے توشر عامتولی کو بیتن حاصل ہے یانہیں؟

جواب: اگرنمازیوں کو وضو کی تنگی نہ ہوا ورجو کا م حوض سے لیا جاتا ہے وہ سہولت سے ٹونٹی سے حاصل ہوجائے نیز عمارت بنانے سے مسجد کی ہوا اور روشن میں رکا وٹ نہ ہوتو مسجد کے مفاد کے پیش نظرو ہاں کے سمجھ دار آ دمیوں کے مشورے سے ایسا کرنا درست ہے۔ (نتاویٰ محودیہ جو ۱۵۰۰)

# دکان کودوسرے کرائے دار کی طرف منتقل کرنا

سوال: میرے شوہر نے ایک مجد کی دکان کرائے پر لی تھی اس میں کاروبار کرتے اور کرایہ ماہ بماہ ادا کرتے سے اب کا نقال ہوگیا' متولی صاحب کہتے ہیں کہ دکان خالی کر دوایک طرف دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ روپے لے کر قبضہ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ روپے لے کر قبضہ دے دو' کیادکان پر روپے لے کر قبضہ دے سکتے ہیں؟ اور میدر قم ہمارے لیے جائز ہوگی؟

جواب: آپ کوحق نہیں کہ روپے لے کر کسی کو دکان پر قبضہ دیں بلکہ متولی کے کہنے کے موافق خالی کردیں وہ جس کو چاہیں گے کرائے پر دے دیں گے اور جو کرایہ سجد کے لیے مناسب ہوگا مقرر کرلیں گے۔(فتاوی مجمودیہج ۱۵ ص۱۵۳)

### مسجد کے قریب افتادہ زمین میں دکان بنانا

سوال: مبجد کے قریب ایک کنواں ہے جومبحد کا کنواں کہلاتا ہے محلّہ کی رائے سے کنویں پاٹ کر کئی مبجد کے پیشاب گھر اور د کا نیں تغییر کی گئیں 'یہ مبجد کے لیے جائز ہے یانہیں؟ سرکاری کاغذات میں بیجگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے صرف'' چاہ پختہ'' لکھاہے؟

جواب بمسجد کے قریب کچھ جگہ عامنہ مصالح مسجد کے لیے خالی جھوڑ دی جاتی ہے ایساہی حال کچھ اس جگہ کامعلوم ہوتا ہے خاص کر جب کہ کوئی اس کی ملکیت کا مدعی بھی نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس جگہ مصالح مسجد کے لیے متفقد اے ہے دُ کا نیس وغیرہ بنوادینا شرعاً درست ہوا۔ (نادی محودیہ نے میں ۱۸۸)

#### اس صورت میں مسجد کی زمین کسے کرائے پردی جائے؟

سوال: مجد کی ایک جگہ ہے مجد کے ایک متولی نے وہ جگہ ایک شخص کو کرائے پر دینے کا عہدو پیاں کرلیا ہے اور کرایہ بھی طے ہو گیا' اس کے بعد محلے کے ایک شخص نے مطالبہ کیا کہ بیجگہ

الفَتَاوِيْ ... وَ الفَتَاوِيْ الفَرَاءِ مِن وَمِهِ مِنْ وَمِنْ و

مجھے کرائے پر دی جائے اور میخض کرا ہے بھی زیادہ دیتے پر آ مادہ ہے اس صورت میں دوسرے مخض کووہ زمین کرائے پر دینا کیساہے؟

جواب: وعدہ کر لینے کے بعد بلاوجہ شرعی خلاف کرنا درست نہیں ۔صورت مذکورہ میں متولی نے جماعت (برادری کے ذمہ دار حضرات) کے مشورے سے یا پہلے سے حاصل شدہ اختیار کی بناء پر بیکام کیا ہے۔ تواب اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے اورا گرمتولی نے محض اپنی رائے سے کیا ہے اور جماعت نے اس کام سے اتفاق نہیں کیا ہے تو متولی کا کیا ہوا معاملہ معتبر نہ ہوگا۔ (ناوٹار جمیہ جامی ۱۹۹۹) مسجد کی وکان کی گیڑی کا ایک مسئلہ

سوال: مسجد کاایک کمرہ کرائے پردینا تھا دوگا ہک آئے جن میں سے ایک نقدر قم دے رہا تھا اور
ایک کے پاس پوری رقم موجود نہ تھی مگر سودا انہیں سے طے ہوگیا کہ کمرے کا عطیہ ساڑھے پانچ ہزار
روپاور کرایہ ماہا نہ چالیس روپ ہے۔ انہوں نے منظور کرلیا صرف ایک ہزار روپ نقد دیئے اور بقیہ
رقم دینے کا وعدہ کیا 'رقم پوری وصول نہ ہوئی تھی اس لیے کمرہ کا قبضہ انہیں نہیں دیا 'سودا طے ہونے کے
ویڑھ ماہ بعدمعذرت چاہی اور کمرہ کی اور کودیئے کو کہا اور اپنی رقم واپس طلب کرنے لگے ہم نے کہا جب
کوئی کرائے دار کمرہ لے گا تب ہی رقم کا فیصلہ ہوگا آٹھ ماہ بعد دوسرا کرائے دار آیا 'اب سوال ہے کہ
ان سے آٹھ ماہ کا کرایہ لیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ انہوں نے جورقم بطور عطیہ سجد کودی انہیں اوٹا دیا جائے ؟
جواب: جب کہ کمرہ کا قبضہ نہیں ویا تو ان سے اس مدت کا کرایہ وصول کرنا شرعاً درست نہیں '

جب کہ کمرہ انہوں نے معذرت کر کے دوسرے کو دینے کے لیے کہد یا تھا۔

ایک ہزار کی رقم اگر چہ عطیہ کہہ کر دی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کامقصود للہ مسجد کی خدمت کرنا

نہیں ہے بلکہ اس امید پر دی ہے کہ وہ کمرہ لیں گئا گروہ محض خدا کے واسطے دیتے تو اب واپسی کا
مطالبہ نہ کرتے 'لبذا بیوبی پگڑی ہے جس کو مسجد کے لیے درست نہ بچھتے ہوئے آپ نے اس کا نام
عطیہ رکھ دیا۔ جس طرح بیعانہ جزء قیمت ہوتا ہے اور نیج کا معاملہ ختم ہوجانے پراس کی واپسی شرعاً
لازم ہے جس طرح مسجد کے لیے پگڑی کو آپ درست نہیں سجھتے 'اس طرح کی ہوئی رقم بھی مسجد
کے لیے جرار کھنا درست نہیں۔ (ناوی محودیہ جاس ۱۵۲۳)

مسجد کے برتنوں کوکرائے پردینا

سوال: انظامیہ نے محد کی آ مدنی ہے کچھ برتن خریدے جوشادی اور دیگر تقاریب کے لیے کرائے پر دیئے جاتے ہیں اور اس کا جو بھی کرایہ وصول ہوتا ہے اس سے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں' کیااس طرح برتنوں کا کرایہ وصول کرنااور مدرسہ ومسجد کے انتظامات میں لانا شرعاً درست ہے؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں وہ کرایہ مذکورہ ضروریات میں صرف کرنا درست ہے۔(ناویٰمحودیہےجے ۱۵صے ۲۳۷)

# مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنا

سوال: ایک مجد تغیر ہور ہی ہے اس میں فرش کے درمیان کنواں آگیا ہے کنویں کے اوپر کی رمیان کنواں آگیا ہے کنویں کے اوپر کی رکھ کرنماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: درست ہے۔(نآدیٰ محددیہ ہوں۔ rr) مسجد کی آمدنی سے بالٹی خریدنا

سوال بمسجد کے مال سے مسجد کے شل خانوں میں عنسل کے واسطے بالٹی خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ یا کوئی شخص بالٹی خرید کرمسجد کو وقف کرتا ہے تو اس بالٹی کو عام لوگوں کے واسطے نسل خانے میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جو اب بمصالح مسجد کے لیے جو وقف ہواس کی آمدنی سے عنسل خانے کے لیے بالٹی خرید نا اور عنسل خانے میں رکھ دینا کہ نمازی وقت ضرورت اس سے عنسل کرلیا کریں جائز ہے۔ اس طرح کوئی شخص بالٹی ہی خرید کراس مقصد کے لیے وہاں رکھ دے تب بھی درست ہے۔ (ناوئ محود یہ ۱۵ میں ۱۳۷۷) جیسا بہت سے مقامات پر دستورہ (مع)

مسجد کے روپے سے قبرستان کی زمین خرید نا

سوال: ایک ہندو کی زمین پڑی ہوئی ہے اس زمین کے پچھ جھے میں مسلمانوں نے قبرستان اس طرح برقر اردکھا '
بنارکھا ہے 'اب وہ زمین اس ہندو سے ایک مسلمان نے خرید کی اور قبرستان اسی طرح برقر اردکھا '
پھراس زمین کو مجد کے قریب ہونے کی وجہ سے متولی نے چار آ دمیوں کے مشور سے مجد کے روپے سے مجد کے نام پرخریدلیا 'اس نیت سے کہ وہ قبرستان رہے گا'اس صورت کا کیا تھم ہے ؟ جواب: اس زمین کوخرید نے میں جتنا روپید مجد کا خرج ہوا ہے وہ روپید سب مسلمان چندہ کر کے مجد کو دے دیں اور اس زمین کو قبرستان ہی رکھیں 'مجد کے روپے سے قبرستان کے لیے زمین خرید نے کاحق نہیں ہے'لہذا مجد کاروپید وصول ہونا ضروری ہے۔ ( فناوی محمودیہ ۱۳۵۲ میں مصری کیا دے ال دیا دے الدی اور اس در مار

#### مسجد كادهان ادهاردينا

سوال: مسجد کا کچھ دھان اس زمین میں کھیتی کرنے والوں کوادھار دیا تھا اور پیداوار کے موسم میں ادھار کیا تھا تو اس وقت بھاؤ سستا ہوا ہے اور جس وقت دھان دیا تھا اس وقت مہنگا ہوتا ہے اس جامع الفتاویٰ -جلد ۹ – 10 طرح دو تین سورو پے کامسجد کا نقصان ہوتا ہے تواس طرح مسجد کا دھان قرض دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب : شرعاً درست نہیں مسجد کا جس قدر نقصان ہور ہا ہے اس کا ضمان لازم ہے جتنا دھان دیا تھااگرا تنا ہی وزن کر کے واپس مل گیا تو ضمان لازم نہیں اگر چہ قیمت میں فرق ہوا۔

ر ناوی محودیہ ۲۲۹ سے دکا نیس بنانا ہے۔ برآ مدہ مسجد کے چندے سے دکا نیس بنانا

سوال: متولی نے جو عالم بھی تھے مسجد کے کیے برآ مدے کی ضرورت محسوں کی اور اپنے ایک شاگر دکوافریقہ لکھا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں برآ مدہ کی ضرورت ہے اور اہل محلّہ اسنے مخیر نہیں آپ وہاں سے چندہ کر کے بھجوادو۔ چنانچہ وہاں سے آٹھ نوسورو پے رقم آگئ اب بعض اہل محلّہ جا ہے ہیں کہاس رقم سے مسجد میں دکا نیس بنوادی جائیں تا کہ مسجد خود فیل بن سکے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اور دینے والوں نے دیا ہے اس مقصد میں وہ رو پہیہ خرج کیا جائے' دوسرے مقصد میں خرج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔لہذا اس روپے سے برآ مدہ بنوایا جائے اور دکان یاکسی اور کام میں بیرو پہیخرج کرنا درست نہیں ہے۔ (فآویٰمحمود بیج ۲۱۳ س۳۲۳)

# مسجد کالینٹریڑوسی کی دیوار پررکھنا

سوال: متجد کا ایک جمرہ میرے مکان سے ملا کرتغمیر کیا گیا' میرے مکان کی خام دیوار کو چھانٹ کراپنے جمرے کی دیوار قائم کر لی اور دیوار میں ایک فٹ دبا کرلینٹر ڈال لیا' کیا بغیر مالک کی اجازت کے ایسا کرنا جائز تھا؟ نیز ایک جھت اور بنوائی ہے جو مذکورہ جھت سے ملائی گئی اور روشن دان رکھ دیا جس کی وجہ ہے بے پردگی ہوگی' شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: مسجد خدا کا گھر ہے اس میں کسی دوسرے کی زمین بغیر مالک کی اجازت کے شامل کرلینا یا اس کی دیوار پر مسجد کالینٹریا گارڈر وغیرہ رکھنا یا مسجد میں کوئی ایساروثن دان کھولنا کہ جس سے دوسرے کے مکان کی بے پردگی ہوشرعآ ہے جائز نہیں میرخی تلفی ہے گناہ ہے۔اگر مسجد میں کسی کی زمین کی ضرورت ہوتو قیمتا خریدی جائے۔

۔ لہذاصورت مسئولہ میں مسجد کے ان تصرفات کے لیے دیوار کا کوئی حصہ لے لیا گیا ہوتو اس کی قبت ادا کی جائے 'اگر بے پردگی ہواس کا انتظام کیا جائے اور جس کی حق تلفی کی گئی اس سے معذرت کی جائے ورنہ آخرت کی باز پرس سے نجات نہیں۔(فادی محودیہے ۱۲ ص ۲۷۵)

# مسجد کا چنده عمومی کام میں خرچ کرنا

سوال: چندحضرات نے متجد کے لیے روپیہ جمع کیا تھالیکن وہ روپیہ عمومی کام میں خرچ کرنا

عاہتے ہیں اگرچہ با قاعدہ حساب مع رسیدوں کے موجود ہے لیکن سب چندہ دہندگان سے دریافت کرناایک امرمشکل ہے ایسی حالت میں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جس طرح چندہ جمع کیا گیاہے(ان کوجمع کرکے یا گھروں پرجاکر)ای طرح ان سے اجازت لے لی جائے یاان کا چندہ واپس کردیا جائے۔ جبرسیدی بھی موجود ہیں تواس میں کیا مشکل ہے؟ یا اعلان کردیا جائے کہ اس چندے کوفلاں کام میں خرج کیا جائے گا جس کو نامنظور ہووہ اپنا چندہ واپس لے لیاواسطہ کی نہ کی طرح واپس لے لیاواسطہ کی نہ کی طرح مینج جائے مثلاً ایک اشتہار چھاپ کرتیا جائے کہ چندہ دہندگان تک بالواسطہ یا بلاواسطہ کی نہ کی طرح بہنج جائے مثلاً ایک اشتہار چھاپ کرتیا جائے یامحلوں اور مجدوں میں کہدیا جائے۔

غرض اپنی وسعت کے مطابق اعلان کردیں یا واپس کردیں اس سے زائد کی ذمہ داری نہیں ۔(نآویٰمحودیہج۲۴س۳۶)

# مسجد کے لیے چندہ دے کرواپس لینا

سوال: مسجد کی تغمیر کے لیے لوگوں نے چندہ دیا تھا' پھر لوگوں میں پچھا ختلاف ہوگیا جس سے وہ لوگ اپنا چندہ واپس ما تکنے لگے اور مسجد کی تغمیر کے لیے بہت ساسا مان بھی خرید لیا گیا تھا تو وہ لوگ اپنا چندہ واپس لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولی کو واپس کرنے کا اختیار ہے یانہیں؟

جواب: جب كدوه چنده سب كامخلوط ہے اوراس كا سامان بھی خريدليا گيا ہے تو اب واپس لينے كاحق نہيں رہانه متولى كوواپس دينے كاحق رہا۔ ( فناوي محمود سيرج • اص١٦٢)

# حوض میں کلی اور مسواک کرنا اور پیر دھونا

سوال: مسجد میں حوض پر وضوکرتے وقت دانتوں کومسواک سے صاف کرنے کے بعداس مسواک کوحوض میں ڈبوکر دھونا' کلی کرتے وقت بجائے نالی کے پانی میں ہی کلی کرنا' پیرحوض ہی میں ڈبوکر دھونا' یہ تینوں باتیں کہاں تک درست ہیں؟ یانی میں خرابی ہوگی یانہیں؟

جواب: وہ حوض دہ در دہ ہے وہ ان چیز وں سے ناپاک نہیں ہوگالیکن ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ کلی حوض میں نہ کی جائے بلکہ نالی میں کی جائے مسواک کی لکڑی بھی نالی میں دھوئی جائے 'حوض میں نہ کی جائے ہوں کی حوض میں نہ گرے۔ میں نہ ڈبوئی جائے' پیر بھی اس طرح دھوئے جائیں کہ پانی نالی میں گرے حوض میں نہ گرے۔ (فقا وی محمود یہ ج ۱۰ ص ۱۵)''مسلمانوں کو بے تمیز نہیں ہونا چاہیے''(م'ع)

### طاق بھرنے کی ضرورت سے طاق بنانا

سوال: متجد کے محراب میں طاق بناناعور توں کے طاق بھرنے کی غرض سے کیساہے؟

جواب:عورتوں کا طاق بھر نامسجد کی ضرورت میں داخل نہیں۔( فتاوی محمودیہ ج ۱۵۸ ماس ۱۵۸) ''ہں لیے بنانے کی اجازت نہیں عورتوں کے عقائدکومزید خراب کرنااور مسجد کی ہے جرمتی بھی ہے'(مع)

### مسجد کا جاندی کارو پیامانت کے کرنوٹ دینا

سوال: مجد کاروپیہ بدل کردینا' مثلاً چاندی کاروپیہ ہے اورنوٹ دیے تو کیا خیانت کا مجرم نہیں ہے؟ جواب: یقیناً بیصورت خیانت میں داخل ہے' اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ چاندی کا روپیہ دے جواس کے پاس جمع کیا گیا ہے اگر وہ چاندی کا روپیہ خرچ کرلیا ہے تو اس کی قیمت دے جو موجودہ روپیہاورنوٹ ہے یقیناً زیادہ ہے۔ (نادی محددیہ ۱۹۵۰)

### مسجد كالوثاايخ ليح خاص كرنا

سوال: زیدمبحد کا ایک لوٹا اپنے لیے مخصوص کر لیٹا ہے ٔ دوسرا کوئی استعال کر لیٹا ہے تو ناراض ہوتا ہے اوراس کونا یا ک سمجھتا ہے 'شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: زید کا بیطریقه غلط ہے اگر اس کو وہم ہے کہ دوسرے کے استعمال سے لوٹا ناپاک ہوجا تا ہے تو اس وہم کوچھوڑ دے اگر نہ چھوٹ سکے تو اپنالوٹا خرید کرعلیجدہ رکھے اور نماز کے وقت لے آیا کرے تا کہ دوسرے کواس کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئے۔(ناوٹا محودیہ ج ۱۰س۲۰۰)

# سۇك برمىجد كى ۋاپ لگانا

سوال: مسجد میں توسیع کی ضرورت ہے متولی واہل محلّہ کی رائے ہے کہ مسجد دومنزلہ بنوائی جائے اوراوپر کاصحن جانب پورب میں سڑک تک بنایا جائے اور نمازیوں کے واسطے خارج سڑک پر چونگی کی اجازت سے ڈاٹ لگائی جائے زبین چونگی ہی کی ملک رہے تو نمازاس ڈاٹ پر جائز ہوگی یانہیں؟ اور جماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟

جواب: سڑک پرڈاٹ لگا کرنماز پڑھناصورت مسئولہ میں شرعاً درست ہاور جب کھن مسجد کے ساتھ بیڈاٹ متصل ہے اور جب کھن مسجد کے ساتھ بیڈاٹ متصل ہے اور مجد کی صفیں بھی وہاں تک متصل ہیں تو جماعت کا تواب ملے گالیکن بیڈاٹ مسجد شری کے تھم میں نہ ہوگی کیونکہ مجد تحت الٹری سے آسان تک کی کی ملک نہیں ہوتی بلکہ محض للہ وقف ہوتی ہے اور یہاں ڈاٹ کے بنچ سڑک ہے جو چونگی کی ملکیت ہے۔ مقامی مصالح (مثلاً اندیشہ فساد کسی غیر نہ ہبی جلوس کے گزرنے کے وقت) کا مضورہ ارباب حل وعقد اور وہاں کے تجربے کارمد بروں اور علماء سے موقع دکھلا کر کر لیا جائے۔ (ناوی محود ہیں ۲ مسروں)

# مسافر کے لیے سجد کی چٹائی کا استعال کرنا

سوال: مسافرا گرمسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعال کرے تو کیا یہ فتوے کی روہے درست ہے اور تقویٰ کی روہے ناجائز؟

جواب: فتویٰ کی روسے درست ہےا درتقو ئی کی روسے احتیاط اولی ہے ٔ حرام نہیں۔ برش سے مسجد کی صفائی کرنا برش سے مسجد کی صفائی کرنا

سوال: متجد میں بجائے جھاڑ و کے بالوں کا بنا ہوابرش استعال کرنا کیسا ہے؟

جواب: اگروہ خزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے اور نجاست کو مبحد میں داخل کرنامنع ہے اورا گرخزیر کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے بالوں سے بنا ہے تو وہ ناپاک نہیں اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگراشتیاہ ہوتو چھوڑ دینا چاہیے۔(نآویٰ محودیہ جاس۵۰۴) ''کہ صفائی برش پر موقوف نہیں دیگراشیاء کافی ہیں''(م'ع)

# مسجد کے متصل فرش پر کپڑے دھونا

سوال: اگر کوئی شخص جس جگه کنوال نل وغیرہ لگا ہوا ہے وضو کی جگه کپڑے دھوئے تو بیہ جائز ہے یا نہیں؟ اور مسجد میں رہنے والوں کو مثلاً طالب علم اور مسجد کے اماموں کو اجازت ہے کہ وہاں کپڑے دھولیں اور کوئی نمازی دیندار دھوسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: جوجگہ مجد نہیں اس پرنماز نہیں پڑھی جاتی 'وہاں اس طرح کپڑے دھونا کہ دوسروں کواذیت نہ ہواور مسجد کے فرش پر مستعمل پانی 'یا اس کی چھینٹ نہ جائے 'درست ہے اور اس میں امام وغیرامام سب برابر ہیں مگر جوشض مسجد ہی میں رہتا ہے اس کو دوسری جگہ کپڑے دھونے کے لیے جانے میں دفتہ ہے اس لیے اس کے حق میں گنجائش زیادہ ہے بہ نسبت، دوسرے لوگوں کے کہ وہ بہ بہولت دوسری جگہ جاستے ہیں یا اپنے گھر میں دھوسکتے ہیں ان کے کسی دوسری جگہ جانے میں محد کی نگرانی یا کسی دوسری جگہ جانے میں مسجد کی نگرانی یا کسی اہم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی محمود یہ جسم کام میں خلل نہیں آتا۔ (فقاوی کی کھورد یہ جسم کی کھورد یہ جسم کام میں خلل نہیں کے خوالے کی کھورد یہ جسم کی کھورد یہ کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کیں کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کیا کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کھورد کھورد کھورد کے کھورد کھورد کھورد کے کھورد کھ

# جنزى ايكمسجد سے دوسرى مسجد ميں منتقل كرنا

سوال: زیدنے اوقات کا نقشہ مسجد میں لگایا اور وقف کردیا عرصہ چھسال سے وہ بالکل بے سودلگا ہوا ہے مسجد کے امام اس پڑمل نہیں کرتے ایسی حالت میں اگر وہ نقشہ کسی دوسری مسجد میں جہاں یا بندی سے نماز ہور ہی ہے اور اس مسجد میں نقشہ بھی نہیں وقف کر دیا جائے تو درست ہوگایا

نہیں؟ اور وقف کرنے والے کو بے مل والی مجدمیں لگارہنے سے ثواب ہو گایانہیں؟

جواب: اگراصل ما لک نے متعین طور پراس مجد کے لیے وقف کیا ہے اور وہ وقف بھی صحیح ہوگیا تواس کو پھر دوسری مسجد میں منتقل کرنا جا ترنہیں انتخاب کے دوقول ہیں رائج بیہ کہ منتقل کرنا جا ترنہیں الہٰ ذاامام اور مقتدی کو چاہیے کہ اس نقشے سے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہواور اس کے ثواب میں اضافہ ہو نقس وقف کا ثواب بہر حال اس کو حاصل ہے ہاں اگر مسجد خدانخواستہ غیر آباد ہوجائے تو پھر دوسری مسجد میں منتقل کرنا درست ہوگا، قرآن کریم کوجس مسجد پر وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا درست ہوگا، قرآن کریم کوجس مسجد پر وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد میں منتقل کرنے کا مسئلہ روالمحتار جلد تین میں لکھا ہے اس کے ذریعے صورت مسئولہ کا بی تھم تحریر کیا گیا ہے اگر وہ نقشہ وقف نہیں ہوا تو اس کونتقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (ناوئ محودیہ ۱۵۹۳) ا

# متفرقات

مسجد حرام میں ثواب کی زیادتی عام ہے

سوال: یہ جوحدیث شریف میں آیا ہے کہ مجد حرام میں ایک لا کھکا تواب اور مسجد نبوی میں بچاس ہزار کا تواب تو یہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یامنفر دکو بھی اگر منفر دکو ہے جماعت کے ساتھ کس قدر تواب ملے گا؟ جواب: عام ہے اور جماعت کا اجر جدا ہے۔ (امداد الفتادیٰ ج ۲س ۱۹۷)

# مفسد تنخص کومسجد میں آنے سے رو کنا

سوال: خوف فتنه کی وجہ ہے غیر مقلدین کو مقلدین کی مسجد میں آنے ہے رو کنا شرعاً ممنوع ہے پانہیں؟ جبیبا کہ فتنوں کا اکثر مشاہدہ ہوتار ہتاہے؟

جواب: جو شخص مسجد میں آ کرایذا دیتا ہوئیا فساد کرتا ہوؤاس کو مسجد میں آنے کی ممانعت کرسکتے ہیں خواہ کسی فرقے کا ہو گرممانعت ایسا شخص کرسکتا ہے جس کی ممانعت میں فساد میں زیادتی نہ ہوورنہ فَرَّ مِنَ الْمُمَطَّوِ وَ وَقَفَ تَحْتَ الْمِیْزَ البِکامصداق ہوجائے گااور ظاہر ہے کہ یہ مصلحت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتاوی جہمے میں میں کہا ہوں کا میں کہا ہوں کی کہا ہوں کہا ہوگئی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتاوی کی میں کہا ہوں کے اللہ میں کہا ہوں کی کہا ہوں کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کرنے کا میں کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کا کہا ہو کہا ہوں کی کہا ہو کہا ہوں کی کہا ہو کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کا کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کرنے کی کا کہا ہوں کی کہا ہوں کا کہا ہوں کی کہا ہوں کرنے کی کیا ہوں کرنے کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا کہا ہوں کی کی کہا ہوں کی کرنے کی کہا ہوں کی کرنے کی کہا ہوں کی کہا کی کرنے کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کرنے

جو خص گھر میں نماز پڑھنے کاعادی ہواس کو مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنا سوال: ایک شخص ہمیشہ اپ گھر میں سال دوسال نماز پڑھتار ہے اور پھر مجد میں آ کرنماز رِ صنے لگے تو کیا ایسے خص کومجد میں نماز نہ پڑھنے دینا جائز ہے؟

جواب: جو محض اس کومسجد میں آنے سے روکے گاسخت گنهگار ہوگا۔ (امدادالفتادی جس ١٦٩)

# بلب كےسامنے نماز پڑھنا

سوال: خادم نے آتش پر ستوں کودیکھا ہے کہ الٹین کے سامنے رات کو کھڑے ہوکر پر ستش کرتے ہیں اب عام طور پر سجدوں میں بجل کی روشنی سر پر رہتی ہے یاسا منے خادم ایک کونے میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے اب کھڑانہیں ہوتا تو خادم اس روشنی سے علیحدہ رہے یانہیں؟

جواب: اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کولکھا ہے کین جب کراہت کی علت عبادت ہے اور سوال میں عبادت سراج کا شبہ ظاہر کیا ہے تو احتیاط رائج ہے کین ضرورت بھی آسانی پیدا کردیتی ہے اگراس سے بچناد شوار ہو گئجائش کا حکم دیا جائے گا اور اگر آسانی سے انظام ہوجائے تواختلاف واشتہاہ سے بچنا عزیمت ہے۔ (امداد الفتادی جس ۱۹۵۵)

# كافر كے مسجد میں داخل ہونے كا حكم

سوال: قنوج کی شاہی مسجد کو ہندو دیکھنے آتے ہیں' مؤذن وغیرہ لالچ کی وجہ ہے ان کو اجازت دے دیتے ہیں' وہ لوگ ننگے پیراورزانو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں لہنگا پہنے ہوئے ہوتی ہیں' ایسی حالت میں ان کومسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوسکتی ہے یانہیں؟ مشرک لوگ ناپاک ہیں' اس وجہ ہے ہم ان کومسجد کے اندر داخل ہونے سے منع کرتے ہیں' لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں نجاست نہ ہوتو داخل ہونا جائز ہے' کیا تھم ہے؟

جواب: مشرکوں کے بدن باطن کے پاک و ناپاک ہونے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، جدب مسلمان بچون کا جب کہ عالب احوال میں ان کا بدن ناپاک ہوتا ہے مسجد میں داخل کر ناحرام ہے تو بالغان کفار جہاں علاوہ نجاست عالبہ کے دوسرے موانع بھی ادخال مسجد کے جمع ہیں ان کو مسجد میں داخل ہونے کی کیسے اجازت دی جائے گی اور نجاست کا ان پر عالب ہونا ظاہر ہے خصوصاً پاخانے کے بعد نجاست زائل کرنے کا اہتمام نہ ہونا ان کا بقینی ہے اور دوسرے موانع میں سے بڑا مانع بیہ کہوہ مندروں میں مسلمانوں کو نہیں جانے دیے تو غیرت اسلامی ضرور مانع ہونا چا ہے۔ (امداد الفتاوی جامی ۲۹) میں مسلمانوں کو نہیں جانے دیے تو غیرت اسلامی ضرور مانع ہونا چا ہیے۔ (امداد الفتاوی جامی ۲۹)

### نماز کے وقت مسجد کا دروازہ بندر کھنا

سوال: مسجد کے دو دروازے ہیں ایک محلے کی جانب اور دوسراشارع عام کی جانب ان میں سے

ایک درواز ہنماز کے وقت بندر کھا جاتا ہے حالا تکہ اس طرف بھی مسلمانوں کے پچھ گھر ہیں اس دروازہ کے بندر کھنا کیسا ہے؟ بندر کھنے کی وجہ سے اس طرف کے دہنوالے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے قد دروازہ بندر کھنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کا سامان چوری ہوجانے یا مسجد میں جانور وغیرہ کے گھس جانے کا اندیشہ ہوتو دروازہ بند کیا جاسکتا ہے سیکن نماز کے وقت کھولنا ضروری ہے۔ جب دونوں دروازوں کی طرف مسلمان آباد ہیں تو نماز کے وقت دونوں دروازے کھلے رہنے چاہئیں بند کر کے نمازیوں کو پریشان کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر جانوروں کے اندر آجانے کا ڈر ہوتو اس طرح بندر کھا جاسکتا ہے کہ نمازی خود کھول کر مسجد میں آسکیس اور نمازیوں کی شکایت باقی ندر ہے۔ (فقاوی رہمیہ ج۲ ص۱۰۳)

مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مسجد میں صرف ہوسکتا ہے؟

سوال: المجمن اسلامیہ اوقاف کے پاس جامع مسجد کی آمدنی بیہ ہے کہ پچھ رو بیہ مسجد کی جائیداد سے اور پچھ رو بیہ ماہواری چندہ سے وصول ہوتا ہے اور المجمن کے متعلق تین چار مسجد یں اور بھی ہیں لیکن ان مسجد وں میں کوئی آمدنی نہیں ہے اور وہ مسجد یں پہاڑی علاقے میں ویران پڑی ہوئی ہیں وہاں امام کی بھی ضرورت ہے وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں اس لیے المجمن چاہتی ہے کہ جامع مسجد کو جو آمدنی ہوتی ہے اس میں سے جامع مسجد کا خرچہ نکال کر باقی رو بیہ جو کافی بچتا ہے ان ویران مسجد وں پرصرف کر دیا جائے ہیں امام رکھا جائے کیا تھم ہے؟

جواب: انجمن جورو پید ماہواری چندہ وصول کرتی ہے اگر وہ جامع مسجد کے نام ہے وصول نہیں کرتی بلکہ مصارف خیر'یا مساجد زیر نگرانی انجمن کے نام سے وصول کرتی ہے تواس آ مدن کوان غیر آ باد مساجد کے آ باد کرنے پر بلاتکلف خرج کرسکتی ہے لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آ کندہ اعلان کرد ہے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر نگرانی پر بھی خرج کی جائے گئ دونوں صور تیں نہ ہوں اور نہ ہو سکیں تو بشرط طے کہ جامع مسجد کو بچے ہوئے روپے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہوا ورمستقبل میں حاجت ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو فاصل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بفتر رضرورت خرج ہو گئے ہے۔ (کفایت المفتی ج کے سے کا اندیشہ بھی نہ ہو فاصل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بفتر رضرورت خرج ہوگئی ہے۔ (کفایت المفتی ج کے سے کا اندیشہ بھی نہ ہو فاصل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بفتر ر

### چندے سے بنی مسجد میں اپنے نام کا پھر لگانا

سوال: ہمارے یہال مسجد بن رہی ہے ایک فیخص پھر پر تاریخ سنگ بنیا داور اپنانام کھدوا کر دگانا چاہتا ہے 'یہ سجد چندے سے تعمیر ہور ہی ہے بیٹخص چندے کی فراہمی اور دیگر کا موں میں زیادہ حصہ لیتا ہے گاؤں والے اس پھر کے لگوانے سے ناراض ہیں آپ فرما کیں کہ یہ پھرنصب کریں یانہیں؟
جواب: اگر محبد والے ان صاحب کو محبد کا متولی بنالیں اوران کے اہتمام میں محبد کا کام ہوتواں پھر پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ 'اس محبد کی تعمیر فلاں صاحب کے انتظام واہتمام سے ہوئی' تو شرعاً اس کی گنجائش ہے لیکن خودان صاحب کا مطالبہ کرنا اخلاص کے خلاف ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناموری کے خواہش مند ہیں یہ خواہش نہایت غلط تو اب کوختم کرنے والی ہے دنیا ہیں ایسے شخص کی شہرت ہوجائے گی مگر آخرت میں عمل خالص کے تو اب سے محروم رہے گا۔ (فقاوی کے حدد یہ جماص ۱۹۸۱)
ہر جمعہ کو مسجد دھونا

سوال: یہاں ہر جمعہ کومسجد دھوئی جاتی ہے اگر ضروری سمجھ کر دھوئی جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ہر جمعہ کومسجد دھونا کوئی تھم شرعی نہیں ہے اگر صفائی کے لیے دھوئی جائے اوراس کو تھم شرعی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے۔(کفایت المفتی جسس ۱۸۱)

دوسر محلّه كي مسجد مين نماز برهنا

سوال: ایک شخص مسجد محلّه کی جماعت جیموڑ کر دوسرے محلّه میں جا کرنماز پڑھتا ہے اس کا بیہ فعل شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: اگرمتجد محلّه کا امام سیح العقیدہ ہے اور بھی کوئی شرعی یاطبعی مانع اس میں موجود نہیں تو اس مجد کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا رخ کرنا سیح نہیں مسجد محلّه کا اتناحق ہے کہ اگر اس میں داخل ہونے کے بعد کسی کی جماعت بھی فوت ہوگئی تو طلب جماعت میں دوسری مسجد میں جانے کے بجائے مسجد محلّہ میں ہی انفراد اُنماز اداکرنا افضل ہے۔

غرض ال فرض کا بیمل حدے گزرا ہوااور خلاف شرع ہے گراہل محلہ کواس قتم کے خص ہے سونے ن رکھنا یا اس برطعن و شنیع کرنا جا کر نہیں عموماً اس قتم کا طرز عمل مسائل شرعیہ سے ناوا قفیت یا کسی غلط ہی برخی ہوتا ہے اس کے اصلاح ضروری ہے۔ اگر سمجھانے سے نہ سمجھے تب بھی ہوتا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر سمجھانے سے نہ سمجھے تب بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اس قتم کے لوگوں سے الجھنے کے بجائے ایسے لوگوں پر محنت کی جائے جو سرے سے نماز ہی سے آزاد ہیں اور کسی مسجد میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ (احسن الفتاوی جاس مسجد میں جگہ منعین کرنا

سوال: ایک آ دمی مؤذن کے قریب ٹوپی رو مال رکھ کروضو کے لیے جائے تا کہ پھراس جگہ

آ کر بیٹھ جائے تو پہ جگہ کیااس کے لیے متعین ہوجائے گی؟

جواب وضویے پہلے خودرومال ٹوپی رکھ کریا دوسرے سے رکھوائے تواس سے جگہ متعین نہ ہوگی جگہ کاحق داروہ ہے جو بارادہ نماز بیٹھے پھرا تفاقاً وضو وغیرہ کی حاجت ہوجائے اور رومال وغیرہ رکھ کرجلدوالیسی کے قصد سے اٹھے تواس جگہ کا حقیقاً وہ حق دار ہے اب دوسروں کو بیٹھنے کاحق نہیں۔ (فاوی رحیمیہ ج ۲ ص ۱۲ م)'' مطلب یہ کہ مجد میں ریز رویشن نہیں' (م'ع)

مسجد کی تغمیر کے زمانے میں نماز باجماعت کا حکم

سوال: ایک مجد تغیر ہور ہی ہے کومت کی جانب سے نئ تغیر کی اجازت اس شرط پر ملی ہے کہ تغیر کا سامان سڑک پر نہ رکھا جائے اس لیے ملبہ سجد میں رکھنا پڑتا ہے جس میں بہت جگہ گھر جاتی ہے تو تغییر کے دوران مسجد میں نماز باجماعت پڑھی جائے یانہیں؟ نماز پڑھیں تو جگہ ذکالنامشکل ہے دوش کا پانی تغییر میں کام آرہا ہے اور مزدورا کثر ہندو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کو پاک نایا کی کا بچھ خیال نہیں ہوتا' نیزنماز کی وجہ سے کام بند کرنا پڑے گا' ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟

جواب: صورت مسئولہ میں مجد کا بے کار ملبہ فروخت کردیا جائے وقت پراذان و جماعت ہونی چاہیے مختصر ہی ہی جماعت کی جائے 'چند نمازی ہونی چاہیے مختصر ہی ہی جماعت کی جائے 'چند نمازی اپنے گھر سے وضوا ورسنت سے فارغ ہوکر آ جا کیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر جا کرادا کریں اس طرح صرف دس پندرہ منٹ کام بندرہے گا' جمعہ موقوف کردیئے میں کوئی مضا گفتہ نیں مجد کے احترام کا پورا خیال رکھا جائے اور گند کا اندیشہ ہوتو بچوں کورو کا جائے۔ ( فناوی رحیمیہ ج۲ ص ۱۰۹)

"مبحدحم" نام ركهنا

سوال: یہاں پرایک مسجد "مسجد حرم" کے نام سے تغییر ہور ہی ہے توبینام رکھ سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: قادیانی نے یہی تلبیس کی تھی کہ اپنانام نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا اپنی بیوی
کا نام ام المونین کا نام تجویز کیا اور اپنی مسجد کا نام سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نام تجویز کیا 'اپنی قبرستان کا نام مدینہ پاک کے قبرستان کا نام تجویز کیا 'اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النبیین سلی اللہ علیہ وسلم کی اُست ہے بنیاز و بے تعلق بنانے کی کوشش کی (نعوذ باللہ) اپنی مسجد کا نام آپ حضرات تھی تسمید حرم" نہ رکھیں کہ بے علم مسلمانوں کو اس ہے دھوکہ لگتا ہے 'اگر چہ آپ حضرات کی نیم تنہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی محمد میں کی نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی محمد میں کے انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی محمد میں کی نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی محمد میں کے انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی محمد میں کے انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی میں کے دیمون کے انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی میں کے دیمون کا دیمون کے انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط ہے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی کا محمد میں کیا کہ دیمون کی انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط ہے۔ بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی کا محمد میں کا دیمون کیا کہ کی نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط ہے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی کا محمد میں کا دیمون کیا کہ کور کیا کہ کی انہوتا ہم دھوکہ اور مغالط ہے بچنا بھی ضرور کی ہے۔ (ناوی کا محمد میں کا کہ کور کی کور کی کی کور کیا گھی کی کور کی کا کا کہ کور کیا گھی کی کور کی کور کی کے کہ کی کے کہ کور کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کھوکہ کور کور کی کے کا کھی کی کی کی کور کے کا کھی کی کور کی کے کور کی کور کی کی کور کے کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور

# مسجدغرباءنام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: سورت میں ایک مسجد تقریباً چارسوسال پرانی ویران تھی ایک دوماہ ہے اس کومرمت کرکے آباد کی گئی ہے اوراس کا نام''مسجد غرباء'' رکھا گیاہے' آس پاس کے لوگ اکثر خشہ حال ہیں'اس نام پر بہت ہے لوگوں کواعتراض ہے'اس لیے بینام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: نعارف کی غرض سے بینام رکھا جا تا ہے۔للہذااس وجہ سے کہاس جگہ کے لوگ اکثر غریب ہیں یا غرباء نے مسجد تغییر کی ہے اورغریب لوگوں کی مسجد ہے۔''مسجد غرباء'' نام رکھنے میں شرعی قباحت نہیں'ایسانام رکھ سکتے ہیں۔( فتاویٰ رحیمیہ ج۲ ص ۹۱)

# تبلیغی نصاب مسجد کے مائک پر پڑھنا

سوال: مسجد میں اذان اور کسی عالم کی تقریر کے لیے لاؤڈ سپیکر نگایا گیا'اب اگراس پرقر آن کریم' نعت وظم' تبلیغی نصاب یا کوئی تعلیمی کتاب پڑھی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس وقت کچھلوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں؟

جواب: تبلیغی نصاب ان لوگوں کوسنا نامقصود ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوں' بغیر ما تک کے ان کوآ واز پہنچ جاتی ہے' پھر کیوں ان کو ما تک پر سنایا جاتا ہے' اس واسطے اس مقصد کے لیے ما تک استعال نہ کریں' خاص کرنمازیوں کو جب کہ اس سے پریشانی ہوتی ہےز ورز ور سے نعت وغیرہ بھی اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (فناوی محمود میرج ۸اص۱۳۳)'' نیا جازت' (م'ع)

# "مسجد شهيد كردى كئ"اور" توردى كئ"كهن كهني كاحكم

سوال:''مسجد کی دیوارشہید کردی گئ'' کے بجائے'' تو ژدی گئ'' کہنا کیساہے؟ جواب:''مسجد کی دیوارشہید کردی گئ'' یا''مسجد کی دیوارتو ژدی گئ'' ان دونوں عبارتوں کا کہنا جائز ہے'اس میں کوئی تو ہین نہیں ہے۔( کفایت المفتی جسم ۱۲۷)

# میکہنا کہ ''مسجد صرف ہماری قوم کی ہے''

سوال: اگرکوئی یہ کیے کہ مسجد صرف ہماری قوم کی ہے 'دیگر قوم کو کسی امر میں دخل دیے کاحق نہیں جس کو نماز پڑھنی ہو پڑھو مگرا نظام میں کسی کو دخل دینے کاحق نہیں 'تو کیا تھم ہے؟ جواب: پڑھنے کاحق تو تمام مسلمانوں کو ہے 'مگر مسجد کا انظام کرنے کاحق مسجد کے بانی اور واقف یا متولی کو ہے اگروہ انظام درست رکھے تو خیرور نہ دوسر ہے مسلمانوں کو مشورہ دینے کاحق ہے 'زیردسی انظام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ (کفایت المفتی جسم ۱۲۷)

# سرسوں کے تیل کومٹی کے تیل پر قیاس کرنا

سوال: مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز ہے یانہیں؟ چونکہ لالٹین کی وجہ سے بو کا از الہ ہو جاتا ہے اوراگر بومنع کی وجہ سے ہے تو بوتو چراغ میں جو سرسوں کا تیل جلایا جاتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے اوراس کے بجھانے کے وقت بھی ہوتی ہے؟

جواب الشین کے اندر بھی بد بومحسوس ہوتی ہے کہذااس طرح بھی منع کیا جائے گااور چراغ میں جو تیل عاد تا جلتے ہیں ان میں بد بونہیں ہوتی اور بجھانے سے جو بد بو پھیلتی ہے اول تو وہ الیی بد بونہیں دوسرے ضرورت ہے۔ فلا یَصِعُ الْقَیَاسُ (امدادالفتادیٰ جسم ۱۹۸۸)

# عورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟

سوال مسجد کی صفائی مردکرے یاعورت اور مرد کے ہوتے ہوئے عورت کرسکتی ہے یانہیں؟ جواب: بے پردگی وغیرہ کوئی قباحت نہ ہوتو عورت مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کرسکتی ہے۔(نآوی رجمیہ ج۲س ۱۱۱)

### مساجدوغيره كابيمهكرانا

سوال: یہاں مساجد و مدارس کے طریقے پرجتنی بھی عمارتیں ہیں وہ حکومت کے رجٹر میں وقف کے نام سے نہیں بلکہ باشندوں کی منتظمہ کے نام سے رجٹر کرائی جاتی ہے یہاں عیسائی حکومت ہے ملک کی ایک سیاسی پارٹی تشدہ پہند ہے جو غیرملکی لوگوں سے بہت بدسلو کی کرتی ہے ان کے مکان دُکان مساجد و مدارس کو نقصان پہنچاتے ہیں 'جلاڈ التے ہیں' شخصے توڑ دیتے ہیں' ان امور کے پیش نظراس ملک میں مساجد و مدارس کا ہیمہ کرالیا جائے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس پریشان حالی میں بیما تارنے کی گنجائش ہے اور اس کا افشاء بھی مناسب ہے کہ خالفین نقصان پہنچانا ہے کار کہ مخالفین نقصان پہنچانا ہے کار رہیں گے کہ ان کو معاوضہ ل جائے گا تو نقصان پہنچانا ہے کار رہے گا مگر جورقم بیمہ کے شمن میں اداکی گئی ہے وہ رقم مسجد کدرسہ اور عبادت گا ہوں کی ہوگی اور زائد رقم غرباء کوتقسیم کرنا ہوگی اگر ضرورت پڑجائے تو مسجد و مدرسے اور عبادت گا ہوں کی بیت الخلاء میں استعال نہیں کر سکتے۔ پیشاب خانے عسل خانے میں بھی لگا سکتے ہیں "خواہ وغیرہ الیجھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔ فیاوئی رجمیہ ج۲ میں ۲ اولوالعزم حضرات کواس کی حاجت نہیں کی یا حرارت ایمان کہ دیمن کے زخم کوم ہم کی امید پر برداشت کیا جائے "(م'ع)

# حنفی احمری لوگوں کا کیے بعد دیگرے جماعت کرنا

سوال: شهر پٹیالہ میں ایک قدیم مسجد ہے اس میں دوا یک حنی نمازی ہے اس لیے فرقہ احمدی
کے اشخاص جواس محلے میں ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے لگئ نماز کے وقت دونوں فرقوں میں تکرار
ہونے پر پولیس نے بیا نظام کیا کہ جمعہ کی نماز پہلے حنی پڑھ لیا کریں 'بعد میں احمدی اور دوسری
نمازیں ایک دن حنی پہلے پڑھ لیا کریں اور ایک دن احمدی' تو ایک مسجد میں دوفرقوں کے امام اور
دوجاعتیں ہوسکتی ہیں؟ اس مسجد کا بانی حنی تھا؟

جواب: جب کہوہ قدیم ہے حنفی فرقے کی مسجد تھی اور وہی اس کے بانی بھی تھے تو اس میں نماز وجماعت کاحق صرف اسی فرقے کے اہل محلّہ کو ہے وہی مسجد کے مہتم اور متولی ہیں۔

مرزائی فرقہ جو جہور علائے اسلام کے نزدیک کافر ہے اس مجد میں کی قتم کے تصرف (جماعت وغیرہ) کاحق نہیں رکھے 'پولیس نے مرزائیوں کے جماعت قائم کرنے کا جوموقع دیا ہے وہ غلط اور اسلام کے حکم کے خلاف ہے 'مرزائی نہ تو حفیوں کی جماعت سے پہلے جماعت قائم کرسکتے ہیں کیونکہ اصل مستحقین بانی مبحد فرقے سے پہلے انہیں اقامت جمعہ کاکوئی حق نہیں اور بعد میں بھی نہیں کرسکتے اس لیے مجمع طور پر جماعت قائم ہوجانے کے بعد دوبارہ کوئی جماعت منظم طور پر قائم نہیں کی جاسمت اپنی جماعت قائم کرنے پر اصرار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو واضل کے حال کو ان کا میں کو ان کو اضافی جماعت ان کی جماعت قائم کرنے پر اصرار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو داخلہ مجد تک سے روک دیں کہ ان کو اس کا بھی حق نہیں ہے۔ (کفایت المقی جسم ۱۳۱۷) کو ان کو داخلہ مجد تک سے روک دیں کہ ان کو اس کا بھی حق نہیں ہے۔ (کفایت المقی جسم ۱۳۱۷)

مسجد كى حفاظت كيلئ جهادكرنا

سوال: یہاں چارکوس پرایک موضع میں پرانی مسجد ہے اس کوایک کا فر شہید کر کے بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو مسلمانوں پراس کا رو کنا فرض ہے یا مستحب؟ اور سب مسلمانوں پر فرض ہے یا خاص اس گاؤں والوں پر؟

جواب: اس مسجد کی صیانت سب مسلمانوں پر فرض ہے مگر لڑنا ہر گز درست نہیں ہے 'حسب قاعدہ سرکاری طور سے سرکار کی طرف رجوع کرنا جا ہیں۔ (نتاوی رشیدیہ ۵۴۵)

مسجدى دوسرى منزل مين نماز بردهنا

سوال: اول ایک مسجد ایک منزله تھی کھراس کو دومنزلہ بنایا گیا جس میں پنچے تحن بالکل نہیں رہا

مسجد کے اندر صحن یا حصت پر نماز پڑھنا برابر ہے یا ثواب میں فرق آتا ہے؟

سوال: نمبرا مسجداور حن کی نصلیات ایک درجہ میں مانی جاتی ہے یاعلیحدہ؟ نمبر ۲ مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب کی زیادتی اور صحت میں امام کے نماز پڑھانے سے ثواب کی کمی' کیا ثواب میں بہلی ظام مجدو حن کے دودر ہے ہیں یا ایک ہی درجہ ہے؟ گرمی کے دنوں میں صحن میں نماز پڑھنا ہوتا ہے؟

جواب: جہاں تک زمین نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ سب فضیلت میں برابر ہے اور جب مجد میں صف بندی ہوجائے اور جگہ نہ رہے تو جولوگ خارج مسجد کھڑے ہوکر نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کوبھی مثل مسجد والوں کے ثواب ماتا ہے۔ غرض اندرون مسجد وصحن مسجد میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں مسجد کی جھیت اور مسجد کے اندرونی حصہ میں فقہاء نے فرق بیان کیا ہے کہ جھیت میں وہ تھی مسجد ہی ہے۔ (امدادالا حکام صاحبی) فرق نہیں جو داخل مسجد میں ہے۔ گو تھم اعتکاف میں وہ بھی مسجد ہی ہے۔ (امدادالا حکام صاحبی) غیر مقلد کو مسجد سے ڈکا لیا

سوال: کچھلوگ مذہب ہے انکار کرتے ہیں اور تقلید کے منکر ہیں اوراپنے مکانوں میں اور جا بجالا مذہبی کا اظہار کرتے ہیں مگر ہم لوگوں کی مسجد میں خوف کی وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے اور نه آمین بالجبر کرتے ہیں مگر ہاتھ سینہ پر باندھتے ہیں توا پےلوگوں کو مسجد سے نکالنا جا ئز ہے یانہیں؟ اوران کی افتداء درست ہے یانہیں؟

جواب: ایسےلوگوں کومساجد سے رو کنا درست نہیں اوران کے پیچھےا قند اء درست ہے بعض حنفیہ کے نز دیک مطلقاً بعض کے نز دیک اس شرط کے ساتھ کہ امام مقندی کے مذہب کی رعایت کرے اور نماز میں کسی مبطل اور مفسد صلوۃ کا ارتکاب نہ کرے۔ (فاوی عبدائی ص۱۵۸)

### مسجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرنا

سوال: پچپیں سال ہے سونی بت میں رام لیلا ہوتی ہے ٔ حکم سرکاری ہے متجد کے قریب پچپیں قدم آگے پیچھے باجا بند ہوجا تا ہے امسال بعض مسلمانوں نے ان کے ساتھ باجا بجوانے کی کوشش کی ایسے لوگوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: جب کہ ۲۵ سال کے عرصہ ہے مسلمانوں کا بیت مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے سامنے احترا آبا بیا نہیں بجایا جاتا تھا اور اس حق کے ثبوت میں انظامی قانون ان کا عامی ہے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اس حق ہے دست برداری کریں اور وہ مساجد کے احترام کی مخالفت اور باجا بجانے کی اجازت جو اسلام میں قطعاً حرام ہے احترام کریں خلاصہ بید کہ باجا بجانا شریعت اسلامیہ میں ممنوع اور حرام ہے اور مساجد کی اہانت یا ان کے احترام کے خلاف کوئی فعل کرنا یہ بھی حرام ہے اور ثابت شدہ حق جس کے چھوڑ نے میں کسی حرام کی اجازت لازم آتی ہواس سے دست بردار ہونا بھی حرام ہے جولوگ محض ہندوؤں کی خاطر خلاف قاعدہ مستمرہ باجا بجانے کی اجازت دیں یا اس کی سعی کریں وہ گنہ گار اور فاسق ہوں گے۔ (کفایت المفتی جسامی ۱۱۱)

# جر مانهاورتبرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا

سوال: قصاب لوگ بکریوں کی تجارت کرتے ہیں ان کے یہاں دستورہ کہیں عدد بکری فروخت ہونے پر آٹھ آنے مسجد کے نام سے تاجروں سے وصول کرتے ہیں اور ندز کا بیں ذرک ہونے والی بکریوں کی آئیس نے کراس کی قیمت اور جماعت کے مکان جو کرائے پردیئے جاتے ہیں اس کا کراید اور جماعت میں جب کسی پرقصور کی وجہ سے جرمانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے بین اس کا کراید اور جماعت کے بین کرائے پردیئے جاتے ہیں ان کا کراید یہ سب اخراجات مسجد کے پیشوا و برت جو تانے جاتے ہیں ان کا کراید یہ سب اخراجات مسجد کے پیشوا و موزن رمضان شریف میں حافظ کو اجرت تر او تکے اور مسجد میں روشنی اور وعظ ونصائے مسجد کی مرمت موزن رمضان شریف میں حافظ کو اجرت تر او تکے اور مسجد میں روشنی اور وعظ ونصائے مسجد کی مرمت کی موجد کی موجد کی مرمت کی موجد کی

قبرستان کا حصار جماعت کے املاک کی تغیر و مرمت عیب ہوا سکیفوں بیواؤں لا وارث میت کے کفن وفن اور جماعت کا کوئی جھڑا اگر سرکاری کورٹ میں ہواس کا خرج اور جونشی اس کا دفتر لکھتا ہے اور بھی بھی مجد کے چند ہے وغیرہ میں بیتمام مصارف شرع شریف کے مطابق ہیں یانہیں ؟ جواب: فی کوڑی بکری فروخت ہونے پر آٹھ آنے اور آنتوں کی قیمت متجد میں وینا وینے والوں کا تیمرع ہے جب کہ وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی جرکے دیں تو جائز ہے مکانات اگر مجد کے لیے وقف ہیں تو ان کا کرایہ بیشک مجد کی ملک ہیں تو اس کی خوشی اور اجازت ہے مجد میں صرف ہوسکتا ہے اور اگر کسی خوشی کی ملک ہیں تو اس کی خوشی اور اجازت ہوسکتا ہے نہ کہ مجد میں کسی پر کسی وقت ہیں تو اس کی خوشی اور اجازت ہوسکتا ہے نہ کہ مجد میں کسی ہوسکتا ہے نہ کہ مجد میں کسی بیر کسی قصور کی وجہ سے مالی جرمانہ کرنا جائز نہیں اگر مین فرش کو نے پانی وغیرہ میں خرج ہوسکتا ہے اس میں تراوی کے حافظ امام کو دینا قبرستان کی مرمت اور حصار میں لگانا بیموں تیواؤں مسینہ وی اور اس کی میں گانا جائز نہیں اگر متجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسینوں کا وارث اموات کے کفن وفن میں لگانا جائز نہیں اگر متجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسینوں کا وارث اموات کے کفن وفن میں لگانا جائز نہیں اگر متجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسینوں کا وارت اموات کے کفن وفن میں لگانا جائز نہیں اگر متجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسینوں کا وارث اموات کے کفن وفن میں لگانا جائز نہیں اگر میر جدت کے بیں ۔ (کفایت المفتی جائے میں اور اس کی معرف کی خما ٹر میر جدت کے مقبل میں مسید میں جائیں اس کی خما ٹر میر جدنا

سوال: شهر بربان پور میں حضرت شاہ نظام الدین بھکاری کے زمانے سے مغرب کی نماز موصوف کی درگاہ کے پاس ندی کے اندر ہوتی ہے دور دراز سے لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں اور بیمشہور کررکھا ہے کہ چاریاسات سال مغرب کی نماز وہاں ادا کرے توایک جج کا ثواب ملتا ہے ' کیا ایساعقیدہ رکھنا جائز ہے؟

جواب: بیطریقہ بے اصل ہے اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے' تین مساجد کے متعلق مخصوص ثواب کی تقص کے اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے' تین مساجد کے متعلق مخصوص ثواب کی تقریح احادیث میں موجود ہے۔ مسجد حرام' مسجد نبوی مسجد افضا ان کے علاوہ کسی اور سبحہ دیے لیے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ (فقاد کی محمود میں حاص ۲۱۳)''من گھڑت اور بے اصل چیزوں کی طرف لوگ بہت دوڑتے ہیں۔اناللہ' (م'ع)

نقشه مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درُ و د پڑھنا

سوال: ہرنماز کے بعد (مسجد نبویؓ کے) نقشہ کی جانب رخ کرکے ہاتھ باندھ کر درُود شریف پڑھنا کیساہے؟ جواب: بیطریقه کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں' نماز میں جو درُ ودشریف پڑھا جاتا ہے وہ افضل ہے' نماز سے پہلے یا بعد میں جب دل چاہے جس قدر بھی تو فیق ہو بڑےادب واحرّ ام کے ساتھ بیٹھ کر درُ ودشریف پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ( فاوی محمودیہے ۱۸ص۳۴)

مسجدمين دى ہوئى اشياءكو بار بار نيلام كرنا

سوال: مرغا انڈا کمراوغیرہ لوگ مجدمیں خداکے نام پردے دیتے ہیں کھراس کی نیلامی ہوتی ہے ۔ تو بیدرست ہے یانہیں ؟ جب کہاس کوچھڑا کر کھراس چیز کومسجد میں دیتے ہیں بار بارایساہی کیا جا تاہے؟

جواب: نیلام کا بیطریقہ اس چیز کواپی ملک بنانے کے لیے نہیں بلکہ بیہ نیلام خریدنے سے مقصود مسجد کی امداد کرنا ہے اگر اس میں نام ونمود مقصود نہ ہوتو بید درست ہے۔ ( فآویٰ محمود بیچ ۱۵ ص ۲۱۸ )

ایک مسجد کی اذ ان دوسری مسجد میں کافی نہیں

سوال: دومبحدین بالکل متصل مین دونوں میں الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں تو کیا ایک مسجد کی اذان کافی نہیں؟

جواب: جب دومسجدیں متصل ہیں اور دونوں میں جدا گانہ جماعت ہوتی ہے تو ہر مسجد میں اذان بھی جماعت کے لیے مستقبل کہی جائے۔ (فقادی محددیہے ۱۹۳۵)

### عيدگاه كود ومنزله بإمسجد بنانا

سوال: عیدگاہ آبادی میں آگئ ہے اور نمازیوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے آبادی ہے باہر دوسری عیدگاہ بنانا اولی ہے یا اس کو دومنزل کر دیا جائے؟ شق اول پر قدیم عیدگاہ کو کیا کیا جائے؟ جواب: دومنزلہ بنا سکتے ہوں تو دومنزلہ بنالیں اگر آبادی ہے باہر دوسری عیدگاہ بنا کمیں تو موجودہ عیدگاہ کو پنج گانہ نماز کے لیے مسجد قرار دیے لیں 'یہی کر سکتے ہیں کہ موجودہ عیدگاہ ہی رکھیں

ر بورہ میرہ ہون مانیہ مارے سے جدر بروے میں ہے کا رہے ہیں کہ و بورہ میرہ اور اس میں معذورین نماز عبدا داکریں۔(فناویٰ محودیہ جاس ۲۲۸)

بے حرمتی کی وجہ سے مسجد کو بندر کھنا

سوال: ایک مجد بازار میں ہے بازار کے لوگ اس کے تل سے پانی بھرتے ہیں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ نیز لوگ مجد کے عسل خانوں میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز دیباتی عورتیں مسجد میں آ کر بیٹھتی ہیں کھانا وغیرہ کھاتی ہیں جس سے مسجد میں چھپکی اور مکوڑے آتے ہیں لوگ بخسل خانے میں بھنگ بھی ہے جی اس صورت میں مسجد غیرا وقات نماز میں بند کردی جائے یانہ کی جائے؟

جواب: اگر چداوقات نماز کے علاوہ مجد کو بند کردینا بھی درست ہے مگر مناسب نہیں کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوگی جو کام مجد میں غلط کیے جائیں ان سے رو کئے کے لیے مجد کے مؤذن کو تنبیہ کرد سے یا اعلان لکھ کرلگادیا جائے 'جب بار باران کو منع کیا جائے گا تو تو قع ہے کہ مان لیں گئے نیز اوقات نماز میں جب وہ مجد میں آئیں گے تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز ادا کریں' محض بطور مسافر خانے مسجد کو استعمال نہ کریں' اگر وہاں تبلیغی جماعت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ نفع کی امید ہے اس سے مسجد کا احتر ام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس سے غلط کا موں سے حفاظت رہے گی۔ (فقاوی مجمودیہ ج ۱۸ سے ۲۳۲)

#### جان کے اندیشے سے مسجد کو چھوڑنا

سوال: جس مسجد پر فساق کا غلبہ ہو فسق و فجور کے خلاف کسی دین تکم کوشائع نہ کیا جاتا ہو اوائیگی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادائیگی نماز کے لیے جاتے ہوئے مسلمان اپنی آبروکا خطرہ محسوس کرتے ہوں کیا وہ مسجد پورے گاؤں کی جامع مسجد رہنے کے قابل ہے؟ اور کیا اس میں نماز بنج گانہ اور نماز جمعہ جائز ہے؟

جواب: جس محض کوایک متجد میں جانے سے جان کا یاعزت کا خطرہ ہووہ دوسری متجد میں جا کر نماز ادا کرلے جا کر نماز ادا کرلے جا کر نماز ادا کرلے کے خطرہ مصلحت ایک سے زائد مساجد میں جا کر نماز ادا کرلے حسب ضرورت ومصلحت ایک سے زائد مساجد میں بھی جمعہ درست ہے جھڑ ہے اور فساد سے پورا پورا پر ہیز کیا جائے۔ (نآدی محمودیہ جمامی ۲۳۷)

# صحن کے شالی وجنوبی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا

سوال: مسجد میں موسم گرما و برسات میں نمازیوں کو شخن میں نماز ادا کرنا مشکل ہوجاتا ہے اب منصوبہ رہے کہ شالی اور مشرقی حصہ میں برآ مدہ بنادیا جائے اور بچ میں شخن غیر مسقف چھوڑ دیا جائے تا کہ موسم گرما و برسات میں لوگ دونوں برآ مدوں میں نماز ادا کریں لیکن بچ میں جو شخن ہے وہاں مصلیان کی صفیں نہ ہوا کریں گی۔ آیا اس صورت میں شالی اور مشرقی جانب میں برآ مدہ بنادیا جائے یا نہیں؟ نماز میں کوئی خلل تو نہ ہوگا؟

جواب: اس طرح باہمی مشورہ کر کے حسب ضرورت برآ مدہ بنانا درست ہے اندرونی مسجد کی صفوف سے برآ مدے کی صفوف سے برآ مدے کی صفول کا اتصال رہے گا سخت دھو پاور بارش کے وقت اگر صحن خالی رہے اور اندرونی مسجد نیز برآ مدے میں نمازی کھڑے ہول تو بھی نماز درست ہوجائے گی۔ (فناوی محمود یہ ۲۳۲۸)

### دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟

سوال: مسجد کا بیرونی احاطہ بہت وسیع ہونے کی وجہ سے اصل مسجد کے حدود علیحدہ ہیں ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہونے کی دعاء کون سے دروازے سے داخل ہوتے وقت پڑھی جائے؟ جواب: جو جگہ نماز کے لیے متعین ہے کہ وہاں ناپا کی کی حالت میں جانا جائز نہیں خواہ مسقف ہویا غیر مسقف وہاں پیرر کھتے ہوئے دعاء پڑھی جائے۔(فادی محددین ۱۸ سری ۱۲۱۸)

#### مسجد ببيت مين حائضه كاداخل مونا

سوال: گھر کی مسجد بالکل مسجد کے حکم میں نہ ہوگی تو کیا گھر کی مسجد میں حیض و نفاس والی عور تیں اور نا پاک مردوعورت داخل ہو سکتے ہیں؟

جواب: داخل ہو سکتے ہیں ۔ ( فاوی محودیہ ج ۱ اص ۲۹۷ )

### متجدبيت ميں جماعت كى حيثيت

سوال: کیا گھر کی مسجد میں جب کہ اتفاقیہ جماعت کی نماز کی ضرورت پڑ جائے' مکان کی طرح اتصال امام اورا تصال صفوف صحت اقتداء کے لیے شرط ہے؟

جواب:جوچیزمسجدمیں مانع افتداء ہے وہ مکان پر بھی مانع ہے۔ ( فادی محودیہ ۱۳ سے ۱۹۷)

### مسجد مين سنتول كاادا كرنا

# مسجد میں نماز سے روکنے پر بھی پڑھنے والے کوثواب ہے

سوال: اگر کسی مجد میں اذن عام نہ ہواور مجد کے متولی صاحب نمازیوں کود کی کے کہیں کہ شہر کے اندر سترہ مجدیں اور ہیں بہیں کوئی ضروری ہے تو کیا اس بات کے کہنے سے اس مجد میں نماز ہو گئی ہے؟ جواب: شرعی مسجد سے کسی نماز پڑھنے والے کونماز سے رو کئے کاحق نہیں 'جوشن رو کتا ہے وہ غلطی پر ہے اس کے رو کئے کی وجہ سے وہ مسجد اس کی ملکیت نہیں ہوجائے گی بلکہ اس کا رو کنا غلط ہوگا اور نماز اس مسجد میں درست رہے گی۔ (فقا وی محمودیین موجائے گ

مسجدمين جماعت ثانيه كى أيك صورت كاحكم

سوال: قدیم متجد میں عذر سے تنگی کے باعث باز و میں متجد ثانی موسوم کر کے جدید متجد تعمیر کی ہے ریغمیر قدیم ہی متحد کی ہے چونکہ بعض لوگوں کی جماعت چوک جاتی ہے تو اس لیے اس نئ متجد میں لوگ جماعت ثانیہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟

جواب: اگرجد بدوقد تم دونوں محدوں میں مستقل اذان نماز 'جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے تو دوسری جماعت کسی میں نہ کی جائے۔ اگر دونوں کا امام ومؤذن ایک ہی ہے اور ایک ہی جماعت ہوتی ہے تو محض بعد کا اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری مسجد مستقل محرنہیں بلکہ دونوں مل کرایک ہی محبد ہے وہاں جماعت ثانیہ نہ کی جائے۔ (فقاوی محمود یہ جماع کے اس حمام کے دار فقاوی محمود یہ جماع کے دار فقاوی محمود ہے دہاں جماعت ثانیہ نہ کی جائے۔ (فقاوی محمود یہ جماع کے دار فقاوی محمود کے دار کو مقال مورد ہے دہاں مورد ہے ۔ اس مورد ہے

امام کاییکہنا کہ''نمازاُ دھار پڑھی ہے''

سوال: امام صاحب جن کوختم ماہ پرایک دوروز بعد نمازی تنخواہ دے دیتے ہیں مگر پھر بھی امام صاحب کہتے ہیں کہتم نے ادھار نماز پڑھی ہے اہ ختم ہوتے ہی تنخواہ ملنی چاہئے کیاامام صاحب کار قول درست ہے؟ جواب: نمازیا امامت کوئی دکا نداری اور تجارتی پیشہ یا کمائی نہیں ہے ضرورت شرعیہ کی بناء پر شخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیاہے 'زید کوایسا نہیں کہنا چاہیے مقتد یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پر شخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیاہے 'زید کوایسا نہیں کہنا چاہیے مقتد یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ (نادی محددیہ جمام ۲۰۱۳)

نبى عليه السلام كيليَّ بحالت جنابت مسجد مين داخل مونا جائز تها؟

سوال: حضور صلی الله علیه وسلم کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا جائز تھایا نہیں؟ اگر جائز تھا تو آپ صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت تھی یاسب کے واسطے تھم برابرہے؟

جواب: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مکان کا درواز ہ مسجد میں تھا' لہذا بحالت جنابت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوگزرنے کی اجازت تھی' ہرایک کومسجد میں بحالت جنابت داخل ہونا اس وقت بھی جائزنہ تھااوراب بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔(فاوی محمودیہ جسم ۱۹۲۳)

# جس چبوترے پراذان وغیرہ ہوتی ہواس کا حکم

سوال: ایک چبوتره به اوروه مسجد مشهور بے مؤذن وامام مقرر میں اذان و جماعت باضابطه ہوتی بے عرصه ہوا ایک حاکم نے مجمع عام میں اس کے مسجد ہونے کا اعلان کیا تو بیجگہ شرعاً مسجد ہوگی یا نہیں؟ جواب: اس چبوتر ہے، کا مسجد مشہور ہونا' امام ومؤذن کا مقرر ہونا' اذان و جماعت کا وہاں

باضابطہ ہونا' نیز حاکم وفت کا مجمع عام میں اس کے مسجد ہونے کوتشلیم کرنا اور اعلان کرنا' بیامورا یسے ہیں کہ اس مسجد ہونے کے لیے شاہد عدل اور بہت کافی ہیں۔

اگروقف نامہ موجود نہ ہویا واقف کاعلم نہ ہوتب بھی اس کے مجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا کیونکہ امور مذکورہ کا مسجد کے ساتھ خاص ہونا کسی پرمخفی نہیں 'بے شارمسجدیں ایسی ہیں کہ ان کا وقف نامہ موجود ہے نہ واقف کا حال معلوم ہے۔

### مخصوص مسجد كيلئة مصحف كووقف كردينا

سوال: اگر کسی مخص نے قرآن مجید کسی مسجد کے لیے وقف کر دیا تواس مسجد کے لیے مخصوص ہوگایا نہیں؟ جواب بنہیں درمختار میں ہے:

وَقَفَ مُصْحَفًا عَلَى اَهُلِ مَسْجِدٍ لِلُقِرَأَةِ اَنُ يَّحُصُونَ جَازَ وَإِنُ وَقَفَ عَلَى الْمَسُجِدِ المُقرَاةِ الْمُسُجِدِ. الْمَسُجِدِ . الْمَسُجِدِ.

(فتاوي عبدالحني ص٢٦٧)

# محلے کی مسجد کوآ با در کھنا ضروری ہے

سوال: مجد کے محلے میں ایک قوم کے تقریباً پندرہ سولہ گھر ہیں؛ وردیگراقوام کے دودوا ایک ایک گھر ہیں' قوم کثیرین میں سے صرف دو تین آ دمی نماز پڑھتے ہیں' باتی نه نماز پڑھتے ہیں اور نہ وقت معینہ پر چیش امام کی خدمت کرتے ہیں' ای لیے مجد میں کوئی امام نہیں گھر تا اورا گردیگراقوام کے آ دمی قوم کثیر کے ایک دو آ دمی سے رائے لے کرکوئی امام رکھ لیتے ہیں تو جب امام کی خدمت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو قوم کثیر میں ہے بھی کہا جاتا ہے کہ امام مجد ہم سے بوچھ کررکھا تھا' کوئی کہتا ہے کہ بیامام جو تم نے مقررہ آمدنی پر رکھا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں' اس لیے مجد امام کے ایک خدمت کے ایک خوالی رہتی ہے اوراقوام قلیلہ تنہا اس مجد کاخر چہ برداشت نہیں کر سکتی۔

اگردوسری مسجد میں جانے کا حکم نہیں ہے تواگر مسجد مذکور کی غیر آبادی کے باعث کوئی عذاب نازل ہونے لگے تو اقوام قلیلہ کے نمازی غضب الہی سے محفوظ رہیں گے یا قوم کثیر کے ہمراہ مغضوب ہوجائیں گے؟

جواب: جماعت اصح قول پر واجب ہے بلا عذر جماعت چھوڑنے والے پر تعزیر ہے اگر سب ترک جماعت کی عادت کرلیں توامام کوان سے قال کرنا جا ہے۔

مگرساتھ ہی محلے کی مسجد کو آبادر کھنا بھی ضروری ہے اگر تمام نمازی دوسری مسجد میں نماز کے لیے جائیں گئے میں محلے کی مسجد کو لیے جائیں گئے ہوئے گئی اس لیے جہاں تک ہوسکے مصالحت اور نرمی ہے مسجد کو آبادر کھنا چاہئے اگر غرباءامام کاخر چہ برداشت نہیں کر سکتے اور بلاا جرت امام میسر نہیں آتا تو امراء ہی کی رائے ہے کی صالح کوامام مقرر کر لیا جائے۔

جب دوسری معجد میں تمام نمازیوں کے جانے اور پہلی معجد کوچھوڑنے کا تھم نہیں ہے تو معجد مذکور غیر آباد کیوں ہوگی؟اگرا قوام کثیرز بردستی معجد سے نکال دیں اور نمازنہ پڑھنے دیں اورا قوام قلیلہ اس فتنہ کی وجہ ہے کسی دوسری معجد میں نماز پڑھیں تو انشاء اللہ تعالی ان کواس معجد میں نمازنہ پڑھنے کی وجہ ہے گناہ نہ ہوگا کیونکہ فتنے اور فساد ہے بچنا ضروری ہے تاہم فتنے پر آمادہ ہونا اور معجد کوچھوڑنا ہرگز مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔مصالحت سے کسی صالح امام کومقرر کرلینا جا ہے تاکہ معجد بھی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی اسے مصالحہ میں کا کہ معجد بھی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی اللہ علیہ اللہ بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی اللہ علیہ کسی برنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی اللہ علیہ کسی برنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی محمودیہ جسی آبادر ہے اور غضب الہی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔(فقاوی کی کیورٹ بھی کسی برنازل نہ ہو۔

# مسجد وبران ہوجانے کے باوجو دمرک وطن کرنا

سوال: ایک قصبہ ہے اس میں سوڈیڑھ سوگھر مسلمانوں کے ہیں ایک مجد بھی ہے اب کسی وجہ ہے مسلمان ایک ایک کرے اپنے گھروں کو کفار کے ہاتھ فروخت کررہے ہیں بیسلسلہ یوں ہی جاری رہاتو مسجد و بریان ہوجائے گی تو مسجد کا خیال نہ کرتے ہوئے اس طرح مکانات فروخت کرنا کیساہے؟ جواب: جہاں تک جواز بچ کا تعلق ہے تو مالک کو اپنی ملک فروخت کرنے کا حق حاصل ہے اور شرعی ایجاب و قبول سے بچے ہوجائے گی لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کو اس کا لحاظ جا ہے کہ بغیر مجبوری کے ایسانہ کریں مجبوری کی حالت میں تو ہجرت ثابت ہے۔

ایضاً:اہل ثروت حضرات اس ویران ہونے والی مجدکوآ بادر کھنا چاہیں تور کھ سکتے ہیں مثلاً زکو ۃ وغیرہ کے روپے جمع کر کے اس سے فروخت شدہ مکانات کو واپس لے کر کرائے پران کور کھ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگروہ اپنے فروخت کردہ مکانات کو پھرخر پدکر مسلمانوں کو کرائے پر دے دیں جس ے مسجد آباد ہوجائے تو یقینا یہ بہت بڑا کام ہوگا مگراس کی ترغیب ہی دی جاسکتی ہے مجبور نہیں کیا جاسکتا اور زکو ہ کاروپیاس میں خرج نہیں کیا جاسکتا کہ پیغر باء کاحق ہے۔

ایضاً: اگرکوئی مال دارمسجد کا خیال رکھتے ہوئے اس محلے میں نیا گھر نتمیر کرے یا تعمیر کرنے والوں کی امداد کرے تو کیساہے؟

جواب:انشاءاللہ اپنی نیت کے پیش نظراج عظیم کامستحق ہوگا۔

ایضاً: اہل ٹروت حضرات کو بار باراس مسجد کی ویرانی کے اسباب سنائے جاتے ہیں مگر کوئی ایک بھی متاثر نہیں ہوتا اس سلسلے میں خدائی فر مان کیا ہے؟

جواب ان کے لیے ازخود کوئی تجویز کی جاسکتی ہے ترغیب دی جاسکتی ہے۔

ایضاً: ایک حدیث تن گئ ہے جو ج سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ویران ہونے والی مجدکوآ بادکیا جائے 'یہ بات درست ہے یانہیں؟

جواب: مجھے معلوم نہیں بدروایت محفوظ نہیں۔ (فتاوی محمود بدج ۱۵ص۲۳)

تاڑی بی کرمسجد میں داخل ہونا

سوال: تاڑی اگرچہ فی نفسہ نشہ آور ہے گرتھوڑی پینے سے نشہ بیں ہوتا صرف منہ میں ہوآئے گئی ہے۔ الہذا نشہ ہونے سے پہلے پہلے وضویا کلی کر کے نماز پڑھ لینا کیسا ہے؟ اور پی کر مجد میں مسلمانوں کی صفول میں جانا جن کو میہ بوبری معلوم ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر آیت کریمہ لا تَقُر بُوُ الصَّلُوٰ اَ صَفُول میں جانا جن کو میہ بوبری معلوم ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر آیت کریمہ لا تَقُر بُوُ الصَّلُوٰ اللَّهُ مُن کار ہی کے مطابق عدم جواز کے لیے نشہ ہونا شرط ہے تو نشہ کس قدر مشروط ہوگا؟ خمراور تاڑی میں نجاست وحرمت اور حدود وغیرہ کے احکام کے لحاظ ہے کوئی فرق ہے یا نہیں؟

جواب: نشه کی حالت میں نماز کا صحیح نه ہونا قرآن میں صراحته مذکور ہے۔

لَاتَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَٱنْتُمُ سُكَارِى حَتَّى تَعُلَمُوا مَاتَقُولُونَ

"نزديك نه جاؤنماز كے جس وقت تم نشه ميں ہؤيهاں تك كه بجھنے لگو جو كہتے ہؤ"

لہذا جب تک الی حالت رہے کہ یہ بھی پند نہ ہو کہ ہماری زبان سے کیا نکلا اور ہم نے کیا پڑھا
تو نماز جائز نہ ہوگی اور تاڑی پینے کے بعد نشہ ہونے سے پہلے پہلے کلی کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے
گرمسجد میں جاناممنوع ہے بلکہ ایسے محض کو مسجد سے زکال دینا درست ہے۔ (فاوی عبد الحی ص ۲۷۲)
مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کا حکم

سوال: آج کل جومدارس دینیه ومکاتب قرآنیاورمساجدکوجو که وقف لله موتے ہیں رجی واکرایا

جاتا ہے تواس رجٹریشن سے کیاوہ ادارہ اپنی وقف للد کی حیثیت پر ہاتی رہتا ہے؟ اس رجٹریشن سے کیا وقف کی حیثیت پرکوئی اثر تونہیں پڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے؟

ا کیااس سے وقف للد کا تحفظ مزید ہوجا تا ہے؟ ۲ ۔ اس سے مسلک کی حفاظت ہوجاتی ہے؟ ۳ ۔ اس سے مسلک کی حفاظت ہوجاتی ہے؟ ۳ ۔ کیاا ندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اوراس کے متعلقین ومتعلقات محفوظ ہوجاتے ہیں؟ ۴ ۔ شوری (یعنی رجٹر ڈباڈی) کو اخلاص و یکسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہوجاتی ہے؟ جب کہ رجٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتوی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے؟

اس من میں جب حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی صاحب زید مجدہ جامعہ اشر فیہ لاہور ' مولا نامفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد' مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب زید مجدہ دارالعلوم کراچی' مولا نامفتی ولی حسن خان ٹونکی زید مجدہ جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل تحریری جوابات دیے:

# حضرت مفتى جميل احمرتها نوى كافتوي

سوال: مدرسہ مظاہر العلوم سہار ان پور ہمارا قدیم مدرسہ ہے جس کی شور کی اسر پرستان ممبران واکابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفضلہ تعالیٰ شور کی ہے اراکین جید علاء اور معروف دیندار اور مخیر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجٹریشن نہیں ہوئی تھی وارالعلوم دیوبند کے فتنہ کے بعداراکین شور کی اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظاہر العلوم کو استحکام بخشنے کے لیے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے سبب کے طور پر رجٹر ڈ کرالیا جائے چنانچہ مجلس شور کی کے باقاعدہ اجلاس میں (جو کہ حضرت مولا نا انعام الحن صاحب کرالیا جائے چنانچہ مجلس شور کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہر العلوم کی شور کی کو رجٹر ڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجٹریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کی شور کی کو رجٹر پشن آ فس میں ادارہ کی رجٹریشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولا نامحمطلحہ صاحب دامت برکاتہم کوسیکرٹری مقرر کیا گیا۔ چنانچدان کے دستخط سے رجٹریشن کی درخواست داخل کر دی گئی جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاء سے رجٹریشن ایکٹ اور اس کے تحت رجٹریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تفیلات معلوم کیں میہ تفصیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجٹریشن ہے کہی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان پہنچنے کا قطعاً کوئی اختال نہیں ہے نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے بلکہ رجٹریشن کے بعدادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ میں بن جاتی ہے کہ واقعی بیا لیک با قاعدہ ادارہ ہے اورا گر بھی اس کو اندرونی یا بیرونی شر سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ ہے درخواست ہے کہ کیا رجٹریشن موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟ سائل صغیراتھ۔۔لا ہور

ازاحقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسه مظاہرالعلوم سہارن پور مفتی خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون حال مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہوریہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتاء میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل ہے عرض ہے:

ا۔رجٹریشن شرعاضروری ہےاور نہ کرانے پر گناہ ہوئید تو نہیں کہاجا سکتا ہے گرنا جائز بھی نہیں کہا جاسکتا ہے گرنا جائز بھی نہیں کہا جاسکتا ہے جسے تمام بھے ناموں بہناموں وقف ناموں اقرار ناموں اوراب ایک طویل عرصہ سے نکاح ناموں کارجٹریشن جائز ہے گرشر عاضروری کہ جس کے بغیر صحیح ہی نہ ہویا نہ ہونے پر گناہ ہوئییں ہے ہاں ایک فتم کی حفاظت کا قانونی ذریع ضرور ہے اورصدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلائکیر ہاں ایک فتم کی حفاظت کا قانونی ذریع ضرور ہے اورصدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلائکیر کا معمول ہے جو حفاظت کے لیے نہایت سخت ن ہے۔خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ انگریزوں کے جمہوریت کے دلفریب پرو پیگنڈہ نے اعلیٰ دماغوں کو بھی متاثر کردیا ہے اکثریت کے بل بوت جمہوریت کی طرف سے اس کی اعازت پر شخصی تو کی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاکے ڈالے جارہ ہے ہیں اگر رجٹریشن سے اس کی اعازت ہو تی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاکے ڈالے جارہ ہم سلمان پر علی مملوکات اور ہر مسلمان پر خصوصاً اس کی حفاظت میں "من فقل دون ماللہ خدائی مملوکات یعنی اوقاف کی حفاظت واجب ہے جی کہ اس کی حفاظت میں "من فقل دون ماللہ علی استحسانا ضروری ہوجاتا ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہور ہے ہیں مقدمتہ میں استحسانا ضروری ہوجاتا ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہور ہے ہیں مقدمتہ میں استحسانا ضروری ہوجاتا ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہور ہے ہیں مقدمتہ میں احب واجب ہے کہ کہی ہیں۔

اس کومداخلت فی الدین کہنا ہے اصل ہے صدیوں سے سب کوتمام رجسٹریوں کا تجربہ ہور ہا ہے کہ رجسٹری ہے کسی کی ملک نہ نکاح میں طلاق میں کسی مسجد وا دارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجسٹری کے قانون میں اس کی گنجائش ہے ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور بیہ سب چیزوں میں ہےاورسب کے تجربہ سے ہے۔

٢ ـ پيفتوي به چندوجوه نا قابل اعتبار ہے:

الف: مدرسہ کے مفتی اعظم مولا نامفتی محمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی نا تجربہ کارنوآ موزکی اپنی رائے ہے حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: وستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح اس نے غیرے کے تو ہزار دستخط بھی کا لعدم ہیں۔

ج: مولانا محدیجی خود مدرسه کے ہمنمشق مفتی مدرسه بین برس ہابرس سے کام کرنے والے وہ کہدر ہے ہیں: ''احقر کوسوالات سے پوری لاعلمی ہے''لہذا جن امور پرفتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ صحح ہوتے تو مدرسه میں برسوں کے مفتی صاحب کے لیے غیر معلوم کیے ہوسکتے تھے؟

د بمفتی محمہ یجی میہ رہے ہیں کہ ''معلوم نہیں واقعہ ایسا بی ہے یا اور پچھ ہے'' انہوں نے بتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوفتو کی درست نہیں اس لیے دسخط سے معذوری کر دی۔ و بکوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں ہوسکتی' جھوٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کررہ جاتا ہے۔

و: لاہور کے اس افسر سے جواس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق منسلک ہے کہ ''ایسا کوئی اندیشہ نہیں کوئی مداخلت نہیں ہوتی بلکہ نخالفوں کے خطرے کا سدباب ہے'' جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گوشر عی واجب نہ ہوا حتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجربات الگ اورا گرکوئی اندیشہ ہوا تو علیحد گی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مصرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز:فتوى كامدار چارنمبروں پرہ:

اول: سیکرٹری ہونا جھوٹ ہے مگراس کے لیےان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے۔ اگر نظام الدین میں مجلس شور کی کا اجتماع اور سب کاان کوسیکرٹری بنادینا ثابت کر دیا گیا تو بید فعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔ دوم: اگر میسیح ہوتو علم و تدبر تو ایک عام مفہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں 'علم دین کا مدرسہ بھی داخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائٹ انگریزی لفظ ہے جانے والوں سے مفہوم معلوم کیا جائے بظاہر چندافراد کا مجموعہ بی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شور کی بھی داخل ہے اس کو دینا' اس کے زیرا ہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہان کی ذاتوں کواورزیرا ہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جھوٹ کیسے ہوا؟ چہارم: ادارہ اورسوسائٹی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہرخاص پر مشتمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پھرانہی نمبروں کی بنیاد پر چندسوالات قائم کیے گئے ہیں:

سوال: اسساکا جواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شور کی اس کی نوع پر بنی ہے۔
سوال: ۲۔۔۔۔۔ مداخلت فی الدین کا امکان اب امکان تو ہر کا فربلکہ ہر غیر متدین حکومت میں
ہروفت ہر مسئلہ میں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے گھرزندگی ہی منقطع ہو کر رہ جائے گی۔
مگرایسے امکانات حکم کے مداز نہیں ہو سکتے خصوصاً جب تجربات خلاف کا اعلان کر رہے ہیں۔
سوال: ۳۔۔۔۔ ٹھیک ہے مگر کذب وملف کا ثبوت ضروری ہے جوعدالت یا تحکیم ہے ہوسکتا ہے۔
سوال: ۳۔۔۔۔ جی ہاں اگر ثبوت شرعی ہے فسق ثابت ہوجائے اگر نہ پائے تو حجموثا الزام
سوال: ۲۰۔۔۔۔۔ جی ہاں اگر ثبوت شرعی ہے فسق ثابت ہوجائے اگر نہ پائے تو حجموثا الزام

سوال:۵..... جب که زید کا کفریافتق ثابت ہوا اور تو به نه کرنا ثابت ہوا ورمعاون کا کفریا کبیرہ کی مددا در تو به نه کرنا ثابت ہو در نه عدم ثبوت پرالزام سے تعزیز تعذیر ہے۔

ے: ....جن مفتی صاحب کا فتوی کے گووہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تصدیق سے خالی ہوتے ہوئے نا قابل اعتبار ہے کچر بھی''اگر ایسا ہو' سے مقید ہے اس لیے جب تک سوال کے مندرجات ثابت نہ ہوں گے بیفتوی ہی نہیں ہے اور اذا فات المشرط فات المشروط.

ط:.....ناواقف صاحبان کے دستخط اسی دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے اگر وہ واقعات ثابت نہ ہوئے تو یہ کالعدم ہیں کلہذا کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔

ی: .... جب تک جوت عدالت یا تحکیم سے ثابت نه موں ان کا الزام تعزیز کامستحق ہے۔واللہ اعلم مفتی زین العابدین کا فتوی

جواب: رجسٹریشن حفاظت کا قانونی ذریعہ ہے اور تقریباً تمام علماء بلکہ پوری اُمت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے بریں بنا بلاتر دوصورت مسئولہ میں رجسٹریشن کرانامستحسن امرہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدخلہ اِلعالی مقدمتہ الواجب واجب کہنے کی بھی گنجاش ہے۔

# مولا نامفتى عبدالرؤ فستحصروي كافتوي

حامداً ومصلیاً! دورحاضر میں رجسٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے مساجد و مدارس اور مکا تب قر آنیہ وغیرہ کورجسٹر ڈ کرانا نہ صرف جائز ہے بلکہ متحسن ہےاور رجسٹر ڈکرانے سے وقف کا وقف ہونا ہر گز متاثر نہیں ہوتا' وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہ اس کی حفاظت میں مزیدا ضافہ ہوجا تا ہے جوشر عامطلوب ہے۔ واللہ اعلم مفتی ولی حسن ٹونکی کا فتو کی

جواب: دینی اور مذہبی تعلیمی ادار ہے کی بقاءاوراستحکام میں رجسٹریشن ممداور معاون ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجا تا ہے اس لیے جائز ہی معلوم ہوتا ہے'رجسٹریشن ہوجانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس لیے اعتبار نہیں جبکہ تجربہ اور عادت سے ثابت ہے کہ غیر مسلم حکومت کا دخل ادارے پڑ نہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی پر برقر ازر ہتا ہے اس لیے رجسٹریشن کی کارروائی جائز اور قابل لحاظ ہے۔واللہ تعالی اعلم

نوٹ: استفتاء چونکہ مظاہرالعلوم سہاران پورسے متعلق ہےاں لیےا پی رائے سے ضرور مطلع فرماویں۔ جواب: ان اکابر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چنداں ضرورت نہ تھی مگر میں نہ رہے کا سے الفیما تھی ہوں۔

چونكه آنجناب كاحكم إس كيفميل حكم مين چندكلمات بيش خدمت بين:

رجٹریشن کی حقیقت میہ ہے کہ 'دکھی ادارے کی طے شدہ حیثیت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مہرتصدیق ثبت کرانا'' تا کہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے۔ پس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہووہ رجٹریشن کے بعد نہ صرف میہ کہ بدستور باقی رہتی ہے بلکہ جو محض اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو گئی ہے۔

چونکہ فتنہ وفساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ غلط تنم کے لوگ و نی و ند ہی اداروں کو لا دارث کا مال سمجھ کران پر مسلط ہوجاتے ہیں ' بھی اہل ادارہ کو غلط روی پر مجبور کرتے ہیں بھی اسی نام سے دوسرا ادارہ قائم کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں انتشار و خلفشار اور اہل دین سے تنفر کے سوا پھے نہیں نکلتا' اس لیے اکابر کے دور سے آج تک رجٹریشن کرانے کامعمول بغیر نکیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتنوں سے حفاظت کے لیے رجٹریشن کرانے کامعمول بغیر نکیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتنوں سے حفاظت کے لیے رجٹریشن کرانا بلاشبہ مستحن بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔ یہ د تبجیل'' ہی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے مفصل احکام فتاوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ ( آپ کے سائل اور ان کا حل جلد اس ۲۵ ا

والله اعلم وعلمه أتم وأحكم!

# احكام الوديعت

#### ودلعت بلاضان

#### ودبعت كى تعريف

سوال .....ود بعت کی تعریف اورشرعی حکم کیا ہے؟

جواب .....ودیعت کا دوسراتا مامانت ہے و سے لغوی معنی اس کر ک (چھوڑنے) کے بیں اور شرعاً دوسرے کواپنے مال کی حفاظت کے لئے مقرر کرنے کے بیں۔ فی التو برشرحہ (ہو) لغتہ الترک وشرعاً (تسلیط الغیر علی حفظ ماله صریحا او دلالة) اور ودیعت کی حفاظت مودع پر واجب ہے اور مال اس کے قبضہ میں امانت ہوتا ہے اور مطالبہ کے وقت والیس لازم اور ضروری ہے نیز امانت کا نہ اجارہ جائز نہ رئی اور نہ بی عاریت پر دینا جائز ہے اور اگرابیا کیا گیا توضان لازم ہے عالمگیری میں ہے واماحکمھا فوجوب المحفظ علی المودع وصیرورة المال امانة فی یدہ ووجوب ادائه عندالطلب کذافی الشمنی والو دیعة لاتودع و لاتعار و لاتو أجر و لاتر هن وان فعل شیئا منها ضمن کذافی البحر الرائق (جم س ۲۳۸) (منہاج الفتاوی غیر مطبوعہ)

# امانت كرويد ميك نے كھالتے كياتكم ہے؟

سوال ..... جونوٹ یارو پیمیجتم مدرسہ یا متولی مسجد کے پاس جمع ہےاوروہ نوٹ دیمک نے کھالئے یارو پید باوجود حفاظت کے چوری ہوگیا تواس کا تاوان مہتم یا متولی کے ذہبے ہوگا یا نہیں؟ جواب .....امین نے اگر معروف حفاظت میں کمی نہیں کی تو نوٹ یارو پید ضائع ہونے کی صورت میں اس پر ضائ نہیں۔ (کفایت المفتی ۸صورت میں اس پر ضائن ہیں۔ (

ا مانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کر نیکا حکم سوال .....اگر کسی امانت کے بارے میں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور مالک تک رسائی بھی مشکل ہوتو الی صورت میں امانت کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ کیا اے فروخت کر کے رقم مالک کودی جاستی ہے؟ جواب .....امانت میں بنیادی طور پر مالک کے حقوق کی رعایت ضروری ہے بہی وجہ ہے کہ امانت میں خیانت حرام اور ناجائز ہے امانت مالک کواصل حالت میں واپس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ موتو ایس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ موتو ایس حالت میں مالک سے رابطہ کمکن نہ ہوتو ایس صورت میں حاکم وقت کو اطلاع دے کر تحفظ امانت کی صورت تلاش کی جائے اور اگر حاکم وقت سے بھی رابطہ کی صورت میں ماکہ وقت سے بھی رابطہ کی صورت میں مالک سے مشورہ کر کے امانت کو فروخت کر کے اس کی قیمت میسر نہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کر کے امانت کو فروخت کر کے اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھی جائے تا ہم ان تمام صورتوں میں مالک سے ہمدردی کا جذبہ محرک رہے گا اور اگر حتی المقدور کوشش کے باوجود امانت ضائع ہوگئ تو محافظ پر کوئی تا وان لازم نہیں۔

قال العلامة خالداتاسى رحمه الله: اذاكان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لايعلم موته ولاحياته يحفظها المستودع الى ان يعلم موت صاحبها اما اذا كانت الوديعة ممايفسد بالمكث يبيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده لكن اذالم يبيعها ففسدت بالمكث لايضمن (مجلة الاحكام مادة ۵۵/۵۸۵ الفصل الثانى فى احكام الوديعته) وفى الهندية: اذاكانت الوديعة شياً يخاف عليه الفسادوصاحب الوديعة غائب فان رفع الامر الى القاضى حتى يبيعه جازوهوالاولى وان لم يرفع حتى فسدت لاضمان عليه لانه حفظ الوديعة على ماامربه كذافى المحيط (الفتاوى الهندية ج صحص مسمس الباب الرابع كتاب الوديعة) (فتاوى حقانيه ج صصس الباب الرابع كتاب الوديعة) (فتاوى حقانيه ج صصس الباب الرابع كتاب الوديعة)

امانت ضائع ہوجانے کی ایک صورت کا حکم

سوال ..... میں سودالینے کے لئے جارہاتھا کہ ایک اور دکان دار نے مجھے پانچ سوروپ دیئے کہ میرے لئے بھی سودالیتے آنامیں نے ان کے پیسے اپنے پیسوں کے ساتھ لپیٹ کر جیب میں ڈال لئے اسی جیب میں میرے پندرہ روپ اور بھی تھے جب میں نے شہر پہنچ کردیکھا تو جیب میں پندرہ روپ تو ہیں لیکن جوایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے وہ نہیں ہیں وہ راستے میں کہیں گر گئے یا کسی نے نکال لئے مجھے بچھ پہتین تو کیاوہ پانچ سورو پے مجھےادا کرنے ہوں گے؟
جواب ۔۔۔۔اگرامانت کے پانچ سورو پے اس طرح رکھے تھے کہان میں اور آپ کی ذاتی رقم میں
کوئی امتیاز نھا تو اسکے گم ہونے ہے آپ پرکوئی ضان نہیں اور اگراپی ذاتی رقم کیساتھ اس طرح ملا لئے
تھے کہ کوئی امتیاز ندر ہاتھا تو اس رقم کا مالک آپ سے مطالبہ کرسکتا ہے البت اگر اس دکا ندار نے ملانے کی
صراحنا اجازت دیدی ہویا ملانے کا عام رواج ہوتو آپ پرضمان نہیں ۔۔ (احسن الفتاوی جے ص ۲۵۱)

امین کوامانت میں تصرف کاحق ہے

موال ..... كي المين كوامانت مي تقرفات كرني كاكبال تكحق حاصل هي؟
جواب ..... المين برامانت كي حفاظت لازي هي اللي حفاظت كيك جوبحي تدبير اختيار كرنا ولي كرسكا هي مرحفاظتي تدابير كي علاوه دير تقرفات كرنا ناجائز هي بصورت بلاكت ضامي موكار وفي الهندية: والو ديعة لا تودع و لا تعارولا توجر و لا ترهن وان فعل شيئاً منها ضمن كذافي البحر الرائق (الفتاوي الهندية ج م ص ٣٣٨ كتاب الو ديعة) قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخاري رحمه الله: والو ديعة لا تودع و لا تعارولا تؤ جروولا ترهن وان فعل شيئا منهاضمن (خلاصة الفتاوي ج م ١٤٠٠ كتاب العارية) و مثله في شرح منهاضمن (خلاصة الفتاوي ج م ١٤٠٠ الباب الاول في عمومية الامانات) مجلة الاحكام ماده الحكام ماده الحكام الباب الاول في عمومية الامانات) فتاوي حقانيه ج ٢ ص ٣٩٨)

# امین کووکیل بنانے کی ایک صورت

سوال .....زید عمروکے پاس امانت رکھتا تھا ایک مرتبہ زید نے عمرو سے بارہ روپے جواس کا امانت تھا طلب کیا عمرو نے کہا مجھے تو صرف دس روپ یا دہیں زید نے یا د دلایا تو عمرو نے بارہ روپ حوالے کئے اب زید نے دوبارہ عمرو کے پانچ روپ دیئے کہ فلاں چیز خرید کر ہمارے پاس روانہ کرنا عمرو نے نہ بھیجا جب زید نے تقاضا کیا تو عمرو نے لکھا کہ میرے ذہے تمہارا پجھ نہیں زید نے رفع دوفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم یہ پانچ روپ کسی مدرسے یا بیتیم خانے میں دے دواس نے رفع دوفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم یہ پانچ کو ویٹ کسی مدرسے یا بیتیم خانے میں دو بیداخل نیت سے کہ اگر زید کا ہے تو اس کو ورنہ مجھ کو تو اب ملے عمرو نے جھلا کر صرف زید کے نام روپ پیداخل کردیا اور لکھا کہ تم نے جرا دلوایا ہے تو الی مشتبہ صورت میں جبکہ زید کی تح رہے خلاف روپ یہ عمرو

نے صدقہ کیا تو آیازید کو پانچ رو ہے عمر وکودینا جاہئے یانہیں؟

جواب ..... جب اول بارمیں زید کی یا دد ہانی پرعمرو نے بارہ رو پے ادا کئے تو بدلالت حال اس کے وجوب کا قرار کرلیا جواس پر جمت ہاب دوبارہ جوزید نے عمروکو پانچ رو پے دیے وہ امانت ہیں اس کار کھناعمروکو جائز نہ تھا اس لئے یہ کہنا کہ جرا دلوایا غلط ہے اور بیصدقہ زید کی طرف سے ہوگیا اور بیصدقہ دینازید کی تحریر کے خلاف نہیں ہے زید کا اصل مقصودتو یہی تھا کہ میری طرف سے دیا جائے ووسری بات محض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی پس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی اس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ پانچ رو بے نہ زید ہے عمرو لے سکتا ہے اور نہ عمرو سے زید۔ (امداد المفتین ج میں ۱۳۳۳)

امانت كاروپيدوسرے سے اٹھوانار كھوانا

سوال ..... مدرس کے ہتم عرصے سے ایک ہی شخص ہیں جوآ کھوں سے معذور تھے ہجھ عرصے سے مہتم دوسر سے صاحب تھے مگر خزانی میدی معذور چھٹم رہے روپے کی آ مدوخرج میے خونہیں لکھ کتھے بلکہ دوسروں سے لکھواتے تھے اکثر اوقات مدر سے کی تھیلی سے اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی بھیتی وغیرہ سے جن پران کوا بھادتھار کھواتے اور نکلواتے تھے پھر نزانی کی صاحب نے بوجہ معذوری بخوشی سبدوثی حاصل کی حساب لگایا گیا تو حساب میں ایک سو پندرہ روپے پانچ آنے نو پائی کم برآ مدہوئے جس کا علم خزانی صاحب کو پہنیں کہ کہا اور کیول کی واقع ہوئی لہذا یہ کی المین کے ذہر آتی ہوئی ہیں؟ معلم خزانی صاحب کو پہنیا نے والے اور والیس لانے والے متعین ہوں اور اس بات کا تطعی رہتا ہواوران کے پاس روپیہ پہنیا نے والے اور والیس لانے والے متعین ہوں اور اس بات کا تطعی موجود گی کا قطعی شوت نہ ہوئو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات سے جس پر خزائی کی کے تصدیقی موجود گی اور پہلی صورت میں جن میں وہ ضامن ہوں گی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق ہوئی البنہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے گی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق ہوئی البنہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کھو لتے بند کرتے رہتے تو ان سے منان نہیں ایا جا سکتا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کھو لتے بند کرتے رہتے تو ان سے منان نہیں ایا جا سکتا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کھو لتے بند کرتے در بتے تو ان سے منان نہیں ایا جا سکتا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کھو لتے بند کرتے در بتے تو ان سے منان نہیں ایا جا سکتا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر سے لوگوں سے کھولتے بند کرتے در بتے تو ان سے منان نہیں وہ ضامن ہوں گے۔ (کفایت آمفقی جامی ۱۱۸)

مجبوری کے تحت امانت فروخت کرنے کا حکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! آج ہے دوسال قبل ایک افغان مہاجر نے ہمارے پاس دو بوری گندم امانت رکھی تھی اورخود کہیں چلا گیا اس کے بعد ہے آج تک ہمارا اس ہے کوئی رابطہ نہیں ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہمیں اس کے گھر بار کاعلم کوئی ہے جبکہ اس کی گندم پڑی پڑی خراب ہور ہی ہے ان حالات میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو ہے اس کا کوئی حل بتا کیں؟ کیا ہم اس گندم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت بطور امانت محفوظ رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب ..... بلاضرورت شدیده کی کی امانت میں تصرف کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تاہم مجبوری کے تحت بہت سارے مخطورات میں بھی گنجائش نکل آتی ہے چونکہ صورت مسئولہ میں بھی ضرورت شدیدہ ہے اس لئے شرعاً آپ عدالت سے اجازت لیکر اس گذم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کواپنے پاس بطورامانت محفوظ رکھیں لیکن اگر عدالت تک رسائی ممکن نہ ہواور گذم کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو پھر چند مسلمانوں کے سامنے اسے فروخت کر کے قم محفوظ رکھیں ۔

لمافی الهندیة: وان کانت الودیعة شیئاً لایمکن ان یؤ اجرفا لقاضی یأمرہ بأن ینفق من مالہ یوماً اویومین او ثلاثة رجاً ان یحضر المالک ولایامرہ بالانفاق زیادہ علی ذلک ہل بل یامرہ بالبیع وامساک الشمن. (الفتاوی الهندیة ج۵ ص ۲۲۰ کتاب الودیعة) وقال مولاناعبدالکریم: وفی العالمگیریة: وان کانت الودیعة شیئاً لایمکن ان یؤ اجرفالقاضی یامرہ بأن ینفق من مالہ یوماً اویومین او ثلاثة رجاء ان یحضر المالک و لایامرہ بالانفاق زیادۃ صلی ذلک بلی یامرہ بالبیع وامساک الشمن. اہ وفی دیارنالایمکن الرفع الی القاضی بالبیع وامساک الشمن. اہ وفی دیارنالایمکن الرفع الی القاضی فجماعة المسلمین قائمة مقامه.

اس ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بکرے کوفروخت کرکے اس کی قیمت امانت میں رکھنی چاہئے مگر خود تنہا فروخت نہ کرے بلکہ چندمعتبر مسلمانوں کی رائے سے فروخت کرے۔ (امدادالا حکام ج ۳۳ ص ۲۱۳ کتاب الودیعة ) فقادی حقانیہ ج۲ ص ۴ مسم)

> امین کے بکسہ سے امانت کپڑے کا غائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں

رشیدہ بھی سفید پوش بندی ہے اور حمیدہ بھی درمیانی حیثیت کی مالکہ ہے اب آپ بتائے کہ حمیدہ رشیدہ کواس فتم کے کپڑے اپنی طرف سے لے کر دینا چاہتی ہے لیکن رشیدہ علاء کی رائے لینازیادہ مناسب سجھتی ہے آپ قرآن وصدیث کی روشنی میں بتائے مہر بانی ہوگی آیا کہ وہ اس سے لیا کہ نہ لے۔ جواب سسمیدہ نے اگر اس امانت کی اپنی طرف سے پوری حفاظت کی ہے اور اس نے اس میں اپنی طرف سے کوئی تعدی یا قصر نہیں کی ہے اور یہ بالکل ایک اتفاقی حادثہ ہے تو پھر حمیدہ پر منان واجب نہیں اور اگر حمیدہ نے اس کی حفاظت میں کسی فتم کی کوتا ہی کی ہویا اس کا ذکر کسی چور وغیرہ سے کوئی قصور ہوا ہو تو حمیدہ پر اس کی قیمت ادا کرنا ضروری وغیرہ سے کوئی قصور ہوا ہو تو حمیدہ پر اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ نقط واللہ تعالی اعلم ۔ ( فقا و کی مفتی محمود ج 4 س ۲۱۳)

#### ودلعت معيضان

نابالغ کے پاس ود بعت رکھنا سے ہے

کودے دینا ہے کہہ کر بکرسائیل پرسوار ہوااور پہلی گھڑی اٹھانے والوں کو جا پکڑااور بصد مشکل اپنی گھڑی ان ہے لے لی زید جہاں کھڑا تھا نصف گھنٹہ وہاں بکر کے انتظار میں کھڑے رہنے کے بعد منزل مقصود کی طرف چل و یااس خیال ہے کہ بحر دوسرے رائے سے شاید چلا گیاہے میرے یاس منزل مقصود پرخود بخو د آجائے گا چنانچہ بکرتقریباً دونین گھنٹہ کے بعد زید کوملا اور سارا قصہ اس کو انایا نیز دوسری گفردی کے متعلق بھی بتا دیا کہ میں نے ایک شخص کے ہاتھ تیرے یاس بھیج دی تھی۔لیکن زیدنے جواب دیا کہ وہ کھڑی مجھے نہیں ملی بلکہ تونے سازش کر کے میری کٹھڑی گم کر دی ہاب زید کہتا ہے کہ میری کٹھڑی بکر کے پاس میری امانت تھی بکر کو نامعلوم شخص کے حوالہ کرنے کاحق نہیں تھااس نے امانت میں دانستہ خیانت کی ہے لہذا اس کے ذمہ ہے کہ مجھے تھوری میں گم شدہ سامان کی قیمت جو یا نج صدرو پیاہے مجھادا کر لیکن برکا والد کہتا ہے کہ میں نے زید کومنع کیا تھا کہتم بکرکوسامان اٹھوا کرشہرنہ لے جانا کیونکہ ریم عقل ہے کہیں نقصان نہ کردے۔ دوسرامیں باہر جار ہاہوں اس نے گھر میں رہنا ہے لیکن زیدئے اس کے برعکس بکر کوساتھ لیاسا مان کوسائیل یر باندھنے میں بے احتیاطی کی سامان گرتے وقت اس کے بلانے کے باد جود سائکل سے اتر کر ا بی جگہ پر کھڑار ہا بکر کے پاس نہ آیا بکر کے اس کے پاس نہ پہنچنے کے باوجودزیدسائیل پرسوار ہو کرشہرکوچل دیالیکن اینے سامان کی حفاظت اور بکر کی امداد کی غرض ہے بکر کے پاس نہ پہنچااس کے علاوہ علاقے کے بمجھداراورمعاملہ فہم لوگ بھی اس معاملہ میں بعد تحقیق واقعات یہی کہتے ہیں کہ بکر نے کوئی سازش نہیں کی بلکہ زید کی ہے احتیاطی اور بکر کی معروف بے وقو فی کی وجہ سے بینقصان ہوا ہےاب جواب طلب امریہ ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ کی روشنی میں شرعاً بکر پر کوئی تاوان لازم آتا ہے یا نہ جبکہ زید ابھی تک مصر ہے کہ بر نے سازش کی ہے اورامانت میں دانستہ خیانت کی ہے لبذا تاوان اس کے ذمہ ہے علماء کرام دامت برکاتہم سے استدعا ہے کہ اس معاملہ میں جوشرعی فيصله ہوتح برفر ما كرعندالله ماجور وعندالناس مشكور ہوں۔

جواب .....وفى العالمگيرية ص ٣٥٣ ج ولوقال رددتهابيدا جنبى ووصل اليک وانکر ذالک صاحب المال فهو ضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقيم المودع بينة على ذلک کذافى المحيط روايت بالا معلوم بوا کرصورت مسکوله مي برضامن عاوان اس کندمه جيسا زيد کهتا جو الله تعالى اللم

فى فتاوى قاضى خان على هامش عالمگيرية عشرةاشياء اذاملكها انسان ليس له ان يملك غيره لاقبل القبض ولابعده منها المودع لايملك الايداع عند الاجنبى الخ وايضافى قاضى خان واذادفع المودع الوديعة الى اجنبى فهلكت عندالثانى ضمن الاول دون الثانى فى قول ابى حنيفة رحمه الله وقال صاحباه رحمهما الله تعالى للمالك ان يضمن ايهماشاء فان ضمن الثانى رجع الثانى على الاول وان ضمن الاول لايرجع على الثانى وهوومودع الغاصب سواء ص ٣١٣ ج٣ فقط والله تعالى اعلم (فتاوى مفتى محمودج ٩ ص ٢١٢)

امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانا

#### مستودع کی غفلت موجب ضان ہے۔

#### اجير سےامانت كاضان لينے كاا يك حيله

# امین کے وکیل پرضان کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ نے زید کو چمپا کلی اور جگنو بنوانے کے داسطے دی زید نے عمر کودے دی اس کا بیان ہے کہ میں طاقحے میں سامنے رکھ کر پائجامہ پہننے لگا اور بھول کر چلا گیا اب ہندہ زیدے اور زیدعمروے دعویٰ کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب ..... صورت ہذکورہ میں سماۃ مؤکلہ مود عذر یدوکیل مود ع اور عمر ووکیل الوکیل مودع المودع کے تعلم میں ہے اور مودع المودع مثل مودع کے ہلاکت ودیعت سے ضامن نہیں ہوتا استہلاک سے ہوتا ہے اور نسیان استہلاک ہے پس صورت مسئولہ میں عمر وضامن ہے اب مساۃ کو اختیار ہے کہ خواہ زید سے دعوے دار ہواور دہ عمر و سے دعویٰ کرے اور خواہ ابتداء ہی سے دعویٰ کرے اور خواہ ابتداء ہی سے دعویٰ کرے اور زید سے کچھ تعرض نہ کرے نبزید عمر و سے کچھ مواخذہ کرے۔ (امداد الفتاویٰ جساص ۲۵) اور زید سے کچھ تعرض نہ کرے نبزید عمر و سے کچھ مواخذہ کرے۔ (امداد الفتاویٰ جساص ۲۳۵) ایک گمشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہو اور بعد و فات کے بچھ لوگ اس کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں سے سوال ....کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عورت لا ولد جس کا کوئی رشتہ دار

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عورت لاولد جس کا کوئی رشتہ دار خبیں بالکل وہ خود کہتی تھی کہ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے اگر ہوتے تو خبری دسکیری نہ کرتے وہ عورت اکثر میرے گھر رہا کرتی تھی علالت ودکھ در دمیں ہم لوگ اس کی دوااور خدمت وغیرہ کرتے سے مائی نہ کورنے میری اہلیہ کواپنی مشبنی (بیٹی) بنایا ہوا تھا ایک دوسرے پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ حج پرجانے گئی تو مجھ کواپنا وارث کھوایا تھا مگر قرعہ نہ نگلنے کی وجہ سے نہ جا سکی دریں اشاء اس نے مجھے ایک پرنوٹ مالیتی ۱۳۰۰ کا لکھ دیا کہ پیشتر ازیں مختلف اوقات میں روپ لیتی رہتی تھی اس

سال روائلی جے سے پہلے اپناسکنی مکان بھی (ہماری محبت وخدمت سے متاثر ہوکر بخوشی ورضا) مجھے اورا پی متبنی بیٹی کولکھ دیا اوراس کا قبضہ بھی مجھے دے دیا وہ عورت مائی قضا اللی سے مکہ معظمہ میں فوت ہوگئی اس کی وفات کے بعد بعض لوگ اسپے آپ کواس کا وارث ظاہر کرتے ہیں نہ کورالصدر حالات میں میرے قرضے اورم توفیہ کے سکنی مکان جوہم کودے گئی ہے وغیرہ کا شرعا کیا تھم ہے نیز اپنے میں میسر ورفقاء سے بھی وہ مائی یہی کہتی تھی کہ میری وارث وما لک میری متبنی بیٹی اہلیہ ساجد علی ہے۔

جواب ..... حبک الشنی یعمی ویصم ایک مشہور مقولہ ہے جس کامعنی بیہ کہ محبت میں آ دمی اندھااور بہرہ ہوجا تا ہے اور جائز ونا جائز کام کرگز رتا ہے پس صورت مسئولہ میں چونکہ اس عورت کواس لڑکی ہے ہے انتہا محبت تھی لہٰذا اس صورت میں اچھی طرح تحقیق کر لی جائے جتنار و پیہ واقعنا اس عورت نے ترض لیا ہوا تنار و پیاس کے مال سے لینا جائز ہے زائد لینا جائز نہیں اسی طرح مکان کبھی معاملہ ہے اگر واقعنا اس عورت نے مکان ہیہ کر دیا تھااور قبضہ بھی کرادیا تھا تو وہ مکان بھی اس لڑکی کا ہوجائے گا اور وارث اس پر قبضہ کرنے مجاز نہیں ہوں گے۔ (فقاوی مفتی محمودج موس ۱۸۹)

#### لقطه كاضمان واجب ہونے كى ايك صورت

سوال .....زیدگی گائے چوری ہوئی دریاعبور کراتے ہوئے وہ گائے کچڑ میں پھنس گئی اور چورچوڑ کر چلے گئے ملاحوں نے اس گائے کو پھنسا ہوا پا کر نکال کی اور کتنے دنوں تک اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھی اس مدت میں نہ تو تھانے میں اطلاع دی نہ قصبے والوں کو باوجودے کہ ملاح خوب جانتے تھے کہ فلاں قصبے کی گائے ہے جب مالک کو پتہ چلاتو اس نے ملاحوں سے گائے طلب کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گم ہوگئی ہے مگر معلوم نہیں کہ فی الواقع گم ہوگئی ہے یا ملاحوں نے خود ہضم کرلی ہے تو ان ملاحوں بے بانہیں؟

جواب ..... بیگائے ملاحوں کے ہاتھ میں لقطہ ہے جس کی اطلاع نددینے کا اگر کوئی عذر معقول نہ ہواور مالک گائے بھی اس کو قبول نہ کرے کہ تو نے مالک کو واپس کرنے کے لئے رکھی تھی تو اگر ملاح متم کھالیں کہ ہم نے واپسی کی نبیت ہے رکھی تھی تو ضان ہیں ہے ورنہ ضان لازم ہے بیامام ابو یوسف تا کے قول کے موافق تھم ہے اور یہی متاخرین کا ماخوذ بہ ہے۔ (امداد الفتاوی جسم سے سے)

امانت کے ضمان کی ایک صورت کا حکم

سوال ....متولی نے مسجد مدرسداورا پناذاتی روپیٰیا لگ الگ ایک ہی بکس میں تالا لگا کرر کھ دیا اتفاق سے چوری ہوگئی امین صاحب نے نام نکلوائے تو پیتدلگا کہ متولی کا بھتیجااور دوغیر شخصوں نے مل کریدکام کیا ہے امین صاحب بہت پر ہیزگار اور امانت دار شخص نتھ کھی کی دن بعدا چا تک انقال ہو گیا انتقال ہو گیا انتقال سے دو برس بعدگاؤں والوں نے ان کے وارثوں پر عدالت میں استغاثہ کیا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے کیا امین صاحب کے وارثان سے گاؤں والے روپیدو صول کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ جواب سے امین صاحب کے وارثوں سے بیروپید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو کوئی حق جواب سے امین صاحب کے وارثوں سے بیروپید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو کوئی حق

بوب معامل عامب می وروی سے میروپید معب وروی میں۔ نہیں ہے نہ وہ بیرقم ادا کرنے کے ذمے دار ہیں۔(کفایت المفتی ج ۸ص ۱۱۹)

امانت ضائع ہوجانے برضان کاحکم

سوال .....زید نے عمر وکو کچھ رقم کاروبار کے لئے دے دی عمر وکا روبار کے سلسلے میں سفر پر چلا گیا سفر کے دوران اس نے رقم اپنے رفیق سفر کو دے دی جس سے کسی نے وہ رقم چوری کرلی تو کیا زیدا بعمر و سے صان کا مطالبہ کر سکتا ہے نہیں؟

جواب ..... چونکم محموو سے بیرتم برفافت عمروضائع ہوگی ہے لبداان دونوں بیس ہے کی پر ضائیس ہے تاہم اگر عمر و محمود سے جدا ہو چکا تھا تو ہلاکت کی صورت بیس عمروز یدکا ضامن ہوگا۔
قال العلامة سلیم رستم باز : ثم اعلم ان المستوداع الاول انمایضمن اذا
اودع الودیعة و هلکت بعدان فارقها و اماقبله فلاضمان علی احدلان الثانی
قبض المال من یدامین کمامروالاول لایکون بالدفع ضمیناً مالم یفارق
بحضور رایة فاذافارق فقد ترک الحفظ اللازم بالتزامه فیضمن بترکه
(مجمع الانهر) (شرح مجلة الاحکام مادة ۹۵ می سسم قبل العلامة
ابن نجیم المصری رحمه الله: فافادان المودع لایودع فان اودع فهلکت
عندالثانی ان لم یفارق الاول لاضمان علی واحدمنهما وان فارقه ضمن
الاول عندابی حنیفة و لایضمن الثانی (البحرالرائق ج ک ص ۲۷۲ کتاب
الودیعته) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۲ ص ۲۵۳ کتاب
الودیعته) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۲ ص ۲۰۳ کتاب
الودیعته الثانی فیمایکون اضاعة الخ (فتاوی حقانیه ج۲ ص ۲۰۳)

**رقم ا ما نت کی تنبد بلی کاحکم** سوال .....اگرامانت خواہ مسجد یا مدرسہ یا دیگر کسی کی ہومبادلہ کرے یعنی روپے کے پیسے پا پیسوں کے روپے کرے ضرور تا درست ہے یا خیانت میں داخل ہے؟

جواب.....امین کوتصرف کرنا درست نہیں خواہ مال مسجد و مدرسہ ہوٴ خواہ کسی شخص کا اگر ایسا کرےگا تو ضامن ہوجائے گا۔ ( فتاویٰ رشید بیص ۵۲۹ ) امانت رقم اگرامین کے قصد کے بغیر ضائع ہوجائے تو ضمان واجب ہمیں ہے سوال سسبراہ کرم اس مسئلہ کے جواب کے متعلق تکلیف فرمادیں ایک عورت ہے اس نے اپنے لڑکے کو بچاس روپے کا سونا دیا اور اپنے لڑکے کے ساتھ درشتہ دار کو بھی روانہ کیا جہاں فروخت کرنا تھا وہ رشتہ دار واقف تھا تو وہ وہاں سے چل بڑے چلتے چلتے شہر کو پہنچ گیاوہاں سونے کو فروخت کیا جس کی رقم بچاس روپے ہوئی رات ہوگی وہاں سوگئے سونے کی رقم مثلاً بچاس روپے فروخت کیا جس کی رقم بچاس روپے ہوئی رات ہوگی وہاں سوگئے سونے کی رقم مثلاً بچاس روپے لڑکے نے رشتہ دار کودے دیئے سوتے وقت بیسے رشتہ دار کے پاس موجود تھے جب سوکرا شھے تو صبح کورتم سنجالی رقم ہاتھ نہ آئی وہ رقم جیب میں تھی کسی نے نکال لی تھی آ دمی بھی دونوں غریب ہیں آپ یہ نیزما کیں کہ شریعت اس عورت کورقم واپس کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟

جواب .....صورة مسئولہ میں چونکہ بیز یوریااس کی قیمت امانت تھی اس رشتہ دار کے پاس اورامانت اگرامین کے قصد کے بغیراس سے ضائع ہوتو امین پرشرعاً اس کا ضان واجب نہیں ہوتا لہٰذا بی تورت اس آ دمی سے رقم واپس نہیں لے سمق واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمودج ۵ ص ۲۰۰) صمان امانت کے متعلق دو عبارتوں میں تطبیق

سوال ..... مجد کے زیورات امانت رکھے گئے طلب کرنے پراس نے جواب دیا کہ وہ زیورات چوری ہوگئے حالانکہ نہ نقب پڑی نہ کوئی چوری کی علامت نظر آئی نیز مجد کے زیوروں کے ساتھ اس کے ذاتی زیور بھی رکھے ہوئے تھے اس کے زیور محفوظ ہیں اس کے بقول مجد کے زیور چوری ہوگئے تو اس پر ضمان ہے یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ اس کو ضمان نہیں دینا پڑے گا دلیل یہ ہو محمد معلقاً سواء امکن التحرز ام لاھلک معلقاً شنیا ام لالحدیث الدار قطنی لیس علی المستودع غیر المغل ضمان (در مختارج میکتاب الودیعة)

عروکہتا ہے کہ اس سے حلف لیاجائے گا گر حلف سے اعراض کر بے تو اس کو ضمان ادا کرنا ہوگا اورا گر حلف لے لے تو نہیں اور دلیل میں شعر پیش کرتا ہے و ان قال قد ضاعت من البیت و حدها یصح ویست حلف و قد بتصور (در مختار کتاب الودیعة ) ان میں کس کا قول صحیح ہے؟ جواب سب ہلاک دو ایعت کی صورت میں ضمان نہیں پہلی عبارت جوزیدنے پیش کی ہے اس کا مطلب یہی ہے اور دوسری عبارت جو عمر و نے پیش کی ہے اسکی غرض بیہ ہے کہ دعوائے ہلاک ود بیعت جب ظاہر کے خلاف ہوتو اس سے حلف لے لیاجائے گا اگر وہ حلف کرے کہ ہلاک ہوگئ تو ضمان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کرے تو اس سے معلوم ہوگا کہ دعوائے بلاک سیجے نہیں ہے لہذا اس صورت میں کہ امین کے اپنے زیورمحفوظ رہے اور صرف و ہیں سے ود بعت کے چوری ہوگئے وعویٰ خلاف ظاہر ہے اس لئے حلف لیا جانا اور حلف کر لینے پر ضمان عائد نہ ہونے کا تھم کرنا سیجے ہے اور حلف سے انکار پر ضمان کا تھم کرنا تیج ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۱۸)

بینک میں جورقم بلاسودر تھی جائے وہ قرض ہے یا امانت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ مسمی زیدا پی رقم کو بنک میں امانتا رکھتا ہے جس کا وہ بنک ہے کوئی سود وصول نہیں کر تا اور نہ بی اس کی سود لینے کی نبیت ہے بلکہ بنک کواپنی رقم کے لئے حفاظت کی جگہ سمجھتا ہے بنک والے اس رقم میں تغیر تبدل کرتے رہے ہیں زید کے مطالبہ کرنے پرامین بنک بلاتا خیررقم فوراً واپس کردیتا ہے تو فرما ہے اس صورت میں رقم بنک میں رکھنا جا ترہے یا نہیں ۔ بینوا نو جروا

جواب .....امانت میں تغیر و تبدل امین کے لئے جائز نہیں البتہ اس روپے کو قرضہ حسنہ کی صورت سے دے تو اس میں تغیر تبدل جائز ہے اس کو تصرف میں لاسکتا ہے اگر بالفرض وہ روپیہ ضائع ہوگیا تو بھی بنک والوں کوا داکر نا ہوگا پھر بوقت مطالبہ اس کو بلاسود واپس لے سکتا ہے لہذا ہے قرض ہوا اور سیح امانت نہیں۔واللہ اعلم بالصواب (فنا وی مفتی محمودج عص ۱۲۳)

# منفرقات

امانت کواییخ ذاتی خریج میں لا کر دوسری رقم دینا

جن چیزوں کا مالک معلوم نہ ہوان کو کیا کیا جائے؟

سوال .... جب کوئی مکان کرائے پر دیاجا تا ہے تو کرائے پر لینے والے اسٹامپ خرید کرمالک کودے دیتا ہے کیکھوالیتا یہاں وقت انتخاب میں بہت سے اسٹامپ ایسے ملے جواب تک ساور پر ان کا پتہ چلے گا ما نکان کو واپس کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے لیکن جواشخاص بیرونی ہیں یا مرگئے ہیں یا ان کا پتہ نہیں ان کی بابت کیا کرنا جا ہے؟ ان اشخاص ہیں اہل اسلام واہل ہنود دونوں ہیں۔

جواب .....جن اسٹامپ کے مالکوں کا پچھ پہتہ نہ چلے ان کوفر وخت کر کے وہ دام مالکوں کی جانب سے مصارف خیر میں خرچ کردے جائیں۔(امدا دالفتاویٰ ج ۳۳س ۳۲۹)

امانت کی رقم کاکسی دوسرے کو مالک بنانا

سوال .....زید آگرے میں ہے اور اس کا روپیہ (مثلاً ہزار) وہلی میں ایک شخص کے پاس امانت ہے زید بیہ چاہتا ہے کہ اپ اس روپ کا مالک اپنی زوجہ کو بنادے اس صورت میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بغیر اس روپ کی موجودگی کے فقط زبان کے اقرارے یا کاغذتح ریکرنے ہے وہ روپیزید کی ملک سے خارج ہوکراس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے یا اس روپ کوزید حاضر کرکے دست بدست دے تب ہی زوجہ اس روپ کی مالک بنے گی؟

جواب ..... ملک زوجه کی خاص اس رو پے بین بغیر قبضہ کے ہیں ہوسکتی۔ ( فناوی رشیدیہ ص ۵۲۹)

# معیر پامستعیر کی موت سے اعارہ فننخ ہوتا ہے

سوال ....رشیدخان فریدخان کی خدمت کرتا ہے فریدخان نے خدمت کے عوض میں رشید خان کودی کنال زمین دیدی رشیدخان زمین کی پیداوار سے فا کدہ اٹھا تار ہااب جبکہ رشیدخان بوڑھا ہوگیا ہے اور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہاتو فریدخان نے ندکورہ زمین رشیدخان سے لے کراس کے بیٹے جاویدخان کودے دی کچھ وفت گزرنے کے بعد فریدخان کی جائیداد کی وجہ سے حکومت نے بیٹے جاویدخان کی جائیداد کی وجہ سے حکومت نے بیٹے طرکی لیکن جاویدخان کی دی کنال زمین بدستوراس کے تصرف میں ہے اب جاویدخان کا دوسرا بھائی سیم خان دعویدار ہے کہ چونکہ بیز مین ہمارے والدصاحب کی ملکیت ہے اس لئے میں بھی اس زمین میں چھوٹی بنتا ہے یانہیں؟

جواب .....معاملہ کی حقیقت پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرید خان نے رشید خان کو جو زمین دی تھی وہ عاریتاً دی تھی کہ بطور ملکیت اس لئے کہ جب رشید خان بوڑ ھا ہو گیا تو زمین لے کر اس کے لڑے جاوید خان کو دے دی لہذا معلوم ہو گیا کہ بید ینا عاریتاً تھا نہ کہ بطور تملیکا 'اس لئے مذکورہ زمین اگر فرید خان زندہ ہوتو اس کی ملکیت ہے نہ کہ رشید خان اور بیٹوں کی 'اورا گرفرید خان فوت ہو چکا ہے۔

قال العلامة خالد اتاسى رحمه الله: تنفسخ الاعارة بموت المعيرا والمستعير (مجلة الاحكام مادة ١٠٨٠٨ الباب الثالث الفصل الاول)

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: واذامات المستعبرا والمعير تبطل الاعارة كماتبطل الاجارة بموت احدالمتعاقدين (فتاوى خانية على هامش الهندية ج ص ٣٨٣ فصل فيما يضمن المستعبر) ومثله في سراجية على هامش فتاوى قاضى خان ج ص ٨٢ كتاب العارية (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٢٠١)

#### خائن کے پاس سے امانت کوواپس لینا

سوال .....اگر چپاا ہے جقیقی بھائی کے بتیموں کے مال میں خیانت کرےاور بے مصرف ان کے مال کوخرچ کرے تو اس صورت میں اس بتیم کے مال کو دوسرے امین ومعتبر شخص کے پاس رکھنا جائز ہے یانہیں؟ نیز دادایا مال کواگر دے دیا جائے تو درست ہے یانہیں؟

جواب .....در محتار میں ہے کہ اگر باپ بتیموں کے مال میں اسراف کر ہے تو بتیموں کا مال کسی امین فخض کو دیدیا جائے گا جیسا کہ دیگر املاک کا بھی بہی تھم ہے اس سے ثابت ہوا کہ باپ جوعلی الاطلاق ولایت کا حق رکھتا ہے جب اسراف کرنے سے اسکی ولایت سلب ہوجاتی ہے تو چھا کو بدرجہ اولیٰ خیانت ظاہر ہونے کی صورت میں ولایت کا کوئی حق نہیں اور امین ہونے میں دادایا مال کی تخصیص نہیں بلکہ جو شخص بھی امانت وحفاظت کی اہلیت رکھتا ہو وہی احق اور مقدم ہے۔ (امدادالفتاوی جسام ۳۲۷)

# كتاب العاريت

عاریت کے بعض مسئلے عاریت کی تعریف اور شرطیں

سوال .....عاریت کے لغوی اور شرعی معنی بتا کیں نیز شرا نظابھی بیان کئے جا کیں؟
جواب سے اریت کے لغوی معنی کسی چیز کو مانگے دے دینا اور شرعی معنی منافع کا بغیر عوض (مفت) مالک بنا دینا تنویر اور اس کی شرح میں ہے (هی) لمعة اعارة الشبی و شرعاً (تملیک منافع مجاناً) ہندیہ میں عاریت کی تعریف ان الفاظ میں ہے تملیک المنافع بغیر عوض اور اسکی مختلف شرطیں ہیں اے عاقل ہونا ۲۔ مستعیر کی جانب نے قبضہ ہو جانا ۳۔ شی

مستعارے انفاع بغیرا سنبلاک کے ممکن ہوتا ہند ہے کا لفاظ یہ بیں (و اماشر انطها) فانواع (منها) العقل و منها القبض من المستعیر و منها ان یکون المستعار ممایمکن الانتفاع به بدون استهلاکه فان له یمکن فلا تصح اعارته کذافی البدائع (ج مهم ۳۲۳) (منهاج الفتاوی غیر مطبوعه)

نابالغ كى چيزعاريتاً لينے كاحكم

سوال ..... جھوٹے ناسمجھ بیچے کی مملوک چیز کاعاریتاً استعال والدین کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ای طرح نابالغ سمجھ دار بیچے کی مملو کہا شیاء جیسے قلم' کتاب' تولیہ وغیرہ کا عاریتاً استعال استاذ وغیرہ کے لئے جائز ہے یانہیں؟ جبکہ خوثی ہے دے۔

جواب سنابالغ کی مملوکہ اشیاء کا استعمال والدین استاذ مرشد وغیرہ سب کیلئے ناجائز اور گناہ
کبیرہ ہے۔ والدین کو چاہئے کہ نابالغ اولا دکو عام استعمال کی چیزوں کا مالک نہ بنائیں بلکہ بغرض
استعمال اکئے قبضے میں دیں۔ اس صورت میں خود والدین ان اشیاء کو بوقت ضرورت استعمال کر سکیس کے
اور والدین کی اجازت سے استاذ وغیرہ کیلئے بھی استعمال کرنا جائز ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے مص موسمی ووجہ کے جائو رمسند عار لین ا

سوال ....کی ہے دودھ کے لئے گائے بھینس بطور عاریت لینا جائز ہے یانہیں؟اس طرح اجارہ پرلانا جائز ہے یانہیں؟

جواب .... بھینس دودھ کیلئے اجارے پرلینا جائز نہیں عاریتا لینا جائز ہے۔ (احس الفتادی جے میں ہوں کی میں میں کہ کہ میں کا کھر اعاریتا گے کراپ خالی نہ کرتا ہوتو کیا حکم ہے سوال .... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ انیس الرحمٰن نے مجھ ہے کہا کہ اپنی دکان کے تھڑے پر تھوڑی ہی جگہ دے دو ہیں کچھ کام کرنا چا ہتا ہوں میں جگہ تلاش کر کے تمہارا تھڑا چھوڑ دوں گا ہیں نے اخلاقی طور پر کچھ دنوں کے لئے اپنی دکان کے تھڑے دے دی بغیر کی معاوضہ کے اور تاکید کردی کہ جا گھڑا تاش کر کے چند دنوں میں میر اتھڑا فارغ کردو مجھ معاوضہ کے اور تاکید کردی کہ جا گھڑا خالی کر دوں گا جس کو بیٹھے ہوئے تقریبا کہ میں عشری ہوئے تاش کر کے چند دنوں میں میر اتھڑا فارغ کر دومجھ سال کا عرصہ ہوگیا ہے وہ میری دکان کا تھڑا فالی ہوئی کی دوسے بیڑھ سکتا ہے یا نہ سال کا عرصہ ہوگیا ہے وہ میری دکان کا تھڑا فالی نہیں کرتا کیا وہ شرع کی دوسے بیڑھ سکتا ہے یا نہ۔ سال کا عرصہ ہوگیا ہے وہ میری دکان کا تھڑا فالی نہیں کرتا کیا وہ شرع کی دوسے بیڑھ سکتا ہے یا نہ۔ حواب .....صورت مسئولہ میں بشرط میں جوال جب نفیس احمد نے اپنی دکان کا تھڑا انہیں جواب .....صورت مسئولہ میں بشرط میں جوال جب نفیس احمد نے اپنی دکان کا تھڑا انہیں جواب .....صورت مسئولہ میں بشرط میں جوال جب نفیس احمد نے اپنی دکان کا تھڑا انہیں

الرحمٰن كوعارضى طور پر بیٹھنے كے لئے بغیر كسى كرابيطے كئے وے دیا تو بيتبر كا اور عارية ہے اور عارينة ماد عن عارينة وين كى صورت ميں تفيس احمد جب جائے واپس لے سكتا ہے للمعيوان يوجع عن الاعارة حتى شاء (المجله ماده ٢٠٨)

پی صورت مسئولہ میں انہیں الرحمٰن پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً تھڑا خالی کرکے مالک کو واپس کر وے شرعاً اس کو اب اس جگہ بیٹھنا جائز نہیں۔ متی طلب المعیر العاریة لزم المستعیر ردھاالیہ فوراً (المجلة مادة ٥٣٥) فتاوی مفتی محمود ج٩ ص ١٣٥)

ما تکی ہوئی چیز دوسرے کورینا

سوال .....زیدنے ایک چیز اپنے استعمال کے لئے عاریت پر لی وہ یہی چیز دوسرے کو پھی عاریت پروے سکتا ہے بانہیں؟ اور اس بارے میں اصل ما لک سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ یا بلاا جازت بھی دے سکتا ہے؟

جواب .....اعارے کی جارصور تیں ہیں ا فیر کودیئے سے صراحنا منع کیا ہو۔ ۲۔ مستعمل کی تعیین کی ہو۔ ۳۔ سکوت کیا ہو۔ ۴۔ عام اجازت کی تصریح ہو

#### معير اورمستغير كااجاره اورعاريت ميں اختلاف

سوال .....زیدنے بکر ہے مکان کے لئے لکڑیاں حاصل کیں اورلکڑیاں واپس کرتے وقت بکرنے دعویٰ کیا کہ لکڑیاں اجارہ پر دی گئی تھیں نہ کہ عاریتاً جبکہ زید کا کہنا ہے کہ لکڑیاں عاریتاً حاصل کی گئی تھیں اب اس اختلاف کوحل کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں ؟

جواب .....اگر برگواہوں کے ذریعے سے بیٹابت کردے کہ زید نے لکڑیاں اجارہ پر حاصل کی تھیں توزید اجرت دینے کا پابندہوگا ورنہ عاریتاً پر محمول ہوگا اور کرا بید ہے بری ہوگا۔ وفی الهندیة: واذاقال اعرتنی دابتک وهلکت وقال المالک غصبتها منی فلاضمان علیه ان لم یکن رکبهافان کان قد رکبها فهوضامن وان قال

اعرتنى وقال المالك الجرتكها وقدركبهاوهلكت من ركوبه فالقول قول

الراكب ولاضمان عليه كذافي المحيط (الفتاوي الهندية ج م ص ٣٧٣ كتاب العارية الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذاالباب والشهادة فيه

قال العلامة خيرالدين الرمليّ : وان قال اعرتني وقال المالک اجرتکها و هلکت من رکوبه فالقول قول الراکب ولاضمان عليه کذاذکره کثير من علمائنا' (فتاوی خيرية علی هامش تنقيح الحامدية ج۲ ص ۱ ک اکتاب العارية ومثله في الهداية ج۳ ص ۱ ۳۰۲ص ۱۳ کتاب الاجارات (فآوی حقائي ۲۰۲۵)

# مستعار لی ہوئی چیز کا ضمان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال....خسر یا خوش دامن نے بہو ہے کچھ برتن استعال کے داسطے لئے اور ہبہ یا عاریت کی تصریح نہیں کی وہ لوگ ان کواستعال کرے رہے پھروہ بہومرگی اور شوہرُوالدین اور چھوٹے چھوٹے بیچ بعض ہشیار بعض محض لا یعقل وارث چھوڑ ہے اور ان میں سے بعض برتن قبل موت و بعد موت شکت بھی ہو گئے اب تین امر دریافت طلب ہیں اول تو یہ ہبہ کہا جائے گا یا عاریت ٔ دوسرے عاریت ہونے کی صورت میں مالک کی موت کے بعدخواہ ورثہ کی اجازت یا مرحومہ کی پہلی اجازت سے ان برتنول كاستعال كرناجائز بيانبيس؟ تيسر بيك روث جانے والے برتنوں كاضان واجب بيانبيس؟ جواب .....صورت مذکورہ ہبداور عاریت کے درمیان متر دد ہے اور ہبد کا کوئی قوی قرینہ موجود نہیں ضرور تأعاریت پرمحمول ہوگی کیونکہ وہ ادنیٰ متیقن ہے جبیبا کہ ہبہ وود بعت میں تعارض کے وقت ودیعت پرحمل کیا جاتا ہے جب عاریت پر ہونا ثابت ہو گیا تو عاریت معیر یامستعیر (یعنی عاریت پردینے یا لینے والے ) کی موت سے باطل ہوجاتی ہے پس ور شہ سے دوبارہ عاریت پر لینا ضروری ہواان میں سے شوہر والدین خوداور سمجھ دارباپ کی اجازت سے عاریت دینے کے مختار ہیں پس ان کی اجازت توممکن ہے البتہ ناسمجھ بچہ نہ تو خود اجازت دے سکتا ہے نہ باپ کواس کا مال عاریت دینا جائز ہے اور مشترک ہونے کی وجہ سے بدون تقسیم اپنے جھے کی مقدار میں بھی کسی کو اجازت نہیں کیں قبل ازتقسیم واپس کرنااس کا واجب ہےاور جو برتن مرحومہ کی موت کے بعد ٹو نے ہیں ان کا ضان تو ضرور آئے گا کیونکہ عاریت باطل ہونے کے بعداس کا حکم مثل غصب کے ہوا کہ

تلف سے صان واجب ہے اور موت سے پہلے اعارہ ہاتی رہنے کی صورت میں جو تعدی اور غفلت

ے ضائع ہوااس کا ضان لازم ہے ورنہیں۔(امدادالفتاوی جسم ٣٣٣)

## مزروعهز مین کو ہبہ کرنے سے متعلق متعدد سوال جواب

سوال .....(۱) جس زمین کی فصل ابھی تک تیار نہ ہو کیونکہ مزارع کا قبضہ فصل کے تیار ہونے تک موعود ہوا یسے مزارع کوشرعاً کس طریقہ سے بے دخل کیا جاسکتا ہے تا کہ مالک اپنی زمین زیرکاشت بذریعہ مزار کا ہمبہ جب جا ہے کر سکے۔

(۲) کا جے انقال کے وقت جن قطعات کا ہبہ کیا گیا تھاان قطعات کا پھے حصہ مزروعہ و بیشتر حصہ بوجہ عدم وسائل آبیا شی و بنجر وغیرہ غیر مزروعہ تھا لابندا غیر مزروعہ حصہ جات مزارع کی تحویل میں نہیں تھے بلکہ ان پر مالک قابض تھا کیاا سے غیر مزروعہ حصوں کا ہبہ صحیح ہوگیا۔

(۳) جومزرومہ زمین مزارع کو کاشت کے لئے دی جاتی ہے اس میں سے پڑھ زمین اگروہ قابل کاشت ہوتی ہے آئے نمین مزارع کو کاشت کے لئے خالی حچوڑ دی جاتی ہے کیااس خالی زمین پر قبضہ مالک تصور ہوتو کیا ایسی خالی زمین کا ہم تصحیح مانا جائے گا۔

(۴) مثال کے طور پراگرایک قطعہ برقبہ دس بیکھے زمین میں سے تین بیکھے مزروعہ ہواور سات بیکھے غیر مزروعہ اور مالک نے ایسے قطع زمین کا 1/2 حصہ نابالغ اولاد کے نام ہبہ کیا ہواور بعد تحقیقات ثابت ہوکر مزروعہ زمین کا ہبہ ناجائز اور غیر مزروعہ کا ہبہ جائز ہے تو کیا غیر زرعی رقبہ سے ہبہ دالا 1/2 حصہ یعنی پانچ بیکھے کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

(۵) چونکہ باپ کی طرف سے نابالغ اولاد کے نام ہبہ شدہ زمین پراس نے خود قابض ہونا ہے لہٰذا مزارع کو بے دخل کرنے کا سوال پیدائبیں ہونا چاہئے یعنی واہب اپنی مرضی وطیب خاطر سے مزارع کو بے دخل نہیں کرتا بلکہ اسے بحثیت قائم مقام ہوہوب لہ ہبہ شدہ زمین پر مزارع بحال رکھنا چاہتا ہے اس صورت میں صرف ہبہ کرنے کے لئے مزارع کوفرضی طور پر دوبارہ قبضہ دینا کوئی غرض پورائبیں کرتا لہٰذا نظر ٹانی فرما کراس بارے میں وضاحت فرمائی جائے۔

جواب .....(۱) بغیر رضا مزارع زمین کی تملیک نہیں کرسکتا البتہ جب فصل یک جائے تو اس کے بعد تملیک کرسکتا ہے۔

(۲) جن بنجر فظعات برما لک خود قابض تقاار کامبہ جب لڑکی نابالغہ ہوبغیر قبض تھے ہوجاتا ہے۔ (۳) زمین جو کاشن کیلئے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اسکوآئندہ فصل کیلئے بھی نمالی چھوڑا جائے اسکا قبضہ مزارع کا شار ہوتا ہے اسکا حصہ ما لک نہیں کرسکتا جب تک مزارعت کوفنخ نہ کردے۔ (۴) پوری زمین کا 1/2 حصہ چونکہ ہبہ کر دیا ہے اب جب لڑکی نابالغ ہوتو قبض چونکہ ضروری نہیں ہےاور حصے کا ہبہ ہوجا تا ہے تو غیر مزروعہ کا 1/2 حصہ بھے ہبہ ہوگا یعنی سات بیکھے کا 1/2 حصہ ہوگا۔ (۵) چونکہ مزارع کا قبضہ بچے قبضہ ہے اس لئے قبض کو داپس کرنے کے بعد ہی ہبہ بھیجے ہوسکتا ہے پہلے ہبہ جیجے ہی نہ ہوگا۔ واللہ اعلم (فنا وی مفتی محمودج ۴ عس۳۱۲)

# كتاب الهبة

ہبہاوراس کے بعض شرا کط ہبہ فرضی اور ہبہمشاع کا حکم

سوال ....کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عمرنے ایک مشتر کہ جائیداد غیر منقسمه که جس میں (برا در بزرگ اور ہمشیرہ اور پھوپھی کا حصہ شریک تھا) ۱۸۹۴ میں ا پنے ذاتی اغراض ومصالح وقتی کی وجہ ہے فرضی طور پر چندروز کے لئے دفع الوقتی کے طریقہ پر حصد ۸ کا داخل خارج سرکاری کاغذات مخصیل میں جس کوز ماندا ۱۳ سال کا ہوا بذر بعیہ ہبدز بانی اینے نابالغ پسرزید کے نام بولایت خود کرا دیا جبکہ اس کارروائی داخل خارج کا حال سن کرشرکاء مذکور الصدر معترض ہوئے تو عمر نے جملہ شرکاء ہے اس کارروائی کاراز صاف طور پر ظاہر کر کے ( کہ بیہ چندروز ، فرضى طريقة بركارروائى داخل خارج عمل مين لائے گئے ميں محل اعتراض ہے اورا كركوئى اندیشہ آپ شرکاءکواس کی بابت ہے تو اب جلد ہے جلد میں اپنی اس فرضی کا رروائی داخل خارج کو واپس کئے لیتا ہوں چنانچہ عمر نے دوسرے سال ۱۸۹۵ میں جس کو ۳۰ سال کا ہوا بذر بعہ درخواست محکمی تخصیل ہے کارروائی داخل خارج واپس لے کر' پھرایئے مشتر کہ جائیدا د کا داخل خارج بدستور سابق این تام کرالیااور مالکانه قابض ومتصرف جبیبا که بمیشدے تھار ہااور تاایں دم ہے بعد واپسی داخل خارج فورأى مردو برادران خالد وعمر ميں باصرار گفتگونفشيم جائيداد مذكورشروع ہوگئي (چونك پھوپھی ہیوہ اورلا ولد تھیں اور بجز ندکورہ برا در زادگان خالد وعمر کے کوئی وارث شرعی ان کا نہ تھا اور خور دونوش بھی بھو بھی موصوفہ کے ہر دو برا درزا دگان خالد وعمر کے ساتھ ہمیشہ سے شریک تھا بروفت تقتیم جائیدا دا پنا حصه شرعی خالد وعمر کے حق میں بخوشی چھوڑ کر وست کش ہوگئی بعداس کے ہمشیرہ بندہ نے بھی اپنا شرعی حصہ جائیداد مذکور کا بلاکسی داب کے بطبیب خاطرخودایے برادران خالد وعمر کودے دیا اور وہ بھی دست کش ہوگئیں آخر کار ۹۸ میں خالد وعمرنے جائیدا دیڈ کورہ باہم

نصفا نصف بذر بعد عدالت تقسيم كركے مالكانہ قابض ومتصرف ہوگئے چنانچداس عرصہ ٣٠ سال ميں بہت سے انقالات رہے وہ جائداد الم فدكورظهور ميں آئے تاايں دم ہوتے رہے تقريباً سات آٹھ انقالات رہے وہ جائیدا و مذکوراس وفت ہے آج تک عمر کے مالکانہ طریق پر بلاشرکت غیرے دمساہمت احدے کے حتیٰ کے واقع ۱۱۷کتوبر۱۹۲۲ جس کوزماندایک سال نو ماہ کا ہواای جائداد سے ایک موضع بضر ورت خوداور بغرض ادائے قرضہ ذاتی فروخت کیا کوئی مخالفت اور کسی فتم کا کوئی عذر زید کی جانب سے نہیں ہوا اب عمر کے بسبب اپنی پیرانہ سالی اپنی جائیداد مذکور کو وقف لوجه الله کر کے اپنے ورثه شرعی کا حسب حصص شرعی گزارہ مقرر کیا عمر کے ورثه شرعی دو پسراور ایک دختر ہے زوجہ اولی متو فیہ کیطن سے زیداور ہندہ ہیں اور زوجہ ٹانیہ متو فیہ کیطن سے بکر ہے اور اس وقت زید کی عمر حالیس سال کی ہے اب تحریر وقف لوجہ اللہ کے وقت بسبب اغواء چند برادران یوسف زیدعذر دارے کہ جائیدا و مذکورہ کا داخل خارج ۱۸۹۴ء ہیں جوایک سال کے لئے زید کے نام رہاخواہ وہ کسی نوع پررہالبذاجائیدا د مذکورہ سب مجھ زید کوملنا جا ہے بکر برا درمختلف البطن کوگزارہ نہ دیا جائے کیونکہ جائیداد مذکورہ میں صرف مجھڑید کاحق ہے زید کا مقصد اصلی اس عذرے صرف اس قدرے کہ برکوگزارہ نہ دیا جائے اور وہ محروم کیا جائے پس اس بارے میں محقق علاء کرام احکام شرع شریف کے موافق جیسا تھم فر مائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی۔ بینوا تو جرا جواب ..... چونکه عمر نے اس بات کا اقر ارشر کاء کے سامنے کرایا تھا کہ اس نے جو داخل خارج بذر بعد ہبدائیے پسرزید کے نام کیا ہے وہ کارروائی محض فرضی تھی اس لئے وہ ہبہ قابل اعتبار نہیں۔

فقد صرح فى شرح الاشباه أن الهزل مبطل للهبة للاصح لوصدق الموهوب له رص ٢٥) وقلت: وقد وجدتها اتصديق من الموهوب له سكوته عند بيع عمر أرضا من الوهوب لأ داء دينه والسكوت فى مثل ذلك اقرار كما صرح فى الشامية نقلاً عن الأشباه سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً اقرار بأنه ليس له على ماافتى به مشايخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارا والى الكن المتون على الاول (ج٣ ص ٢٨٩)

دوسرے وہ ہبداس حالت میں ہوا تھا کے عمر کا حصد دوسرے شرکاء کے حصہ سے ممتاز نہ تھااور وہ داخل خارج زمین مشترک پرواقع ہوا تھا جس میں دوسرے شرکاء کا حصہ بھی ہبہ ہو گیا تھااس لئے بھی وہ ہبہ قابل اعتبار نہیں۔

جامع الفتاويٰ-جلدو-13

قال في الهندية في شرائط صحة الهبة وأن يكون الموهوب مقسوماً اذا كان ممايحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزاً عن غير الموهوب ولا يكون متصلاً ولامشغولاً بغير الموهوب ومنها أن يكون مملوكاً للواهب فلاتجوزهبة مال الغير بغير اذنه لاستحلاله تمليك ماليس بمملوك للواهب بدائع اه ج۵ ص٢٢٨)

لہٰ ذازید کی عذر داری بناء براس ہبہ سابقہ کے محض لغو ہے البتہ اس واقعہ میں بیہ بات قابل تنبیہ ہے کہ پھوپھی اور ہمشیرہ اپنے حق سے عمر اور خالد کے حق دست کش ہوئی تھی اس دست کش سے ان کاحق ساقط نہیں ہوتا بلکہ بدستور ہاتی رہتا ہے۔

قال في الاشباه: ولوقال الوارث تركت حقى لم يبطل حقه اذالملك لا يبطل بالترك ،

پس پھوپھی اور ہمشیرہ کاحق خالد وعمر کی ملک جب ہوسکتا ہے جبکہ انہوں نے ان کے ہاتھ اپنا حصہ بجع کر دیا ہو یا ہبہ کر دیا مگر صحت ہبہ کے لئے تقسیم املاک شرط ہے ہبہ مشاع درست نہیں اور صورت مذکورہ میں اول تو ہبہ نہیں ہوا۔ صرف دست کشی ہوئی ہے۔ جولفو ہے اور ہبہ بھی ہوا تو متاع کا ہوا جو درست نہیں۔ واللہ اعلم (امدا دالا حکام ج مہص ۲۷)

## هبه كى تعريف اورشرا ئط

سوال ..... مبدى تعريف كيا هج؟ اوراس كى شرا كط كيابين؟

جواب ..... ہبہ کی تعریف عالمگیری اور تنویر وغیرہ میں ان الفاظ ہے کی گئی ہے ھی تصلیک عین بلاعوض مفت میں کسی چیز کاما لک بنادینا ہبہ کہلاتا ہے ہبہ کے جیجے ہونے کی تین شرطیں واجب (ہبہ کرنے والے) میں پایا جانا ضروری ہیں اے عاقل ہونا ۲۔ بالغ ہونا ۳۔ مالک ہونا اورشکی موہوب (جس چیز کو ہبہ کیا گیا ہے) میں میشرط ہے کہ وہ قضہ میں ہوغیر مشاع ہونے کے علاوہ کسی دوسرے کااس میں حق نہ ہو۔ (منہاج الفتاوی غیر مطبوعہ)

تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے

سوال .....اگر کوئی شخص مبدکرتے وقت تملیک کالفظ استعال کرے تو کیا اس صورت میں مبداور تملیک الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہیں؟

جواب .....لغت کے اعتبار سے تملیک عام ہے اور ہبدخاص ہے لیکن موجودہ عرف میں تملیک اور ہبہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف استعال ہوتے ہیں اس لئے صرف لفظ تملیک سے بھی ہبہ ہی متصور ہوگا۔ قال العلامة الحصكفى رحمه الله: هى تمليك العين مجاناً اى بلاعوض (الدرالمختار على صدرردالمحتار جلده ص١٨٧ كتاب الهبة) قال العلامة محمداتاسى :الهبة تمليك مال لآخربلا عوض (مجلة الاحكام مادة ٨٣٣) ص ٢٢٣ الكتاب السابع فى الهبة) ومثله فى كنز الدقائق ص ٣٥٢ كتاب الهبة) فأوكا تقانين ٢٣٣)

ہبہ میں قبضہ ضروری ہے

سوال ..... ہندہ کے باپ کے تر کے سے کی شک کے سات عدد ملے جس میں سے اس نے چار عدد
اپنی حیات وصحت کی حالت میں اپنے بھائی عمر و کے نام ہبہ بالعوض کر کے اپنے ہی سامنے قابض بنادیا اور
کچھ عرصے کے بعد مریض ہوگئی اور بحالت مرض تر کہ کے بقیہ تین عدد اپنی بھانجی خدیجہ اور بھانج بکر کے
نام ہبہ کردیئے عگر قبضہ دینے سے پہلے ہی فوت ہوگئی تو اس صورت میں اول و ثانی ہبد کا کیا تھم ہوگا؟
جو اب ہب ہبد اول نافذ ہوگا اور ہبد (موہوب لہما کا) قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے نافذ نہ
ہوگا۔ (فناو کی عبد الحکی ص ۱۳۱)

# ہبہ کی ہوئی جائیدا د جب تک الگ نہ کی جائے تو ہبہ درست نہیں ہے اوراصل ما لک ہی اس کا ما لک ہے

سوال .....کیا فزماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید فوت ہو گیا ( بکر ) زید کی وراشت کے 1/6 حصہ کاما لک ہے اس کی فوتگی کے تیسرے دن ۱۶ آ دمیوں کے مابین بکرنے بلاکسی جرکے اپنا 1/6 متوفی کے اولا د (۶ لڑکیاں نابالغ اور دولڑکے نابالغ ) کو بخش دیا دعا خیر پڑھی گئی بعد میں اس نے اپنے ورشد کا مطالبہ کیا کیا شرع اس وراشت کا حصہ دلاتی ہے اگر دلاتی ہے تو اس پرکوئی حد آتی ہے کیا شرعاً اسے لینا جائز ہے۔

جواب ..... صورة مستولد من بكركا اپنا حصر علي در كرنے سے پہلے ذيد كى اولا دكو بهدكر ناسي خبيل بهوا كر بدستورا بي حصد 1/6 كامستى ہے اور اسكا مطالبہ شرعاً صحيح اور اپنا حق ليما جائز ہے۔ و هبة حصة من العين لوارث اوغيره تصح فيما لا يحتمل القسمة و لا تصح فيما يحتملها كذافى القنية (عالم گيرية ص ٣٢٠ ج م) والشيوع من الطرفين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية ص ٣٢٠ ج م) والله الله فين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية ص ٣٤٨ ج م) والله الله الله فين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية ص ٣٤٨ ج م) والله الله الله فين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية ص ٣٤٨ ج م) والله الله فين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية ص ٣٤٨ م م) والله الله الله فين فيما يحتمل القسمة مانه من حواز الهبة بالاجماع (عالم گيرية من ١٨٥ م م) والله الله الله به بالاجماع (عالم گيرية من ١٨٥ م م م) والله الله به بالاجماع (عالم گيرية من ١٨٥ م م م) والله الله به بالاجماع (عالم گيرية ميرية ميرية

#### ہبہ میں قبضہ کس وقت کامعتبر ہے؟

سوال ....صحت ہبہ کیلئے موہوب کا قبضہ ای مجلس میں شرط ہے یا کمجلس کے بعد بھی کافی ہے؟ جواب ....مجلس کے بعد بی اس شرط ہے معتبر ہے کہ واہب کے اذن صریح ہے ہوخواہ اذن بونت ہبہ پایا جائے یا بعد میں مجلس کے اندر قبض کیلئے اذن صرح شرطنہیں بلکہ تخلیہ ( یعنی شئی کو خالی کر دینا)اورمکین من القبض ( یعنی قبضے کی قدرت دے دینا ) بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی جے سے ۲۲۲)

ہبہ میں مناسب شرط لگانا

سوال ..... مبه میں شرط لگانا جائز ہے؟ یا مبہ سیح ہے اور شرط باطل؟ جواب.....اگرشرط ہبہ کے مناسب ہوتو شرط اور ہبہ دونوں سیحے ہوجا ئیں گے ورنہ عقد صحیح ہو جائے گااورشرط باطل \_(احسن الفتاویٰ جے مص ۲۵۹)

تاحیات ہبہ کرنے کاحکم

سوال ..... بیوی کو مکان یا کھیت اس طرح ہبہ کردے کہ تاحیات تیرا پھرمیرا یا میرے وارثوں کا تفاق سے شوہر کا انقال ہو گیا اور عورت اپنی پوری زندگی فائدہ اٹھاتی رہی اگر عورت کا بھی انتقال ہوجائے تواس مکان یا کھیت کا وارث کون ہوگا؟ شوہر کے ورثہ یاعورت کے؟

جواب .....مکان وغیرہ عمر پھر کے لئے زوجہ کو ہبہ کرنا عمریٰ ہے اور بیہ جائز ہے اور واپسی کی شرط باطل ہے لہٰذا تا حیات عورت متمتع ہوگی اور بعد میں اس کے ورثاء مستحق ہوں گئے شوہر کے ورثاءوالسنبيس لے سكتے۔ (فآوي رهميہ ج٢ص١١١)

# ہیہ کے لئے واہب کی رضامندی ضروری ہے

سوال ..... باپ نے اپنی بیٹی کو ہبد میں کچھ سا مان اور نفتدی دیدی بیٹی نے بفتد رضرورت اس میں سے لےلیااورجوباتی بچاوہ باپ کو بہد کردیا کیا شرعاً یہ بہتھے ہے؟

جواب .....اگریہ ہبہ بلا جروا کراہ کے اپنی خوشی اور رضا مندی ہے ہوتو شرعا صحیح ہے کیونکہ مہر معجّل بعدالقبض عورت کی ملک ہے اوراس میں اس کا تصرف نا فذہے۔

قال العلامة محمدخالد اتاسي رحمه الله :يلزم في الهبة رضاالواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والاكراه،

(مجلة الاحكام، مادة ١٠٨٠ ص ٢٢ الباب الثاني في شرائط الهبة)

قال العلامة ابن البزاز الكندى رحمه الله: قال لهاوهى لاتعلم العربية قولى وهبت مهرى منك فقالت وهبت لاتصح بخلاف الطلاق والعتاق لان الرضاشرط جواز الهبة .(البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٥ نوع في هبة المهروغيره) ومثله في الخانية على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨١ فصل في هبة المرأة مهرهامن الزوج (فتاوي حقانيه ج٢ ص٣٨٣)

نابالغ كيلئ مبه مين بھي قبضه شرط ہے

سوال .....زید لاولد نے ایک لڑی کو گودلیا کچھ عرصہ بعد وہ لڑی دو نابالغ لڑکوں کو چھوڑ کر فوت ہوگئی زید نے کچھ جائیدادان کے والد کی سر پرتی میں ہبہ کر دی زید کے مرنے پر جائیداد کی تقسیم میں نزاع ہوامتو فی کی ایک بیوہ اور حقیقی بھائی ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سہام کس کس کول سکتے ہیں؟ اور زید کا ہبہ نامہ شرعاً صحیح ہے یانہیں؟

جواب .....ربیبہ کے نابالغ لڑکوں کے نام جو بہتامہ لکھاہاں کی صحت ونفاذ کیلئے بہلازم تھا کہ نابالغوں کے ولی کوشکی موہوب پر قبضہ دے دیا جاتا اور وہ نابالغوں کی طرف سے قبضہ کرلیتا اگر صورت مسئولہ میں نابالغوں کے ولی کوقبضہ کرادیا تھا تو بہتے اور نافذہ اوراگر قبضہ نہیں دیا گیا تھا تو بہتا کوئی وصیت بھی نہوتو ترکہ کے مستحق صرف دو ناجا ترب ہبتا جائز ہونیکی صورت میں اگر نابالغوں کیلئے کوئی وصیت بھی نہوتو ترکہ کے مستحق صرف دو وارث ہونگی بیوہ کو چوتھائی اور بھائی کو تہائی ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۸ ص ۱۹۲)

قرائن ہے بھی ہبہ کا ثبوت ہوجا تا ہے

سوال .....زیدنے بلاتصری کچھرو پیاپنے پچپاکودیا کہ ایک نشست گاہ اپنی زمین میں بنالو عمرو پچپانے ایک مکان بنالیا اب عمرو کی وفات کے بعد زید عمرو کے دارثان ہے اس روپے کا طالب ہے تو شرعاً اس روپے کوزیدواپس لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب سصورت مسئولہ میں زید نے عمر و کو جور و پید دیا ہے شرعاً ہمہہ ہے اگر چہ کوئی تصریح نہیں مگر ظاہراً قرینہ ہم پر دلالت کرتا ہے اور جہ میں قرینہ بھی تملیک کے لئے کافی ہے اور جب ہمہ مخقق ہو گیا اور عمر و دفات پا گیا اب زید کو وارثان عمر و سے دعوے کاحق نہیں اور واپس لینا جائز نہیں کیونکہ متعاقدین میں کہی ایک کی موت رجوع ہمہہ ہے مانع ہے۔ (امداد الفتادی جسم ۲۹۳س ۲۹۳) قر اس سے شبوت ہمیہ کی ایک اور صور ت

سوال .....عمر وزیدایک ہی مکان میں رہتے تھے کیکن قبضہ اورمسکن ہرفریق کا جدا جدا تھا عمر و

کے حصے کا مکان حکومت نے نیلام کر دیا زید نے عمر و کورو پہید یا کہ وہ نیلام خریدے عمرونے وہ مکان خرید است عمرو نے وہ مکان خرید لیا اور تاحیات عمرو کے قبض و تصرف میں رہا اور عمرو کی وفات کے بعد وارثان عمرو سے بھی زیداس طرح کے تبرعات کرتا رہا اب زیدوارثان عمرو سے اس امر کا دعویٰ کرتا رہا ہے کہ مکان میرے رویے سے خرید ہے تو شرعا زید کا دعویٰ اور واپسی کا مطالبہ جائز ہے یانہیں؟

جواب .....صورت مسئولہ میں زید نے جورو پہیمروکود یااور عمرونے اپنے نام پرخریدااور قبضے میں عمروہی کے رہا پس بیرو پیددینا ہبہ ہے اگر چہتصر تی نہیں کی مگر قرائن ہبہ پردلالت کرتے ہیں اور وہ ملکیت عمروکی ہے اور جب عمرومر گیااب رجوع ہبہ کانہیں ہوسکتا۔ (امدادالفتاوی ج ص)

#### چوری کا مبیشدہ مال اصل ما لک کولوٹا نا واجب ہے

سوال .....ایک شخص نے کسی کو چوری کا مال مبد کیا کچھ مدت کے بعداس مال کا اصلی مالک اصلی مالک کے بعداس مال کا اصلی مالک بھی آگیا اور اس نے موہوب لہ ہے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا مگر اس نے یہ کہد کر واپس کرنے ہے انکار کر دیا کہ یہ مال فلال شخص نے مجھے مبد کیا ہے لہٰذاتم اس سے مطالبہ کر واب سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص (اصلی مالک) کا موہوب لڈ ہے اپنے مال کا مطالبہ کرنا درست ہے اور کیا اس کے ذیے مال واپس کرنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب .....اگر کسی نے چوری کا مال اپنے کسی دوست یارشتہ دار کو ہبہ کیا ہوا ور بعد میں اس کا اصلی ما لک آ جائے تو چوری کا موہو یہ مال اس کے اصلی ما لک کو واپس کیا جائے گا اور اس کا دونوں سے مطالبہ کرنا درست ہے البتہ جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس پر واپس کرنا واجب ہے۔

لماقال العلامة اشرف على التهانوئي: (سوال) زید نے عمروکی ایک چیز چرائی اور بحرکو ہبد کر دی اور بکرنے خالد کو ہبد کر دی اب معلوم ہوا کہ زید نے چوری کی تھی اس حالت میں شے مسروقہ کا اداکرناکس کے ذہبے واجب ہوگا؟

جواب .....جس کے پاس اب ہے اس پرردواجب ہے اورا گراس کوخبر نہ ہوتو جس کوخبر ہو اس پرخبر کرنا واجب ہے اورا گراس صاحب خبر کو ہبہ میں بھی دخل ہے تو اس پراستخلاص اور استر دا د میں بھی سعی داجب ہے (امدا دالفتا و کی جلد ۳ ص ۴۷۵ کتاب انہبہ )

#### قرائن بھی جھیل ہبہ کیلئے کافی ہیں

سوال .... جناب مفتی صاحب! میرے بڑے بھائی نے بیٹی کی شادی کے لئے بجھے کچھر قم دی میں نے وہ رقم بیٹی کی شادی پرخرج کر دی اس بات کوتقریباً بیس سال گزر چکے ہیں اور اس دوران بڑے بھائی نے رقم کی واپسی کا تقاضانہیں کیا یہاں یہ یادرہے کہ جب بڑے بھائی نے مجھے رقم دی تھی تو اس نے قرض یاواپسی کی کوئی تصریح یاوضاحت وغیرہ نہیں کی تھی اور ندائی کوواپسی کی کوئی اصریحی اب ان کے انقال کے بعدان کی اولا دمجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کررہی ہے تو کیا شرعاً بھائی کی اولا دکا یہ مطالبہ کررہی ہے تا کہ بھی کا دولا دکا یہ مطالبہ درست ہے یانہیں؟

جواب ..... ہبدگی پھیل کے لئے ایجاب وقبول یعنی ہبدگی تصریح ضروری نہیں قرائن بھی تلفظ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں صورت مذکورہ کے مطابق ہیں سال تک بھائی کا مطالبہ نہ کر نا اور رقم دے کرواپسی کی امید نہ رکھنا اور نہ ہی قرض کی تصریح کرنا 'بیسب چیزیں اس بات پر دال ہیں کہ آپ کو ہڑے بھائی نے بیٹی کی شادی کے لئے جورقم دی تھی وہ بطور ہبتھی اس لئے اب اس کی اولا ذکورقم کی واپسی کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں۔

لماقال العلامة الحصكفيّ :قلت فقدافادان التلفظ بالايجاب والقبول لايشترط بل تكفى القرائن الدالة على التمليك لكن دفع الى الفقيرشيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحدمنهماشى (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار ج ص ٥٠٨ كتاب الهبة) قال العلامة داماد آفنديّ: قالوالووضع ماله في طريق ليكون ملكاً لرافع جازفلا يشترط التصريح بالهبة (الدرالمنتقى في شرح الملتقى في ذيل مجمع الانهر ج س ص ٩٠ م كتاب الهبته) (ومثله في امدادالفتاوي ج ص ص ٢٠ م ٢٠ كتاب الهبة) (فتاوي حقانيه ج ٢ ص ٣٨ م)

لفظ "جچور دیا" سے ہبدکا حکم

سوال .....زیدم حوم نے ورشیس ایک ہیوہ پانچ 'بیٹے اورا یک بیٹی چھوڑی مرحوم کاتر کہ ایک مکان ہوالا و نے تقسیم بیس نزاع وفساد ہے بیچنے کیلئے ابنا ابنا حصہ والدہ کے تق بیس چھوڑ دیا والدہ نے بیجا 'میداد محبد کے نام وقف کردی کیا اسکا بیا قدام درست ہے؟ جبکہ اولا دیل بعض تنگدست اورغریب بھی ہیں؟ جواب ..... لفظ چھوڑ دیا ہے تو والدہ کی ملک ثابت نہیں ہوتی البت اگر اولا دنے'' ہبہ کردیا'' یا '' ویدیا'' جیسے الفاظ استعمال کئے ہوں تو میہ ہہ جسکا تھم بیہ ہی مکان ورشہ میں تقسیم کر نیکی صورت میں اگر جھے دار کواتنا حصہ ملتا جواس کیلئے قابل انتفاع ہوتا تو اس کا ہبہ تھے نہیں اگر قابل انتفاع نہ ہوتو ہوتے ہوئی صورت میں والدہ کا وقف تھے ہو درنہ غیر تھے۔ (احن الفتاوی تا ہے سے اللہ النفاع نہ ہوتو

جمله 'میں اپناشیئر بیٹے کودیتی ہوں' سے ہبہ کا حکم

سوال ..... ہندہ نے بازار کا ایک حصہ بیٹے کودیا بیٹے نے بازار کمپنی کے دفتر میں جا کراس جھے کو اپنے نام کرالیا اور پھر نئے بھی دیا اب بیٹے کا انقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ میں نے وہ حصہ بیٹے کو ہبہ نہیں کیا تفاور شہ کہتے ہیں کہ دفتر میں وہ شیئر بیٹے کے نام لکھا ہے اور ہندہ کے بیالفاظ درج ہیں میں اپناشیئر پیار ومحبت سے اپنے بیٹے کودیتی ہوں' بیالفاظ ہبہ کی دلیل ہے اس میں شرعی تھم کیا ہے؟ جواب .....صرف دفتر میں لکھا ہوا ہونا تو جحت نہیں بلکہ والدہ کا اقر اریا ہبہ کے گوا ہوں کا موجود ہونا ثبوت ہبہ کے لئے ضروری ہے لیں والدہ دفتر میں لکھے ہوئے الفاظ کا اقر ارکرتی ہے یا اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہبہ ہوگیا۔اوراگر بیٹے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو بیٹے کی ملک میں آگیا اوراس کی بی بھی تھی تھی کے مطابق مشاع کا ہبہ قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتا ہے اگر چہ ملک فاسد ہی ہو۔

اوراگروالدہ ان الفاظ اور ہبہ کا قرار نہ کرے اور ہبہ کے گواہ نہ ہوں تو پھروالدہ کا بیقول کہ میں نے عاریۃ دیا تھا والدہ سے تتم لے کر قبول کیا جائے گا اگر وہ تتم سے اٹکار کرے تو صرف اٹکار پرور شہ کے ہبہ کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۱۵۲)

## اردومیں'' دینے'' کالفظ تملیک کے لئے ہے یانہیں

سوال .....زید کایتول که تین نے اس کی حیات تک اس کو صرف رہنے کا مکان دیا تھاھذہ لک عمری سکنھ کے تحت میں؟ لک عمری سکنھ کے تحت میں؟ اور بیتول ندکورمکان دینے کو بتلا تا ہے۔ یا صرف منفعت یعنی بودوباش کے دینے کو؟ اور بیا کہ میں نے تم کوتا حیات رہنے کا مکان دیا 'کیا فرق ہے؟ کے تا حیات بودوباش دی اور بیا کہ میں نے تم کوتا حیات رہنے کا مکان دیا 'کیا فرق ہے؟

جواب .....اردومیں دینے کالفظ تملیک عین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہاوراس قول میں کہ 'اس کوصرف رہنے کومکان دیا دینے کی جہت کابیان صراحنا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہاور عربی کاجملہ داری لک جہت کابیان صراحنا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہاور عربی کاجملہ داری لک هبد تسکنها کواگراردوزبان میں اداکیا جائے تو یوں کہا جائے گامیر اگر تمہارے لئے ہبد ہے تم اس میں رہنایا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں رہنایا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرنا ان صورتوں میں کہا جاسکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورے کے ہے دینے کی جہت سکونت کرنا ان صورتوں میں کہا جاسکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورے کے ہے دینے کی جہت

پوری کرنے کے لئے نہیں لیکن اردو کی ان مثالوں میں "میں نے تم کو صرف پڑھنے کے لئے قرآن دیا" میں نے میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے قلم دیا" میں نے می کو صرف کھنے کے لئے قلم دیا" میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے قلم دیا" میں نے تم کو صرف مونے کے لئے گئاس دیا" میں نے تم کو صرف مونے کے لئے بائک دیا" وغیرہ وغیرہ تملیک عین ہرگزنہیں مجھی جاتی صرف تملیک منفعت مقصود ہوتی ہے۔

پس صورت مسئولہ میں صرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہے اور بیعاریت ہے ہبہ نہیں ۔ (کفایت اُلمفتی ج ۸ص ۱۵۵)

سی کے پاس جمع کرنے سے ہبدکا حکم

سوال .....زیدنے اپنامال بہ صلحت ہمشیرہ کے پاس جمع کررکھا تھا ہمشیرہ انقال کرگئی تو زید نے اس کے شوہر عمرہ وے اس مال کوطلب کیا عمرہ نے اپنے جصے داروں کے روبرواس کے واپس دینے کا قرار کیا چند ماہ بعد عمرہ بھی انتقال کر گیا اب زیدا گرگواہ پیش کر ہے تو وہ مال واپس مل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ....سوال میں ذکر کر دہ صورت وضع بعنی ہمشیرہ کے نام حساب میں لکھوا دینا کہ بیہ فلال کا ہے اس سے ایجاب وقبول وقبضہ نہیں ہوتا اس لئے ہم نہیں ہواپس زید ہی اس کو لے لے فلال کا ہے اس سے ایجاب وقبول وقبضہ ہوتا اس لئے ہم نہیں ہواپس زید ہی اس کو لے لے کیوں کہ وہ مال اس کا ہے نہ کہ اس کی ہمشیرہ کا۔ (فقا وگی ہا قیات صالحات ۲۰۰۸)

ببيوں کو ہبہ بالعوض اور ور ثنہ کیلئے وصیت کا حکم

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین صورت ذیل ہیں کہ زیدنے اپنے مرنے سے پندرہ سال پیشتر اپنے کل مکانات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعدداراضیات مشخصہ اپنے چار بیٹوں کے نام ہبہ بالعوض کر دیئے اور ہبہ نامہ بصورت رجٹری مکمل اور دفتر سرکاری ہیں نام داخل وخارج ہوگیا' اور موہوب ہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موہوب ہم اس پندرہ سال کی مدت میں بصیغہ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قبض ودخل جملہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اور جملہ انظامات بابت حفاظت آمدنی اراضی ندکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس ہی سال زیدا پنی بقیہ اراضی بذریعہ ایک اور تین او

(۱) شرطاول: میں جائیدا د مذکورہ وصیت نامہ پر تاحین حیات قابض اور متصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجہیز وتکفین اور خیرو خیرات میرے بیٹے کریں گے اور اس جائیدا دکی ایک سال کی آمدنی میرے مرنے پر میرے بیٹے لینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم وصیت نامہ ہر شخص اپنے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گا۔ اب موصی کہم کو دویا توں میں نزاع ہے۔

ا۔امراول مید کہ وصیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ اول تو ''لاو صیة للو اد ث' حدیث ہے اورا گر وصیت صحیح بھی ہوتو اس میں اس شم کی شرا نظا کالگا وینا تو ہر گر صحیح نہیں ہوسکتا لہٰدا ہم ایک سال کا انظار نہیں کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد ہی سے فوراً وارث ہیں (موصی ہم) کے امر ٹانی اراضی موجودہ ہبہ نامہ کی آ مدنی کے بفدر حصہ وراخت ہم لوگ بھی مستحق ہیں (حالا نکہ ڈیدنے دصیت اور ہب کی آ مدنی کہیں الگ الگ نہیں رکھی بلکہ یکجائی رکھ کرا ہے اورا پنی اہلیہ اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص سے کرتا رہا اور موصی لہم میں سے کسی کسی کو بھی سالانہ کی بھی دیتار ہتا تھا اور ادھر ہب نامہ میں منقولہ وغیر منقولہ جائیدا وکوا ہے لڑکوں کے نام دے دیا تھا۔

اب دوسوال ہیں: اولا یہ کہ صورت مسئولہ میں زیر کو بعض وارثوں کے لئے اس شرط سے وصیت کر دینا تھے ہے۔ یا نہیں؟ اور اگر بمطابق ''لاو صیبة للو اد ث' یہ وصیت نامہ ہی باطل ہے تو وصیت کر دینا تھے ہے یا نہیں؟ اور اگر بمطابق ''لاو صیبة للو اد ث' یہ وصیت نامہ ہی باطل ہے تو کھر نید کے یہ چار ہے اس جائیدا دمندرجہ وصیت نامہ میں وارث ہوں گے یا نہیں۔

ٹانیا: آیدنی بائیداد ہبدنامہ جوزیدنے بحثیت منتظماندائیے عیار بیٹے (موہوب کہم) کے لئے بطور سرمایہ جمع کی ہے اس میں موصی کہم کوخن وراثت، پہنچتاہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال سے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ کچھ لے کراپی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرج میں لاتے رہے۔فقط بینواتو جروا

جواب .....زید نے جوز مین چار بیٹوں کے نام بہہ بالعوض کی ہے وہ تواس کے بیٹوں کی ملک ہوگی۔ اور جوز مین بذریعہ وصیت نامہ کے بیٹیوں اور زوجہ اور محروم الارث ناتیوں کے نام کی ہے اس میں چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث ہیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جائیداد کے تہائی ہیں محروم الارث ناتیوں کے لئے وصیت صحیح ہے اگر ان کے لئے تہائی کی یااس سے کم وصیت کی ہو فیہا اور تہائی سے نازہ کی کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے سیحے نہیں وصیت کی ہو فیہا اور تہائی سے نادہ وجہ بھی اور اس بیٹے بھی وارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور زوجہ بھی اور جائیداد ہمین اور اس کی آئد نی میں چاروں بیٹے وی وارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور زوجہ بھی اور جائیداد ہمین اور اس کی آئد نی میں چاروں بیٹوں کے سواکوئی حقد ارتہیں کیونکہ وہ تو ترکہ سے خارج ہے جبکہ ذید نے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کے سواکوئی حقد ارتہیں کیونکہ وہ تو ترکہ سے خارج ہے جبکہ ذید نے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بنا دیا۔

نوٹ: یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ وصیت نامہ میں بھے یا بہہ کے الفاظ نہ ہوں صرف وصیت ہی کا ذکر ہوور نہ وصیت نامہ کی نقل بھیج کر سوال دو بارہ کیا جائے۔والڈ راعلم (امداد الاحکام جہم سا۵) بیٹوں کو جا سرداد ہم یہ کر دی مگر فبطنہ خو در کھا

سوال .....ایگ مخص نے کچھ جائیدا دا پنے ایک بیٹے اورا یک بیٹی کو( دونوں بالغ ہیں) ہبہ کر دیالیکن مرتے دم تک قبضہ ونضرف اس کا رہا سرنے کے بعد دونوں جائیداد کی آمدنی اور بیداوار لیتے رہے مگر دوسرے ورثاء کہتے ہیں کہ یہ ہبہ صحیح نہیں اوراس میں ہمارا بھی حق ہے۔

جواب ..... ہبکمل اور سیحے ہونے کیلئے قبضہ کامل شرط ہے لہٰذا جبکہ مرحوم وفات تک جائیداد پر خود ہی قابض ومتصرف رہا اور اسکی زندگی میں لڑکی اور لڑکے کا مالکانہ قبضہ اور تصرف ٹابت نہیں ہے تو یہ ہبہ معتبر نہیں ہے جملہ ور ثاءوارث ہیں وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ ( فتاوی رجمیہ جساس ۱۷۷)

#### ہبہ کرنے کے بعد مرض میں تخفیف ہوجانا

سوال .... ایک مریض نے شدت مرض میں ہبہ کیا اور بعد میں افاقہ ہو گیا اور خطرے کی صورت نہیں رہی مگر مرض کا اثر باقی تھا اور اس حالت میں مرض جدید کا عملہ ہوا اور فوت ہو گیا تو شخص بوقت ہبہ مریض مرض الموت سمجھا جائے گایا نہیں؟ اور مرض سابق کا اثر باقی رہنے کیوجہ ہے ہہ میں خلل تو نہیں آئے گا؟ جواب .... امراض ممتد و میں ایک سال گذر نے ہے قبل و و ت کا واقع ہوجا نا نفاذ ہبہ ہے مانع نہیں ہوگا (یعنی ہبدنا فذ ہوجائے گا) بلکہ صرف خوف و ہلاکت کی صورت میں ہے ہیں صورت نہ کورہ میں و شخص مرض الموت کا بیمار متصور نہ ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے اندر اندر مرض جدید کے جملے ہوت کا آجانا ہبہ میں خل نہ ہوگا۔ (فاوی عبدالحی ص ۲۲۱)

# متبنیٰ کوکل جائیداد ہبہ کرنے کی ایک صورت

سوال.....زیدنے بکر کوتقریباً بچیس سال تک متنبیٰ بنا کررکھا اور اس کے کل اخراجات کاکفیل رہاوفات سے ایک ماہ پہلے' بحالت صحت معتبر گوا ہوں کے روبر و کہددیا کہ میری کل جائنداو منقولہ دغیر منقولہ کا ما لک بکر ہے میں نے کل جائنداواس کی ملک کردی ہے۔

نیزموت سے جاردن پہلےصندوق کی جانی وغیرہ بھی سپر دکر کے عزر گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ سابق میں بھی میں چھ کواپنی کل جائیدا د کا ما ایک کئے ہوئے تھااب بھی اقر ارکرتا ہول کہ میری جائیدا د کا ما لک توہے کیا شرعاً بکرتمام جائیدا د کا ما لک ہوگیا ؟ جواب .....اس صورت میں کہ زید دود فعہ معتبر گواہوں کے روبر و بکر کے لئے جائیداد کی ملکیت کا اقرار کر چکا ہے اور موت سے پہلے منقولہ ترکہ پر قبضہ دے چکا ہے تو شرعاً یہ تملیک صحیح ہے اور ریہ ہبہ ہے۔ (فقاوی مظاہر علوم ج اص ۱۸۷)

نابالغ کو ہبہ کیا تو والد کا قبضہ کا فی ہے

سوال .....زید نے کچھ سونا یا جا ندی اپنے نابالغ بچوں کودے دیا تو کیا باپ کے نیت کرنے سے وہ بچے اس سونے جا ندی کے مالک ہوجا کینگے یا ان کا قبضہ ضروری ہے تو اسکی کیا صورت ہوگی؟ جواب .....نابالغ اولا دکو ہرید دیا تو اولا دکی ملک کیلئے والد کا قبضہ کافی ہے۔ (احسن الفتادیٰ جے سے ۲۵۸)

عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیدادملی ہواوروہ زندگی میں شوہرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا حکم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک عورت کو اپنے باپ سے پچھ زمین دراشت میں آئی ہے پھراس سے چندسال کے بعدا پنی رضا ہے اپنے بیٹوں اور جاوند فراشت میں آئی ہے پھراس سے چندسال کے بعدا پنی رضا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور خاوند فرکور کومطابق حصص شرعی کے تملیک کر دی ہے اور کاغذات میں بھی بیان دے کر درج کرا دی ہے آیا اس کا بیکام جائز ہے یا نہ سوال بیکیا گیا ہے کہ اس صورت کوتو میراث کہتے ہیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تملیک کرنے والی زندہ ہے لہذا اس کا بیکام نا جائز ہے۔ بینوا تو جرا

جواب .....واضح رہے کہ برخض اپنی زندگی میں حالت صحت میں اپنے مال کو جے بہدکر ہے کرسکتا ہے جبکہ طیب قلب ہے ہوکی دباؤیالالح کی وجہ سے نہ ہواس طرح جوخض اپنی زندگی میں اپنی جائیدادکوا پنے وارثوں میں تقسیم کرتا چاہتو تقسیم کرسکتا ہے اور ایبا کرنا جا کرنے مگراس کا لحاظ کر کا خاروں ہے کہ اپنی تمام اولاد میں برابری کر ہے حتی کہ لڑکے اور لڑکی کو بھی بحصہ برابر تقسیم کر سے اور بلا وجہ شرعیداپنی اولاد میں کی کو کم اور کی کو زیادہ نددے تا کہ کی عزیز کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کی قطع رحی نہ ہو جائے۔ کما قال فی العالم گیریة ص ا ۳۹ ج م ولو و هب رجل شیا لا ولادہ فی الصحة واراد تفضیل البعض علے البعض فی ذلک لاروایة لھذا فی الاصل عن اصحابنا وروی عن ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ انه لابا س به اذا کان التفضیل لزیادہ فضل له فی الدین وان کانا سواء یکرہ 'فقط والله تعالیٰ انه والله تعالیٰ اعلم لیکن اگر سب الگ الگ کرکے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم دلار ہا ہو تقسیم دلار ہا ہے تو الله تعالیٰ اعلم کین اگر سب الگ الگ کرکے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم دلار ہا ہے تو الله تعالیٰ اعلم کین اگر سب الگ الگ کرکے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم دلار ہا ہے تو تعلیٰ علی محمود ہے ہوگی ورز نہیں رفتاوی مفتی محمود ہے ہو ص ۱۳۳۸)

#### ملكيت كى خبردينے سے بب منعقد بيں ہوتا

سوال .....عمرونے کہا بیہ مال زید کا ہے اس کہنے ہے ہبہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب ..... ہبنہیں ہوتا البتۃ اگر عمر و بیہ کہے کہ میر اپیہ مال فلاں شخص کا ہے تو ہبہ ہوجائے گا۔ ( فنا و کی عبد الحجی کس ۳۲۹ )

"میں نے بچھ کواس کا مالک بنادیا" اس جملے سے مبد کا حکم

سوال .....اگرزیدنے خالدہے کہا کہ''میں نے تخفے اس گھر کاما لک بنا دیا'' تو اس کہنے سے ہبہ ہوجائے گایانہیں؟

جواب .....بعض کے نز دیک ہو جائے گا اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اگر ہبہ پر کوئی قرینہ موجود ہوتو ہبہ سیجے ہوگا۔ ( فآویٰ عبدالحیُص ۳۲۸ )

#### اولا دمیں سے صرف غریب بچی کی مدد کرنا

سوال ..... زیدنے اپنی ایک لڑکی غریب گھرانے میں دی اس کے نام ایک چھوٹا سامکان کردیں یا مدد کے طور پر کوئی رقم اسے دیتے رہیں تو کیا اولا دمیں ناانصافی اور حق مارا جانا تو نہیں ہوگا؟ دوسرے بچے بچیاں ماشاءاللہ خوش حال ہیں؟

جواب .....الاعمال بالنیات جب که نیت واقعی دوسرے ورثاء کاحق مارنے اور کم دینے کی نہیں ہے غریب بچی کی مدد کرنامقصود ہے اور وہ محتاج ہے انشاء اللہ گنہگار نہ ہوگا اور دوسرے ورثاء مانع نہ ہوں گے۔ (فتاویٰ رجمیہ ج۲ص ۱۵۱)

# باب بیٹے سے ہبدی ہوئی زمین واپس نہیں لےسکتا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین کرزید کے تین بیٹے ہیں اور تینوں شادی شدہ ہیں ان ہیں سے درمیانے بیٹے کوزید کے والد نے ساڑھے ۱۱۲۳ یکڑر قبدا پی ملکیت ہے ہا کیڑر قبدا پی ملکیت ہے ہی رقبہ بغیر لحاظ مص شرعیہ کے بہد کردیئے ہیں اور بعد بہد باپ نے بیکہا ہے کہ رقبہ میں چاہ لگایا جاچکا ہے اور چونکہ بیچاہ باقی رقبہ سے مشتر کہ ہے لہذا مصرف چاہ کا حصہ تم پر لازم ہادا کروتو موہوب الیہ نے مصرف بھی گوا ہوں کے سامنے باپ کوادا کردیا بلکہ پھوزا کد حساب بھی جس طرح باپ راضی ہوکردیا اور اس کے بعد بقایا ۹۰۰ روبیہ نکالا وہ بھی ادا کردیا مگر والدصاحب بیٹے پر پھے ناراضگی کی وجہ سے وہ رقبہ واپس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۴۳۰ روبیہ وہ اس نے جرا لے لئے واپس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب کا عدد کیکر جن کی قیمت ۴۳۰ روبیہ وہ اس نے جرا لے لئے

ہیں حالانکہ اس رقبہ میں موہوب الیہ نے جار پانچ سال سے احاطہ اور مکان وغیرہ بنالیا ہے مگراب والد صاحب کا ارادہ نیہ ہے کہ ہمبہ شدہ زمین کوواپس لینا جا ہتا ہے اور مکان سکونت سے بھی بے دخل کرانا جا ہتا ہے آیا عندالشرع زمین جو کہ موہوب الیہ کودی گئی اس کا واپس لینا جائز ہے یا نہیں۔

جواب ..... صورة مسئوله میں اگر موہوبہ زمین باپ کے رجوع سے پہلے محوز تھی اور تقسیم وغیرہ سے حدود قائم ہو چکے تھے تو ہو ہو ہے ہے اور باپ کا رجوع عن الہد بوجہ ہدعلی ذی رحم محرم سیحے نہیں۔ لقولہ علیہ الصلواۃ والسلام اذا کانت الهبة لذی رحم محرم لم یو جع فیها اور اگر حدود وغیرہ قائم نہیں تھے تو چونکہ اس صورت میں ہدھے نہیں بلکہ ہدفا سدہ ہدمشاع ہاس لئے مدود وغیرہ قائم نہیں بی موہوبہ زمین واپس کرسکتا ہے۔واللہ اعلم (فقاوی مفتی محدود جوس ۲۳۳۷) بنجر زمین آباد کی نوما لک کون ہوگا؟

سوال .....زید نے مالک کی اجازت ہے ایک بنجر پھر کی زمین آباد کی زید کے مرنے کے بعداس کے دو بیٹے زمین پر قابض رہے جس کا عرصہ تقریباً ساٹھ سال ہے اب مالک کا بوتا وہ زمین ان سے لے سکتا ہے پانہیں؟ اوراس قد رمدت کے قبضہ اوراس مشقت کا شرعاً کوئی حق ہے پانہیں؟ جواب ..... قبضے کے دراز ہونے ہے تو کوئی حق ملکیت عاصل نہیں ہوتا اور جبکہ سوال میں اعتراف کیا گیا ہے کہ زید نے عمرو ہے جو مالک تھا اجازت حاصل کر کے زمین کوآباد کیا تھا تو اب مالک کی ملکیت ہے انکار کرنا کیے درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوش میں ساٹھ سال کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت سے حاصل کیا گیااس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (کفایت المفتی ج میں آگر ہوگی کی درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوش میں ساٹھ سال کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت سے حاصل کیا گیااس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (کفایت المفتی ج میں آگر ہوگی کی سے کو و سے و

وغیرہ دی ہے اس سے طلب کرے اس لئے صورت مذکورہ میں شوہر ہندہ کوزیدے مطالبہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۵۰)

# ہبہ کی جائز صورتیں

زندگی میں جائیداداولا دکوہبہ کرنے کا طریقتہ

سوال .....زیدا پنی زندگی میں اپنی جائیداد کے حصے بانٹنا جا ہتا ہے جارلڑ کے جارلڑ کیوں میں کس طرح حصے تقسیم کرنے؟

جواب ..... بہتریہ ہے کہ زیدا پی جائیداد کے آٹھ جھے کرئے ہرایک لائے اورلڑ کی کوایک ایک حصہ تقتیم کرئے قبضہ بھی کرادے یہی صورت افضل ہے۔ (کفایت المفتی ج۸ص۱۲۱) ہمبہ کی ایک خاص صورت کا حکم

سوال .....معروض خدمت والا آئد: والده صاحبہ کو پندرہ سور و پیر کی جائیداد والد صاحب کے ترکہ میں سے ملا ہے اور ایک ہزار کی جائیداد اور ایک مکان نانا صاحب کے ترکہ میں سے ملا ہے اور ہم لوگ چار بھائی اور دو بہن ہیں مکان کی قیت کم از کم اگر چھ سور و پیا گائی جائے تو اس طرح کل جائیداد مع مکان کی قیت اس وقت اکتیں سور و پیدی ہوئی فرائض کی روسے ہر بہن کا حصہ دس ہم میں ایک ہم قرار پاتا ہے اس لئے ہر بہن کا حصہ اسا روپید کا ہوا اب دریافت طلب بیامرہ کہ دوالد صاحب کے ترکہ طلب بیامرہ کہ دوالد صاحب کے ترکہ طلب بیامرہ کہ دوالد صاحب چاہتی ہیں کہ گی الدین پور کی جائیدادیں جو خود والد صاحب کے ترکہ اندیشہ بھی ہاں کو بی ہوائی کا مکان اس لڑکی کو دے دیں جو چائل میں منسوب ہا اور بی بھی چاہتی ہیں اندیشہ بھی ہا ہو تی اس کی آئد نی ہو ہی تا ہو گاہ ہیں ہو تا ہیں کہ گر تبرعاً اس کی آئد نی ہے ہماری خدمت اندیشہ بھی ہا ہو تی اس کے اور میائی کا مکان اس لڑکی کو دے دیں گر تبرعاً اس کی آئد نی ہے ہماری خدمت کرتے رہوجس کی قومی امیدان کو اپنے لڑکوں سے ہائین لڑکیوں ہے نہیں ہے کو تکہ دو اختیار کرتے رہوجس کی قومی امیدان کو اپنے دریافت فرماتی ہیں کہ اگر شرعاً کی ہم کا مواخذہ نہ ہوتو تھی الدین پور کی کل جائیداد کور جائی کی ایک ہوئی ہیں کہ اگر شرعاً کی ہم کا مواخذہ نہ ہوتو تھی الدین ہم کی جائیداد چائی کی اور ایک ہیں بلکہ مکان تھا کی جائیداد چائی کی اور کی کی جائے اور مکان چائی کا اور ایک تو ایک کی بات کو جی دیا اور بیچائی جائے ہوائی کی دو تھی کی بادون کے شرعی حصہ ہے کہیں ذائد ہے کیونکہ دونوں لڑکیوں کا توائے کہ کہیں دیا در دیجائیدادان کے شرعی حصہ سے کہیں ذائد ہے کیونکہ دونوں لڑکیوں کا توائے کو کہیں کو دے بھی دیا اور میچائیدادان کے شرعی حصہ سے کہیں ذائد ہے کیونکہ دونوں لڑکیوں کا توائے کو کی کھی دیا دور بیا جائی ہو گائی کی دو توائی کی تھی دیا در میں جائے دور کی کی کی کی دونوں لڑکیوں کا توائی کی دونوں لڑکیوں کے کی کہ دونوں لڑکیوں کا توائی کی دونوں لڑکیوں کو کی کی دونوں لڑکیوں کا توائی کیونکہ دونوں لڑکیوں کا توائی کو کو کے کیا کی دونوں لڑکیوں کا توائی کی کی کی کی کو کی دونوں لڑکیوں کا توائی

حصہ شرعاً ۱۲۰ روپیدکا ہوتا ہے اور مکان اور ایک تبائی جائیداد جوچھوڑی جاتی ہے اس کی قیمت تخمینی نوسو تینتیس روپید تک ہے ایک بہن کوکل مکان دینے کے بعد بھی دوسری بہن کا حصہ شرعی یعنی نمبر واار و پید بلکہ زائد کی جائیدا دباقی رہتی ہے۔ نمبر واار و پید بلکہ زائد کی جائیدا دباقی رہتی ہے۔ تنقیح

جوجائيدادوه اپن نام رکھنا جاہتی ہیں وفات کے بعداس میں لڑکوں کاحق ہمی ثابت ہوگا حیات میں لڑکوں کو جبہ کرنے سے ان کاحق اس متر و کہ سے ساقط نہ ہوگا جو وفات کے وقت ان کی ملک رہے گا اور اس صورت میں لڑکیوں کو بہت کم ملے گا اور خلاف عدل لازم آئے گا اور والدین پر اولاد کے ہبہ میں تسویہ یا للذکر مثل حظ الانٹین ما مور بہ ہے اس لئے بیصورت مناسب نہیں بلکہ جس طرح وہ لڑکوں کو اس وقت ہبہ کر رہی ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی ہبہ مع القبض کر دیں اور ان کی اجازت سے مکان وجائیدادگی آمدنی سے منتقع ہوتی رہیں یاکل جائیدادمکانات کو وقف علی الا ولاد للذکر مثل حظ الانٹین بشرط انتفاع واقف وقف کر دیں اس میں کوئی خدشہ ہیں۔ واللہ اللہ کر مثل حظ الانٹین بشرط انتفاع واقف وقف کر دیں اس میں کوئی خدشہ ہیں۔ واللہ اللہ کر امداد الاحکام جماص ۲۵)

## ہبہ سے رجوع کر کے پھر نے سرے سے ہبہ کرنا

سوال ..... ہاشم کا ایک بیٹا ایک بیٹی تھی اس نے اپنے دومکان بیٹے کو ہبہ کر دیے اے گمان تھا کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا گر کچھ عرصہ گزرنے پر بیٹے کے چال چلن سے غیر مطمئن ہوکر ہبہ ہے رجوع کرلیا اور دونوں مکان نئے سرے سے تقسیم کر کے ایک بیٹے کوایک بیٹی کو دیا بیٹے کو وہ مکان دیا جس پراس کا قبضہ تھا کیا اس کا رجوع اور شغر سے ہبہ جا تزہے؟

جواب ..... بہہ بلاقبضن نام نہیں ہوتا چونکہ بیٹے نے صرف ایک ہی مکان پر قبضہ کیا تھااس لئے دوسرامکان جس میں اس کی ہمشیرہ رہتی تھی اس کا ہبہ تھے نہیں ہواللذا بیٹی کے حق میں باپ کا بیہ مبہ تھے ونا فذہبے البتۃ اگر دونوں مکانوں پر بیٹے کا قبضہ ہو گیا تھا تو ہبہ تمام ہو چکاللہذا بیٹی کے حق میں دوسرے مکان کا ہبہ تھے نہ ہوگا۔ (احسن الفتاویٰ جے سے ۲۵۳)

# والدی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز مین کسی کو ہبہ کردے اور قبضہ بھی دے دیے تو ہبہ تام ہے یانہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱)باپ کی منقولہ وغیر منقولہ جائیداد میں سے باپ کی غیر مرضی اور بلاجازت کے کوئی لڑکا ہبہ وغیرہ کردے تو شریعت کی روسے وہ ہبہ وجائیگا اور موہوب لہشے ہبہ شدہ کا حقیقی مالک ہوجائیگا یا نہیں۔ اصل حال میہ ہے کہ میرالڑ کا سید محمد الیاس شاہ اکثر زمین کا کاروبارانجام دیتا ہے اس معاملہ

اصل حال ہیہ ہے کہ میرالڑکا سید مجھ الیاس شاہ اکثر زمین کا کار وبارانجام دیتا ہے اس محاملہ میں ہوشیار ہے اتفاق سے ایک ملحقہ زمین فروخت ہوئی اس پر شفعہ کرنا چاہا کیکن خودتو نہیں کیا ور ایک دوسر شخص سمی احمد کوشفعہ کرانے پر آمادہ کیا اور دونوں نے آپس میں باہمی محاہدہ کیا کہ شفعہ کرنے پرجس قدر رقم خرج ہوگی اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا اور تمہارا کا مصرف شفعہ دائر کرنا ہے اور جب تم شفعہ میں کا میاب ہوجاؤ تو تم پھراس زمین ندکورہ کو ہمارے نام تنج وغیرہ کرادینا اور جب زمین ہمارے نام شفعہ میں کا میاب ہوجاؤ تو تم پھراس زمین ندکورہ کو ہمارے نام تنج وغیرہ کرادینا اور جب نام منطق ہوجائے گی تو پھر میں تم کواس کے عوض ایک کنال زمین جو تمہارے پاس ملحقہ آبادی میں ہوجائے گی تو پھر میں تم کواس کے عوض ایک کنال زمین جو تمہارے پاس میں میل سے دے دوں گا اور تبہارے نام انتقال کرا دول گا مجمد الیاس واحمد نے آپس میں بیا بعد میں ہوا خوص میں ہوا جھے اس کا علم بعد میں ہوا ہے کہ اور خلاف منشاء اور بغیر میری اجازت کے کیا مجھے اس کا علم عرصہ کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اور پھر برخور دار موصوف نے میری بغیرا جازت کے حسب وعدہ خودوہ ایک کنال زمین میں ایک کیا کوشا ڈال کر رہنے لگا ایک کنال زمین میں ہوا ہے کہ اور پھر برخور دار موصوف فوت ہوگیا (انا لللہ وانا الیہ راجعون) اس ایک ڈیڑھ سال گزرا ہوگا کہ بقضائے البی احمد موصوف فوت ہوگیا (انا للہ وانا الیہ راجعون) اس مورت نہ کورہ میں بروئے قانون شریعت چندام دریافت طلب ہیں اور زمین نہ کور بدستور کا غذات سرکاری میں میرے نام ہے احمد مرحوم اس ہبدوغیرہ کی بنا پر شرعاً ما لک حقیقی ہوگیایا الکان نہیں۔

(٢) احمر مرحوم کے وارثان کواس صورت میں حق وراثت پہنچتا ہے یانہیں۔ بینواتو جروا

جواب ..... جب باپ جائداد کاما لک ہوتو اس کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیر اس کو بھے وہبہ وغیرہ نہیں کرسکتا مورت مسئولہ میں احمد مذکور کو زمین دینے پراگر آپ رضامند نہ تنے تو ہبہ نہیں ہوتا اور احمد مذکور اس زمین کاما لک نہیں بنا ہے آپ واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا احمد کو زمین دے رہا ہے یا دے چکا ہے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس وقت جب اس نے کو ٹھا بھی ڈالا رہائش بھی اسی میں رکھی اور آپ کوسب کچھ کا پتہ تھا دیکھ رہے ہے جھے تھے تھی اس

جامع الفتاوي -جلد ٩- 14

کہ احمد فوت ہوگیا ہے اب فر مارہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر زمین دی گئی ہے مجھ سے نہیں پوچھا گیا تو ایسی صورت میں بہر حال آپ کی عدم رضا مندی مشتبہ ہے ویسے مسئلہ وہی ہے جواو پر لکھ دیا گیا حقیقت حال ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم (فناویٰ مفتی محمودج ۹ ص۲۴۲) اولا دیکے ہمیہ میں کمی زیادتی کرنا

سوال ....اولا دكوببدرين مين تفاضل كاكياتهم يع؟

جواب .....ا۔ اگر دوسروں کا نقصان کرنامقصود ہوتو مکروہ تحریبی ہے قضاء نافذ ہے دیانتا واجب الرد ۲ے۔ اضرارمقصود نہ ہواور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہوتو مکروہ تنزیبی ہے نذکر ومؤنث اولا د میں تسویہ (برابر کرنا) مستحب ہے۔ ۳۔ دین داری خدمت گزاری خدمات دیدیہ کاشغل یااحتیاج وغیرہ وجوہ کی بنا پر تفاضل مستحب ہے۔ ۳۔ بے دین اولا دکو بقدر توت سے زائد نہیں دینا چاہئے ان کومحروم کرنا اور زائدامور دیدیہ میں صرف کرنامستحب ہے۔ (احسن الفتاوی جے کے ۲۵۲)

مشترک چیز کے ہبہ کی ایک صورت

سوال..... چندشرکاء نے اپنی کوئی چیز کسی ایک شخص کو ہبہ کر دی ایک عالم فر ماتے ہیں کہ بیہ ہبہ صحیح نہیں'رہنمائی فر مائیں۔

جواب ....مشترک چیز کے ہمبہ کی بیصورت سیج ہے صحت ہمبہ سے مانع وہ شیوع ہے جو موہوب لہ کے پاس ہو۔ (احسن الفتاویٰ ج یص ۲۵۵)

مشترک چیز کوموہوب کہم نے تقسیم کرلیا

سوال .....بهالمشاع کی صورت میں موہوب ہم نے شکی موہوب کوتقسیم کرلیا تو ہبہ سیح ہوجائیگا یا نہیں؟ جواب .....اگر واہب کے اذن صرح سے تقسیم کیا توضیح ہے ور نہیں۔ (احسن الفتادی جے ص احس

قابل تقسيم مشترك چيز كوبعوض هبه كرنا

سوال .....تقسیم کے بعد قابل انتفاع رہنے والی چیزمثلاً زمین مشترک میں سے اپناحصہ بعوض ہبہکرنا جائزہے یانہیں؟

جواب ..... جائز ہے کیکن موہوب کی ملکیت اسی وفت ثابت ہوگی جُبکہ واہب ہبہ کرنے کے بعد تقسیم کرکے شکی موہوب پرموہوب لہ کا قبضہ کراد ہے اورخود واہب عوض پر قابض ہو جائے اس سے پہلےنہیں۔(فآویٰ عبدالحیُ ص ۳۲۸)

#### بوقت تقسيم کسی ايک وارث کوزيا ده دينا

سوال .....اگرزید نے اپنا تمام مال اولا دمیں ہے کسی ایک کے نام ہبہ کرکے باقی کومحروم کردیایا بوقت تقسیم کسی ایک جصے ہے زائد دے دیا تو دونوں صورتوں میں ہبہ نافذ ہوگایا نہیں؟ جواب ..... ہبہ بہر دوصورت نافذ ہوجائے گا مگر پہلی صورت میں داہب گنہگار ہوگا اور دوسری صورت میں تارک اولی ۔ ( فتا و کی عبدالحیُّ ص ۳۲۹)

#### ہبہ سے رجوع کرنے کا مسئلہ

سوال .....کیا واجب موجوب لدے جبدگی جوئی چیزگی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کنہیں جواب ..... واجب اور موجوب لدکی رضا مندی سے یاحا کم واپسی کا حکم کرے اور دوسرے موانع جواب سے واجب اور موجود نہوں تو رہوئے کرنا حرام ہے۔ بھی موجود نہوں تو رجوع جائز ہے گین کراہت سے خالی ہیں ورنہ بصورت دیگر رجوع کرنا حرام ہے۔ قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (صبح الرجوع فیھابعد القبض ماقبله

قال العلامة ابن عابدين رحمة الله : (صح الرجوع فيهابعد الفيض مافيلة فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي روان كره) الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها ودالمحتارج ص ٢٩٨ كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسي : للواهب ان يرجع عن انهبة والهدية بعد القبض برضي الموهوب له وان له يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠ ص ٢٥٥ الباب الثالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية حلى هامش الهندية حمل في الرجوع في الهبة. (فتاوي حقانيه ٢ ص ٢٩١)

## وارثؤل كواينا حصه بهبه كرنا

سوال ....میت کے تین وارثوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا حصہ بقیہ دونوں کو دے دو میں خود لے لیا کروں گا یہ ہیں کہا کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا میں نہ لوں گا تو اس طرح کہنے سے بھی پیتخارج ہوجائے گایا یہ ہمہ نا جائز ہے؟ یا ہمبہ مشاع ہوجائے گا؟

جواب .....اگرخود وارثوں ہے کہا کہ میں نے تم کودیا تو ہبہ ہے اور جواور کسی ہے کہا کہ دیدوتو یہ ہبہ کا وکیل بنانا ہے بہر حال بیر تخارج نہیں جسکی حقیقت تصالح علی الاقرار ہے جو بیچ کے حکم میں ہے اور چونکہ ہبہ مشاع کا ہے لہذا جہاں مشاع ہونا مانع صحت ہے وہاں جائز نہ ہوگا۔ (امدادالفتاوی جسم ۳۱۷)

## مكان كى تغير ميں بيوى كاز يورصرف كرنا كيا بحكم مبه موگا

سوال .....زیدنے مکان کی تغییر کے وقت بہت دفعہ کہا کہ بیہ مکان مساۃ زوجہ ُٹانیہ کے لئے بنوایا گیا ہے اوراس وجہ سے چارسورو پے کازیورمساۃ کافروخت کر کے اس میں لگایا آیا اس مکان میں میراث جاری ہوگی یا مسماۃ کا ہوگا؟

جواب .....اگراس کو ہبہ مان لیا جائے تو ہبہ اس وفت صحیح ہوسکتا ہے جب ہبہ کرنے والا بالکل اس مکان کو ابنی چیزوں سے خالی کر کے موہوب لہا کا قبضہ کرادے اگراہیا ہوا ہے تو بینہ قائم کرنے کے بعد ہبہ تحجے ہوگا ور نہیں اور زیوراس میں لگانا زیادہ سے زیادہ کا ہبہ قرینہ ہوگا مگر ہبہ میں جو شرط ہے وہ و کیھنے کے قابل ہے جیسا او پر بیان ہوا پس جب تک ہبہ صحیح نہ ہوگا وہ زیور بطوراحیان کے زوجہ کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ (اہدادالفتاوی جسم سے ۲۹س)

### بیوی کا دل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خودکرنا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوت المہر مقررہ سالم اداکر دیا تھا گرا تھا قابیداداشدہ تق المہر مقبوضہ ناکج کے گھرسے چوری ہوگیا جس سے منکوحہ کو زبرہ ست صدمہ پہنچا ناکج نے اپنی منکوحہ کادل رکھنے کے لئے اپنی جائیداد غیر منقولہ سکنی وزر بی جس کی قیمت بوقت ہیہ (تملیک) \*\* ٥٠٠ ہزار روپ کے قریب تھی اور اب بیہ جائیداد تقریباً ایک لاکھر و پے قیمت کی ہے ہرائے نام اپنی بیوی ندکور کو ہیہ کر دی مگر قبضہ اور کمل دخل سالم اس کا اپنا رہا۔ اس شخص کی اولا دو و بیو بول میں سے ہاور اب وہ شخص فوت ہوگیا ہے جس بیوی کے نام جائیداد ہیہ کی اولا دو و بیو بول میں سے ہاور اب وہ شخص فوت ہوگیا ہے جس بیوی کے نام جائیداد ہیہ کی اولا دو ہوئی جائیداد کے مالک جونے کہ مدی ہیں مگر دوسری بیوی کی اولا داس طرح محروم ہوتی ہے حالانکہ نہ یہ ہیہ شرعی طور پر شیح طریقہ سے کیا گیا ہے اور نہ ہی اس ہیہ پر آج تک عملدر آ مدہوا ہے آیا شرعاً دوسری بیوی کی اولا د

نوٹ: اس موہوبہ جائیدا دمیں بعض ایس جائیدا دبھی تحریر ہے جومرحوم کی ملکیت ہی نہھی نہ مجھی اس کے قبضہ میں رہی ہے صرف بے نامی کے طور پر مرحوم کے دیگر بھائیوں نے خرید کرکے کسی قانونی ہجہ ہے اس کے نام کرائی ہوئی تھی۔ بینوا تو جروا۔

جواب ۔۔۔۔۔ ہبد کے میچے ہونے کے لئے قبضہ کر لینا شرط ہے قبضہ ہوئے بغیر موہوب لہ اس چیز کاما لک نہیں بنتا صورت مسئولہ میں اگر شخص مذکور نے اپنی جائیداد سکنی وزرعی فی الواقع مفت میں اپنی ایک بیوی کو ہم کردی ہوتو اگر حالت صحت میں ہم کر چکا ہوا ورعورت کا اس جائیدا پرشری قضداس کی زندگی میں اس کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہوا ورعورت ہی اس جائیداد کے اندر نصر ف مالکانہ کرتی چلی آتی ہوا ور بیجائیداد مشتر کہ بھی نہ ہوتو عورت اس کی واحد مالکہ بن گئی ہے اور اس مخص کی فو تگی کے بعد اس کے دیگر وارثوں کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا اور اگر جائیداد نہ کور مشترک ہو یا بعد اس کی عورت اس کی موجودگی میں نہ کر چکی ہوتو جائیداد نہ کوروت کی ملکیت شار نہ ہوگی۔ بلکہ تمام وارثوں پر حصص شرعیہ کے مطابق تقیم ہوگی۔ کما قال فی الهدایة ص ۲۸۱ ج س و تصبح بالا یجاب و القبول و القبض و فیھا ایضا ص ۲۸۱ ج س و تصبح بالا محوزة مقسومة و ھبة المشاع فیمالا یقسم جائز. وقط و الله اعلم (فاوئ مفتی محمودج می ۱۸۲۸)

#### داخل خارج سبب ہبہ ہے یانہیں؟

سوال..... بی بی کا قبضہ بہ حیثیت داخل خارج کا غذات سرکاری میں ہو گیا اور اس کی بی بی دگان وصول کرتی ہے تو رہے تھم ہبہ ہوگا یانہیں؟

جواب .....اگر قرائن ہے معلوم ہوجائے کہ خاوند کو پیجائیداد بی بی کودینا ہی مقصود ہے تو پیہ ہبہ ہو گیا۔ (امدادالفتاوی جساص ۲۷۶)

## مریض ممتد کا ہبہ سیجے ہے یانہیں

سوال ..... محمودہ نے کافی عرصہ بیار رہنے کے بعد انتقال کیا اور بیاری کے دوران کچھ جائزہ بالغ ونابالغ لڑکوں کے نام کی اورلئر کیوں کومحروم کیا بیغل اور ہہجائزہ بیائیں؟ جواب ..... کافی عرصہ بیار ہنے کی وضاحت سوال میں نہیں ہے اگر کسی بیار کی بیاری لمبی ہو جائے مثلاً ایک سال یا اس سے زیادہ گذر جائے اور مرض کی ایک حالت قائم ہوجائے تو پھر وہ مریض کے حکم میں نہیں رہتا تندرست کے حکم میں ہوجا تاہے اوراس حالت کے تصرفات مریض کے تقرفات قرار نہیں دیئے جاتے ۔ پس اگر محمودہ نے ایسی حالت میں ہہدکیا کہ اس کی بیاری کو سال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ ہبہتندرست منال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ ہبہتندرست منال سے زیادہ عرصہ گا اوراگر وہ با تا عدہ ہوا اور قبضہ کرا دیا گیا ہوتو موہوب ہم اس کے مالک ہوگئے اوراگر اس نے اپنی ساری ملکست سے بعض اولا دکومحروم نہ کیا بلکہ کمی زیادتی کا فرق رہا تو اب وہ ہبدواپس نہیں لیا جاسکتا نہ بالغ سے نہ تابالغ سے نہ تابالغ

ينتم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے ہديد ينا

سوال .....یتیم مال دارکاسر پرست اس کے مال ہے اس کے معلم کو بھی بھی ہدیہ دیتا ہے تا کہ بچے کو ہنرشوق سے سکھائے تو بہ جائز ہے یانہیں؟

جواب .....جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ) جسم ۴۸۲)

مشروط هبه كاحكم

سوال .....زیدنے بکرکواس شرط پرزمین ہبددے دی کدوہ تاحیات زید کی خدمت کرے گا لیکن بکرنے کچھ عرصہ کے بعد زید کی خدمت کرنا چھوڑ دی تو کیا خدمت نہ کرنے کی وجہ سے زید کو موہو یہ زمین کے واپس لینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....حنفیہ کے نزدیک اگر چہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے گر کراہت سے خالی نہیں لیکن جب ہبہ کوکسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا تو عدم شرط کی صورت میں رجوع کرنا بلا کراہت جائز ہے اگر چہ بالفاظ دیگر ہبہ منعقد ہی نہیں ہوا ہے۔

قال العلامة قاضى خان رجمه الله: والدليل على هذاماذكر فى كتاب الحج اذاتركت المرأة مهرها على الزوج على ان يحج بهاوقبل الزوج ذلك ولم يحج بها كان المهرعليه على حاله والفتوى على هذاالقول. فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج ص ٢٨٢ كتاب الهبة فصل فى هبة المرأة مهرهامن الزوج قال العلامة طاهر بن عبدالرشيد البخارى رحمه الله: والهبة لاتصح بدون الرضا وعلى هذالوقال وهبت مهرى منك على ان لاتظلمنى وعلى ان يحج بى اوعلى ان يهب لى كذاوان لم يكن هذاشرطاً فى الهبة لايعود المهر (خلاصة الفتاوى حسم ٢٩٣ كتاب الهبة فى الجنس الثانى) ومثله فى شرح المجلة للعلامة محمدخالد اتاسى ج ص ٢٩٣ كتاب الهبة كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ج ص ١٩٣٩ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ج ص ١٩٣٩ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها. (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٣٨١)

بچوں کو ملے ہوئے ہدیے کا تھکم

سوال ..... نابالغ بچوں کوان کے نانا یا دادا کچھ عطا کریں تو اس کودالدین ان بچوں پر کس طرح صرف کریں اگر روٹی کپڑے میں صرف کریں تو یہ مال باپ کے ذمے ہے تاوقتیکہ بالغ ہوں تواس عطا کو بالغ ہونے تک امانیا جمع رکھیں یاشیرینی وغیرہ میں خرچ کردیں؟

جواب .....جونابالغ سمی مال کاما لک ہواول نفقہ اس مال میں ہوگا مال کے ہوتے ہوئے باپ پرواجب نہ ہوگا پس صورت مذکورہ میں بیع طیات اس نابالغ کے ضروری نفقات میں صرف کردیئے جائیں۔(امدادالفتاویٰ جسم ص۰۴۸)

ديوالى وغيره ميںمشركين كامد بيرلينا

سوال ..... ہندوا ہے تہواروں میں اگر مسلمانوں کو ہدیتا کچھ دیں مثلاً دیوالی کہ اس میں اکثر ہندوومسلمانوں کے یہاں مٹھائی وغیرہ لا یا کرتے ہیں تو قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟
۲۔اورا گرکوئی شخص قبول کر کے کسی دوسرے کو کھلانا چاہتواں شخص کواسکا کھانا جائز ہے یانہیں؟
۳۔اگر کفار خاص اپنے تہوار کے لئے کوئی خاص مٹھائی بنائیں مثلاً کھلونے وغیرہ تو اس کا دکان سے خریدنا جائز ہے یانہیں؟

۴ مسلمان اور کا فرکے درمیان ہریہ لینا دینا مطلقاً جائز ہے یانہیں؟

۵۔ بہجومشہور ہے کہ خاص اس رات کو کھانا جائز نہیں آیابید درست ہے یانہیں؟

جواب .....اگرکوئی دین ضرر نہ ہوتو کفار مصالحین سے ہدیدکالین دین جائز ہے اس سے
اکثر سوالوں کا جواب حاصل ہوگیا صرف دوجز خاص تعرض کے قابل رہ گئے۔ایک بید مدید دیوالی
کاشا بداس تہوار کی تعظیم کے لئے ہوجس کو فقہاء نے سخت ممنوع کلھا ہے دوسرا بید کہ اس میں تصاویر
بھی ہوتی ہے ان کالینا' احترام کرنا' جو کہ تقوم کوسٹزم ہے اوران کا احترام کرنالازم آتا ہے اور بعض
فروع میں تصاویر کے تقوم (قیمتی ہونے کی) نفی کی گئی ہے تو اس میں تھم شرعی کا بھی معارضہ ہے۔
فروع میں تصاویر کے تقوم (قیمتی ہونے کی) نفی کی گئی ہے تو اس میں تھم شرعی کا بھی معارضہ ہے۔
جواب اول کا بیہے کہ بیعادت سے معلوم ہے کہ اس ہدیکا سبب مہدی لد (جس کو ہدید دیا جارہا ہے ) اس کی تعظیم ہے نہ کہ تہوار کی۔

اورجواب ثانی کابیہ ہے کہ ہدیدویے میں مقصود تضویر نہیں بلکہ مادہ ہے البتہ بیدواجب ہے کہ مہدی لہ نوراً تصاویر کوتو ڑ ڈالے۔ (امدادالفتاوی جساص ۴۸۱)

### بیوی کا ہبہ کردہ حق مہر میں رجوع کرنا

سوال .....ایک عورت نے اپناحق مہر شوہر کو ہبہ کر دیا چندسال کے بعد کسی گھریلو نا جاتی کی وجہ سے اب وہ عورت شوہر سے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ چھے ہے یانہیں؟ جواب .....زوجین کارشتہ قرابت داری کارشتہ ہے ان میں سے جوبھی دوسرے کو ہبہ کر دے تو بعد کی ہبہ کر دے تو بعد میں اس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں اس طرح صورت مسئولہ میں بھی جب بیوی نے ایک بارا پناخق مہر شو ہرکو ہبہ کر دیا تواب اس کورجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے

لماقال العلامة المرغيناني :وكذلك ماوهب احدالزوجين للاخولان المقصود فيهاالصلة كمافي القرابة (الهدايه جلد سس ٢٧٣ كتاب الهبه)

دلهن کوبطورسلامی دی ہوئی چیز کا تھکم

سوال ....عورت کونکاح کے وقت سہیلیوں اور دوسر ہے دشتے داروں کی طرف سے بطورسلامی یا بطورسلامی یا بطورسلامی یا بطور بخشش زیور یاسامان وغیرہ جوملا ہو یاعورت نے اپنی رقم سے خریدا ہواس کاما لگ کون ہے؟ جواب بھورت کو جو بچھاس کی سہیلیوں اور بھائی بہنوں اور رشتے داروں کی طرف سے سلامی یا ہمبہ کے طور پر ملا ہواس کی ما لک عورت ہے اسی طرح جو چیزیں اپنے بیسیوں سے خریدی ہوں اس کی ما لک بھی عورت ہی ہے۔ ( فقاوی رحیمیہ ج۲ص ۱۳۸)

### د کان چھوٹے لڑ کے کے نام کرنے کی ایک صورت

سوال .....میری سات اولا دیس چه شادی شده اور علیحده بیس چهوٹا لڑکا بے شادی شده دکان کا کام کرتا ہے دکان کی آمدنی میں بمشکل گزارا ہوتا ہے آٹھ سور و پے دکان میں بر مایہ ہے اور چھبیں سور و پے دکان میں بر مایہ ہے اور چھبیں سور و پے قرض کی جھبیں سور و پے قرض کی اور ہتا ہوں اور کوئی سرمایہ بھی نہیں اس کے اوائے قرض کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ دکان چلتی رہا ور آ ہتہ آ ہتہ اس میں سے قرض ادا کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ چھوٹا لڑکا اس کی ذمہ داری لئے تو میں چاہتا ہوں کہ دکان اس کے نام رجٹری کرادوں تا کہ وہ دکان چلائے اور قرضہ دی تو کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ موجود ہمرمائے سے سہ گنا قرض ہے اور میں اس کو مالیت نہیں صرف فرم کا نام دے رہا ہوں۔

جواب .....اگردکان پر فی الحقیقت سر مائے ہے سہ گنا قرض ہے تو کوئی مالیت لڑ کے کو ہمبہ نہیں کی جارہی ہے کہ اس میں دیگر اولا دکی مساوات کا حکم ہو بلکہ اس صورت میں کہ لڑ کا قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لے گواس سے مزید سولہ سویا اٹھارہ سورو پے لیا جار ہاہے اور دکائن کی رجسڑی جس مصلحت ہے کی جارہی ہے وہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرض بھی ادا ہو جائے اور والدین کی کفالت بھی ہوتی رہے ۔ پس صورت مسئولہ میں د کان لڑکے کے نام کرا دینے میں کوئی مخطور نہیں بلاشبہ جائز ہے ۔ ( کفایت المفتی ج ۴ص ۱۶۲)

## اگرمکان ہبہ کردیا جائے اور متصل خالی بلاٹ بھی ہبہ کردیالیکن قبضہ نہ دیا تو بلاٹ کا ہبہ درست نہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک پیچیدہ سوال پیدا ہو گیا جس کاحل ہمارے لئے مشکل ہے برائے کرم سوال ذیل کا فتو کی دیا جائے تا کیمل کیا جائے۔

(۱) یہ کہ نقشہ مکان رہائش' پشت ہے یہ مکان کریم بخش کا تھا جوصرف ایک کوٹھا تھا اس کوٹھا کی جانب جنوبی تمام صحن سفید زمین خالی پڑی تھی جو کہ کریم بخش متوفی نے اپنی حیات میں اپنے رہائشی کوٹھا کے علاوہ سفید زمین صحن عبدالستار ولد غلام سرور کوبعوض خدمت لکھ دی تھی۔

(۲)عبدالستار ولدغلام سرورنے کریم بخش کی حیات میں کوٹھار ہاکٹی کریم بخش کے سامنے جانب جنوب سفیدز مین قبضہ کرنے کے لئے 2/3 فٹ دیواریں رکھ دیں گر کریم بخش متوفی اپنے مکان رہائش کوٹھا میں راستہ نبر۲ ہے آتا جاتا تھا۔

(۳)عبدالستار دلد غلام سرور کے پاس صرف یہی کریم بخش متوفی جو کہ مکان کے آگے سفید زمین صحن بعوض خدمت عبدالستار کو دی پھراس کے بعد علاوہ مکان کا دروازہ بند کرنے یا کسی اور طرف نکالنے کی کوئی تحریز ہیں ہے۔

(۴) کریم بخش فوت ہو گیا اس کا دارث بھتیجا محد علی مکان رہائش کریم بخش متو فی کوراستہ نمبر۲ ہے رکا وٹ کرتا ہے کہ بیآ گے۔فیدز مین صحن عبدالستار کا ہے۔

اب فتویٰ دیا جائے کہ محمعلی وارث کریم بخش متوفی نے راستہ نمبر امیں آنے جانے کاحق دیا راستہ نمبر ۲ کا جس سے کریم بخش متوفی اپنی حیات میں آتا جاتا تھا محم علی حق وارورا ثت ہے یا نہ برائے مہریانی فتویٰ دیا جائے تا کہ حق وار کوحق مل جائے۔عین نوازش ہوگی۔

جواب .....اگرگریم بخش ندکور قطعہ نمبرا کا بھی عبدالتار کو ہبہ کر چکا ہے عبدالتار نے 2/3 فث دیوار راستہ نمبرا کے گرد کریم بخش کے عین حیات میں تغییر کردی ہے اور یا و یسے کریم بخش نے عبدالتار کو نمبرا کا قبضہ دلایا ہے اور کریم بخش ویسے قبضہ دلانے کے بعد بھی نمبرا میں آتا جاتا رہا ہے تو پھران صورتوں میں نمبرا عبدالتار کا ہوگا اور اگر نمبرا کوسرے سے ہبہ ہی نہیں کیا جیسے کوشایا

ہبہ کر چکا ہے مگر قبضہ دلا یانہیں ہے خودا سے تا موت استعال کرتا رہا ہے تو پھر یہ نہبر ۲ وارث کا ہوگا کیونکہ ہبہ بغیر قبض تا منہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ( فناوی مفتی محمودج ۹ ص ۲۶۰) متنبنی کے لئے ہیہ کرنا

سوال .....زیدا پنے متبنیٰ کے لئے اپنی جائیداد کاکل یا جزوقف کرے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللہ گنہگار ہوگایانہیں؟

جواب .....زیدکوچا ہے کہ اپنی جائیداد کا تہائی حصہ متبیٰ کے لئے وقف کرے باقی دو حصے دوسرے شرعی وارثوں کے لئے رہے دے یہی اس کیلئے بہتر ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۵۳ سا ۱۵۳) د بین کا مدیون کو ہبہ کرنا

سوال .....زیدنے نکاح ٹانی کاارادہ کیا تو زوجہ اولی ہندہ کے اقارب نے کہا کہ سوکنوں میں موافقت نہیں ہوتی اوراگرتمہارادل دوسری ہیوی کی طرف مائل ہوگیا تو ہندہ لا ولد بے سہارارہ جائے گیاس لئے تم اس کی تسلی کے لئے فلا ان مین حوالے کردواور قرض مہر کے ہوش میں شار کرلو چنا نچہ زید نے وہ زمین اس کواولا بچ کی اور پھر قیمت سے بری کردیا۔ زیدا ب کہتا ہے کہ میں نے اس وقت بیکہا تھا کہ زمین تو میں دیتا ہوں لیکن شرط بیہ کداگر ہندہ مجھ سے پہلے مرگئ تو میں کے ایک ویک دوسرا وارث حصہ طلب نہ کرے چنا نچہ وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد ہندہ اچا تک فوت ہوگئی اور وارث شو ہراور حقیقی بھائی ہے زید کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہا ہے کہا ہوگئی اور وارث شو ہراور حقیقی بھائی ہے زید کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی

جواب .....زیدنے زمین ہندہ کے ہاتھ بیج کی اوراسکے شن سے ہندہ کا قرض مہر جوزید پر تھااسکو وضع کر کے باقی کو ہبداورابرا کردیااور بیجائز ہے اس لئے زید کی شرط کو ہندہ کے ورثدا گرتسلیم بھی کرلیس تو بھی انکا حصد ساقط ندہوگا پھر جب بھی حصد طلب کریں تو دینا ہی ہوگا۔ ( فناوی باقیات صالحات ص ۳۲۱)

## باب کی زندگی میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا

سوال .....میرے سات کڑے اور چارلڑکیاں ہیں جن میں سے تین لڑکوں اور دولڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا خرج میں نے اٹھایا ہے چارلڑ کے اور دولڑکیوں کی شادی ہاتی ہے شادی شدہ لڑکوں میں سے دولڑ کے بیہ کہدرہے ہیں کہ ہم کو ہماراحق دے دووہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو کیا مجھے ان دونوں کاحق اداکر دینا چاہئے؟اگرا داکر نا ضروری ہے تو کس طرح اداکروں؟

جواب .....جن چارلڑ کے اورلڑ کیوں کی شادی باقی ہے اگلے بچوں کی شادی کے وقت جتنا خرج ہوا تھا ان کواس قدر بطور عطیے کے دیے کر ما لک ومختار بنا دیا جائے تا کہ وہ اپنی شادی کے وقت اس کواستعال کریں اسکے بعد جو باقی بچاس کے آپ ما لک ہیں جن بچوں کوالگ ہونا ہووہ الگ ہو سکتے ہیں ان کو آپ سے زبردسی مطالبے کاحق نہیں ہے اگر آپ ان کو پچھ دیتے ہیں تو سب کو برابردیں۔ (فقاوی رجمیہ ج۲ص ۱۲۹)

ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں

سوال .....زیدگی دو بیویان خیس زینب وعائشهٔ بہلی بیوی زید کے روبر وانقال کرگئی تھی زید نے اپنی زندگی میں اس کے بچوں کو بچھ ہبہ کیا اور اپنے انقال ہے پہلے ہی حالت صحت میں دوسری بیوی کے مہر میں زمین اور نابالغ لڑکوں کو ایک باغ اور لڑکی کو ایک گھر ہبہ کر دیا آیا اب دوسری بیوی اور اسکی اولا دکو ہبہ کر دہ املاک میں پہلی بیوی کی اولا دکو بچھ حق پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب .....زیدنے دوسری بیوی کومہر کے عوض میں جوز مین دی وہ اس کی ہوگئی گھر لڑکی کا ہوگیا گیر لڑکی کا ہوگیا گیر لڑکی کا ہوگیا نیائے جولڑکوں کو دیا ہے مشترک ہونے کیوجہ سے اگر چہ قبل قسمت ہبہ صحیح نہ ہونا چاہئے لیکن موہوب لہم کے چھوٹے ہوئے اور واہب کے خود باپ ہونے کی وجہ سے ہبہ صحیح ہوگیا موہوب لہم کا موہوب پر قبضہ ہبہ کی شرط ہے واہب باپ اور موہوب لہم نابالغ رہنے سے باپ کا قبضہ ہوگیا۔

زیدنے اگرزینب کا مہرادانہیں کیا ہے تو زید کے ترکے سے پورا مہراس کے فرزندوں کو مکنا حیا ہے تھالیکن چونکہ زیدا پنی موت سے پہلے ہی اپنی املاک اولا دکو ہبدکر چکا تھااس لئے ان املاک سے مہرادانہیں ہوسکتا۔ ( فناوی باقیات صالحات ص ۳۱۰ )

رشته داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے

سوال .....والدنے اپنی کل جائیدا دا پنے بیٹے کے نام ہبدکر دی ہے تو کیا اب والد کوشرعاً رجوع کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....کسی رشته دارکواگر چه به جملیک بلاعوض ہو چکا ہوتو اس صورت میں بھی رجوع جائز نہیں لہذا والدکواپنی اولا دہے ہبدواپس لینے کاحق حاصل نہیں۔

قال العلامة المرغيناني رحمه الله: وان وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لقوله عليه السلام اذاكانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه البيهقى (الهداية ج٣ ص٢٨٧ كتاب الهية باب مايصلح رجوعه ومالايصلح) قال العلامة ابوالبركات النسفي: فلووهب الذي رحم محرم منه لايرجع فيها (كنز الدقائق ص٣٥٥ كتاب الهبة) ومثله في مجلة الاحكام مادة ٢٧٨ ص٢٥٣) كتاب الهبة الباب الثالث في احكام الهبة) فتاوئ حقانيه ج٢ ص٣٨٢)

بدون ایجاب کے ہبہ کا حکم

سوال ..... ہبہ بہ تعاطی یعنی بغیرا یجاب کے سیحے ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب ..... بعض کے نزد یک سیحے ہوجا تا ہے۔ ( فقادی عبدالحیُ ص ۳۲۸) موہو بہز مین کے فروخت کرنے کا حکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! کیا موہوب لہ موہو بہزمین کوفروخت کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب .....اگر با قاعدہ طور پرشرعی ہبہ ہو چکا ہے تو موہوب لہ اس کا خود مختار ما لک ہے اور اس میں اس کو ہرفتم کے مالکانہ تصرفات کاحق حاصل ہے

قال العلامة ابوبكرالكاساني رحمه الله: واما اصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غيرعوض (بدائع الصنائع ج٢ ص١٢ فصل واما حكم الهبة فالكلام فيه في ثلاث مواضع) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (هي تمليك العين مجاناً اي بلاعوض (ردالمحتار ج٥ ص١٨٠ كتاب الهبة) ومثله في كنز الدقائق ص٢ ٣٥٠كتاب الهبة (فتاوي حقانيه ج٢ ص٣٨٢)

باب ہبہ کی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق

سوال....اوصى لرجل بثلث مال ومات فصالح الوارث من الثلث بالسدس جازالصلح وذكريحتمل السقوط بالاسقاط الخ (شامي كتاب الصلح)

قول اول اشباه میں ہے جس کا حوالہ قول ندکور میں دیا ہے۔ و لوقال الو ارث ترکت حقی لم یبطل حقه اذالملک لایبطل بالترک

اس كى شرح موى مي ب اعلم ان الاعراض عن الملك الى قوله وان كان ديناً فلابدمن الابراء

بظاہر دونوں عبارتوں میں تعارض ہے تعجب سے کہ شامی نے خود اشباء کا حوالہ دیا ہے جو

اسکے خلاف ہے قیاس کے مطابق قول اشباہ معلوم ہوتا ہے البتہ بید کہ جب بیتملیک ہے تو چونکہ تملیک مجاز اُ ہے اس لئے ہمبہ میں داخل ہونا جا ہے اور شرا لطامثل قبض وعدم شیوع ہوں گی البتہ اگر وہ شکی قابل تقسیم نہ ہوتو بظاہر ہمبہ صبحے ہونا جا ہے ۔

شبہ بیہ ہے کہ اگر متروک میت میں سے ایک ایک چیز مختلف جنس سے ہے مثلاً ایک!لماری ہے ایک کری ہے یا اور کوئی چیز جس کو ملا کرتقشیم کئے جانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور ہر چیز کو جدا جدا تقشیم کرنے سے وہ شے نفع کے قابل نہیں رہ سکتی ایسی چیز اگر وارث دوسرے کو ہبہ کر دیے تو یہ ہمیر جو گایا نہیں؟

ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہوجائے کیونکہ مثلاً اس کاالماری میں الگ حصہ ہے اور کری میں علیحدہ حصہ ہے اور وہ قابل تقسیم نہیں پس شیوع صحت بہہ ہے مانع نہ ہوا اگریہ تمام با تیں صحیح ہیں تو پھر بیدا ور جواب طلب ہے کہ مختلف کتابیں خواہ ایک فن کی ہوں مثلاً شرح وقایہ ہمایہ یا مختلف فن کی ہوں ا نکا کیا حکم ہے؟ مثلاً ایک مولوی نے انتقال کیا اور کتب خانہ چھوڑا تمام ور شہ نے اپنا اپنا حصہ خاص ایک وارث کو دے ڈالا تو یہ بہد بطریق سابق صحیح ہوسکتا ہے اور بیر کہا جاسکتا ہے کہ ہر کتاب میں تمام ور شد کا حصہ ہے اور ہر کتاب چونکہ علیحدہ قابل تقسیم نہیں اس لئے وہ بہد صحیح ہوگیا البتہ اگر کتاب کے دو نسخ ہوں تو صحیح نہ ہو کیونکہ قابل تقسیم ہے اور آیا بہد کا صحیح نہ ہونا (جبکہ ہوگیا البتہ اگر کتاب کے دو نسخ ہوں تو صحیح نہ ہو کیونکہ قابل تقسیم ہے اور آیا ہم کا جونل کہا جا کتاب کے دو نین اس لئے قابل تقسیم نہیں بلکہ تمام کتابوں کو ایک ساتھ شامل کر کے سب کو ایک نوع قرار دیا جائے گا اور ہرصورت میں ہر صحیح نہ ہوگا ؟

جواب ..... میرے نزدیک دونوں میں تعارض نہیں کونکہ لم یبطل حقہ الخ اس صورت میں ہے جب بالکلیہ درست بردار ہو جائے جیسے ہندی بہنیں اپنا حق بھائیوں ہے نہیں لیتیں اور متحمل السقوط اس صورت میں کہ جب اپنے حق ہے کم پرصلح کرلے چنا نچہ جازا تصلح کی دلیل میں بیان کرنا اس کا قرینہ ہے اور حاجت بیان بیہ کہ اپنے حق ہے کم پرصلح کرنےکا جواز مخصوص معلوم ہوتا ہے دین کیسا تھا اور جہاں صلح عین العین ہے لیم متحمل تھا عدم جواز کواس لئے تصریح کردی اب تدافع ندر ہا۔ کیسا تھا اور جن امور کولکھ کرآپ نے لکھا ہے کہ اگریہ تمام با تیں صحیح ہیں الخے سووا قع میں بیتمام با تیں صحیح ہیں اور جن امور کولکھ کرآپ نے لکھا ہے کہ اگریہ تمام با تیں تیں جی ہیں الخے سووا قع میں بیتمام با تیں صحیح ہیں اور جن امور کولکھ کرآپ نے لکھا ہے کہ اگریہ تمام با تیں تیں جا ہیں واحد کے مختلف افراد اور ظاہر یہی ہے کہ کتب مختلف اجناس مختلف ہیں اور ایک کتاب کے مختلف نسخ جنس واحد کے مختلف افراد میں میں میں میں دوارث زیادہ ہوں اور نسخ کم ہوں تو مجموعہ قابل تقسیم نہ ہوگا۔ (امداد المفتین جسم ۲۵)

### اولا دکے ہبہ میں تفاضل کا حکم

سوال ....کسی مخص کااپن اولا دکو مبدد ہے میں کمی بیشی کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اگر کمی شخص نے اپنی زندگی میں بحالت صحت وہوش وحواس اپنی تمام جائیداد
بعض اولا دکو ہبہ کر دی اور بعض کومحروم رکھا اور اس سے دوسروں کا اضرار اور ان کو بلا وجہ محروم کرنا
مقصود ہوتو اگر چہ قضاءً ہیے ہبہ نافذ رہے گالیکن دیانتا گنہگار ہوگا اور اگر کسی شرعی عذر مثلاً ایذ ارسانی '
ظلم وزیادتی اور نافر مانی کی وجہ سے محروم رکھا تو گنہگار نہ ہوگا بلکہ بقدر قوت سے زیادہ نہیں دینا
چاہئے تا کہ اعانت علی المعصیت لازم نہ آئے لیکن قضاءً ہرصورت میں ہبہ نافذ رہے گا اور اگر کوئی وجہ تفاضل موجود نہ ہوتو مردوزن کے درمیان تسویہ کرنا افضل ہے۔

قال العلامة ابن البزازالكندي الافضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعندالثاني التضيف وهوالمختارولووهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد ولوخص بعض اولاده لزيادة رشده لاباس به وان كانا سواء لايفعله وان ارادان يصرف ماله الى الخيروابنه فاسق فالصرف الى الخيرافضل من تركه له لانه اعانه على المعصية وكذالوكان ابنه فاسقاً لايعطيه اكثرمن قوته (البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٧ الجنس الثالث في هبه الصغير)

قال العلامة القاضى خانَّ : وروى المعلىَّ عن ابى يوسفَّ انه لابأس به اذالم يقصدبا الاضراروان قصدبه الاضرارسوى بينهم يعطى للابنة مثل مايعطى للابن (الفتاوى القاضى خان على هامش الهندية ج ص ٢٨٩ فصل فى هبة الوالدلولده ومثله فى البحرالرائق ج ص ٢٨٨ كتاب الهبة (فتاوى حقانيه ج٢)

# هبهاوربعض شروط فاسده

شرط کے ساتھ ہبہ کرنا

سوال .....زید نے عمر سے کہا کہ فلال شکی مجھے ہبہ کرد ہے عمر نے اس شرط پر کہتم یہاں سے گھر نہیں ہے وار قبضہ کرادیا اب کئی سال گھر نہیں لے جا سکتے ہم دونوں استعمال کریں گے لیکن ملک تنہاری ہے اور قبضہ کرادیا اب کئی سال کے بعد زیدائی شک کو گھریا اور کہیں لے جانا جا ہتا ہے اور عمر اس کے انتفاع سے بالکل محروم ہو

جائے گانیز زید یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بیشرطاس دفت قبول نہیں کی تھی بلکہ میں نے تواتی مقدار پیسے دے دیئے تھے مطلب بید کہ ہبہنیں ہوا تھا تھے ہوئی تھی عمر کہتا ہے کہ اس شکی کے وض کچھے پیسے نہیں دیئے گئے نیز عمر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مقدار معین دی تھی تو میں ادا کروں گا اور وہ شے مجھے دے دے اس میں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب ..... ہبدیجے ہے شرط باطل ہے واپس لینا مکر وہ تحریجی ہے اگر پیسے دینے کا ثبوت ہوتو واپسی کا مطالبہ بالکل ناجا ئز ہے اور خلافِ شرع ہے۔ ( فتاویٰ محمودیہ ج ااص ۲۷۹)

هبه بالشرط كي ايك صورت كاحكم

سوال .....ایک جامعہ کے ملاز مین کے لئے بیرعایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کے لئے مزید تعلیم حاصل کرے گا تواہے ماہوار تین سورو پے وظیفہ دیا جائے گا بشرطیکہ دوسال یو نیورٹی میں ملازمت کرے اگر بیدت پوری کئے بغیر درمیان میں چھوڑ کر چلا گیا تو وصول کر دہ پورا وظیفہ واپس کرنا پڑے گا بیشر طشرعاً صحیح ہے یانہیں؟

جواب سیدوظیفہ ہمیہ ہے اور ہمیشروط فاسدہ ہے باطل نہیں ہوتا شرط باطل ہوتی ہے لہذا شرط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ملاز مین ہے وظیفے کی رقم واپس لینا جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ جے یص ۲۲۰) ہے میں لگائی گئی ایک قر ارداد کا حکم

سوال .....زید کے دووارث ہیں بھتیجا بکراورزوجۂ زیدنے اپنی کل جائیدادوین مہر کے ہوض اپنی زوجہ کو مہدکردیا ابھی تحریر وغیرہ کی نوبت نہ پہنچی تھی کہ زید دفعتا بہار ہوکر مرگیا زید کے مرنے کے بعد بکر اور زوجہ زید اور بکر میں کوئی پرخاش نہ ہوئی تواس وقت کل اور زوجہ زیداور بکر میں کوئی پرخاش نہ ہوئی تواس وقت کل جائیداد پرتازندگی زوجہ قابض رہے گی ورنہ ہیں تو یہ قرار داواس مبہ کو باطل کرنے والی ہے یانہیں؟ جواب سے اس قرار دادے ہے ہہہ بالعوض باطل نہ ہوگا۔ (فقاوی عبد الحکی ص سے)

### ہبہ ہے رجوع کرنے کا مسئلہ

سوال ..... کیا واجب موجوب لہ ہے جب کی جوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کہ بیں؟
جواب ..... واجب اورموجوب لہ کی رضامندی ہے یا حاکم واپسی کا حکم کرے اور دوسرے مواقع بھی موجود نہ ہول تو رجوع جائز ہے لیکن کراہت ہے خالی بیس ورنہ بصورت دیگر رجوع کرنا حرام ہے۔
قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (صح الرجوع فیها بعد القبض اما قبله

فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتى (وان كره)الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها (ردالمحتارج ص ٢٩٨ كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسى : للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠ ص ٥٥٠ الباب الثالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية حسم ٢٥٥ فصل في الرجوع في الهبة. (فتاوي حقانيه ج٢ ص ٣٨٠)

غیروارث کے نام ہبہ کرنا

سوال ..... ہندہ لا ولد نے اپنے بھائج زید کومتبنی بنالیا اور تمام جائیدا داس کو ہبہ کر دی حالانکہ ہندہ کا بھیجا بکر بھی موجود تھااس ہبہ میں ہندہ عنداللہ ماخوذ ہوگی یانہیں؟

جواب اس ہبہ ہے ہندہ گنہگار ہوگی کتب فقہ وحدیث میں تضریح ہے کہ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے بعض اولا دکو ہے میں فضلیت دی تو گناہ لازم آتا ہے جبکہ اولا دکے بارے میں بی تھم ہے تو غیروارث کے نام ہبہ کرنے کی صورت میں کس قدر گناہ ہوگا۔ (فقاوی عبدالحی ص ۳۱۳) فظ فی کے سری ہے جہ میں نے سری اف

## وظیفے کی رسیداور حقوق وغیرہ کا ہبدلغو ہے

سوال .....زید چھ ماہ بعد برکھ رو پیچکومت سے پاتا ہے تو وہ وصول کرنے سے پہلے اس روپے کو ہبہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اگرزیداس رسید کو ہبہ کر ہے جس سے وہ رو پیدوصول کرتا ہے تو اس پر وصول ہونیوالا روپیے ہبہ ہوجائےگا؟ اگر کوئی صرف کسی شے کاحق بغیر دیئے ہبہ کرے تو یہ جائز تصور کیا جائےگا یانہیں؟

جواب .....رسید (چھی) کا ہبداور بھے اور ایسے بی صرف حق واستحقاق کا ہبداور بھے شرعاً لغو ہاتحقاق اور چھی کے ہبدہ سے بدا تر نہیں ہوسکتا کہ موہوب لدوہ روپیہ ہبدکر سکے اور ایسی ماہانہ ششما بی یا سالانہ کا ہبدو بھے درست نہیں کیونکہ ایسی شخواہ وصول اور قبضے سے پہلے ملک میں داخل نہیں ہوتی اور بھے وہبہ غیرمملوک ومعدوم کی باطل ہے۔ (فقادی عبدالحی ص۲۲)

مشروط مبهكي ايك صورت كاحكم

سوال ....زیدا پی اولا دکوجائیداداس شرط پر جبه کرتا ہے کہ تاحیات اس کی آیدنی کواپنی مرضی کے مطابق صرف کروں لڑکوں (موہب کہم) میں سے کوئی روکنے کامجاز ندہوگا اور میری وفات کے

بعد ہر خص اپنائیں؟ جواب ..... یہ ہمہ جائز اور صحیح ہے مگر شرط صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے اور ہے میں شرط فاسد کا تکم یہ ہے کہ شرط خود باطل ہو جاتی ہے ہے میں کوئی نقصان نہیں آتا اگر کسی نے بشرط فدکور ہمہ کیا تو ہمہ نام اور صحیح ہو جائے گا مگر اس شرط کا شرعا کوئی اعتبار نہ ہوگا بلکہ موہوبہم کوئلی اختیار ہوگا جو چاہیں کریں اور ہمبہ میں کوئی الی صورت نہیں کہ موہوب لہ واہب کی زندگی میں کوئی تضرف نہ کرسکے بجز اسکے کہ وہ کوئی اقرار نامہ لکھ دے لیکن اس اقرار نامے کی حیثیت فقط وعدے کی ہوگی جس کا پورا کرنا دیا نتا ضروری ہوگا مگر حکومت اسے مجبور نہیں کرسکتی۔ (فنا و کی عبد الحی ص ۸۸۹)

### مكان كاكوئي ايك حصه بهبه كرنا

سوال ..... اگر کسی نے مکان کا کوئی حصہ به کردیا توضیح ہوگایا نہیں؟

جواب ..... ہبہ فاسد ہے البتہ اگر تقسیم کرکے موہوب لہ کے سپرد کردے تو صحیح ہوجائیگا۔(فناویٰعبدالحیُّص۳۲۹)

### والدین کااولا دکے مال کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے

سوال .....کلی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعداس کی تمام زمین اپنے دو بھائیوں کو ہبہ کر دی اور اپنی اکلوتی نابالغ لڑکی سکینہ کے لئے پچھنہیں چھوڑ ااب جبکہ سکینہ بالغ ہوگئی ہے تو وہ اپنے والد کے ترکہ میں سے اپنے حصہ شرعی کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا سکینہ کا بیمطالبہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی ماں اپنے شوہر کی جملہ زمین ہبہ کرچکی ہے؟

جواب ..... ہبدگی صحت کے لئے ضروری ہے کہ موہ و بہ چیز واہب کی ذاتی ملکیت ہواس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو شرعاکسی دوسرے کا حصہ بغیراس کی اجازت کے ہبدکرنے کا کسی کوا ختیار حاصل نہیں اگر چہوہ اس کی اولا دہی کیوں نہ ہؤ بنا ہرایں صورت مسئولہ میں سلمی اپنا حصہ میراث تو بھائیوں کو ہبدکر سکتی ہے اپنی بٹی (سکینہ) کا حصہ ہبنہیں کر سکتی اس لئے سکینہ کا مطالبہ جائز اور صحیح ہے۔

قال العلامة قاضى خان : ولا يجوز للاب ان يهب شياً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لانهاتبرع ابتداء (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨٠ فصل في هبة الوالدلولده والعصبة للصغير كتاب الهبة) قال العلامة ابن البزاز : لا يجوز الهبة لابنه الصغير ايضاً كمالا يجوز للبائع (البزازية

جامع الفتاوي -جلد 9-15

على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٨ كتاب الهبة الجنس الثالث في هبة الصغير) ومثله في ردالمحتار على الدرالمختار ج٥ ص١٨٧ كتاب الهبة (فآوي هانيج٢ص٣٥٩)

بیوی کوتنخواه میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے علم میں ہوگی؟

سوال .....زیدملازم اپنیکل تخواه لاکر اپنی بیوی کو دیتا تھا اور بیوی جو چاہتی وہ کرتی زید کچھ نہ پوچھتا تھا اگر ہیں کے ضرورت ہوتی تو ہندہ سے مانگا تھا اگر ہندہ نے دیدیا تو خرچ کیا ورنہ چپ رہتا تھا پس ای تخواہ کے روپے سے بیوی نے زید کی حیات میں اپنے نام سے جائیدادخریدی اورخود ہی قابض رہی زید نے اس سے کچھ تعرض نہ کیا اب زید کا انقال ہوگیا تو جائیدا دزید کی تعجمی جائیگی یا ہندہ کی ؟

جواب ..... ہر چند کہ ہبة قرائن سے ثابت ہوجا تا ہے لیکن یہاں ای میں کلام ہے کہ ہبد کے قرائن بیں یانہیں؟ سوجہاں تک غور کیا ہے دینا ہبہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ بیوی کوتھویل دارسجھتے ہیں اور محض اس وجہ ہے سب کمائی سپر دکر دیتے ہیں کہاس کوا مورخانہ داری میں تجربہ کار سمجھتے ہیں تواس کو دے دیناایک گوندا نظام کی سہولت سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جوعورتیں سلیقہ شعارنہیں سمجھی جاتیں ان کو پیہ اختیارات نہیں دیئے جاتے ای طرح اگریہ معلوم ہو جائے کہ بیا پنے رشتہ دارکودیتی ہے تو یقیناً شوہر ناخوش ہوتا ہے ان سب قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہبنیں محض تو کیل وایداع ہے۔ رہانہ یو چھا اورتعرض نه کرنامیاس وجہ ہے نہیں کہ اس کو مالک کر دیاہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ زوجہ پراعتاد ہے کہ بے موقع صرف نہ کرے گی بہر حال روپیہ بچا ہوا تو شوہر ہی کی ملک ہے جب اس نے جائیداد خریدی گویامغصوب رویے سے خریدی للبذا جائیدا دزوجہ کی ملک ہے اور بیدو پیدز وجہ کے ترکہ سے وصول کر کے سب ور شدز ید کوتقسیم ہوگا جس میں خود زوجہ بھی داخل ہے پس اس کے حصے کی مقدار ساقط ہوجائے گی۔البت اگر شوہر کو یقیناً میمعلوم ہوکہ بیمبرے ہی روپے سے خریدی گئی ہے اور بی بی نے اپنے لئے خریدی ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں بیسکوت البتہ ہبہ کی دلیل ہے مگر جب تک بیہ اخمال باقی ہوکہ شاید شوہرکواس کی اطلاع نہ ہوکہ میر ہے روپے سے خریدی گئی ہے میا طلاع ہو کہ اس نے بیسمجھا ہوکہ گواینے نام سے خریدی ہے مگراس کومیری ہی جھتی ہے اور میرے بعد میرے ور شہ کومحروم نہ کرے گی بااس لئے وہ خاموش ہو گیا ہو کہ اس کے نام ہونے سے جائیداد محفوظ رہے گی میرے پاس شایدکوئی قرضے میں نیلام کرالے توان احمالات سے مبدثابت ندہوگا خلاصہ بیکہ جب تک مجموعة قرائن کی تعیین نه موہبه کا حکم مشکل ہے (امداد الفتاوی جساص ۲۸ م)

## مدرسه کے منتظم کو چندے کے علاوہ ہدید دینا

سوال.....بعض حضرات بھی بھی زیرمہتم مدرسہ کو پکھر قم مدرسے کے چندے کے علاوہ ہدیہ تخصیص کے ساتھ دیتے ہیں تو بیرقم اس کوخود لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اگراس ہدیے کی وجہ ہے کوئی ممنوع شرعی لازم نہ آتا تو ہدیہ قبول کرنا فی نفسہ درست اور جائز ہے اوراگراس کی وجہ ہے مدرسہ کے چندے میں نقصان آتا ہویا کوئی دوسرا محذور شرعی لازم آتا ہوتو یہ جائز نہ ہوگا۔ (امداد المفتیین ص۸۸۳)

## عورت نے اگراپنی جائیداد دیوراوراس کے لڑکوں کے نام کردی توعورت کی وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ ہیں کہ زید فوت ہوا اور دو ہویاں اور ایک ہوئی مثلاً نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس دالڑکیاں چھوڑ گیا اس زمانہ ہیں چونکہ جائیداد کی تقسیم حسب رواج قانون انگریزی ہوتی تھی اس واسطے کل جائیداد دونوں ہویوں کو دے دی گئی بعدا زاں متوفی کے بھائی اور بھتیج نے زینب اور ہر دو ہوہ سائر ورسوخ سے کام لے کر جائیداد اپنے نام کھوادی لیکن دوسری ہوی نے اپنے حصہ کی بعض جوائیداد اپنے پاس رکھی اور بعض حصہ متوفی کے بھتیج کولکھ کر دیدی اسکے بعد بید دوسری ہوی فوت ہوگئی اور اپنے بعدا پی ایک حقیقی بہن اور سوتیلا بھائی چھوڑگئی ہے اب متوفی کے بعد بھتیج سے بعض کی ہوئی جائیداد کو واپس کرنا چا ہوئی جائیداد کو واپس کرنا ہوئی جائیداد کو واپس کرنا چا ہوئی جائیداد کو واپس کرنا چا ہوئی ہوئی جائیداد کو واپس کرنا ہوئی جائیداد کو واپس کرنا ہوئی جائیداد کی اس کرنا چا ہوئی ہوئی جائیداد کو واپس کریں۔

جواب ..... با قاعدہ شرعاً تقتیم کرنے کے بعد جو حصار کیوں کا ہے وہ لڑکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بعد جو حصار کیوں کا ہے وہ لڑکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بعد وغیرہ سے ان کا حصہ ضرور واپس کیا جائے جو بیوگان تھا چونکہ انہوں نے خودا پنی مرضی سے متوفی کے بعد واپس نہیں ہو گئی واہب کی موت کے بعد داپس نہیں ہو گئی واہب کی موت کے بعد رجوع فی الحدید ہے نہیں کذافی فتاوی الفقہ ۔واللہ اعلم (فتاوی مفتی محمود ہے ہوس ۲۹۰)

لڑ کی کے لئے ہبد کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدی تنین لڑکیاں بااولا دفوت ہوئیں ایک لڑکی زندہ ہے زید کا کوئی لڑکا نہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس لڑکی اور مرحومہ لڑکیاں کی اولا دہیں جھٹر اہوگا اس لئے اس نے ایک ہبہ نامہ لکھااور تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیدا دکا نصف حصہ دیا جائے اور بقیہ جائیداد نواسوں پر برابر تقسیم کی جائے اور بیوی کے نام کوئی جائیداد نہیں کی اس کے پانچے سال بعدز پد کا انقال ہوااور ہوی نے حق کا تقاضا کیا تو یہ ہبہنا مصحیح ہے یانہیں؟ اگر صحیح ہے تو مال کس طرح تقسیم کیا جائے؟اور صحیح نہ ہوتو زید کی ہیوی کو پچھے پہنچ سکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... یہ بہت نامہ اگران الفاظ ہے لکھا گیا ہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس قدر دیا جائے تو یہ بہنیں وصیت ہے اور لڑکی چونکہ وارث ہے اس واسطے اس کے لئے وصیت دوسرے وارثوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں نواجے چونکہ وارث نہیں اس لئے ان کے حق میں یہ وصیت معتبر ہے لئے کئن ان کو بجائے نصف کے تہائی ملے گا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ثلث سے زیادہ کی وصیت ورثہ کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں پس ثلث مال نواسوں کو برابر تقسیم کیا جائے گا اور باتی دوثلث میں سے تھواں حصہ بیوی کو دے کر باتی لڑکی کو ملے گا اور اگر جہتنامہ میں سے بھی لکھا ہو کہ میں فروشی ہے ہے بہدکردیا تب بھی مشاع ہونے کی وجہ سے بہدنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۲ س ۱۱۷)

# هبه غيرمشروع

افسران کاملازموں کو مال حکومت سے ہربید پنا

سوال .....ایک کام کی منظوری حکومت نے آٹھ سور دیے کی تھی اور وہ کام چارسور دیے میں ہوگیا افسر نے کہا ہم تم کوہیں روپے انعام دیتے ہیں اور پانچ روپے دوسرے ملازموں کو دیتے ہیں اور شایداس نے خود بھی لیا ہوگا تو یہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب ....اس افسر کوایسے اختیارات دیئے گئے ہیں یانہیں؟ اوراس انعام کی اطلاع اگر حکومت کوہوجائے تو وہ جائزر کھے گی یانہیں؟ اگرنہیں تو جائز نہیں۔(امداد الفتاویٰ جسم ۴۸۰) ببیٹو ل کو ہمبہ بالعوض اور ورثہ کیلئے وصیت کا حکم

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین صورت ذیل میں کہ زید نے اپنے مرنے سے پندرہ سال پیشتر اپ کل مکانات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعدداراضیات مشخصہ اپنے چار بیٹوں کے نام بہہ بالعوض کر دیئے اور بہدنا مہ بصورت رجشری کھمل اور دفتر سرکاری میں نام داخل وخارج ہوگیا اور موہوب ہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موھوب ہم اس پندرہ سال کی مدت میں بصیغتہ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قبض ودخل جملہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ اور جملہ از مت بابت حفاظت آمدنی اراضی مذکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا بی بقیہ جملہ از خامات بابت حفاظت آمدنی اراضی مذکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا بی بقیہ

اراضی بذر بعدایک وصیت نامه کے کہ وہ بھی رجسری شدہ ہے اپنی دو بیٹیوں اور زوجہ ٹانی اور تین محروم الارث ناتیوں کے نام بشرا نطاذ بل تقسیم کردی۔

(۱) شرط اول: میں جائیدا دیذکورہ وصیت نامہ پر تاحین حیات قابض اورمتصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجہیز وتکفین اور خیر وخیرات میرے بیٹے کریں گے اور اس جائدادی ایک سال کی آمدنی میرے مرنے پرمیرے بیٹے لینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم وصیت نامہ ہر مخص اینے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گااب موصی ہم کودوباتوں میں نزاع ہے۔ ا۔امراول بیکدوصیت نامد کی شرط ثانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ اول تو "لاو صیة للوادث" حدیث ہے اوراگر وصیت سیحے بھی ہوتو اس میں اس قتم کی شرائط کا لگا دینا تو ہر گرضیح نہیں ہوسکتالہذاہم ایکسال کا نظار نہیں کرسکتے بلکہ مرنے کے بعد ہی سےفوراُوارث ہیں (موصی کہم) ٢- امر ثانی اراضی موجودہ ہبہ نامہ کی آ مدنی کے بفتر رحمہ وارثت ہم لوگ بھی مستحق ہیں (حالانكه زيدنے وصيت اور بهبه كى آمدنى كہيں الگ الگنہيں ركھى بلكه يكجائى ركھ كراپنے اوراپنى اہليه اور بالا کی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص ہے کرتار ہااورموصی کہم میں ہے کسی کسی کو بھی سالانہ كجه كجه ديتار ہتا تھااورادھر ہبہنا مہ میں منقولہ وغیر منقولہ جائیدا دکوایے لڑکوں کے نام دے دیا تھا۔ اب دوسوال ہیں اولاً میرکہ صورت مسئولہ میں زید کو بعص وارثوں کے لئے اس شرط سے وصيت كردينا صحيح بي انهيس؟ اورا كر بمطابق" لاوصية للوادث" بيوصيت نامه بى باطل بنو

بھازید کے بیجار بیٹے اس جائیدا دمندرجہ وصیت نامہ میں وارث ہوں گے یانہیں۔

ثانیا: آمدنی جائیداد ہبدنامہ جوزیدنے بحثیت منتظمانہ اپنے چار بیٹے (موہوب کہم) کے لئے بطورسر مایہ جمع کی ہےاس میں موصی کہم کوحق ورا شت پہنچتا ہے یا نہیں؟

واضح ہوکہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال ہے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ کچھ لے کراپنی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرج میں لاتے رہے۔فقط بینوا تو جروا۔

جواب ....زیدنے جوزمین چاربیٹوں کے نام ہبہ بالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹوں کی ملک ہوگی اور جوز مین بذریعہ وصیت نامہ کے بیٹوں اور زوجہ اورمحروم الارث ناتیوں کے نام کی ہے اس میں چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث ہیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جائیداد کے تہائی میں محروم الارث نا تیوں کے لئے وصیت صحیح ہے اگران کے لئے تہائی کی یااس ہے کم وصیت کی ہوفیہا اور نہائی ہے زیادہ کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے سیحے نہیں ہو سکتی اوراس بقیہ جائیداد کی دو تہائی میں چاروں بیٹے بھی وارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور زوجہ بھی اور جائیداد ہبہ نامہ میں اور اسکی آمدنی میں چاروں بیٹوں کے سواکوئی حقدار نہیں کیونکہ وہ تو تر کہ ہے خارج ہے جبکہ زیدنے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بنادیا۔

نوٹ: یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ وصیت نامہ میں بچے یا بہہ کے الفاظ نہ ہوں صرف وصیت ہیں کا ذکر ہوور نہ وصیت نامہ کی نقل بھیج کر سوال دوبارہ کیا جائے۔ واللہ اعلم (امدادالا حکام جہم صاہ)

گور شمنٹ کی طرف سے معافی اور سکہ نمبر کی اراضی میں بڑے یہ بیٹے کے نام ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ار ہونا سبیٹے کے نام ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ار ہونا سوال سند فدویان ایک ایس جگہ آباد ہیں جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اس کئے ہم شرعی قواعد وقانون سے بہرہ ہیں اس کئے حضور والا کو تکلیف دی جاتی ہے امید کہ حضور فرما کرمشکور فرما کم مشرکی قواعد وقانون سے بہرہ ہیں اس کئے حضور والا کو تکلیف دی جاتی ہے امید کہ حضور فرما کرمشکور فرما کم مشرکی قواعد وقانون سے بہرہ ہیں اس کئے حضور والا کو تکلیف دی جاتی ہے امید کہ حضور فرما کرمشکور فرما کمن گے۔

ایک باپ یا دادا کو خدمت کے صلے میں معافی یا سکنہ نمبری اراضی عطا ہوئی گورنمنٹ موجود کے قانون میں بیم مقرر ہے کہ تین پشت تک بڑے بیٹے کے نام ہوتی چلی آتی ہے اس لئے حضورا یما فرما ئیں کہ ان تین پشتون میں جوچھوٹے بھائی ہوئے ہیں شرع کی روسےان کاحق اس اراضی میں تھا کہ نہیں ؟ جواب ..... جب معافی یا سکہ نمبری اراضی گورنمنٹ کی طرف سے باپ یا دادا کو ہبہ کر دی گئی اور اس نے اس پر قبضہ ما لکا نہ کر لیا تو وہ اس کی ملک ہوگئی اور اس کی وفات کے بعد تمام وارثوں کاحق اس میں جاری ہوگا گورنمنٹ کی اس ہبہ میں شرط فاسد لگانے سے دوسرے وارثوں کاحق باطل نہ ہوگا پس تین پشتوں میں جو چھوٹے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی واراضی میں بڑے بطائی کے برابر حقد ارہیں۔ (امداد الا حکام ج مهمی اھ)

#### قبضه دینے سے پہلے واہب کا مرجانا

سوال .....اگرتسليم موہوب سے پہلے واجب كا انقال ہوجائے تو به باطل ہوجاتا ہے يانہيں؟ جواب .....باطل ہوجا تا ہے يانہيں؟ جواب .....باطل ہوتا ہے عالمگير بيين ہے واذامات الواهب قبل التسليم بطلت انتهى:

#### وظيفه يوميه كابهبه كرنا

سوال ..... بادشاہ کی طرف سے زیداوراس کے جملہ لڑکوں کے لئے پچھ یومیہ مقرر ہے اور زیدنے وہ تمام کا نتمام یومیہ صرف ایک لڑ کے کے نام ہبہ کردیا تو ہبہ جائز اور نافذ ہوگایا نہیں؟ جواب ..... ہبہ مذکور جائز ونافذنہیں کیونکہ شکی موہوب (یومیہ وظیفہ) معدوم ہے آنا فانا حادث ہوجا تا ہے اور شکی موہوب کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہبہ سیجے نہیں ہوسکتا کیونکہ قبضہ ضروری ہے اور پھر جب کہ اس تحریر میں مع فرزندان موجود ہے اور اس یومیہ کے مستحق تمام لڑکے ہو گئے نہ صرف زید لہٰذااگر ایک لڑکے کے نام ہبہ کرکے دوسروں کاحق باطل کرتا ہے تو ہبہ جائز ونافذنہ ہوگا اور زید کے مرنے کے بعد تمام لڑکے اس یومیہ میں برابر کے حق دار ہوئے ۔ (فقاوی عبد الحکی ص اس)

#### كتب كاحق تصنيف بهيه يا بيع كرنا

سوال ....جن تصنيف كتب كابهه يا بيع كرنا 'ياممنوع كرنا جائز بي يانهيں؟ جواب ....جن تصنيف كوئى مال نہيں جس كابهه يا بيع بوسكے لہذا يه باطل ہے لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة الشباه (مجرد حقوق كاعوض ليناجائز نہيں) فتاوى رشيد بيص ۴۹۸

امدادا کمفتین ص ۸۳۴ فقاوی محمودیه ج ۱۵ ص ۳۲۹ میں افعاوی ج۲ ص ۵۲۸ میں حقوق طبع محفوظ بیا بیج کرنے کونا جائز لکھا ہے فقاوی رحیمیہ جسم ۲۳۳ میں دفع مضرت اور دیگر مصالح کے پیش نظر حقوق محفوظ کرالینے کو درست لکھا ہے نظام الفتاوی جسم ۲۲۲ میں دبی اور دنیاوی کتابوں کی تفصیل کی ہے اس کوہم حظر واباحت جلد نمبرا میں نقل کر چکے ہیں بہر حال مسئلہ دنیاوی کتابوں کی تفصیل کی ہے اس کوہم حظر واباحت جلد نمبرا میں نقل کر چکے ہیں بہر حال مسئلہ اجتہادی اور قیاسی ہے جنہوں نے حق طباعت کوغیر متقوم اور مباح الاصل ما ناانہوں نے اس فعل کو ممنوع شری قرار دیا اور جنہوں نے اس میں مصنف کی مالی منفعت اور اس کے شمن میں حق ثابت بالا صالة کود یکھا انہوں نے اس فعل کومجاز شرعی قرار دیا عوام کے لئے ہر دونوں پڑمل کی گنجائش ہے مگر قول اول اکا برین کا ہے اور اسی پر ان حضرات کا عمل ہے )

## مبهمشاع جائز ہے یانہیں؟

سوال .....دینے اور لینے والے جب کہ متعدد ہوں تو کیا ہبہ بالعوض میں شیوع مانع ہوگا؟
جواب ..... ہبہ بالعوض میں بھی شیوع مانع ہے لہذا سوال میں درج صورت جائز نہیں البت ایک حیلے سے جائز ہوسکتا ہے وہ بیہ کہ بیجائیداد مشتر کہ موہوب لہما کے ہاتھ فروخت کردی جائے اور جب بیج تام ہو چکتو پھران کواس کی قیمت سے بری کردیا جائے۔(امداد المفتین ۸۸۵)
متحقیق ہمبہ مکان وجیجت و غیر ہ وہ بہ علو بدون سفل ؟

سوال ....جضور والا مدخله العالي السلام عليكم ورحمته الله عريضهُ سابق مين جومكان بنوانے

کی بابت دریافت کیا تھاای کے متعلق بیر عرض ہے کہ جس جگہ پر میرا قصد کمرہ بنوانے کا ہے وہ دلانوں کی حجست ہے درصورت ہیں قبضہ کی کیا صورت ہوگی جب تک کہ اس پر پچھ عمارت نہ بن جائے اور جبہ کرنے کا طریقہ بہی ہے یا کہ پچھاوڑ کہ ما لک زمین جناب والا صاحب قبلہ بی فرما دیں کہ فلاں فلاں زمین میں تجھ کو جبہ کرتا ہوں اور میں منظور کرلوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ضرورت نہیں کہ جبہ تحریری ہو محض زبانی بھی کافی ہے اگر اس زمین کوخر بدا جائے تو بھی ایک بھی الی تھا نمرورت نہیں کہ جبہ تحریری ہو محض زبانی بھی کافی ہوگی چونکہ بی نامہ کھنا ضروری ہے یا صرف دو چار مردوں اور عورتوں کے سامنے زبانی بھی بھی کافی ہوگی چونکہ بی زمین دالانوں اور کو ظریوں کی اندرونی حجست میں جو زمین دالانوں اور کو ظریوں کی اندرونی حجست میں جو کرنیاں پڑی ہیں وہ بعض یا کل جب نا قابل استعال ہوجا کیں تو ان کی مرمت اور درتی کس کے ذمہ ہوگی جوز مین جب یا بھی ہوگی وہ حجست کا محض او پری حصہ ہوگا اور دراصل تمام حجست پر او پر رہنے ذمہ ہوگی ہوتھ میں شرعا گئہگار نہ ہوں اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے ہوگی دریافت کرتا ہوں کہ معاملہ میں کس جزومیں شرعا گئہگار نہ ہوں اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پور ااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ نہ ڈ الا جائے عریضہ سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پور ااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ نہ ڈ الا جائے عریضہ سابق بھی ہمراہ اس عریضہ کے ارسال خدمت ہے۔

جواب.....قال فى الدر:وصح بيع حق المرورتبعاً للأرض بلاخلاف ومقصود اوحده فى رواية وبه اخذ عامة المشائخ شمنى اه قال الشامى قال السائحانى: هوالصحيح وعليه الفتوى مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلى حيث لايجوزهوان حق المرورحق يتعلق برقبة الارض وهى مال هو عين فما يتعلق به لم حكم العين اماحق التعلى فمتعلق بالهواء وهوليس بعين مال اه فتح (ج٣ ص١٨٣) وفى الدرايضاً: فى اخر كتاب الحقوق نعم ينبغى ان تكون ألهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيهما لايخفى اه

صورت مسئولہ میں حق تعلیٰ کی بیج نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ حق مجرد ہے جس کا تعلق عین سے نہیں بلکہ ہوا سے ہوات ہے الطراق مع الارض ہے مگر پھر بلکہ ہوا سے ہوات کو بظاہر بیٹ الطراق مع الارض ہے مگر پھر بھی دونوں میں فرق ہے کیونکہ بڑے الطریق مع الارض میں زمین مستقل چیز ہے اور سقف مستقل چیز نہیں ، بلکہ متعلق بالجدران ہے جو بدون ضرر کے ممکن تسلیم نہیں۔

قال فى الهداية: وبيع جذع فى السقف لأنه لايمكن تسليمه الابضرر (أى فيفسد ١٢) للذاسقف كى تيم نهيس موسكتي ليكن درم قارك ابك جزئي سي جواز بيم فهوم موتاب فانه

قال: تجوزهبة حائط بين داره ودارجاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على أن كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لايمنع صحة الهبة مجتبى اه (جم ص ١١٦مع الثامي)

میں کہتا ہوں کہ جب سقف واهب کے جدار پر ہونامانع ہبہ جدار نہیں تو جدار واهب کا تحت السقف ہونا مانع هبه سقف بھی نہ ہوگا لا شتو اک العلمة بلکہ صورت ثانیہ بدرجہ اولی جائز ہونی چائے کیونکہ جدار مشغول ہے اور سقف شاغل ہے اور ہبہ المشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور هبہ المشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور هبہ الشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور هبہ الشاغل کے جواز کوفقہاء تصریحاً لکھتے ہیں۔

قال في الدر: والاصل أن الموهوب ان مشغولاً بملك الواهب منع تمامها وان شاغلاً لا اه (ج م ص 244 مع الشامي)

پس اگر باپ محض حق تعلیٰ کو ہمبہ نہ کرے بلکہ سقف کر دے تو ہمبہ سیجے ہو جائے گا اور اس صورت میں کڑیوں کی مرمت موہوب لہ کے ذمہ ہوگی اور ہمبہ کی صورت ایجاب وقبول اورقبض ہے اورقبض کے لئے حجبت پر پچھسا مان ڈال دینا کافی ہے۔ (امدادالا حکام جہم س ۳۰)

## صرف ایک الاے کے نام تمام املاک ہبہرنا

سوال .....زید کے دولڑکے ہیں بلاوجہ ناراضگی کی وجہ ہے ان میں ہے کسی ایک کومحروم کر کے اپنی تمام املاک دوسر سے لڑکے کے نام ہبہ کرتا ہے تو جائز ہے یانہیں؟ جواب .....اگر ہبہ کر کے قبضہ کرادیا تو جائز ہے مگر کراہت سے خالی نہیں۔( فآویٰ عبدالحیٰ ص ۳۱۱)

بجے سے ہدیہ لینے دینے کا تھم

سوال .....نابالغ لڑ کا کسی کو کچھ دیے تو قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب .....جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ جے مے ۲۵۳)

معتوہ کے ہبداورتصرفات کا حکم

سوال .....معتوہ (بے عقل جو بھی دیوانوں کی طرح بات کرے اور بھی عقل مندوں کے مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبہ کرے تو شرعاً ہبہ معتبر ہے یانہیں؟

جواب ....معتوه كامبر صحيح نهين اس كے تصرفات ميں سيفسيل ہے۔

جن تصرفات میں اس کا نفع ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی معتبر ہیں جیسے ہبہ قبول کرنا

جن میں اس کا نقصان ہے وہ اذن ولی سے بھی معتر نہیں جیسے ہبد دینا، جن میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہان میں ولی کی اجازت ضروری ہے جیسے بیع وشراء ولی سے مراد باپ یااس کا وصی یا دادا ہے بچا کا اذن کا فی نہیں باپ دادا نہ ہوں تو حاکم مسلم یااس کا نائب ولی ہوگا اگر حاکم مسلم نہ ہو یا اس طرف توجہ نہ دیے تو مقامی لوگوں میں سے دیندار بااثر لوگ جے متعین کریں اس کا اذن ضروری ہے۔ (احسن الفتاوی جے صوری کے سے دیندار بااثر لوگ جے متعین کریں اس کا اذن

شوہر کا بیوی کوز بورات دینا بھکم ہبہ ہے یانہیں؟

سوال.....شوہراگر بیوی کوسونے یا جاندی کا زیور دے اور ملک کی تصریح نہ کرے تو شوہر کے انتقال کے بعدوہ زیورتر کہ میں شار ہوگا یا خاص زوجہ کا ہوگا ؟

جواب .....اگرایسے قرائن موجود ہوں کہ زوجہ کی ملک ہے ورنہ متوفی کا اور شوہر کی وفات کے بعد اگر بیوی ملک کا دعویٰ کرے اس سے ثبوت کا مطالبہ ہوگا اگر کافی ثبوت نہ ہوتو ورثہ تتم کھا ئیں کہ ہم کوملم نہیں کہ متوفی نے زوجہ کی ملک کیا ہو۔ (امداد الفتاویٰ جسم ص ۲۵۷)

جلسول میں ملے ہوئے مدیے کا حکم

سوال ..... مدرسہ کے مدرسین و مبلغین جو کہ چندے کا کام کرتے ہیں ان کو اطراف کے لوگ سالا نہ جلسوں میں بلایا کرتے ہیں اوراخراجات سفر کے علاوہ کپڑ امٹھائی کوئی بکس یا کوئی آلی ہی چیز یا انہیں کی ہوں گی یا مدرسہ کی؟ اور بالخضوص ہی چیز یا انہیں کی ہوں گی یا مدرسہ کی؟ اور بالخضوص نقدرو ہے کے متعلق جبکہ یہ بھی تضریح ہوگئی ہو کہ مدرسہ کی ہم کسی اور موقع پر خدمت کردیں گے بی تو حقیر ہدید آپ کی تکلیف فرمائی کا آپ کے اہل وعیال کے لئے ہے۔

جواب ..... مدرسہ کے مدرس اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلیغ کے کام پر مامور ہوں یعنی فراہمی چندہ ان کا فرغ منصی نہ ہو مدرسہ سے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جا کر وعظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی چیز یا نقد ہدیتہ ملے تو وہ ان کی اپنی ہے ہاں سفراء جو فراہمی چندے کے کام پر مامور ہوں اور مدرسے نے ان کو شخصی طور پر ہدیہ لینے سے روک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخص مدیہ تبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدرسہ کے فنڈ میں ڈال دیں۔ (کفایت المفتی ج ۲۸ س ۱۹۸۸) ہیوی کا کسی چیز کے بار سے میں ہمیہ کا دعوی کی کرنا

سوال.....ز وج کےانتقال کے بعدز وجہ دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں فلاں اشیائے منقولہ جن پر

میرا قبضہ ہےزوج نے اپنی زندگی میں مجھے ہبد کردی تھیں میں نے ان اشیاء پراس کی حیات میں قبضہ کرلیا ہے اس صورت میں کیا تھم ہے؟

جواب .....زوج کے انقال کے بعد زوجہ اگر دعویٰ کرے کہ فلاں اشیاءزوج نے مجھے ہبہ کردی تھی تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا بلکہ ہبہ کا بینہ پیش کرنا ہوگا۔( کفایت المفتی ج۸ص۱۹۳) بمرض تب دق ہبہ کرنا

سوال ..... ہندہ نے بمرض تپ دق اپنی کل جائیدا دوار توں کومحروم کر کے اپنی والدہ کو بخش دی اور سرکاری اسٹامپ پرلکھ دیا اور بندرہ روز بعدا نقال کر گئی بیصورت جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... صورت مذکورہ میں جو ہبہ کیا گیاہے وہ ناجائز ہے اور عدم جواز کی چندوجہیں ہیں اول بیہ ہبہ مرض الموت میں کیا گیا ہے اور مرض الموت میں ہبہ وصیت کے تکم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت تاوفتیکہ دوسرے وارث راضی نہ ہوں جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ مریض کو مرض الموت میں صرف ثلث تک وصیت کاحق ہے تو اگر یہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تب بھی ثلث میں جاری ہوتی۔ ( کفایت المفتی ج میں ۱۵۱)

## جب قبضہ شوہر کے باس ہوتو محض کاغذوں میں بیوی کے نام جائیداد کرنے سے ہبہبیں ہوتا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے اپنی خصوصی آ مدنی سے جائیداد اسکی اپنی ہیوی کے نام خریدی وجہ اس کی بیہ ہے کہ اگر زیدا ہے نام خرید کرتا تو فیکس اور شفعہ کا خطرہ تھا لہٰذا فیکس اور شفعہ سے بچنے کے لئے اپنی ہیوی کے نام رجسٹری کرائی اس جائیداد میں ہیوی نے کوڑی تک نہیں لگائی اس پر معتبرین شاہد بھی ہیں اب وہ بیوی فوت ہوگئی دولڑ کے اور تین لڑکیاں اور خاوند موجود ہے اس کے سوااور کوئی وارث نہیں جو اب طلب امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) کیا بیہ جائیداداراضی کی واحد ما لکہ بیوی تصور ہوگی یا واحد ما لک خاوند ہوگا پہلی صورت میں تقشیم کیسے کی جائے گی دوسری صورت میں تقسیم کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

(۲) جائندا دیر قرضہ ہے اس مسئلہ کولکھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔

جواب .....صورت مسئوله میں برتقد برصحت واقعه اس جائیداد کاما لک شخص مذکور ہے اسکی بیوی اسکی ما لکہ تضور نہیں ہوگی للبذاعورت مذکورہ کی فو تنگی پر بیہ جائیدادا سکے در ثاء میں تقسیم نہ ہوگی۔فقط واللہ اعلم

#### بهوالمصوب

ہبة المشاع میں قبضہ سے ملک کاحکم

سوال .....ایک محف نے اپنی کوئی چیز مشترک طور پر متعددافراد کو بہدی موہوب کہم نے قبضہ کرلیا اور تقرف بھی محف ند کور فوت ہوگیا تو سوال ہیہ ہمسیح جوایا نہیں صحیح نہ ہونے کی صورت میں موہوب ہم پر ضان آئے گا؟
میں ورثہ کووا پس دینا واجب ہے؟ اور ہلاک ہوجانے کی صورت میں موہوب ہم پر ضان آئے گا؟
جواب ..... ہمبۃ المشاع صحیح نہیں ثبوت ملک کے بارے میں دوقول ہیں رائج اور مفتی بہ قول بیہ کہ ملک ثابت نہیں ہوتی اس لئے ورثہ کووا پس دینا واجب ہے بصورت ہلاک ضان آئے گا لوٹانے سے کہ ملک ثابت نہیں ہوتی اس لئے ورثہ کووا پس دینا واجب ہے بصورت ہلاک ضان آئے گا لوٹانے سے پہلے بھی اس میں واجب اوراسکی موت کے بعد ورثہ کے تقرفات نافذ ہیں موجوب لہ کاکوئی تقرف نافذ ہیں موجوب لہ کاکوئی تقرف نافذ نہیں ۔ اس قول کی تقریح حضرت امام محدر حمد اللہ تعالیٰ سے منقول ہونے کے علاوہ بہی روایت حضرت امام ابو حنیفہ ہے بھی موجود ہے۔

۲۔ دوسرا قول ثبوت ملک کا بھی ہے مگر حصرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق میہ ملک خبیث وفاسد ہے اس لئے اس قول پر بھی ردوا جب ہے اور بصورت ہلاک صان لازم۔ (احسن الفتاویٰ جے مص ۲۶۱)

تقسيم سے پہلے اپنا حصد مبدكرنا

سوال ..... زید کا انتقال ہوادو فرزند عمر و بکر اور ایک لڑکی زینب اسکے وارث تصفی نینب کا میراث میں جو حصہ تھا اس نے اسے بلاتقتیم اپنے ہوئے کو ہمہ کر دیا اب وہ پوتا اور زید کے لڑکوں کی اولا دموجود ہیں زید کا ترکسان پر کس طرح تقتیم ہوگا؟ اور زینب کا ہم بین جے ہے یا نہیں؟ اگر سے نہیں نواس کا حصہ کس کو ملے گا؟

جواب سنزید کے ترکہ ہے میراث ہے پہلے کے حقوق نکال کر مابھی کے پانچ جھے کرکے ہر بیٹے کو دودو حصاور بیٹی کوایک حصہ ملے گااس کی بیٹی نے اپنے حصے کو بلاتقسیم اپنے پوتے کو جو ہبہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا پورامال اس کے پوتے کو ملے گااس کے بینتیج اس کے وارث نہیں ہیں۔ (فآوی باقیات صالحات ص ۲۱۷)

## جن افعال یا الفاظ سے ہبہ یا بیع کامفہوم ہونامشکوک ہوان سے ہبہاور بیع کا ثبوت نہیں ہوسکتا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں زیدنے اپنی بہن و پھو پھی کومع ان کے شوہروں کے بوجہ قلت آ دمیوں کے کہان کے پاس کوئی رہنے والا ایسا نہ تھا جن ہے انس وتقویت ہواور زمین بہت ہے افراط سے تھیں مگراس زمانے میں زمین کی قدر نہھی یہاں تک جمع سرکاری بھی مشکل سے ادا ہوتی تھی ان رشتہ دار مذکور بالا کوزید نے اپنے پاس بلالیا اورشامل بی اپنا کاروبار چلاتے رہے اور کھاتے پیتے رہے اور زیدنے اپنی زندگی بی میں خواہ اپنے مورث اعلیٰ کی جائیدا دمیں شریک مجھ کریا دوست اورانیس جان کراپنی کچھ مزروعہ زمین اور کچھ بنجر ان بہنوں کے شوہروں کے نام سگان سرکاری پرموروثی کرادی اور بیموروثیت ایسے وقت میں کرائی گئی کہ جب زیداورزید کے متعلقین خوب اپنے کاروبار میں ہوشیار ہو گئے ۔اوراپنی جائیداد پر قابض ہو گئے اس وفت ان بہنول نے اور ان کے شوہروں نے اپنے وطن جانے کی اجازت عابی توزیدنے کہا کہ ہم تمہارے نام یہیں جائیداداور گھرموروثی کے دیتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں لڑکیاں اور ان کے شوہر راضی ہو گئے اور سگان سرکاری پرز مین موروتی پر کرا دی گئی اوراس زمانہ میں لوگ بوجہ جہالت کے ہبہ وغیرہ کے مسائل سے ناواقف تھے اوراب بھی اس خطہ میں ناوا قفیت ہےاور بیچ وغیرہ کاخرچ بھی گوارہ نہیں کر سکتے بوجہ نفتہ کی قلت کے اب ایسی صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت بھے یا ہبہ یا وراثت کے قائم مقام ہوسکتی ہے یانہیں جبکہ بیہ بھی نہیں معلوم کمعطی کے ذہن میں ہبہ کالفظ یامعنی تھے یانہیں؟ اوراژ کیوں میں ہے کوئی اپنے مورث کے مال میں حصہ کے مستحق ہوئی یانہیں؟ چونکہ یہ پہنیں کدانقال س کا کب ہوا؟ اوراس ملک میں اکثر اس قتم کی موروثی بیچ اور رہن کاحق بھی معطی اور معطی کے در ثہ جائز رکھتے ہیں چنانچہ اس صورت میں بھی جس کے متعلق خاص سوال کیا گیا ہے گئی پشتوں کے بعدلب کشائی کی گئی ہے ورند يهلے سے جيسے اصلى مالك كوز مين كامالك سمجھا جاتا ہے ان كوبھى زمين كامالك سمجھا جاتا تھا۔ جواب ..... چونکہ ہبہ یا بیع عقو دیمیں سے بیں جن کے لئے الفاظ موضوع للحبۃ والبیع کا ہونا شرط ہوا درا سے الفاظ یا افعال جوت ہبہ یا بیع کے لئے کا فی نہیں جن سے ہبہ وغیرہ کا مفہوم ہونا مضکوک محمل ہوا درجولفظ اور عمل سوال میں فرکور ہاس کی دلالت ہبہ پرصرت نہیں بلکہ نہایت مشکوک ہاس لئے اس سے ہبہ یا بیع کا جوت نہیں ہوسکتا ۔ پس ضروری ہے کہ عظی کے ورشہ کو یہ جائیداد واپس کی جائے یا بچھ دے دلا کر صلح کے ساتھ ان کو راضی کرکے اس زمین کو حاصل کیا جائے بدون اس کے کوئی صورت نہیں فان الیقین لایزول بالشک والله اعلم جائے میں ساسی)

کل جائیدا دلزگی کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال ..... ماں نے اپنی ایک لڑکی کومنقولہ وغیر منقولہ کل جائیدا دا قربا کوجمع کر کے ہبہ کر دی اور بعض جائیدا دجواس میں منقولہ تھی جیسے ڈگری عدالت وغیرہ اس کے کاغذات بھی سپر دکر دیئے اور جائیدا دوغیر منقولہ کے جیسے قصص دیہات وغیرہ اس کی تحصیل پذیر آمدنی اورا دائے مال گزاری سرکاری وغیرہ کارضروری موہوب لہ کے سپر دکر دیئے گئے اور اجازت عام دے دی کہتم جانور اور یہ جائیدا دکل تم کو دے چکی ہیں تو بیز بانی ہبہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب .....روپے کا ہم محض کاغذات دینے سے سیحے نہیں ہوا کیونکہ موہوب کا موجود ہونا ضروری ہے بلکہ اس کو روپیہ وصول کرکے مالک ہونے کی اجازت دیدی ہے پس بہ توکیل بالا قضاء ہے پس اگر معزول ہونے سے پہلے روپیہ وصول کر کے اس پر قبضہ کرتی جائے تو مالک ہو جائے گی اور معزول ہونے کے بعد مالک نہ ہوگی اور معزول ہونے کی کئی صور تیں ہیں۔

ایک بیرکہ مؤکلہ معزول کردے میا مؤکلہ مرجائے ان دونوں صورتوں میں وہ وکیلہ معزول ہو جائے گی اور وصول کرنے کی مجاز نہیں بلکہ سب ور شاہے خصص میں برابر کاحق رکھتے ہیں۔ بیہ جب کہ واہبہ کے سجے ہونے کی حالت میں وصول کرکے فیضہ کرلیا ہوا وراگر واہبہ کے مرض الموت میں یا موت کے بعد قبضہ کیا تو ور شدکی اجازت کے بغیر سیحے نہ ہوگا۔

زبانی کہددیے سے تام نہ ہوگا تاوقتیکہ باپ دادایالڑکی یا اس کے نائب کا قبضہ نہ ہو۔اور جس صورت میں ماں کا قبضہ کا فی نہیں اس میں رہ بھی شرط ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہواس کوجدا کر کے اس کو یا اس کے ولی ونائب کو قابض کر دے اور قبضہ محض حساب و کتاب دینے سے نہیں ہوتا تاوقتیکہ تسلط تام نہ ہوجس کوعرف قانون میں دخل یا بی کہتے ہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں اس میں اشتراک واشاعت مصر نہیں۔(امداد الفتاوی جساص ۷۵)

### هبهكى تعريف اورحقيقت

سوال .....مئلہ مذکورہ بالا کوقر آن وحدیث کی روشنی میں واضح فر مادیں کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص کوئی چیز بخش کر کے دو ہارہ طلب کرے اس نے اپنی قے کوواپس کیا۔

جواب ..... دراصل آنجناب کو جوشہ ہے وہ ہبہ (بخشش) کی تعریف اور حقیقت سے ناوافقیت کی بناپر ہے تو معلوم ہوکہ بہد کی تعریف ہیے کہ آپ نے کئی کوکئی چیز دی اور اس نے منظور کرلیا یا منہ ہے کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے اس کے ہاتھ پرد کھ دیا اس نے لے لیا تو اب وہ چیز ان کی ہوگئی اب آپ کی نہیں رہی بلکہ وہی اس کا مالک ہے اس کوشر عیس بہہ کہتے ہیں لیکن اسکی مرطیس ہیں ایک تو اس کے حوالہ کر دینا اور اس کا قبضہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبضہ نہیا ہو کئی شرطیس ہیں ایک تو اس کے حوالہ کر دینا اور اس کا قبضہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبضہ نہیا ہو کئی شرطیس ہیں ایک تو اس کے حوالہ کر دینا اور اس کا قبضہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبضہ نہیا ہو القبول ہیں ہوا۔ کہا فی الهدایة ص ۱ ۲۸ ج ۳ و تصح الهبة بالایجاب و القبول و القبول و القبول فلانه عقد و العقد بنعقد بالایجاب و القبول و القبول اللہ مقبوضہ المالایجاب و القبول فلانه عقد و العقد بنعقد بالایجاب و القبول اللہ مقبوضہ المالا کے حدیث شریف کامعنی ہے کہ بہد بغیر قبض کے جے نہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو بانٹ دینے اور تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اور اس سے استفادہ ہو سکے تو بغیر تقسیم کے ان کا ہمبہ جے نہیں جبیبا کہ عالمگیری ج من من موہبہ اور ص ۱۸۹ کے جزئیات سے ظاہر ہے ہیں ہم نے فتو کی نمبر ۱۸۹ می ۱۸۹ کے جواب میں جو ہمبہ کے عدم صحت اور جواز رجوع کے بارے میں جو پھے لکھا ہے اس کا دارومدارائی پر ہے کہ مسئولہ صورت میں چونکہ جائیدادی تقسیم ہو سکتی ہے گئی تقسیم نہیں کی اس کے تقسیم کے بغیر ہمبہ کرنا ہے نہ ہوا اور جب ہمبہ کے نہ ہوا تو جب ہمبہ کے نہ ہوا تو بھر کا اپنے حصہ کا مطالبہ کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ورندا گر ہمبہ کے ہو جو کہ تا تواسکے بعداس کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جبکہ ای حدیث میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی جا تا تواسکے بعداس کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جبکہ ای حدیث میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی قباحت کوذکر فرمایا ہے جو آ پ نے لکھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ ( فتا و کی مفتی محمود رج 4 ص ۱۳۲۱ )

## ہبہ کارجوع رجوع ہبہ کے شیخ نہ ہونے کی دلیل

سوال .....حدیث پاک میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہبہ کرنے والا اپنی چیز کا زیادہ مستحق ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو کذا فی القسطلانی ۔ پس امام صاحب کے نز دیک قرابت محرمیہ میں رجوع کس دلیل ہے جائز نہیں؟

جواب .....وه وليل بير قال عليه السلام اذاكانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع منها رواه البيهقى والدار قطنى فى سننها والحاكم فى المستدرك: جيما كم بداييك حاشيه مين بـ د (امدادالفتاوي جسم ٣٤٢)

## ببدوايس لينے كى بعض صورتوں كا حكم

سوال سنزید کو ایک دربار سے تعلق تھا اس کے صلہ میں وہاں سے اراضی انعام ملا پھر
آ قادنو کر میں مخالفت ہوئی اور آ قانے جو پچھ دیا تھا واپس لے لیازید بھی ناخوش ہو کر دوسری جگہ چلا
گیا بعد مدت کے اولا دزید سے دولڑ کے پھراسی بستی میں گئے اور اسی سرکار میں نوکر ہوئے اور وہ عطیہ
پھران کو دیا گیا اب اس میں زید کی باقی اولا دشریک ہوسکتی ہے یانہیں؟ اور یہ ہم جدید ہے یا قدیم؟
سرکار کی عادات رہی ہے کہ دو چار برس کے لئے زمین دینی پھرضبط کر لیتی اور پھر مہینے دو مہینے بعد
چھوڑ ویتی آخر کار دونوں بھائیوں میں سے ایک کی تنخواہ میں لکھ دی اب اس کا مالک کون ہے؟

جواب .....اگرآ قانے زیدکو بیز مین بطور عاریت دی تھی تواس کا واپس لینا جائز ہے اوراگر بطور جبہ دی تھی تو ہبہ کمل ہو جانے کے بعد حاکم کے فیصلے یا زیدگی رضا ہے واپس لینا جائز ہے اگر چہ مکروہ تحرکم کی ہے اور حاکم کے فیصلے یا زیدگی رضا کے بغیر واپس لینا جائز ہے اور کوئی بیوجم نہ کرے کہ آقا (واہب) اگر خود حاکم ہے تو رجوع بھکم حاکم پایا گیا کیونکہ حاکم کا حکم اس کے نفع کے لئے نافذ نہیں ہوتا۔

علی ہذاالقیاس زید کے دولڑکوں کو جو دیا گیا اس میں بھی یہی تفصیل ہے اگر عاریتاً دیا تو واپسی جائز اوراگر بہتہ بدول تقسیم دیا تب بھی واپس لینا جائز کیونکہ جو چیز تقسیم نہ ہوسکتی ہواس کا ہبہ صبحے نہی البتۃ اگر دونوں مختاج ہوں تو بدوں تقسیم بھی صبحے ہے۔ اوراگرتقیم کرے دیا تو تھم حاکم یا دونوں شخصوں کی رضاہے جائز ورنہ ناجائز پس مذکورہ صورتوں میں ہے۔ جس صورت میں زید ہے واپس لینا جائز نہیں اس صورت میں اگر زید زندہ ہے تو وہ ورث اسکے حصہ شرعیہ کے مطابق مالک ہوں گے نہ دونوں لڑکوں کی شخصیص نہ اسکی شخواہ میں جسکی لکھ دیا ہے اور جس صورت میں زید ہے واپس لینا جائز تھالیکن ان دونوں کو جائز نہ تھا اس صورت میں وہی دونوں مالک میں نہ زید کے ورثہ ستحق ہیں نہ وہ خاص جس کی شخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان ہے بھی واپس لیتا اس صورت میں صرف وہی مالک ہے جسکی شخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان ہے بھی واپس لیتا اس صورت میں صرف وہی مالک ہے جسکی شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سے الیتا اس صورت میں صورت میں الک ہے جسکی شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سے سے سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سے سکت شخواہ میں لکھ دیا ہے۔ (احدادالفتاوی جسم سے سکت سے سکت شخواہ میں سے سکت سے سکت شخواہ میں سے سکت سے سے سکت سے

جس شخص نے تمام جائیدا دو ہیو یوں کے نام کر کے الگ الگ کر دی تو اب اسکے مرنے کے بعداس میں دوسرے ورثاء نثر یک نہ ہوں گے سوال سسکے مرنے کے بعداس میں دوسرے ورثاء نثر یک نہ ہوں گے سوال سسکیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مئلہ کہ ایک شخص سمی محمد رمضان نے جس کی دو عورتیں ہیں اور تین حقیقی بھائی کے لڑے ہیں سمی محمد رمضان نے بحالت تندری وہوش وحواس موت سے کئی ماہ قبل اپنی دونوں ہیویوں کے نام اپنی جائیداد کے کچھ جھے کی رجٹر مکر دی ہے اور بقیقی بھائی کے بیٹوں کو محروم کر دیا ہے قابل دریافت بات یہ ہے کہ بقیہ حصہ صرف لکھ کر دیا ہے اور حقیقی بھائی کے بیٹوں کو محروم کر دیا ہے قابل دریافت بات یہ ہے کہ

ایک بیوی اس کی چچا کی لڑ کی بھی ہے کیا بہتملیک محمد رمضان کی درست ہے شرعاً بہتمام جائیداد میں کہ میں قد سیاس میں حقیقی رائے سے معن کبھے مکما جہ معاص

بیو یوں کی ہوجاتی ہے یا بیوہ اوران حقیقی بھائی کے بیٹوں کو بھی مکمل حصہ ملے گا۔

جواب .....صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال اگر مسمی محمد رمضان نے اپنی زندگی میں جائیداد بیویوں کے نام منتقل کرکے ہرا یک کواپنے اپنے حصد کا قبضہ بھی دے دیا ہے تو بیہ ہبتام ہے اور اب دیگر ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں البتہ جس جائیداد کا زندگی میں ہبد کرنا اور قبضہ تحقق نہ ہو اس جائیداد میں دوسرے ورثاء بھی حقد ار ہوں گے۔فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج مساسس)

ذی رحم محرم سے ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا

سوال .....زید کی زینب اور فاطمہ دو بیویاں ہیں زید نے اپنی ملک کا آ دھا حصہ زینب اوراس کے بچوں کو دیا اور باقی ماندہ آ دھا حصہ خودلیکر فاطمہ اوراس کے بچوں کے ساتھ رہ گیا اسکے بعد فاطمہ کے دو بچے بیدا ہوئے جس کی بنا پرزید زینب سے اپنی ملک واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لینے کاحق ہے یانہیں؟ جواب .....زید نے اپنی عورت اور بچوں کو اپنی آ دھی ملک جودے دی ہے وہ ان کیلئے ہمبہ ہو گیا اوراب واپس لینے کاحق نہیں ہے۔ (فاوی باقیات صالحات س ۲۱۱)

### ہبہ سے رجوع کرنے کی مختلف صور توں کا حکم

سوال ....کسی کوکوئی چیز ہبدد میراس ہے واپس لینے کے جواز میں کیا تفصیل ہے؟ جواب ....اس کی مختلف صور تیں ہیں

ا۔موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیاہے) اس کی رضاہے بہر حال رجوع جائز ہے۔ ۲۔قضائے قاضی ہے رجوع صحیح ہے۔

۳۔ ہبد قبول کرنے کے بعدا سکا کوئی عوض دے دیا ہوتو بھی بذریعہ قضار جوع کرسکتا ہے۔ ۴۔ موہوب لہذی رحم محرم ہوتو قضائے قاضی ہے بھی رجوع ضیح نہیں وہ اپنی رضا ہے واپس کرے تولینا جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ جے مص۲۵)

## ہبہ بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زید کوسرکارنے چندد یہات کا والی بنایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ہرسال میں اتنارو پیہ سرکار کودینا پڑے گا اور ان دیہا توں کوتم کو بیچنے کا مختار ہے بعنی اگر کسی کو بیچو گے تو سرکار مانع نہیں ہوگی اور جس کوفر وخت کرو گے اس کو بھی یہ میر سے سب حکم ماننے پڑیں گے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا دے لئے بھی یہ حکم جاری ہے بعنی وہ بھی اس کو بیچنے کے مختار ہیں لیکن تمیں برس بعد سرکار کی طرف ہے جو حکم صادر ہوگا اس کو ماننا پڑے گا بعنی اگر خراج و غیرہ بڑھایا جائے تو اس کو ماننا پڑے گا لیس کی طرف ہے جو حکم صادر ہوگا اس کو ماننا پڑے گا بینی اگر خراج و غیرہ بڑھایا جائے تو اس کو ماننا پڑے گا اور وہ ہیں کہ فلاں زمین مثلاً چار بیگہ تم کو دیا بشر طیکہ فی سال فی بیگہ چارر و پے خراج دینا پڑے گا اور وہ شرطیں بھی لکھ دیتے ہیں جو سرکار نے زید سے طے کر رکھی ہیں اس رعیت کو اس زمین کا مالک کہا جائے گایا نہیں ؟ اور زید کس رعیت کو اس زمین کا مالک کہا جائے گایا نہیں ؟ اور زید کس رعیت کو نذرا نہ لے کر دید ہے کہا جائے گایا نہیں؟ اور زید کس رعیت کو نذرا نہ لے کر دید ہے کہا جائے گایا نہیں؟ اور زید کس رعیت سے جرأ زمین چھین کر دوسری رعیت کو نذرا نہ لے کر دید ہے تو رعیت اول اس زمین کا مالک ہوگایا ثانی ؟ اور دونوں میں سے کس کو تھرف کرنا جائز ہوگا؟

جواب ..... چونکہ زید کو جو سرکار سے ملا ہے وہ تو ہوجہ ہبہ صیحہ کے اس کی ملک ہوگیا آگے جو شرا لکھ زید نے کئی اور کو دیا ہے طاہر صیغہ سے وہ بالعوض معلوم ہوتا ہے اور ہبہ بالعوض بیج کے حکم میں ہے اور اگر نیج ان شرا لکھ سے ہوفا سد ہے اور نیج فا سد میں قیمت متعارفہ واجب ہوتی ہے نیز نیج فا سد میں مشتری اگر مشتری نے اس کو کسی اور شخص فا سد میں مشتری اگر مشتری نے اس کو کسی اور شخص کے ہاتھ نیج سیح نہ کیا یا ہبہ کر کے سپر دنہ کیا ہو یا وقف یار ہمن نہ کر دیا ہواس وقت تک بائع کو فنخ کرنے اور لوٹانے کا حق ہوتا ہے اور جومشتری سے لیا ہے اس کا والیس کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔

اس کئے صورت مسئولہ میں زید نے جس شخص کوز مین دی اگروہ قبضہ کر لے گاتو مالک ہوجائیگا اور جوشرا نطائفہرائے ہیں سب لغو ہول گے البتہ اس زمین کی جو قیمت مروجہ ہوگی وہ واجب ہوگی اور جب تک اس زمین لینے والے نے تصرفات (بیچے ور بمن وغیرہ) نہ کئے ہوں تو زید کو واپس لینا جائز ہوگالیکن جواس سے لیاوہ واپس کرنا ہوگا اورا گر کوئی تصرف کرلیا ہوتو زید واپس نہیں لے سکتا۔

(امدادالفتاوي جساص ۲۷۷)

## موہوباڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس سلسلہ میں کہ زید نے اپنی منکوحہ مساۃ نور بھری کو بحالت ممل طلاق دے دی اور حمل بھی ہبہ کر دیا اب وہی حمل لڑکی وضع ہوئی دریں صورت موہوبہ حمل (لڑکی) غیر موثر کی حالت میں بغیر اپنے والد کی اجازت کے نکاح کراسکتی ہے یا نہیں اور اس کا والد بوقت نکاح برسراعلان کہتا ہے کہ میری کوئی اجازت نہیں جواب .....اڑکی کا بہتے خہیں ہوتا محض لغو ہے نیز اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نکاح کرانے کا اختیار نہیں دیتا ہوں تب بھی بہتو کیل لازم نہیں ہے جب چاہاں ہے رجوع کرسکتا ہے اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح برگر شیخے نہ ہوگا۔ (فناوی مفتی محمود جہ ص ۲۳۷)

## متفرفات

ہبہ بالعوض بیع کے حکم میں ہوتا ہے

سوال ..... ببه بالعوض بيع كے حكم ميں بوتا ہے يانهيں؟

جواب ....ابتداءًاورانتهاءً تع كے حكم ميں ہوتا ہے۔ (فقاوي عبدالحيُ ص ٣٢٨)

ہبہ شدہ مال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا حکم

سوال .....زیدنے عمر کی ایک چیز چرائی اور بکر کو دیدی اور بکر نے خالد کو بہہ کر دی اب معلوم ہوا کہ زید نے چوری کی تھی اس حال میں شکی مسروق کا اداکر ناکس کے ذمہ واجب ہوگا؟ جواب .....جس کے پاس اب ہاس پر واپس کر نا واجب ہے اوراگر اس کو خبر نہ ہوتو جس کو خبر ہواس پر خبر کر نا واجب ہے اوراگر اس خبر دینے والے کو جبہ میں بھی دخل ہے تو اس پر واپس کر انے میں سعی کرانا بھی واجب ہے۔ (امدا دالفتا وی جسس ۵۵)

### مریض کا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے

سوال .....اگرزید نے مرض الموت میں ہبہ کرلیااور قبضہ بھی کرادیا تواس کا کیا تھم ہے؟ جواب ..... یہ ہبہ بمزلہ وصیت کے ثلث مال میں نافذ ہوگا۔ ( فآوی عبدالحی ص ۲۸۸)

### بلاعذر مدبيةبول نهكرنے كامنكر ہونا

۔ سوال .....ایک آ دمی کی کچھتھنہ یا روپے پینے نہایت خوشی ہے دینے لگے اوروہ نہ لے دینے والا کہے نہ لینے میں نہایت ناخوش ہوتا ہوں لینے والے نے کہا کہ میں اس کو نہ لینے سے خوش ہوتا ہوں اب ہر دونا خوش اور ناراض ہیں اس صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

جواب ..... جب اس ہدیہ تبول کرنے ہے کوئی امر مانع شری نہیں تو لینے والے کا یہ کہنا کہ اسکونہ لینے سے خوش ہوتا ہوں سخت فلطی اور شعبہ کبر کا ہے جو سنت کے بالکل خلاف ہے حدیث میں تھا دو اتبحابو صرت حکم ہے اگر بلاعذر مہدی الیہ انکار کرے تو تہا دوا پڑ مل کس طرح ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۲۸۳)

## کم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آگیااب کیا حکم ہے

منظور حسین کی شادی کردی کچھ عرصہ بعد منظور حسین فوت ہو گیا جس کی کوئی اولا دنے تھی صرف ایک ہیو تھی اب وہ اپناحق مہراور حصہ مانگتی ہے اسکے بارے میں بتایا جائے کہ وہ حقد اربن سکتی ہے یا کنہیں۔ (ب) احکام میراث میں ازروئے شرع محمدی کے نافر مانی کرنے میں ارشاد خداوندی کیا ہے۔

(ب) احکام میراث بین ازروئے سرع حمدی نے نافر مای کرتے بین ارشاد خداوندی کیا ہے۔
(ج) زیورات کی تفصیل بیہے کہ جو کہ وارثوں کے پاس ہیں ایک جوکنگن (ڈھائی تولہ) کٹ
مالا (چارتولہ) ایک جوڑی کانٹے (ایک تولہ) جمر (ڈیڑھ تولہ) کل نوتولہ اور چاندی کل ۲۰ تولہ یہ
زیورات بطور حق مہر کے پہنایا گیا تھا سب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بینوا تو جروا۔

جواب ..... بشرط صحت واقعداگر واقعی الله وسایا نے اپنی زندگی میں جائیداد کا پھے حصہ اپنے پوتوں منظور حسین اور مجبوب حسین کے نام منتقل کرا دیا ہے اوراس کوتقسیم کر کے زندگی میں قبضہ دے دیا ہے تو یہ ہمستی ہو چکا ہے اور پوتے مالک بن گئے ہیں اس لئے کہ شرعاً اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیدا دا ہے بیٹوں میں سے کسی ایک کے نام منتقل کر کے قبضہ دے دے تو وہی مالک ہو جاتا ہے لیکن وہ شخص سخت گنہگار ہوگا بنابریں صورت مسئولہ پوتے مالک بن گئے ہیں منظور حسین کی وفات کے بعدا گر والداور ہیوہ کے علاوہ اور کوئی لڑکا یالڑکی اس کے ورثا میں نہیں تو منظور حسین کی کل جائیدا دکا چوتھا حصہ اس کی ہیوہ کو اور باتی تین حصاس کے والد کوملیس گے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمود ج مسلم)

# احكام الغصب

حقيقت غصب

غصب کی حقیقت کیا ہے؟

سوال ....غصب كس كو كهتي بين؟

جواب ..... ما لک کے ہاتھ میں سے مال متقوم ومحتر م کواجازت ومرضی کے بغیر لے لینا (غصب کہلاتا ہے) دررشرح غرر میں ہے۔ الغصب شرعاً اخذمال متقوم محترم من یدمالک بلااذنه لاحفیة انتھی۔(فآوی عبدالحی سسمس)

بیٹے کے مال میں باپ کا تصرف کرنا سوال .....اڑے کے مال میں باپ کوتصرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... بوقت ضرورت جائز ہے اور بلاضرورت اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا اور حدیث انت و مالک لاہیک کی مراد بھی یہ ہی ہے کہ بوقت ضرورت حکم ہے جیسا کہ ہدایہ کی بعض عبارتوں ہے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ ( فقاو کی عبدالحی ص۳۱۳)

دوسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنا

سوال .....کسی شخص نے اپنی زمین میں بہت ساتھی کواردوا کے واسطے بورکھا ہے اگر کوئی شخص اس کو بددن اجازت ما لک لاکر دوا میں ڈال دے تو درست ہے یانہیں؟ اگر اس کے مالک ہے جوچس تو لینے نہیں دیتا اور گھی کوار کا حکم گھاس جیسا ہے یانہیں؟ کیونکہ گھی کوارساق وار درخت نہیں اوراس دوا کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اول تھی کوار کے گھاس ہونے میں کلام ہے دوسرے اگر گھاس بھی ہوتو بھی گھاس کوخود کوئی اپنی زمین میں بوئے تواس کا ما لک ہوجا تا ہے دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر لینا اور استعمال کرنا حرام ہے بس ایس دوا کا استعمال جائز نہیں۔(امدا دالفتاوی جساص ۴۵۲) مسکیین کو مال مغصوب سے نفع حاصل کرنا

سوال .....زید مسکین و نابینا ہے اور کمانے کی قدرت نہیں رکھتا اس کووراثت میں زمین ملی ہے کیکن مرحوم مورث نے بیز مین ایک ہندو کی غصب کی تھی اب زید کواس زمین کی پیداوار سے نفع اٹھا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب ....اس طرح کی زمین کے غلے کا حکم تقدق کا ہے ہیں زید جب تک مسکیین رہے تو مسکین ہونیکی حیثیت ہونیکی حیثیت سے ملال ہونیکی حیثیت سے مبال حرام وراثت سے حلال نہیں ہوتا اور جب فقر و حاجت ندر ہے تو پھر اسکو مسکینوں پر صدقہ کردے۔ (امدادالفتادی جس سے ۲۳۷) عناصب کا قبضہ

سوال ..... کیا غاصب کا قبضه از روئے شرع قبضه مجھا جائے گا؟

جواب سے فاصب کے قبضے کا شریعت میں کچھ وزن نہیں ای طرح جائیداد مغصوبہ میں فاصب کا تصرف کرنا بھی درست نہیں ہے ہاں جب مال مغصوبہ کا نام تبدیل ہوجائے یااس کا اعظم منافع ختم کردیا جائے تواس وقت وہ عاصب کا مال کہلائے گا جیسے کسی نے گندم چرائی اوراس سے روٹی پکائی کسکن عاصب کوضان ادا کرنا پڑے گا اور ضان ادا کرنے ہے جل مال مغصوبہ سے انتقاع لینا جائز نہیں ہے۔

قال العلامة برهان الدين المرغيناني : واذاتغيرت العين بفعل الغاصب حتى زال اسمها اواعظم منافعها زال ملک المغصوب منه عنها وملکها الغاصب وضمنها ولايحل له الانتفاع بهاحتى يؤدى بدلها. (الهداية ج٣ ص٣٤٣ کتاب الغصب فصل فيما تغيريفعل الغاصب) قال العلامة خالداتاسي رحمه الله: اذاغيرالغاصب المال المغصوب على بصورة يتبدل بها اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له مثلاً لوكان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب المال بالطحن دقيقاً فانه يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له لماان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة والمحصول له (شرح مجلة الاحكام مادة ٩٩٨ ج٣ ص ٩٥٨ الباب الاول في احكام الغصب) ومثله في الهندية ج٥ ص ١٢١ كتاب الغصب الغيره (فاوئ حائة النه يقل احكام المغصوب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ حائة النهي هي احكام المغصوب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ حائة النهاي في احكام المغصوب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ حائة الهندية ٢٥٥٣)

### مالکوں کی اجازت کے بغیرسامان استعمال کرنا

سوال .....ایک دکان تھی جس میں نصف روپیہ میرے والد کا تھا اور نصف میرا اور ایک شخص شریب تھاوہ کا م کرتا تھاوہ دکان نہ چلی تی کہ کیل سامان میرے مکان میں آگیا کوئی اس کاخریدا زمیس والدصا حب نے سکوت اختیار کیا گویا سامان فروخت ہونے سے مبر کرلیاو شخص مجھ سے کہدگئے کہ ہم صبر کرتے ہیں اور سامان سب والدصا حب کو دیتے ہیں وہ چاہے جو کریں ان کو اختیار ہے اب نہ والد صاحب کچھ کہتے ہیں نہ وہ شخص اور سامان خراب ہوجا تا ہے اکثر خراب ہوگیا ہے تھوڑ اشہد ہے اگر میں صاحب کچھ کہتے ہیں نہ وہ شخص اور سامان خراب ہوجا تا ہے اکثر خراب ہوگیا ہے تھوڑ اشہد ہے اگر میں اس میں سے کھالوں نیا جو چیز خراب ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہوکام میں لے لوں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جو اب .... تعجب ہے کہ ایک موثی بات میں شبہ ہوا جب روپیہ شترک تھا تو مال دونوں شریکوں میں مشترک ہو امر تا ہوگیا ؟ جب تک دونوں مشترک ہے خاموش ہوجانے سے مال ملکیت سے نہیں نکتا غیر مالک کو کیسے جائز ہوگا ؟ جب تک دونوں مالکوں سے تصریحاً اجازت نہ لے وہ اگر آگے قبضہ میں ہامانت ہے۔ (امادالنتاد کی جس سے کہ اور کا سے تا ہوگیا ہے۔ اور اگر آگے قبضہ میں ہامانت ہے۔ (امادالنتاد کی جس سے کہ بیریں کا اس میں ہوا اس میں ہوا اس میں ہوا ہوئی ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہو

غاصب کے نمازروزے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال .....اگر کوئی کسی کامال یا جائیداد ناجائز طور پرغصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز روزہ

ز کو ہ 'ج اور دوسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحق غصب کیا گیا ہووہ انتقال کرچکا ہولیکن اس کی اولا دموجود ہے تو اس صورت میں غاصب کے لئے کیا حکم ہے؟ جواب .....اگر وہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز'روزہ وغیرہ مظلوم کو دلائی جائیں گی۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج۲ص ۲۷) ہمسا ئے کے بیرنا لے کو بند کرنا

سوال ..... ہمائے کے پرنالے کا پانی برور ہاز ویا برورعدالت زائل کرنا کرانا جا ترہے یائہیں؟
جواب ..... پرنالہ و بدر و وغیرہ نکا لناحقوق ملک سے ہے جوشخص اس جگہ کا مالک ہے اس کو ہرطرح کا تصرف پہنچتا ہے ہیں بیشخص جو ہمسائے کے پرنالے کوختم کرنا چاہتا ہے اگر پرنالہ گرنے کی جگہ اس شخص کی مملوک ہے اور اب تک بطور تبرع واحسان اور ہمسائے کی رعایت میں پانی ڈالنے کی اجازت دے رکھی تھی اور اب زائل کرنا چاہتا ہے اور پرنالہ بند کرتا ہے بیہ جائز ہے اپنی ملک کا اختیار ہے اور اگروہ جگہ ہمسائے کی مملوک ہے تو اس شخص کو اس ہمسائے کا پرنالہ بند کرنا جائز نہائز کہ انہیں کہ بیغصب ہے۔ (امداد الفتاوی ج سامی ۴۵)

# غصب اوراراضي

## زمین میں غصب متحقق ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال ..... بين مين غصب موتا بي يانهين؟

جواب ..... جواب منقولہ میں جمہمااللہ تعالی کے نزدیک صرف منقولہ میں غصب ہوتا ہے غیر منقولہ میں نصب ہوتا ہے غیر منقولہ میں نہیں اگر کی شخص نے دوسر ہے کی زمین پر قبضہ کیا اور دہ کسی آفت ساوی سیلاب وغیرہ سے ہلاک ہو گئی توشیخین (رحمہمااللہ تعالی) کے نزدیک (غاصب پر) اس کا ضان نہیں آئے گالیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ضان آئے گا کیونکہ ان کے نزدیک زمین میں بھی غصب محقق ہوتا ہے وقف کی اللہ تعالی کے نزدیک ضان آئے گا کیونکہ ان کے نزدیک زمین میں بھی غصب محقق ہوتا ہے وقف کی زمینوں میں قول امام محمد پر اور باقی زمینوں میں قول شخین پر فتوی ہے۔ (فاوی عبد الحکی صسب کی ہوئی چیز کا لین دین

غصب شدہ چیز کی آمدنی استعمال کرنا بھی حرام ہے

سوال ..... دو بھائی زیداور بکرایک مکان کی تغییر میں رقم لگاتے ہیں مکان ان کے باپ کے

نام پر ہے زید بڑااور بکر چھوٹا ہے زید پاکستان میں ہی ایک سرکاری ادارے میں کلرک ہے جبکہ بکر
باہر کے ملک میں کام کرتا ہے اور زید کے مقابلے میں مکان کی تغیر پرگئی گنازیادہ خرج کرتا ہے کیونکہ
بکر ملک سے باہر ہے للبذا زیداس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر دھو کے ہے مکان اپنے نام کر لیتا
ہے جب بکر ملک میں آتا ہے تو اسے پاچلتا ہے کہ مکان پرزید نے قبضہ کرلیا ہے اس پر معمولی
جھڑ ہے کہ بعد بکر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے بکر کو قانون کے بارے میں بالکل کچھ معلوم نہیں اور
جب وہ قانونی معاملات کو بچھتا ہے تو اس وقت تک بید معاملہ قانون کے مطابق زائد از معیاد ہوجاتا
ہے لہذا عدالت میں مقدمہ کرنے کا سوال ختم ہوگیا وہ مکان جو کہ اس وقت دومنزلہ تھا اس میں زید خود
بھی رہتا ہے اور دوسری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے چونکہ مکان اچھا خاصا بڑا ہے لہذا کراہ بھی کا فی
مل جاتا ہے جس سے زائد نے تیسری منزل بھی بناڈ الی ہا ورائے بھی کرائے پر چڑھا دیا ہے زید کا
مل جاتا ہے جس سے زائد نے تیسری منزل بھی بناڈ الی ہا ورائے بھی کرائے پر چڑھا دیا ہے زید کا
کرایہ جو کہ ذید کے بعد مکان کا تنبا مالک ہوجائے گا شریعت کی روشنی میں آپ بیبتا کیں کہ وہ کو کہ وہ کہ دیداس مکان سے بعداس کا بیٹا
جو کہ وہ کرایہ حاصل کرے گائی کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ کیونکہ لائے کو علم ہے کہ ذید کراک

جواب .....زید کااس مکان کواپ نام کرالینا اورا پنے بھائی کومحروم کردینا غصب ہے حدیث شریف میں ہے کہ ''جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کی قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ کلڑا اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا اور وہ اس میں دھنتار ہے گا' (منداحمہ ج اص ۱۸۸) زید جو اس غصب شدہ مکان کا کرا ہے گھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے اور اس کے لڑے کو اگر اس کاعلم ہے تو اس کے لئے بھی ہے آ مدنی حرام ہوگی جولوگ دوسروں کے حقق ق غصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا خمیاز ہ بڑا سنگلین ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل ج اص ۱۵)

زمین مغصوبه کی واپسی کاحکم

سوال .....جب کے شخین کے نزدیک زمین میں غصب نہیں ہوتا تو اگر ماجد نے شاہد کی زمین پر قبضہ کرلیا تو اسکی واپسی ضروری ہوگی یانہیں؟

جواب سیشخین کے نز دیک زمین میں عدم غصب کا حکم صرف ضان کے لئے مخصوص ہے ۔ یعنی اگر دوسرے کی زمین غصب کرنے کے بعد آفت ساوی کی وجہ سے ہلاک ہوگئی توضان نہیں آئے گالیکن ادائے صنان کے علاوہ بقیہ تمام امور یعنی مقبوضہ کی واپسی وغیرہ میں شیخین (رحم ہمااللہ تعالیٰ) کے نز دیک بھی زمین میں غصب متحقق ہوتا ہے۔(فقاویٰ عبدالحیُ ص۲۹۳) بلا ا جازت زمین برتغمیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم

سوال ....زوجه کی زمین میں اگر شو ہر مکان بنا لے تو بیکس کا ہوگا؟ بیوی کا یا شو ہر کا؟ جواب ....اس کی مختلف صور تیں ہو عتی ہیں

ا۔ بیوی کیلئے اس کی اجازت ہے بنایا تو مکان بیوی کا ہوگا جومصارف آئیں وہ بیوی پر قرض ہوں گے۔۲۔ بیوی کے لئے بلااذن بنایا تو تبرع شار ہوگا۔

سے شوہرنے اپنے لئے بیوی کی اجازت سے بنایا تو زمین بیوی کی رہے گی اور مکان شوہر کا۔
ملا ۔ بیوی کی اجازت کے بغیر اپنے لئے بنایا تو مکان شوہر کا ہوگا مگر بیوی اس کواگر اکر اپنی زمین خالی کر انے کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر مکان گرانے میں زمین کا ضرر ہوتو بیوی مکان کی قیمت دے کر مکان کی مالک بن سکتی ہے قیمت ایسے مکان کی لگائی جائے گی جس کے گرانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوجوملہ کی قیمت ہے شاید بچھزیادہ متفاوت نہ ہوگی ۔ (احسن الفتاوی جے ص سے شاید بچھزیادہ متفاوت نہ ہوگی ۔ (احسن الفتاوی جے ص سے شاید بچھزیادہ متفاوت نہ ہوگی ۔ (احسن الفتاوی جے ص سے شاید بچھزیادہ متفاوت نہ ہوگی ۔ (احسن الفتاوی جے ص

غير کی زمین میں غلطی ہے تصرف کرنے کا حکم

سوال ..... ہمارے پڑوس میں مہاجر کی زمین ہے شروع میں پی دار کے نشان لے کر حد قائم کی اب سرکاری طور پر پیائش کرائی تو اس مہاجر کی زمین کم نکلی وہ ہماری زمین سے پوری کی گئی جو کہ تقریباً نصف ایکڑ سے زائد ہے اس کی فصل ہم اپنی زمین ہم کھ کراٹھاتے رہے گئی سال ہو گئے یہ بھی یا دنہیں کہ فصل میں کیا کیا کا شت ہوئی ؟ اور پیداوار کتنی ہوئی ؟ اس صورت میں گذشتہ آمدنی کاحق مہاجر کودینالازم ہے یانہیں؟

جواب ..... نیج کی لاگت اورزراعت وغیرہ کی مزدوری نکال کر باقی کا ندازہ لگا کر ما لک پر لوٹا نا واجب ہے۔(احسن الفتاویٰ جے کص ۳۵۱)

زرعی اصلاحات میں ملنے والی زمینوں کا حکم

سوال .....جواراضی زرعی اصلاحات کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں اکثر ان زمین داروں کی ہیں جنہوں نے بیددوسر بے لوگوں سے غصب کی تھیں یا بیاراضی انگریز نے مسلمانوں کو غداری کے بدلے میں بطور جا گیرعطا کی تھیں اب بیاراضی اکثر لوگوں کو پچھ معاوضہ لے کر دی گئی ہیں اور بعض کو بلامعا وضد دی گئی ہیں جن لوگوں کو بذر بعید معا وضہ مع سود دی گئی ہیں کیاان کو پیدا وار کھانا جائز ہے؟ یانہیں؟ جن لوگوں کو بلامعا وضد دی گئی ہیں ان کو پیدا وار کھانا جائز ہے یانہیں؟ جس زمین کے متعلق معلوم ہو کہ وہ دوسروں سے غصب کی گئی ہے وہ کسی کو بلامعا وضد دی جائے تو اسے پیدا وار کھانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ مالک معلوم نہ ہو۔

جواب .....جس زمین کے متعلق مغصوبہ ہونے کا یقین ہواس کی آمدنی حرام ہے خواہ وہ بلامعاوضہ ملی ہویا قبیتاً مع سودیا بلاسود جس زمین کے مغصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آمدنی بلامعاوضہ ملی ہویا قبیتاً مع سودیا بلاسود البت بہرکیف حلال ہے خواہ وہ انگریز سے ملی ہوئی جا گیر ہومفت ملی ہویا بالمعاوضہ مع سودیا بلاسود البت سود کے ساتھ خریدنے اور سودینے کا گناہ اور وہال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے مے ۳۵۲)

## ر شوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شحقیق

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین صورت مسئولہ میں کہ زید نے ایک زمین خالد سے خریدی ہاورخالد نے وہ زمین بکر سے اور بکر نے بہاطل کے ذریعے عمرو سے حاصل کی ہے اب زمین فدکورہ جوزید کی ملکیت ہے اس نے اپنی حلال رقم دے کرخریدی ہے کیا زمین فدکورہ کی بیداوار شرعازید پرحلال ہے یا نہیں بصورت حرمت حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ دیگرلوگوں کے ویشی جو اس زمین کے داندگھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیاان کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہاور جوزمین باطل بھے اور حرام چی کی نے حاصل کی ہے اور اس میں کئی مرتبہ ملکیت تبدیل ہوئی ہے یا ایک مرتبہ؟ کیاز مین برا کی پیداوار کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اور زمین کے اصل مالک کہ جن سے زمین بصورت چی خرام کی گئی ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے یعنی سارا خاندان ختم ہوگیا ہے۔

اب زمین مذکورہ کے حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے یا در ہے نی باطل سے بیمراد ہے مثلاً زید نے عروسے کہا کہ میں اپن لڑکی کا بچھ سے نکاح کردوں گائم مجھے ایک مربع زمین اس کے عوض دے دو چنانچے عمروا یک مربع زمین زید کو دیتا ہے پھرایک عرصہ کے بعد زیدا پن لڑکی کا نکاح عمرو سے کرا دیتا ہے نیز نکاح پڑھے کے وقت اس لڑکی کا مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے نیزیا در ہے کہ چٹی حرام سے یہ مراد ہے کہ زید نے مثلاً اپنی لڑکی کو عمرو کے ساتھ بدفعلی کی حالت میں دیکھا اب عمروکوع فاور سامبلغ دو سورو پے نفتہ یا چارسو روپ نفتہ یا چارسورو پے نفتہ اس حرام کام کی وجہ سے دینے پڑیں گے یا مثلاً دوسورو پے نفتہ یا چارسو روپ نفتہ کے حساب سے عمروکواس حمام کی وجہ سے مال مولیثی یا زمین دینا پڑے گی نیز یہ دینا اس کے دینے کے اس کے دینے کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہونیز اس کے دینے کے اس کے دینے کو جہ سے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کے دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کے دینے ک

بغیر ضرور فساد بلکہ خون ریزی کا خطرہ بھی ہے یہاں تک کہ عمروبی وی بغیر گھر میں بھی نہیں رہ سکتا بعنی عمروکواینی جان بچاؤگی خاطر دینایر تا ہے اگر چہ دینے پر راضی نہیں۔

اب خلاصہ سوال دونوں صورتوں میں یعنی ( رکتے باطل و چیٹی حرام ) یہ ہے کہ زمین رکتے باطل سے یا چیٹی حرام سے لی گئی ہوان کی پیدا وار جائز ہے یا عدم جواز کی صورت میں حلت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور ہو سکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور اس زمین کے وانہ و گھا سے جی میں کیاان کا گوشت وغیرہ حلال ہے یا نہیں نیز زیدنے جو حرام چیٹی عمرو سے لی ہے یا رکتے باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام چیٹی سے یا اس زمین کی جو سے بیا سی زمین کی جو سے بیا سی زمین کے جو سے بیاس زمین کی جو مسجد بنائی ہے تو کیا اس مسجد کا منہدم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ان مذکورہ صورتوں کا جواب عنایت فرمادیں ۔ بینواتو جرواعندر کم یوم الحساب۔

جواب ....صورت مسئولہ میں جس زمین کولڑ کی کے نکاح کی وجہ سے حاصل کیا گیا ہے وہ ر شوت ہے بیج باطل نہیں اور چٹی والی زمین بھی غصب ہے جونا جائز طریق ہے مجبور کر کے اس سے چینی گئی ہے رشوت وغصب وغیرہ کا حکم ہیہ ہے کہ اگر اس کا مالک معلوم ہو سکے تو اس پررد کر دی جائے اوراگر مالک معلوم نہیں اور بیلم اور یفین ہے کہ بیز مین مخصوص حرام طریقہ سے حاصل کی گئی ہے تواہے اصل حقدار کی طرف سے صدقہ کردے اور اس نے جورقم خریدتے وقت صرف کی ہے اس بالعے ہے واپس لے جس سے خریدی ہے اگرمل سکے ورنہ صبر کرے نیز تبدل ملک سے جا ہے ایک مرتبه مویاکی مرتبه حرام میں حلت نہیں آسکتی۔شامی ص ۹۸ ج۵ پر ہے۔ (قوله الحرام ينتقل) اي تنتقل حرمته وان تداولته الايدي وتبدلت الاملاك وياتي تمامه قريباً وتمامه في صفحة بعده اى (قوله الحرمة تتعدد الخ) نقل المحمودى عن سيدى عبدالوهاب الشعراني انه قال في كتابه المنن مانقله عن بعض الحنيفةمن ان الحرام الايتعدى ذمتين سالت عنه الشهاب بن الشبلي فقال هومحمول على مااذالم يعلم بذلك امالوراى المكاس مثلا ياخذمن احدشياً من المكس الخ وقال الشامي بعداسطر والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والافان علم عين الحرام لايحل له وتصدق به بينة صاحبه وان كان مالاً مختلطامجتمعا من الحرام والايعلم اربابه والاشيّا منه بعينه حل له حكما والاحسن دیانة التنزه عنه النح مذکوره عبارات سے بیجی واضح بے کمصورت مسئول میں جبکداصلی عمرویااس

## ما لک زمین کی رضا کے باوجود زمین سے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت

سوال .....ز مین موروثی کا کاشت کار زمین دار سے بیے کہتا ہے کہ اپنی زمین لے لواور زمین دار کے بیکہتا ہے کہ آپنی زمین لے لواور زمین دار کہتا ہے کہتم موروثی مت چھوڑ و کیونکہ اگرتم چھوڑ دو گے تو ہمارا کچھ نفع نہ ہوگا یا تو اس زمین کو تہار سے چچا برتیں گے جھے نہیں ملے گی۔ بلکہ زمیندار بیہ کہتا ہے کہ زمین کی میری طرف سے کہ زمین کی میری طرف سے خود برتو اور پچھ لگان زیادہ کردومگر میری طرف سے خوثی سے برتو اور بچھ لگان زیادہ کردومگر میری طرف سے خوثی سے برتو اور بیکھ لگان زیادہ کردومگر میری طرف سے خوثی سے برتو اور بخت مجبور ہوکر زمیندار نے ایسا کیا ہے اس زمین کا برتنا جا کڑنے یانہیں؟

جواب ..... چونکہ اس صورت میں بقین نہیں کہ بید رضا مندی زمیندار کی ہمیشہ رہے گی یا اگر ضاصال کا شت کار کے تق میں رہی تو بیقین نہیں کہ اسکی اولا دور شد کے تق میں ہمیشہ رہے گی ای طرح بیقینی نہیں کہ اس زمیندار کے ور شد کی بھی اس طرح رضامندی ہوگی۔ پس اگر رضامندی نہ کور جو کہ شرط ہے حلت انتفاع کی آئندہ نہ ہوئی اور کا شت کارنے اس وقت زمین کوچھوڑ نانہ چا ہا تو ظاہر ہے کہ زمیندار مجبور ہوگا لیس اس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے ظلم کی بنا پر قابض رہنا آئندہ نہ ہوئی اور یہاں واقعات سے بہتسب بقینا مظنون ہے اس طرح تسبباً بھی (حرام ہے) جبکہ تسبب مظنون ہو اور یہاں واقعات سے بہتسبب یقینا مظنون ہے اس لئے اس وقت کی رضامندی سے مشفع نہ ہونا چاہئے اور گواس وقت اس کے چھوڑ نے سے دوسر نے ظالم لے لیں گے مگر اس ظلم کا سبب بی تو نہ ہوگا اور اسکا قصد تو اپنا تبریہ ہے۔ (امداد الفتاو کی جسم ۱۳۷)

میوسیلٹی کی زمینوں پر قبضه کرنا

سوال .....اگر کوئی شخص سرکاری زمین کو حکومت کی اجازت کے بغیر قریب ہے قبضہ کر کے

شارع عام اوربعض م کانوں کے رائے روکے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب .....عام زمینیں جوآج کل میوسپلٹی یا نزول کی زمینیں کہلاتی ہیں یا شارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہوتا ہے بغیرا جازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آبااورعوام کو تکلیف اورمصرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ۸ص۱۷۲)

مغصو بهزمين كوبيجناا ورمسلم وغيرمسلم كافرق

سوال .....ایک مسلمان نے ایک ہندو کی اراضی کو کاشت کے طور پر قبضے میں کرلیا ہے اور عدالت میں اسکی ملکیت تسلیم کر لی گئی ہے صورت مذکورہ میں بید مسلمان شخص اس اراضی کو دوسرے مسلمان شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے ایسی زمین کا خریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعاً ایسی زمین کا حسلمان کوخریدنا نا جا کرنے تو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو بیز مین فروخت کردے اور پھراس ہے مسلمان خریدے۔

جواب .....جس کوواقع کاعلم ہےا ہے خرید نا ناجائز ہے کیونکہ (موروثی) قابض درحقیقت مالک نہیں ہو گیا۔ جہاں تک علم قائم رہے گا وہاں تک حکم عدم جواز ہی رہے گا ہاں اگر اصل کوراضی کرلیا جائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کو مالک بنادے تو پھر قابض اس کوفر وخت کرسکتا ہے اور خریدنے والے کوخرید نابھی جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۷۰)

مسی کی زمین ناحق غصب کرناسکین جرم ہے

سوال .....ایک خص کے منظور شدہ نقشے میں زمین آگے کی جانب ساڑھے میں فٹ چوڑی اور پشت کی جانب ساڑھے انہیں فٹ چوڑی اور اس کے پڑوی کے نقشے میں آگے کی جانب دی فٹ گیارہ انجے اور پشت کی جانب سیرہ فٹ ہے لیکن وہ پڑوی جس کے نقشے میں پشت کی جانب ساڑھے انتیس فٹ چوڑ ائی ہے اپنے پڑوی ہے یہ کہ کر اس کی دیوار گرا دے کہ'' تمہارے مکان کی دیوار بوسیدہ ہے جس کی وجہ سے میرے مکان کی تعمیر میں مزدوروں پر گرجائے گی''لیکن جب تعمیر کے لئے بنیاد کھود ہے وڑ ائی ہے اپنے سی فٹ چوڑ ائی سے بڑھ کرتمیں فٹ یااس سے بھی زیادہ صدمیں تعمیر کر الیک اور اپنے اس پڑوی کی زمین کم کردے جس کی منظور شدہ نقشے میں تیرہ فٹ چوڑ ائی ہے تو جناب مولا ناصاحب! آپ بتا میں کہی کی زمین دبانا اس کے لئے حلال ہے یا حرام؟ اور دنیا اور آخرت میں ایسے آدمی کوکن کن عذاب سے گزرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم دوچار حدیثیں بمع حوالے کے میں ایسے آدمی کوکن کن عذاب سے گزرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم دوچار حدیثیں بمع حوالے کے جلد تحریر فرما کرشکر میکا موقع دیجئے گاپڑوی بیار دہنے کے علاوہ مالی حالت میں بھی کم ورہ اور دشوت

كے زمانے ميں انصاف كاملنامشكل اس لئے اس نے خاموش ہوكر خداير چھوڑ ديا۔

جواب .....کی کی زمین ظلماً غصب کرنا بردای تنگین جرم ہا یک حدیث میں ہے کہ''جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی اے قیامت کے دن ساتویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائیگا''ایک اور حدیث میں ہے کہ''جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لی قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائیگا''(منداحمہ جاص ۱۸۸)

بیار پڑوی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعاملہ خدا پر چھوڑ دیا' یہ ظالم اپنے ظلم کی سزا دنیا اور آخرت میں بھگتے گا۔ (آ کیے مسائل اورا نکاحل ج۲ص ۲۷)

ز مین پرموروثی قبضهٔ جائز نہیں' زمین خواه ہندو کی ہو یامسلمان کی

سوال .....اگرموروثی زمین کی آمدنی کھانا حرام ہے تو پھرگاؤں میں ملازمت کرنا اورگاؤں والوں سے کھانا کھانا بھی حرام ہونا چاہئے کیونکہ ان لوگوں کا گزارا اکثر موروثی زمین کی آمدنی پر ہے ایک عالم سے معلوم ہوا کہ اگرز مین دار ہندو ہے اورلگان کم ہے اورز مین اچھی ہے تو اس آمدنی کا کھانا جائز ہے اگرزمیندار مسلمان ہے اوروہ زمین چھڑا نانہیں چاہتا تو؟

جواب ..... موروثی زمین کو ما لک کی مرضی ہے اپنے قبضے میں رکھنا غصب ہے جو نا جائز ہے اس میں مجھے تو کوئی تفصیل مسلمان یا کافر کی نیز دارالحرب یادارالاسلام کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ دارالحرب میں کافر سے جو محاملات فاسدہ اس کی رضا ہے کر لئے جائیں وہ جائز ہوجاتے ہیں غصب اور چوری وغیرہ جنگ نہ ہونے کی حالت میں جائز نہیں ۔ حضرت گنگوہ تی کے فقاویٰ میں بھی یہ تفصیل جوسوال میں فہ کور ہے نہیں ملی لہٰذااب موروثی زمین سے نفع اٹھانا بغیراس کے جائز نہیں کہ فصیل جوسوال میں فہ کور ہے نہیں ملی لہٰذااب موروثی زمین سے نفع اٹھانا بغیراس کے جائز نہیں کہ مالک زمین راضی ہواور رضا بھی قانون کے جر ہے نہیں بلکہ دل سے راضی ہو پھرخواہ مسلمان کی ہویا ہندوگی اس صورت میں جائز ہے ۔ لیکن اس میں بھی چونکہ اندیشہ ہے کہ آئندہ اس کی اولا داپنا قبضہ مالک کی مرضی کے خلاف رکھاس لئے اس کا کوئی ایساانتظام کرد ہے جس سے بیاندیشہ توجب تک پوری باقی رہا گاؤں میں ملازمت کرنا یا گاؤں والوں کے گھر کا کھانا وہ بلاشہد درست ہے جب تک پوری شخصی نہ ہوجائے کہ یہ کھانا جو ہمیں کھلایا ہے بیترام مال سے تھا کیونکہ ان کے یہاں عموماً مال حرام وطل کی کو طول ہوتا ہے اورایی حالت میں ان کے گھر کا کھانا جائز ہے۔ (المداد المفتین ص ۸۵۱)

## جس خص کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض زمین حاصل کی پیغصب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسئلان کی زمین رہن تھی پاکستان بننے کے بعد رہن لینے والا زید پاکستان آ گیا ہے اب مستقل الاشمنٹ کے سلسلہ میں مرہونہ زمین کے بدلہ میں زید کو پاکستان میں زمین الاث ہوئی ہے کیا اس اراضی کا ماحصل زید کے لئے کھانا یا استعمال کرنا شرع شریف میں حلال ہے یا حرام ؟

نوف: خدمت عالیہ میں یہ واضح رہے کہ یہ زمین معیادی نہیں تھی بلکہ دوسری صورت میں جب اصل مالک تے حوالے کردی جائے گ۔ جب اصل مالک تے حوالے کردی جائے گ۔ جواب .....مرہونہ زمین اگر چہ میعادی نہ ہوتب بھی ایک امانت تھجھی جائے گی اس لئے اس کے بدلہ میں وہ آدمی حکومت سے زمین حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ زمین اس کی مملوکہ نہیں ہاں اگر اس نے صاف ظاہر کردیا کہ میری زمین جو وہاں ہو وہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ مرہونہ ہے اور پھر حکومت کوئی زمین الاٹ کردے تو جائز ہے اور اس کی آمدنی اس کے لئے حلال ہوگی اور پہلی صورت میں حلال نہیں ہوگی۔ والتہ اعلم۔ (فقاوی مفتی محمودج اص ۲۳۹)

## متوارث قابض کی ملک سے زمین نکالناغصب ہے

سوال ....موجوده زمین داریان زمینداری ملک صحیح ہے یانہیں؟

۲۔ تنتیخ زمین داری کا قانون جو کانگریس نے پاس کیا ہے اس کی رو سے برائے نام معاوضہ دے کرزمینداریوں پر قبضہ کیا جائے گا شرعاً پیغصب جائز ہے یانہیں؟

سے متثنیٰ نہیں داریاں موقوف ہیں وہ بھی زمین داری بل سے متثنیٰ نہیں ہیں بیصری ملکیت شرعیہ دوبینیہ کاغصب ہے یانہیں؟

۳۔ مسلمانوں پراس غصب ملکیت شرعیہ دینیہ کے بچانے کے لئے جدوجہد کرنا اور اجتماعی قوت سے اس مال وعزت کی لوٹ سے بیچنے کی تدبیر کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ۔ ۵۔ اپنی ملکیت کو بچاتے ہوئے جومقتول ہوجائے وہ شہید ہے یانہیں؟

۲ \_اس اہتلاء عام میں ساکت رہنے والا اس لوٹ وغصب کامؤیداور رضا بالعدوان کا مرتکب ہے پانہیں؟ جواب .....موجودہ لوگوں کی زمین داریاں بلاشبدان لوگوں کی ملکیت صححہ ہیں جن کا نام کاغذات سرکاری کے خانہ ملکیت میں درج ہے اور وہ ان میں مالکانہ تصرفات کرتے ہیں خود حکومت وقت نے بھی اول فتح ہے آج تک ان کی ملکیت قرار دی ہے اور تمام مالکانہ تصرفات رہے وشراء رہین و ہبداور وقف وصدقہ وغیرہ کے اختیارات کو ان لوگوں کے حق میں تسلیم کیا ہے اور ہزور قانون خوداس کو نافذ کیا اور کر رہی ہے بہت سے لوگوں نے حکومت سے بڑی بڑی رقمیں دے کر زمین خریدی ہیں اور بہت سے مواقع میں حکومت بھی اپنی ضرورت کے وقت ان کی زمین قیمت ادا کر کے خرید تی ہیں اور بہت سے مواقع میں حکومت بھی اپنی ضرورت کے وقت ان کی زمین قیمت ادا کر کے خرید تی ہے بیسب چیزیں ان کی ملکیت کا بین جبوت ہوئے اصحاب اراضی سے جبوت خودسب سے بڑی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے جبوت ملکیت کے لئے کی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے جبوت ملکیت کے لئے کی اور بینہ کا مطالبہ کرنا بھی حسب تصری کی فقہا ء حمہم اللہ تونائی درست نہیں۔

حضرات فقہاء حمہم اللہ تعالیٰ نے مصروشام اور عراق میں جہاں کی زمینوں کے متعلق وقف ہونے کا احتمال غالب ہے وہاں بھی جن اراضیوں کو مالکانہ تصرفات کرتے ہوئے پایا گیاان کی ملک صحیح قرار دی اور حکام وفت کواس کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ ان سے شہادت وثبوت ملکیت کا طلب کریں۔

سانویں صدی ہجری کے اوائل میں سلطان مصر ملک ظاہر بیرس نے ایک مرتبہ بیارادہ کیا تھا کہ وہاں کی جوزمینیں لوگوں کے مالکانہ قبضے میں ہیں ان سے بذر بعیہ شہادت وکا غذات قدیمہ اس کا ثبوت طلب کرے کہ وہ جائز طور سے ان کی ملکیت میں آئی ہیں اور جوابیا ثبوت نہ پیش کر سکے اس شہوت طلب کرے کہ وہ جائز طور سے ان کی ملکیت میں آئی ہیں اور جوابیا ثبوت نہ پیش کر سکے اس سے لے کر بیت المال کے لئے وقف کر دے اس زمانے کے شیخ الاسلام امام نو وگ نے سلطان وقت کو اس سے روکا اور بیہ ہتلایا کہ ایسا کرنا کسی غد ہب میں حلال نہیں علاء غذا ہب کا اس پر اجتماع واتفاق ہے اور بار بار حکام وقت کو اس پر متنبہ کیا یہاں تک کہ وہ اس ارادے سے باز رہے۔

حضرات علاء کا پیاجتاع مصروشام کی زمینوں کے بارے میں ہے جہاں کی اراضی کے متعلق عام علاء کا قول ہیہ ہے کہ وہ اوقاف ہیں املاک نہیں تو جن بلاد کی اراضی عام طور پراملاک متعلق عام علاء کا قول ہیہ ہے کہ وہ اوقاف ہیں املاک نہیں تو جن بلاد کی اراضی عام طور پراملاک ہوں وہاں بیتھم اور بھی زیادہ قطعی اور ظاہر ہوگا ہندوستان کی زمینیں اس شبہ میں نہیں کہ مختلف اقسام کی ہیں ان میں بعض خود حکومت کی ملک بھی ہیں لیکن عام اراضی وہ ہیں جو حکومت نے کسی کو بطور عطیہ دے دی اس نے حکومت سے قیمت دے کر خریدی یا فتح سے پہلے جولوگ زمینوں کے مالک عطیہ دے دی اس نے حکومت سے قیمت دے کر خریدی یا فتح سے پہلے جولوگ زمینوں کے مالک وقابض شخصا نہی کی ملکیت کو انگریز حکومت نے باقی رکھا اور اراضی ہندوستان کی بیر مختلف صور تیں وقابض شخصا نہی کی ملکیت کو انگریز حکومت نے ہندوستان فتح کیا اس وقت سے ہیں کیونکہ بیر بہت

جامع الفتاويٰ-جلد٩-17

سے خطے ہندوستان کے ایسے ہیں جن کے باشندے بوقت فتح مسلمان ہو گئے یا انہوں نے مصالحت کر کے امن حاصل کرلیا اور ان کی املاک اور اراضی کو برقر اررکھا گیا۔

اوربہت ہے مواقع میں ایسا بھی ہوا کہ فتح کرنے کے بعد جب وہاں کے باشدوں نے مسلمانوں کی رعیت میں رہنا قبول کرلیا تو ان کی اراضی ان کو واپس ویدی گئی۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم اور ہندوستان کے فاتح محمود بن سبھیں گئو حات میں اس کے شواہد تاریخ کی مستند کتاب کامل ابن اثیروغیرہ میں بکثرت موجود ہیں پھر بعد میں ہونے والے سلاطین نے جزوی تغیرات کے سواکوئی نیا قانون جاری نہیں کیا بلکہ الملاک سابقہ کو برقر اررکھا۔ غرض یہاں کی عام زمینوں کا ملکیت ہونا ایسا ظاہر اور صاف ہے کہ مالکان اراضی کو اس پرشہادت و بدینہ کی تکلیف و بنا بھی باجماع مسلمین و با تفاق غدا ہم ہے۔

۲۔ بلاشبہ غصب صریح ہے جس کا کسی سلطان مسلم اورامام وامیر کوحق نہیں غیر مسلم حکومت کو کسے ہوسکتا ہے اور وہ معاوضہ جس کے قبول کرنے اور زمین دینے کیلئے زمیندار کو ہز ورحکومت مجبور کیا جائے وہ حقیقت میں نہ معاوضہ ہے اور نہائ کی بناء پر بیصورت غصب کی حقیقت سے نکل سکتی ہے۔

سا۔ یہ بھی غصب صریح اور مملو کہ زمین دار یوں کے غصب سے بدتر ہے کیونکہ املاک میں تو بیا حتمال بھی ہے کہ کسی وفت ملک اراضی ہوجائے تو قبضہ اس پرضچے ہو سکے اوقاف نہ کسی کی ملک سے بیان نہ کسی کی رضا واجازت سے دوسرے کی ملک بن سکتے ہیں نیز جنگ کے ساتھ تغلب وانقلاب سلطنت کے وقت سلطان فاتح کا استیلاء وقف کہ املاک میں ردو بدل پیدا کر سکتا ہے۔ اور مملو کہ زمین حکومت کی ملک میں جائے ہیں اوقاف پر کسی کا استیلاء وقضہ بھی ہر گز اثر انداز نہیں ہوسکتا خواہ استیلاء سلطان مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا۔

۳ ۔ بے شک مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس لوٹ اور غصب کے خلاف اپنی قدرت ہمر جدو جہد کریں کیونکہ اول تو یہ جدو جہدا ہے کو اور دوسر ہے انسانوں کوظم سے بچانے کے لئے ہے جوخود مامور بہ ہے ٹانیا اس لوٹ وغصب کا پس منظر فقط زمینوں کی لوٹ نہیں بلکہ مطلقا فد ہب اور تمام فد ہبی شعائر کا ہدم ہے کیونکہ بید تا نون جس نظر ہے کی ایک قسط ہے وہ سوشلزم کا پہلا نظر بیہ جس میں کی چیز پر کسی شخص کی ملکیت باتی نہیں رہتی اگر خدانخو استہ بیراستہ کھلا تو کوئی شخص کی چیز کا ملک نہیں رہتا ۔ اور جب مالک نہیں رہتا ۔ اور جب مالک نہیں رہاتو عبادات مالیہ زکو ق وصد قات اور جج واد قاف سرے سے ختم ہوجاتے ہیں۔ والعیا ذہ اللہ العلی العظیم: یہی سبب ہے کہ جس نا پاک سرز مین میں اس

نظریے کی ابتداء ہوئی اس میں سب سے پہلے مطلقاً مذہب اور خداپر سی کے خلاف کھلی جنگ لڑی گئی خداپر سی اور مذہبیت کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا اس لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس قانون کے منسوخ کرانے میں اپنی طاقت وقدرت کے موافق پوری کوشش کریں۔

۵۔حسب فرمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم و وضحض شہیر ہے۔

علاوہ ازیں اگراس قانون کی حقیقت پرغور کر کے دین ومذہب کی حفاظت سے جدو جہد کی جائے تواس کی شہادت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔

۱ جب تک حق بات کے اظہار پر قدرت ہوسکوت حرام ہے اوراعانت علی المعصیت اور فرمان الہی و لا تعاونو اعلی الاثم و العدوان: کیخلاف ہے ہاں عاجز ومضطرکے احکام جدا ہیں۔ (مداد المفتین ص ۸۷۷)

## موروثی زمین میں ورا ثت نہیں بلکہ پیغصب اور واجب الرد ہے

سوال ..... مجرحسین مرحوم نے نین وارث چھوڑئے بیوی ٔ دختر' پچپاڑاد بھائی مرحوم کی اپنی جائیداد
کےعلاوہ کچھاراضی موروثی بھی ہے ابسوال بیہ ہے کہ موروثی زمین ان ورثہ میں کس طرح تقسیم ہوگی؟
جواب .....(ازمولوی اللہ بخش صاحب ؓ سندھ) خاص زمین موروثی صرف عصبہ سمیٰ عمر کو
ملے گی زوجہ اور دختر اس جائیداد ہے محروم ہونے کے کیونکہ بیوت کا شت کا ہے اورعورتیں اہل کاشت نہیں اہل کاشت صرف مرد ہیں اس لئے وہ عمر عصبہ کو ملنا چاہئے۔

جواب ..... (حضرت مولانامفتی محرشفیع صاحب ) موروثی زمین کے وہ احکام جو فناوئ حام بیاول حام بیاور شامی سے فتو کی ندگورہ میں فقل کئے ہیں وہ ایک خاص فتم کی موروثی زمین ہے جس میں اول کاشت کے وقت ما لک زمین کاشتکار سے بیہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں بھی اس کے قبضے سے اپنی زمین کونسلاً بعد نسل نہیں نکالوں گا گویااس کو پشدوائی لکھ ویتا ہے ایسی زمین کے حق موروشیت کو فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں حق قراریا مشدمسکہ کہتے ہیں ۔لیکن ہمار سے بلاد میں جوز مین موروثی کہلاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں مالک زمین سے دوای حق کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا محض سرکاری قانون بلامرضی مالکان میہ کر دیا گیا ہے کہ زمین کاشت کار کے قبضے سے نہ نکالی جائے اس پر مشدمسکہ کے احکام جاری نہیں گئے جاستے بلکہ ایسی زمین پر بلامرضی مالک قبضہ رکھنا ایک قبضہ کا غصب ناجائز ہے اس میں خودمورث کا ہی کھی نہیں وارث کو کیا پہنچتا اس میں نہ مورث کے ایک شم کا غصب ناجائز ہے اس میں خودمورث کا ہی کھی نہیں وارث کو کیا پہنچتا اس میں نہ مورث کے لئے کا کوئی حق ہے نہائی کو ایس کرنالازم ہے۔(امداد المفتین ص ۱۹۹)

## غصب شدہ مکان کے متعلق حوالہ جات

سوال ..... آپ نے مسئلہ کاحل مشتہ فرمایا''غصب کردہ مکان میں نماز''براہ کرم جواب کا حوالہ فقہ
کا ہے یا حدیث شریف کی کتاب کا؟ نام' صفحہ فصل تحریر فرمادیں تا کہ عدالت شرعی کور جوع کیا جاوے۔
جواب ..... اخبار'' جنگ'' کیم مئی ۱۹۸۱ میں جو مسئلہ''غصب کردہ مکان میں نماز'' کے
عنوان سے درج کیا گیا ہے اس کی بنیاد مندرجہ ذیل نکات پر ہے۔

(۱) عقدا جارہ کی صحت کیلئے آجراور مستاجر کی رضامندی شرط ہے۔ (فناوئی ہندیہ جہم ۱۳۳)

(۲) اجارہ مدت مقررہ کے لئے ہوتو اس مدت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے اوراگر مدت متعین نہیں کی گئی بلکہ ''اتنا کرایہ ماہوار'' کے حصول پر دیا گیا تو یہ اجارہ ایک مہینے کیلئے سمجھے ہوگا اور مہینہ پوراہونے پرفریقین میں سے ہرا یک کواجارہ ختم کرنیکا حق ہوگا۔ (فناوئی ہندیہ جہم ۱۹۳۷) اور مہینہ پوراہو نے پرفریقین میں سے ہرا یک کواجارہ ختم کرنیکا حق ہوگا۔ (فناوئی ہندیہ جہم ۱۹۷۷)

(۳) کی شخص کی رضامندی کے بغیراس کے مال پراس طرئے مسلط ہوجانا کہ مالک کا قبضہ زائل ہوجائے یاوہ اس پرقابض نہ ہوسکے ''غصب'' کہلاتا ہے۔ (فناوئی ہندیہ جے ۱۹۵۸) کا سرائی اوران کاحل جام ۱۹۸۷)

## تتجرؤ مغصوبه كالججل

سوال .....ایک درخت ایک شخص کا ہے دوسر ہے نے اس زمین کواپنی کا شت کاری بنوالیا وہ درخت بھی حکومتی قانون سے کا شتکار کا ہوگیا تو کیا کا شتکار غاصب کو درخت کا کچل وغیرہ کھا ناجا کر ہوسکتا ہے؟ جواب .....جبکہ وہ زمین اس کا شتکار کی نہیں ہے تو وہ زمین بھی غصب ہے اور درخت بھی غصب ہے دونوں سے انتفاع ناجا کر ہے غلط کارروائی سے ملک ثابت نہیں ہوتی (فتاوی محمودیہ ج ۱۱ص ۲۷۰) ہے دونوں سے انتفاع ناجا کر ہے مالک کو واپس کر نا واجب ہے 'م'ع

## غصب اورضان

بصورت ہلاک مغصوب و جوب صان کی تفصیل سوال ..... جب کوئی کسی ہے کوئی چیز غصب کرے اور وہ مغصوب چیز غاصب ہے گم ہو جائے تو صان اوا کرتے وقت کون می قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جواب .....اگرشی مغصوب مثلی ہے تواس کا مثل واجب ہے اگر مثل بازار سے منقطع ہوگیا ہوتو یوم انقطاع کی قیمت لگائی جائیگی اورا گرمغصوب قیمتی ہے تو یوم غصب کی قیمت واجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ عص ۳۴۹)

غاصب پرمنافع کے صان کا حکم

سوال ...... کچھ زمینیں اور د کا نیں کرائے پر چلتی ہیں کسی شخص نے ان پر عاصبانہ قبضہ کر کے منافع حاصل کیا تو اس پرمنافع کا صان لا زم ہوگا یانہیں؟

جواب ..... اجرمثل لازم موگا\_ ( فناوی عبدالحی ص ۲۳)

## مغصو بہز مین کی واپسی کے بعد حاصل کردہ منافع کا حکم

سوال .....زید نے بکر کی زمین غصب کر لی اور اس سے دس سال تک پیداوار حاصل کرتا رہا جس کا ایک مخصوص حصہ سیداوار دیگر رفاہ عامہ کے کاموں پرخرج کرتا رہااور پچھ حصہ پیداوار کا اپنے استعال میں لاتارہا کافی کوشش کے بعد بکر نے اپنی غصب کی ہوئی اپنی زمین زید سے واپس لے لی تو کیا بکرزید سے رفاہ عامہ کے کاموں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... شرعا کسی کا مال غصب کرنا اوراس سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے زمانہ غصب میں جو پچھ بھی مغصو بہ سے حاصل ہوا ہو وہ مغصو ب عنہ کاحق ہے بنابرایں بکرا پنی مغصو بہزمین کی جملہ پیداوار کا مطالبہ کرسکتا ہے اسی طرح مغصو بہزمین کی بازیا بی کے بعد مساجدا وردیگر رفاہ عامہ کے کاموں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا بھی مطالبہ کرسکتا ہے مگر علاقے کے عرف کے مطابق غاصب کواجر مزارعت دینالازم ہوگا۔

وفى الهندية: وسُل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عمن زرع ارض انسان ببذرنفسه بغيراذن صاحب الارض هل لصاحب الارض ان يطالبه بحصة الارض قال نعم ان جرى العرف فى تلک القرية انهم يزرعون الارض بثلث الخارج اوربعه اونصفه اوبشئى مقدر شائع يجب ذلک القدرالذى جرى به العرف (الفتاوى الهندية ج۵ ص ۱۳۳ الباب العاشرفى زراعة الارض المغصوبه) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:فالحاصل ان من زرع ارض غيره بلااذنه ولوعلى وجه الغصب فان كانت الارض ملكاً واعدها ربها للزراعة اعتبرالعرف فى الحصة ان كان ثمة عرف والافان اعدهاللايجار فالخارج كله

للزارع وعليه اجرمثلها لربها والافان انتقصت فعليه النقصان والافلاشي ء عليه (تنقيح الحامدية ج٢ ص١٤١ كتاب الغصب)ومثله في الفتاوي الكاملية ص٢٠٩ كتاب الغصب (فتاوي حقانيه ج٢ ص٣٩٥)

حاکم کاکسی چیز کوکسی سے زبردستی کے کرکسی کو بخش دینا

سوال .....اگراس زمانے میں حاکم وفت کسی کوکوئی شے کسی کی خودغصب کر کے دے دیو پیٹی مغصو یہ بلارضا مندی مالک کے درست ہوجائے گی پانہیں؟

جواب .....اگرظلماً دلا و ہے تو حرام ہے اور جوا دلا خودغصب کرلیا حاکم کا فرنے اور پھر بعد میں اپنی ملک سے دوسرے کودیا تو مباح ہے۔ ( فقاو کی رشید بیص ۵۳۱)

نابالغی میں غصب کے ضمان کا حکم

سوال .....زید بجین میں لوگوں کے باغ ہے، بلاا جازت بھی بھی میوہ کھالیتا تھا بجین میں اگر چہمکلّف نہ تھالیکن بعد میں بلوغ باغ کے مالک ہے معاف کرالینا واجب ہے یانہیں؟ باغ اگر چہمکلّف نہ تھالیکن بعد میں بلوغ باغ کے مالک ہے معاف کرالینا واجب ہے یانہیں؟ باغ ایسا تھا کہ اہتمام ہے اس کی حفاظت نہیں ہوتی تھی کیونکہ باغ والے کواس ہے کوئی نفع نہ تھالیکن جب بھی کسی کو باغ میں دیکھیا تھامنع کرتا تھا۔

جواب .....صورت مسئولہ میں صغان تولازم ہوا مگر بطور خطاب تکلیف کے نہیں بلکہ بطور خطاب وضعی کے یعنی اتلاف کے وقت اگراس صبی کی ملک میں بچھ مال ہوتا تواس میں سے اس تلف شدہ چیز کا صغان دیناولی پر واجب تھا اوراگرولی ند دینااورای حالت میں وہ بالغ ہوجا تا اور وہ مال بھی جس ہے صغان کا تعلق ہوگیا تھا باقی رہتا تو اس پر بالغ ہونے کے بعد اس صغان کا اداکرنا واجب ہوتا کیونکہ اس مال کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہوگیا ہے اور ادانہ کرنے سے عاصی اوراگراس وقت مال نہ تھا یا وہ مال قبل بلوغ کے ہلاک ہوگیا تو اس کے ذھے اس تلف شدہ چیز کا کوئی مواخذہ نہیں اور قرض میں جو ایک قول عدم صغان حالاً ومالاً کا ہے اس پر اس کو قیاس نہ کیا جائے کیونکہ اقراض (قرض دینے) میں مالک کی طرف سے تسلیط پائی گئی تھی اور یہاں نہیں پائی گئی لیکن سائل کو جائے کہ دوسرے علماء سے بھی تحقیق کرے۔ (الما دالفتاویٰ جسم سے سے کہ دوسرے علماء سے بھی تحقیق کرے۔ (الما دالفتاویٰ جسم سے سے)

صورت مسكوله ميس ضامن كون ہے؟

سوال ....زید کی بلااجازت بکرنے زید کے نام کی وی پی وصول کر لی پھر بکرنے وہ پارسل

زیدگی عدم موجودگی میں اس کی جائے قیام پر پہنچادیا جس کوخالد نے رکھالیا کچھ دیر بعدایک شخص نے آکرخالد سے کہا کہ زید بکر کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور پارسل منگا تا ہے اس لئے بکر نے مجھے بھیجا ہے خالد نے سمجھا کہ بیٹخص بکر کا ملازم ہے بکر نے زید سے کہا ہوگا کہ میں نے تہارا پارسل مجھے چھڑایا ہے اس لئے زید نے پارسل کھول کر پارسل کی چیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگالیکن چونکہ خالد بکر کو بہچانتا نہ تھا اس لئے احتیاطا وہ خود پارسل لے کراس شخص کے ساتھ ہوگیا پھر پچھ دور کے بعد اس شخص کو دے دیا بچھ دیر دونوں ساتھ رہے مگر جب از دھام والی سڑک پر پہنچ تو وہ شخص کے بعد اس خور کے بعد او چھا تو معلوم ہوا کہ اس بھیڑ میں نظروں سے عائب ہوگیا خالد نے بکر کی دکان پر پہنچنے کے بعد پو چھا تو معلوم ہوا کہ کوئی یارسل لے کرنہیں آیا تو کیا خالد کوا ب اس کا ضمان دینا ہوگا ؟

جواب ہے تجار سے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دی پی کے ضائع ہونے کی صورت میں عرفا مرسل الیہ سے قیمت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اگر بیر سچے ہے کہ اس سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ مملہ ڈاک کا بائع کا دکیل ہوتا ہے اور ثبوت بچے کا وصول کے وقت بطور تعاطی کے ہوتا ہے۔

اس مقدے کے بعد جواب مسکے کا ظاہر ہے کہ زید نے جب نہ وصول کیا نہ وصول کوجائز رکھا تو یہ نے فرید کے ہاتھ ہیں مرسل کی امانت رہی جواس کے پاس سے خالد کے پاس چلی گئی آگے خالد کی ہے اختیاطی سے ضائع ہوگئی ہیں پس اصل ضمان اس کا بحر کے ذہبے ہوگئی ہیں پس اصل ضمان اس کا بحر کے ذہبے ہوگئی ہیں پس اصل ضمان اس کا بحر کے ذہبے ہوگئی ہیں پس اصل ضمان کو خالد سے وصول کرے گا البت ہے جو کہ قیمت اداکر نے سے بائع کے پاس پہنچ گیا اب بحراس ضمان کو خالد سے وصول کرے گا البت اگراس پارسل کی قیمت مع خرچہ کے اس مقام پروی پی کی رقم سے کم ہوتو بہی مقدار خالد کے ذہبے ہوگ اب خالداس زید کا ایمن ہوگا اور خالد سے زید ضمان لے گا۔ (امداد الفتاوی جسام ۴۵۰)

## بلاكرابي سفركرنے يرذمه سے فارغ ہونے كاطريقه

سوال .....میں دو تین بارکراچی ہے بیٹا ور تک ریل میں بغیر فکٹ کے آیا ہوں اس وقت مجھے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں بیکام جائز کرر ہاہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس حق غیر ہے کسی طرح اپناذ مہ فارغ کرسکوں مہر بانی فر ماکر اس سلسلہ میں میری رہنمائی فر مائیں؟

جواب سبب یاریل میں بغیر کراہ ادا کئے سفر کرنا جائز نہیں کراہ کے پیے ادا کرنا واجب ہوارگر کھی بغیر کراہ کے سفر کیا گیا تو اس کی ادائیگی اور ذمہ سے فارغ ہونے کا آسان طریقہ ہے اورا گر کھی بغیر کراہ ہے سفر کیا گیا تو اس کی ادائیگی اور ذمہ سے فارغ ہونے کا آسان طریقہ ہے کہ اس ادارے سے اتنی مسافت کا فکٹ خرید کر استعمال میں لائے بغیر اسے ضائع کردیا جائے تو اس سے حق ادا ہوجائے گا جہاں تک آپ کے مسئلہ کا تعلق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ

جتنی بارآپ کراچی سے پشاور بغیر کرایدادا کئے آئے ہیں اتنی دفعہ کراید کا حساب کر کے اتنی مالیت کی شکٹ خرید کرا ہے ضائع کردیں اس طرح آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔ کی شکٹ خرید کرا سے ضائع کردیں اس طرح آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔ لماقال العلامة اشرف علی تھانوئی:

جواب سے زیدکویہ دیکھنا چاہئے کہ میرے ذمہ کتنا کرایہ واجب ہے ای قدر داموں کا ایک ٹکٹ ای ریلوے کاخرید کراس ٹکٹ کوضائع کرے اس سے کام نہ لے حق واجب کمپنی کا ادا ہوجاوے گا۔ (امداد الفتاوی جساص ۴۳۴ کتاب الغصب) (فتاوی حقانیہ ج ۲ ص ۳۹۲) ظلماً ٹیکس وصول کرنا

سوال ....علاقہ پونیاں میں راجہ رہتا ہے بطور حاکم فیصلے کانظم ونسق اس کے ہاتھ میں تھا اور زمین دارلوگ باری باری جاکراس کی خدمت کرتے تھے تنگ آ کرلوگوں نے کہا کہ خدمت لینا معاف کردیں ہم آپ کو پچھ مال سالا نہ دیں گے اس نے قبول کرلیا اب ہرز مین دار پرغلہ مقرر ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جو چیز غلے کی صورت میں راجہ ہم سے وصول کرتا ہے وہ ناجا کڑنے کیونکہ ہاری طاقت سے زائد ہے لہذا جوغلہ وہ لیتا ہے وہ حرام ہے اور جوان سے خریدے گا وہ بھی حرام ہے آیاان کا یہ کہنا تھے ہے یانہیں؟

جواب .....راجہ کا وہاں کے باشندوں سے غلہ لینا جائز نہیں اور نہ ہی لینے کے بعدوہ مالک ہوتا ہے بیغلہ مال مغصوب شار ہوگا جسکا لوٹا نا واجب ہے اسکی خرید وفر وخت دونوں نا جائز ہیں۔ (احسن الفتاویٰ جے مے ۳۴۹)

دوسرے کامال تلف کرنیکی صورت میں ضمان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟

سوال ..... زیداور خالد کے درمیان جھٹڑا ہوا' زید کے منہ پرطمانچہ لگ گیا اب خالداس معاملے کوصدر کے پاس لے کر گیا۔ تو زید نے خالد کی غیر موجود گی میں اس کا سامان تو ڑ پھوڑ دیا۔ اب خالد زید سے اپنے سامان کا تاوان چاہتا ہے اور نقصان کی فہرست خریدی ہوئی قیمت لگا کر پیش کرتا ہے۔ آیا بہتاوان لینا جائز ہے یانہیں اور قیمت کونی معتبر ہوگی ؟

جواب .....اگرزید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور تو ڑپھوڑ دیا ہے تو زید پر تاوان لازم ہوگا۔اور خالداس تاوان کو وصول کرنے میں حق بجانب ہے۔ رہا قیمت کا اختلاف تو ان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازاری قیمت دلوائی جائے گی۔ یعنی تو ڑتے وقت جوموجودہ حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ قیمت کا اندازہ کرنے کیلئے دومبصر مقرر کئے جا کیں۔انکے اندازے کے مطابق صان کی مقدار معین کی جائے۔(کفایت المفتی ج ۸ص۱۷)

#### يرناله بندكرنے كامسكله

سوال .....ایک صاحب کے مکان کے عقب (پچھواڑے) میں میری مملوکہ زمین ہے اس میں میں میں میں میں کی طرف اس پر مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں مگر مسئلہ بیہ ہے کہ اس شخص کے مکان کا پرنالہ میری زمین کی طرف ہے میں نے اس کو پرنالہ بند کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور اصلا می جرگہ میں میرے خلاف شکایت کردی اب دریا فت طلب مسئلہ بیہ کہ کہا مجھے شرعاً اس کا پرنالہ بند کرنے کا حق حاصل ہے یانہیں؟ جو اب .....اگر بیج بھرواقعی آپ کی ملکیت ہے اور پرنالے کا پانی آپ ہی کی مملوکہ زمین پر گرتا ہوتو آپ کو شرعاً بیحق حاصل ہے کہ آپ اس پرنالہ کو بند کردیں اور اگر پرنالہ کا پانی گرنے کی جگہ صاحب مکان کی ملکیت ہوتو پھر آپ کو پرنالہ بند کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

لماقال العلامة المرغيناني: ومن اشترى بيتاً فى دارومنزلاً اومسكناً لم يكن له طريق الاان يشتريه بكل حق هوله المرافقه اوبكل قليل وكثير وكذالشرب والمسيل (الهدايه جلد ٣ ص ٨٨ كتاب البيوع 'باب الحقوق)

## دوسرے کی زمین سے پائی یامٹی لینا

سوال .....جو تالا ب کہ جنگل میں خود بخو د ہو جاتے ہیں ان میں پانی بارش کا جو جمع ہو جاتا ہے وہ بغیر مالک کی ا جازت کے کھیت کو دیتا جائز ہے یانہیں؟ اور مالک کی ا جازت کے بغیراس کی مٹی لانا جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... بغیر ما لک کی اجازت کے بغیر کھیت کو پانی دینایامٹی لا ناجا ئرنہیں۔ (امدادالفتادیٰ جسم ۴۵۲) سر

## مچھلی پکڑنے والوں سے دریا کے مالک کامحچلیاں لینا

سوال ..... ماہی گیر جومچھلی دریا ہے بکڑتے ہیں مالک دریاان ہے کی قدر محھلیاں لے لیتا ہے کہ ہماری دریا ہے بکڑی ہے یہ لینا درست ہے یانہیں؟

جواب ..... ما لك درياكا ما لك مجھليوں كانبيس باوراسكوليناورست نبيس ب- (فآوي رشيديص ٥٣١)

## ما لككواطلاع كئے بغيراداحق سے برأت كاحكم

سوال .....زید بکر کے ہاں محنت مزدوری کرتا ہے اس دوران اس نے بکر کی ایک قیمتی گھڑی چرالی زیدا ب اپنے اس فعل پر نادم ہے اور بکر بھی زندہ ہے لیکن واپس کرنے میں اگر بکر کو پہتہ چل گیا تو زید کو خدشہ ہے کہ وہ میری ہے عزتی کرے گا اب زید کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ بے عزتی بھی نہ ہواور آخرت کے مواخذہ سے نیج سکے؟

جواب .....کسی مسلمان کا مال اسکی اجازت کے بغیر لینا یا اسکی چوری کرنا حرام اور ناجا ئز ہے اور اصل ما لک کو واپس کرنا واجب ہے اس لئے زید کو ہر حال میں گھڑی واپس کر دینی جاہئے اور اگر ظاہراً واپس کرنے میں بے عزتی کا خطرہ ہوتو کسی خفیہ تدبیر ہے پہنچادی جائے ما لک کواطلاع وینا ضروری نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ويبراء بردها)اى ردالعين المغصوبة الى المغصوب منه (ردالمختار ج٢ ص١٨١ كتاب الغصب مطلب فى ردالمغصوب سالخ) قال العلامة قاضيخان غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردهافى كيسه وهو لايعلم يبرأ (فتاوى خانيه على هامش الهندية ج٢ ص ١٤١ جنس آخر فى المتصرفات ومثله فى مجلة الاحكام لرستم باز المادة ص ١٤٠ ص ٢٩٠ (فتاوى حقانيه ج٢ ص ٣٩٣)

# كتاب الختان

ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا حکم

سوال .....اگر کوئی لڑکا من بلوغ کو پہنچ جائے اور سنت نہ ہوئی ہوتو اس کی سنت کرنی جاہے

یانہیں؟ چونکہ پردہ فرض ہے؟

جواب .....اس کی ختنه کرانی چاہئے کیونکہ ختنہ شعاراسلام اور خصائص اسلام میں ہے ہے اور قابلہ اور طبیب اور ختنہ کرنے والے کو بفتر رضر ورت نظر کرنا اور دیکھنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج۲ص۲۹) (امداد المفتیین ص۰۹۷)

🕁 نومسلم کا ختنه کرا دینا بهتر ہے

سوال ۔ایک بالغ ہندومسلمان ہوکرختنہ کرانا چاہتا ہے اس کاختنہ کرانا جائز ہے یانہیں؟ جواب ۔اگر بالغ غیرمسلم ہوجائے تو اس کا ختنہ کرادینا بہتر ہے کہ اس سے خوف ارتداد نہیں رہتایا کم ہوجا تاہے ۔ کفایت المفتی ج۲ص۲۹۳۔

غيرمسلم سےختنه کرانا

سوال .....غیر سلم ڈاکٹر (سکھ یا ہندو) سے لڑکے کی ختنہ کرانی جائز ہے یانہیں؟ جواب .....واقف کارغیر سلم ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے۔(کفایت المفتی ج۲ص ۲۹۱) عنا داً ختنہ نہ کرانے والے کومجبور کرنا

سوال ..... بےختنہ مسلمان کا نکاح اگر جائز ہے تو عفلتی لوگ ختنہ سے بے پرواہ ہوجا ٹیں گے۔ جواب .....ا تفاقی طور پرکوئی مسلمان غیرمختون رہ جائے تو اس کیلئے ختنہ کی اتن بختی برتنا مناسب نہیں ہاں اگر کوئی عنادا ختنہ نہ کرائے تو اسکوختنہ کیلئے مجبور کرنے میں مضاً لگتہ نہیں۔ (کفایت المفتی ج۲ص۲۹۳)

غيرمختون اوراس كى اولا دكے نكاح كاحكم

سوال ....ا\_ بختنه بالغ مسلمان كا نكاح جائز بي يانهين؟

۲\_بے ختنہ بالغ مسلمان کی اولادے باختنہ بالغ مسلمان کی اولاد کا نکاح درست ہے یانہیں؟ جواب .....ا \_ بے ختنہ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔

۲\_بے ختنہ مسلمان کی اولا د کا نکاح ختنہ والے مسلمان کی اولا دکیساتھ جائز ہے۔ ( کفایت المفتی ج۲ص۲۹۳)

صبی مجنون کا ختنہ سنت ہے یانہیں

سوال ....ختان صبى مجنون سنت است يانهٔ أين مسئله واقع شدهٔ اگر بجلدي جواب ارسال

شودنهایت عنایت باشدٔ باید که حواله کتاب دعبارت کتاب نوشته کنید کتسلی خاطر ماخوب تر گرو \_

جواب ....في الهندية:وللاب ان يختن ولده الصغيرويحجمه ويداوبه وكذاوصي الاب وليس لولى الخال والعم ان يفعل ذلك الاان يكون في عياله فان مات فلاضمان عليه استحساناوكذلك ان فعلت الام ذلك كذافي السراج الوهاج (ح٢٠ص٣٠)

وذكرالاصوليون ان المجنون كالصبي في احكامه

باپ دادااور مال کوصغیر کی ختنه کرنے کاحق ہاور جنون عذر مقط ختان نہیں ہے اگر ختنه کرنا اور مختون کی حفاظت کرنا دشوار نه ہواور اگر جنون کی وجہ سے ختنه کرنا ہی دشوار ہو یا اس کی حفاظت کرنا دشوار ہوتو اس عذر سے ختان ساقط ہوجائے گااور جواب قواعد سے لکھا گیاہے جزئیہ نہیں ملا۔ واللہ اعلم وعلمہ 'اتم واحکم (امداد الاحکام جہم ۲۵۳)

كياب ختنه ومي ناياك رهتاب

سوال....سنا گیا ہے کہ بےختنہ بالغ مسلمان کی پیشاب کی پا کی نہیں ہوتی اوراس وجہ سے اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔

جواب .... بے ختنہ مسلمان کے ناپاک رہنے کا شبہ ضرور رہتا ہے لیکن بیہ مطلب نہیں کہ وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا اور بید کہنا بھی صحیح نہیں کہ غیرمختون ہمیشہ بے نماز ہی رہتا ہے۔ ( کفایت المفتی ج۲ص۲۹۲) سب

#### ختنه نه کرانے والے ہے قطع تعلق کرنا

سوال .....ایگ فخض اپنے لڑکوں کی ختنہ نہیں کرا تا اور اس بات ہے انکار بھی کرتا ہے اور اس کے چارلڑ کے ہیں ایک کی عمر تئیس سال دوسرے کی چیبیں سال ٹیسرے کی انیس سال چو تھے کی تیرہ سال ہے مگر اس نے کسی کی ختنہ نہیں کرائی کیالوگ اس سے قطع کر سکتے ہیں؟

## ختنه کرنے سے اگر حشفہ کی کھال پوری نہ اتر ہے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک لڑ کے کا ختنہ کیا گیالیکن پوری سپاری تک چمڑانہیں کا ٹا گیا نصف تک تخیینا حشفہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں دوبارہ ختنہ کرانا ضروری ہے یانہیں؟

جواب ..... قال في العالمگيرية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلهافان قطع اكثر من النصف يكون ختاناوان كان نصفاً او دونه فلا كذا في خزانه المفتين اختن الصبي ثم طال جلدته ان صاربحال بسترحشفته يقطع والافلا كذا في المحيط (ج٢ ٢٣٧)

صورت مسئولہ میں بید یکھا جادے کہ جتنی کھال ختنہ میں قطع کی جاتی ہے وہ نصف سے زائد قطع ہو چکی ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت نہیں لان الحشفة غیر مستورة بل الظاهرة کے مافی السوال اوراگر نصف ہے کم یانصف کھال قطع ہوئی ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت ہے بشرطیکہ بچہ کوزیادہ تکلیف نا قابل برداشت نہ ہواگر اس تھوڑی ہی کھال کے کھینچنے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجو نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تھوڑی ہی کھال کے کھینچنے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجو نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں بلکہ معتبر دیندار تجاموں کو دکھایا جائے اگروہ یہ کہیں کہ اس کی ختنہ دوبارہ دشوار ہے اور تکلیف تخت ہوگی تواس کی دوبارہ ختنہ نہ کی جادے۔

قال فى العالمگيرية: وفى صلاة النوازل الصبى اذالم يختن ولايمكن ان يمدجلدته ليقطع الابشديد وحشفته ظاهرة اذارأه انسان يراه كانه اختن ينظر اليه الثقات واهل البصرمن الحجامين فان قالواهوعلى خلاف مايمكن الاختنان فانه لايشددعليه ويتوك كذافى الذخيرة (ج٢. ص٢٣٧) (امدادالاحكام ج٣ ص٢٥٣) خننه كي وعوت مين شركي مونا

سوال.....میرانواسه ہے اس کی ختنہ ہوگئی ہے اسکے دادا کہتے ہیں کہ میں اس کا کھانا کروں گااس میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں شریک ہوجاؤں یانہیں؟

جواب ..... ختنے کی تقریب میں شریک ہونا اور کھانے میں شریک ہونا فی حد ذاتہ جائز ہے بشرطیکہ ریاوشہرت کیلئے بیکام نہ ہواور قرض کیکر بیکام نہ کیا جائا نہ ہو۔ بشرطیکہ ریاوشہرت کیلئے بیکام نہ ہواور قرض کیکر بیکام نہ کیا جائے اور کوئی کام ناجا کر مثلاً گانا ہجانا نہ ہو۔ (کفایت المفتی ج۲ص ۲۹۵)

## عورتوں کی ختنہ کا کیا حکم ہے؟

سوال .....زید کہتا ہے کہ عورتوں کی ختنہ ہونا چاہئے شرع شریف میں کیا تھم ہے؟
جواب .....عورتوں کا ختنہ جس کوعربی میں خفاض کہتے ہیں عرب میں اس کا رواج تھا اور ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک عورت سے جوعورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں مبالغہ نہ کیا کرو بلکہ بہت تھوڑی ہی مقدار قطع کیا کرو کہ اس میں مرداور عورت دونوں کا فائدہ ہے عورتوں کے ختنے کو بعض فقہاء نے سنت اور بعض نے مکرمت یعنی ایک اچھی اور شرافت کی بات بتایا ہے لیکن بیسنت مؤکدہ اور ضروری نہیں اگر کیا جائے تو اچھا ہے نہ کیا جائے تو کوئی شرعی الزام اورموا خذہ نہیں بخلاف کرکوں کے ختنے کے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ (کفایت المفتی ج م ۲۹۳۲)

#### ختنه میں دعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا

سوال .....اگرگوئی شخص اپن لڑکے کے ختنہ میں کسی کو دعوت نہ دے نہ کھانا کھلائے تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص نے ایبا کیا تو لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا پھراس نے قربانی کی تو گوشت لینے ہے انکارکر دیا اور دوسر ہے لوگوں کو بھی روکا کیونکہ ختنہ کی تقریب میں دعوت نہ کی تھی ۔ جواب ..... ختنہ کی تقریب میں دعوت دینالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش ہے دعوت دید ہے تو اسے اختیار ہے لیکن لوگوں کو اس سے زبردی دعوت لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور دعوت نہ کی وجہ سے اسکابائیکاٹ کرنا اور قربانی کا گوشت نہ لینا اور دوسر ہے کہی لینے سے بازر کھنا ہے سب ناجائز دیے کی وجہ سے اسکابائیکاٹ کرنا اور قربانی کا گوشت نہ لینا اور دوسر سے کو بھی لینے سے بازر کھنا ہے سب ناجائز

باتیں ہیں بہلوگ شریعت سے ناوا تف ہیں انکوزمی سے دا قف کرانا جائے۔ ( کفایت المفتی ج ۲ص۲۹۳)

# احکام المز ارعة والمساقاة بٹائی اورسیجائی کا تا بٹائی اورسیجائی کا سات کتاب المز ارعت کا حکام ومسائل) مزارعت کے احکام ومسائل) مزارعت کی چندصورتیں

سوال ..... ہمارے معاشرہ میں علاقائی سطح پر مزارعت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں بعض علاقوں میں مالک زمین کوخم کھیتی باڑی یا دوسرے اخراجات کا ذمہ دار کھہرایا جاتا ہے کیا شرعی نقطۂ نظرے مالک زمین پریپذمہ داری عائد کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....مزارعت کامعاملہ ظاہرالروایۃ کی رویے تین صورتوں میں جائز ہے۔

(۱) زمین اور خخم ایک طرف ہے ہواور بیل وعمل (محنت) دوسری طرف ہے۔

(۲) زمین ایک طرف ہے اورعمل وگائے وتخم دوسری طرف ہے۔

(۳) زمین بیل اور مختم ایک طرف ہے اور عمل (محنت) دوسری طرف ہے۔

ان جملہ تین صورتوں میں مزارعت کا معاملہ شرعاً جا ئز ہے۔

لماقال العلامة ابوالحسين احمدبن محمدالبغدادى القدوري : اذاكانت الارض والبذر لواحدوالعمل والبقرلواحد جازت المزارعة وان كانت الارض لواحد والعمل والبقر لآخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والعمل والبقروالبذر لأخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل لآخرجازت (مخضرالقدوري ٢٠٨ كتاب المزارعت)

قال العلامةعلاؤ الدين الحصكفى رحمه الله: (وكذا) صحت ولوكان الارض والبذر لذيد والبقر والعمل للآخر) والارض له والباقى للآخر (اوالعمل له والباقى للآخر (اوالعمل له والباقى للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (الدرالخارعلى صدرردالخارج ٢٥٨ كتاب المزارعة) ومثله فى الهداية ج ٣ ص ٣٢ كتاب المزارعة (قاولى تقانيم ٢٣٠ س٣٢)

## مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی شرطیں

سوال.....مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی قیود وشرا لَطَ بھی تحریر ہوں؟ جواب.....مزارعت کے لغوی معنی باہم کھیتی کرنا اور شرعاً کھیتی کی پیداوار کے ذریعہ معاملہ

كرنا فى التنوير وشرحه(هى) لغة مفاعلة من الزرع وشرعاً(عقد على الزرع ببعض الخارج) اورمزارعت كے جمونے كى آ ٹھ شرطيں ہيں۔

ارز مین کاکاشت کی صلاحیت رکھنا ۲- باہم معاملہ کرنے والوں کا اہل ہونا ۳- مت کا ذکر دینا ۳ ۔ نیج کے مالک کا ذکر کردینا ۵۔ نیج کی جنس کا ذکر کردینا ۲۔ عامل کے حصہ کا ذکر کردینا ۷۔ اور زمین اور عامل کے درمیان خالی کرنے کی شرط لگانا ۸۔ پیداوار میں شرکت کی شرط کرنا ان شروط کا تنویر اور اس کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ و نصه رتصح بشروط) شمانیة (صلاحیة الارض للزرع و اهلیة العاقدین و ذکر المدة) (و) ذکر ردب البذر) (و) ذکر (جنسه) (و) ذکر رقسط) العامل (الآخر) (وبشرط التخلیة بین الارض و العامل و ابشرط الشرکة فی الخارج ۵۵ مین ۱۷۵ مینا)

اورمسا قات کے معنی درخت دینے کا معاملہ کرناایسے آ دمی کے ساتھ جواس کی اصلاح کرتا رہے اوراس کا حصہ بھی متعین کر دیا جائے اور جوشرطیس مزارعت میں بیان ہوئیں وہی اس میں بھی ملحوظ رہیں البیتہ جارچیزیں یہاں ضروری نہیں۔

ا۔ جب عاقدین میں ہے کوئی ایک منع کرے تواس کومجبور کیا جائے گا۔

۲۔ جب مدت پوری ہوجائے تو بغیرا جرکے چھوڑ دیاجائے گا۔

سا۔اورا گر تھجور میں کسی دوسرے کاحق ثابت ہوجائے تو عامل اجرمثل کا مستحق ہوگا۔ •

سم مدت کابیان ہونا مساقات میں شرطنہیں ہے۔ (منہاج الفتاوی غیرمطبوعہ)

مزارعت کی دوصورتوں کاحکم

سوال .....ا عمر نے زید کو بچھ اراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی نصف میری ہوگی نصف تیری' اور اس کے علاوہ بچھ اراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں لول گابیجائز ہے یانہیں؟

جواب ....نصف نصف کی شرط جائز ہے اور بیشرط کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں

لوں گا یہ معاملہ مجھے نہیں آخرزید جو کاشت کرے گا وہ کس لئے یا اس کو پیداوار میں سے پچھ ملنا جاہے یااس کومل کاشت کی اجرت وی جائے۔البتہ اگر زیداین زمین کےساتھ اس کی زمین بھی کاشت کردے اوراس پراحسان کرے تو اس میں مضا کقہ نہیں لیکن اس پر کوئی جرنہیں کیا جا سکتا۔

## کیا مزارعت کی مندرجه ذیل صورتیں جائز ہیں

سوال ....اس مسئلہ کے متعلق علائے دین کیا فرماتے ہیں۔

(۱)زمین کاشت کیلئے مزارع کو مٹے پردینا جائز ہے یا کہ محصول پڑپوری تفصیل ہے آگاہ کردیجئے۔

(۲) ہمارے علاقہ میں ایک قلعہ کاملہ ۲ من یاڈ ھائی من مالک کوڈھیری پر دیاجا تاہے جائز ہے یا ناجائز۔

(m) یا ایک جاہ کی زمین کاشت کے واسطے مزارع کومٹہ پر دے دی جس کامٹہ مثلاً ۳۰من

مقرر ہواتو باتی ہرایک قصل مزارع اپنی مرضی ہے کاشت کرسکتا ہے اس میں مالک زمین کا کوئی حق

نہیں ہوتا تو وہ صرف تمیں من گندم کا حقدار ہوتا ہے کیا پیشر عاّ جا ئز ہے یا نا جا ئز \_

جواب.....(۱) دونوں طرح جائز ہے لیکن طریقه مزارعت کا بیہو کہ جو پیداوار ہواس میں

نصف یا ثلث مثلاً ما لک کو ملے اور باقی مزارع کو گو یا ما لک اور مزارع کے خصص متعین ہوں۔

(۲)اس طرح جائز نہیں کہ مالک کوم من مثلاً دیئے جائیں اور باقی مزارع کےاس طرح تو

ممکن ہے کہ فصل خراب ہوا ورصرف دومن کی پیدا وار ہوتو مزارع کو کیا ملا۔

(m) نیزنمبر ۱۳ بھی جائز نہیں جواز کیلئے ضروری ہے کہ ایک ایک دانہ میں دونوں اپنے اپنے حصص

كے مطابق شريك ہوں كوئى خاص فتوى ايك كيليئ مقرر نه ہو۔ والله اعلم (فتاوى مفتى محمودج ٥٥٠٥)

سوال.....۲\_عمرنے زید کواراضی سالانہ روپیہ مقرر کرکے کاشت پر دی مگر وقت مقررہ پر زیدنے روپیدادانہیں کیایا تو زیدنے اپنی ضروریات میں صرف کرلیایا فصل کی کمی ہوگئی اور موجودہ جو قانون ہیں

اسكے ماتحت عمررو بيدوصول نہيں كرسكتا۔ فرمائے كدزيدرو پيداداكرے كنہيں؟ كياحكم ہے؟

جواب ....زید کے ذمے شرعاً روپیادا کرناواجب ہے لیکن جس صورت میں کہ فصل کم ہوئی اگر اصل روپیدکامسخی کچھرویے میں شخفیف کردے توبیمروت کی بات ہے۔ ( فتاوی محمود بیج ۲ص۳۱)

بٹائی پر درخت لگوانا

سوال .....زمیندار نے اپنی زمین کاشت کاری کیلئے کسان کو دیدی اس زمین میں کچھ درخت زمین دارلگوانا جا ہتا ہے اگر چوتھا یا پانچواں حصہ درختوں اور پچلوں کامقرر کر دیا جائے تو بیہ صورت درست ب یانبین؟

جواب .....درست ہے اگر کوئی مدت متعین کردے ورنددرست نہیں۔(امدادالفتادی جسام ۵۲۴)

زمین اور درخت وغیرہ بٹائی پر دینا جائز ہے

سوال ..... قابضان اراضی جو کھیت کوخود جوت کراور نخم ریزی کرکے کسی غیر شخص کور کھوال اور حفاظت کے لئے دیتے ہیں اور حفاظت کنندہ کو بہ حساب پیداوار پچھ حصہ طے کر دیتے ہیں اور درختوں میں ایی شکل کا کیا تھکم ہے؟

جواب .....صورت مذکورہ اراضی زراعت اور درختوں میں جائز ہے بشرطیکہ کھیتی پکنے اور پھل کی بڑھوتری بند ہونے سے پہلے پہلے معاملہ کرلیا جائے اس کے بعد معاملہ مذکور درست نہ ہوگا۔(امدادالمفتیین جساص۵۲۰)

## تھلوں کے باغ کوخاص رقم پرمزارع کودینا

سوال.....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ

(۱) کہ ایک شخص نے اپنا باغیچہ حصہ پر دے دیا اپنے مزارع کو یا کسی شخص کو بینی چوتھا کی وغیرہ پراوراس نے بیہ بات طے کرلی کہ جب پھل بک جائے گااس وقت باغیچہ فروخت کریں گے استے تک اس باغیچہ کی دیکھ بھال اور رکھوالی میرے ذمہ ہے جس وقت باغیچہ فروخت ہوجائے گا تو کل رقم کا ایک حصہ تخفے اور دوجھے میں لول گاایسا کرنا درست ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنی زمین کامٹھہ کرلیا مثلاً دس بیکھے زمین ہے جب گندم پک کر تیار ہو جائے تواس میں سے بیں من گندم میری باقی مزارع کی ہوگی کہ بیمزارعت جائز ہے۔

جواب .....(۱)اس طرح معاملہ کرنا کہ میوہ میں اتنا حصہ تمہارا اتنا میرا بیہ جائز ہے پک جانے کے بعدخود فروخت کریں یا جو کچھ دونوں کی مرضی ہے۔

(۲) بیمزارعت ناجائز ہے۔واللہ اعلم (فآوی مفتی محمودج وص۵۱۳)

## زمیندار کاشت کاروں کے درختوں کامستحق نہیں ہے

سوال .....جو درخت کہ کا شتکار لگاتے ہیں ان کے لاپتہ ہوجانے یا مرجانے پرز مین دار کو کوئی حق مثلاً قبضہ کرنے اور کچل وغیرہ بیجنے کا حاصل ہے یانہیں؟

جواب ..... چونکہ درخت کا ما لک و مخص ہے جواس کولگائے لہذا ایسے درخت زمیندار کی ملک نہ ہوں گے البتہ زمین دار کو بیا ختیار ہروقت حاصل ہے کہ کاشت کار کومجبور کرے کہ زمین ہاری خالی کرواگروہ نہ مانے بیا کھاڑ کر پھینک سکتا ہے اگر لگانے والا مرجائے اس کے وارث مالک ہوں گے اور اگر کوئی وارث بھی نہ ہویا وہ خود بے نشان ہو جائے تو پہلی صورت میں وہ مساکین کاحق ہے اس کو یا پھل کو جب فروخت کریں گے دام مساکین کو دینے ہوں گے اور اگر زمین دارخودکھائے گا تو بھی اس کے دام لگا کرخیرات کرنا ضروری ہوگا۔

اوردوسری صورت میں یعنی جب بے نشان ہوجائے اسکونو ہے سال کی عمر تک کا انتظار کرکے جب کہیں گے کہوہ مرگیاا گراسکے وارث ہول تو انکاحت ہے ورنہ پھر مساکین کا۔(امدادالفتاویٰ جساص ۵۲۰) سوال متعلقہ جواب بالا:

سوال .....ا کا شتکار جو باغ لگاتے ہیں اس کی صورت یوں ہے کہ انہوں نے زمیندار سے
یہ کہ کر زمین حاصل کی آپ کوئی زمین بتا دیجئے جس پر میں چار درخت لگا دوں جس کا مطلب
رواجاً میہ ہے کہ درخت لگانے والا اپنی زندگی تک اس کا پھل کھائے گا۔اس کے مرنے یا لا پت ہونے پر زمین دارکواس پر قبضے کاحق حاصل ہے ہے جائز ہے یا ناجائز؟

جواب .....زیادہ سے زیادہ اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ ایک مستقبل میں واقع ہونے والے امر پر زمیندار کے مالک ہونے کو معلق کیا ہے۔ سوتملیکات میں اس تعلیق کی صلاحیت نہیں ہوتی قمار کی حقیقت شرعاً بہی ہے البتہ اگر کاشت کا رتصر تک وصیت کردے کہ جب میں مرجاؤں بیدودخت زمیندار کے بیں توصیت ہوجائے گی اور جس قدراحکام وصیت کے بیں سب جاری ہوں گے مثلاً ہر وقت کاشت کا رکواس وصیت کے والبی لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور مثلاً اس زمیندار کے اول مرجانے سے وصیت باطل ہوجائے گی اور مثلاً ثلث ترکہ سے زائد میں جاری نہ ہوگی۔ اور مثلاً بیتبرع محض ہے اس میں جبریا شرط لگانا درست نہ ہوگا اور مفقود کا حکم اس کی نوے سال کی عمر ہونے سے پہلے احیا کا ہے اسکال امانت دہیگا اور اس مدت کے بعدوہ میت ہے اس وقت وصیت کے احکام فرکورہ ملحوظ ہوئی کے اسکال امانت دہیگا اور اس مدت کے بعدوہ میت ہاس وقت وصیت کے احکام فرکورہ ملحوظ ہوئی ۔ سوال .....۔ اگر زمیندار لگائے ہوئے درخت پر بجبر قبضہ کرلے تو یہ گوارا ہو سکتا ہے مقابلہ اس جبر کے کہ دس بارہ برس تک جن درختوں کو کا شتکار نے نہایت جانفشانی سے پرورش کیا جاس سے زمین خالی کرالی جائے اگر چہ کا شت کا رکو د بانے کا یہ جائز طریق ہولیکن کیا اس کی نقصان رسانی کی منشا کے ساتھ بعثر ورت ہی ایسا کرنا جائز ہوگا؟

جواب ..... جب زمین کا خالی کرالینا جائز ہے واقع میں یہ جربی نہیں اگر کا شت کاراس کو جرنا گواد سمجھے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور بجر قبضہ کرلینا چونکہ ناجائز ہے اجازت تو اس لئے نہیں رہا

موروثی اوردخیل کاری کی آمدنی کا حکم

سوال .....موروثی کاشت ٔ دخیل کاری کی آمد نی کے تصرفات کی بابت علمائے دین کا کیا تحکم؟ چونکه موروثی کا ثلث دوتیم کی ہوتی ہے۔اول قانون موروثی جدید دوم موروثی سابقہ جوز مانۂ بندوبست سرکاری سے چلی آتی ہے۔

جواب .....موروثی زمین سے جوآ مدنی کاشت کاروں کوحاصل ہے اس سے جتنااس نے خرچ کاشت میں کیا ہے۔اتنا تو رکھنا جائز ہے باتی رکھنا جائز نہیں 'یہ آمدنی کا حکم ہے اور زمین کا حکم بیہ ہے کہ آئندہ کیلئے اس کوچھوڑ دے ورنہ ظلم اور گناہ اورغصب میں مبتلار ہیگا۔ (فتاویٰ محمودیہے ۲۰۱۲)

موروثی کاشتکار کی ایک خاص صورت کاحکم

سوال .....زیدایک زمین پرانگریزی قانون کی روسے قابض ودخیل ہے (جسکوعرفاً قدیم قانون انگریزی کے اعتبار سے موروثی کا شتکار وجدید قانون کے لحاظ سے حین حیاتی وخیل کارکہا جاتا ہے ) اس نے انگریزی کے اعتبار سے موروثی کا شتکار وجدید قانون کے لحاظ سے حین حیاتی وخیل کارکہا جاتا ہے ) اس نے ایک زمین خالد کے بہاں رہمن کو خود جو تنے ہوئے کا معاملہ کرلیا اب راہمن جب مرتبن کو زرر بمن ادا کریگا اس وقت وہ زمین راہمن کو ملے گی ورنداس مدت تک مرتبن اس زمین سے انتفاع حاصل کرتار ہے گاہی صورت مسئولہ میں شرعاً کوئی حرج بھی ہے یانہیں ہے۔

جواب .... جب مرتبن نے اصل ما لک زمین سے اس زمین کی کاشت کی اجازت لے لی ہے اور اس کو اس کی رضا کے موافق لگان ادا کرتا ہے تو مرتبن کوبس زمین کی کاشت جائز ہے اور پیدا وار حلال ہے اور اس کو انتفاع بالمر ہون میں داخل نہ کہا جاوے گا کیونکہ دخیل کار کا اس کور بن کرنا سے خونہ قابضاً علی ارض المالک قبضا حراماً اہ واللہ تعالیٰ اعلم رامداد الاحکام ج م ص ۱۸۲)

## ما لک زمین کا مزارع ہے ٹیکس کا ٹنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک صاحب جائیدادا پی زمین کاشت
کیلئے مزارعین کواس شرط پر دیتا ہے کہ حاصل زمین نصف نصف ہوگا اور شھیکہ بھی نصف نصف ہوگا
اور یہ بھی شرط لگا تا ہے جو مزارع کا نصف شھیکہ آتا ہے اس کے ہر روپیہ پر دس آنے بھی مالک
زمین کوادا کرے وہ مالک زمین ہر روپیہ پر دس آنے اس لئے وصول کرتا ہے کہ حکومت کو زر بی
میکس ادا کرے حالا نکہ زرعی فیکس صرف مالک زمین کے ذمہ ہوتا ہے اور زراعت کا تخم وغیرہ جو
زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی مزارع کے ذمہ ہوتا ہے۔اور مزارع ان شرائط کو منظور کرتا ہے کیاان
شرائط میں کوئی شرعی نقص تو نہیں اگر ہے تو کسی قسم کا آیا درجہ حرمت پریا درجہ کرا ہت پر ہے یا کوئی
حرج نہیں ہے یاصرف مروت کے خلاف ہے۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ بیعقد شرعاً فاسد ہے مالک زمین کے لئے مزارع سے نصف شھیکداوراس کے نصف شھیکہ کے ہررو پے پردس آنے مزید وصول کرنا جائز نہیں شرعاً اس عقد مزارعت کو نئے کرنالازم ہے مالک زمین کو چاہئے کہ پیداوار میں حصہ زائد لے لئے بجائے نصف کے ۲/۳ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا گائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فقاوی مفتی محمودج میں اور مالیہ فیکس خود اداکرے مزارع پرکوئی شرطاس قتم کی نہ لگائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فقاوی مفتی محمودج میں اور)

## گھاس پھونس کے نصف برمعاملہ کرنا

سوال ..... نیرہ اور پھونس اورکڑ ب کا (ان سے مرادمویشیوں کا چارہ ہے) ہمارے یہاں بیدستور ہے کہ زمین دارا گر کسان کوآ دھا بچ دے تو نصف غلہ اور نصف پھونس لےا گرزمین دارتخم نہ دے تو پھونس کا حصہ کسان نہیں دیتا۔

> جواب .....جائز ہے۔(امدادالفتاویٰ جسط ۵۲۳) مسئلہ بالا پراشکال کا جواب:

سوال ..... بدائع ج٢ص ١٨٠ پر ٦ منهاان يشترط في عقد المزارعة ان يكون بعض من قبل احدهماو البعض من قبل الاخروهذا لا يجوز لان كل واحد منهما يصير مستاجراً صاحبه في قدر بذره فيجتمع استيجار الارض والعمل من جانب واحدوانه مفسد الخاس عالم معلوم موتا ٢ كه تج يس شركت كرتا جائز بيس آپ ك جواب اوراس عبارت بيس تطبق كيا ٢٠٠٠

جواب .....النوراور بدائع کو دیکھا آپ کی دونوں نقلیں صحیح ہیں واقعی مجھ سے جواب میں غلطی ہوئی اس سے رجوع کرتا ہوں۔(امدادالفتاویٰ جسم ۵۲۲)

کیا کھل جھے پردینا

سوال .....اگر ہاغ کا کھل غیر پختہ اس طرح دیا جائے کہ اس کی پرورش تیرے ذہے ہے جو پیدا دار ہوگی نصفا نصف کی جائے گی پیکیسا ہے؟

جواب ..... جائز ہے۔ (امدادالفتاوی جسم ۵۲۴)

شرکت مزارعت کی چندصورتیں

سوال .....زیدنے بکرکوایک بیل کاشت کاری کے لئے خرید کردیااوراپنی ہی ملک رکھااور شرائط بیقرار پائیں کہ بیل کی خوراک اور نصف لگان زید کے ذہبے ہوگا باقی اخراجات بکر کے ذہبے ہوں گے مثلاً کھیتی کا ثنا' بل چلانا بیل کی خدمت کرناوغیرہ اور آمدنی غلہ وغیرہ آ دھا آ دھا ہوگا بیمعاملہ درست ہے یانہیں؟ اور درست معاملہ کی کیا صورت ہے؟

جواب ..... یہ بات رہ گئی کہ زمین کس کی ہے اب میں قاعدہ کلیہ بتلائے دیتا ہوں کہ اگر زمین تیسر ہے شخص کی ہوتب تو یہ شرکت ہے اوراس صورت میں ہر چیز دونوں کی ہونی چاہئے اور اگرز مین کسی ایک کی ہے تو صرف تین صورتیں اتفا قا اورا یک صورت اختلا فا جائز ہے باتی ناجائز۔
اگرز مین کسی ایک کی ہواور بیل اور عمل ایک کا ہو۔ ۲۔ زمین ایک کی اور عمل اور بیل اور تخم ایک کا ہو اور عمل اور بیل اور تخم اور بیل اور تخم اور عمل ایک کا۔ ۴۔ زمین اور بیل ایک کا اور عمل ایک کا۔ ۳۔ زمین اور بیل ایک کا اور تخم اور عمل ایک کا اس میں اختلاف ہے۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۵۲۸)

کسان (مزارعہ) کا مالک زمین کی اجازت کے بغیر صل سے بچھ لینا سوال .....مالک زمین کی اجازت کے بغیر کسان فصل ہے کوئی چیز لے سکتا ہے یائہیں؟ ایبا ہی بعض چیزیں بونت ضرورت گھر لے جاسکتا ہے یائہیں؟

جواب .....مزارعت ہے مراداگر بٹائی کا نظام (مزارعت بالنصف وغیرہ) ہوتو ما لک زمین کا شکار کے ساتھ شریک ہے کوئی چیز بھی اپنے استعال کا شکار کے ساتھ شریک ہے کوئی چیز بھی اپنے استعال میں لا ناجا ئرنہیں ہے تا ہم کسی معمولی چیز (جس کی عرف میں اجازت ہو) استعال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں اورا گرمزارعت سے مرادا جارہ ہوتو تمام آمدنی کسان کی ہوتی ہے اس لئے مالک

زمین ہے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔

لمارواه الامام على بن عمرالدارقطنى : عن عمروبن يثربى قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لايحل لامرء من مال اخيه شئى الاماطابت به نفسه. انتهى (سنن الدارقطنى ج٣ ص٢٥ رقم ٨٩ كتاب البيوع) لماذكرالشيخ ولى الدين ابوعبدالله محمدبن عبدالخطيب : وعن ابى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالاتظلموا لا لايحل مال امرىء الابطيب نفس منه (مشكوة المصابيح ج اص٢٥٥ باب الغصب والعارية الفصل الثانى) ومثله فى نصب الراية ج٣ص و ١٦ كتاب الغصب (قاوئ تقانيج ٢٥٠٣)

زراعت میں گیہوں کے بدلے چاول لینے کا حکم

سوال .....کاشت کارکا صرف گندم طے ہوا تھا اور زبانی اس سے بیمعاہدہ کر لیا تھا کہ اگر ہم کو دھان لینے کی ضرورت پیش آئی تو جس قدر ہم چاہیں گے خریف میں لے لیا کریں گے اگر چاول لینے کی ضرورت نہ ہوئی تو کِل کا کل گیہوں لیا کریں گے فصل خریف میں جس قدر دھان لیا کریں گے نوفصل دیج میں ای قدر گندم وضع ہوجایا کریں گے اب ہماری مرضی پر ہے مدت سے دھان لینے کا اتفاق نہیں ہوا کا شت کار ہمیشہ خوا ہش کرتا ہے کہ اگر فصل خریف میں دھان لے لیا جائے تو فصل رہے میں اس کو آسانی ہوجائے۔

جواب ..... بیتومعلق معاہدہ ہے جو دونوں کی مرضی پر ہے یعنی پیہ طے نہیں ہوا کہ ہم گندم کے عوض ضرور چھوڑہ ( دھان ) لیں گے اوراس کا شت کار کی اس خواہش کا بھی کچھے ڈرنہیں کہ دھان لے لو۔

تتمة السوال بمھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فصل رہیج میں پیداوار کم ہوغلہ چارہ کچھ باقی رہ گیا تو بھی زمیندار کواختیار ہے وہ اپنی خواہش ہے اگر ضرورت ہو بقایا غلے میں کل دھان لے لے اگر مچھوڑ ہ ضرورت ہوتو فصل رہیج ہی میں اپناغلہ پورالے لے۔

جواب ....اس کا بھی حرج نہیں۔ (امدادالفتاویٰ جساص ۵۲۸)

تتمة السوال: سوال بير كرائي ضرورت ك كل غلد گندم كے بجائے اى قدر دھان كے كتے بيں يانبيں؟

جواب ایک شرط سے لے سکتے ہیں وہ شرط ذیل میں آتی ہے۔

تتمة السوال: یا حسب ضرورت پانچ من چھوڑ ہ خریف میں وصول کیا ہاتی رئے میں یہ پانچ من غلہ دھان وضع کر کے برابر ہاقی غلہ وصول کیا جائے ۔ بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... یہ جی جائز ہے ای شرط مذکور ہے وہ شرط جواز کی بیہ ہے کہ جس مجلس میں بیہ بات طے ہوئی ہے کہ مقرر شدہ گندم کے عوض کی یا دھان لیس گے خواہ کل گندم کے عوض یا جز وگندم کے عوض اسی مجلس میں اس مکئ یا دھان پر قبضہ ہوجائے بیہ نہ ہو کہ طے تو ہوا ایک مجلس میں اور قبضہ ہودوسری مجلس میں۔ اگر فرض سیجئے کہ جس مجلس میں بیہ مبادلہ تجویز ہوا ہے اس وقت گندم یا مکئ وجو ذہبیں اس لئے قبضہ نہیں ہوسکتا تو ایسا کرنا چاہئے کہ اس مجلس میں صرف وعدہ ہوجائے کہ ہم اس طرح لے لیس گے چھر جب کا شت کاردینے کے لئے مکئ یا حجوزہ والے اس وقت زبان سے پھر کہا جائے کہ ہم میں اور زمیندار کہددے میں منظور کرتا ہوں بیہ جائے کہ ہم میں یا رہے تھوڑ ہا ہے۔ (امداد الفتاوی جس سے ۲۸۸)

عشر کی ادا ٹیکی ما لک زمین کے ذمہہے یا مزارع کے

سوال .....ا بھی تک ہمارا خیال تھا کہ زمین کی پیداوار ہے عشر (۱/۱۰) حصہ مالک کے ذمہ اوا کیگی ہوتی ہے حضرت مولانا تھانوی صاحب کی تفسیر سے بیہ معلوم ہوا کہ عشر کی اوا نیگی بذمہ مزارع ہے۔ چونکہ ہم عام آ دمی ہیں شاید سے مطلب نہ بچھ سکے ہوں مہر مانی فرما کراپنی رائے عالی ہے مطلب فرمادیں۔ جواب .....مزارعت یعنی بٹائی کی صورت میں عشر دونوں پر ہے یعنی جس قدر غلہ مالک زمین کے حصہ میں آ ئے اس کا عشر وہ دیوے اور جس قدر کا شتکار کے حصہ میں آ ئے اس کا عشر وہ دیوے اور جس قدر کا شتکار کے حصہ میں آ ئے اس کا عشر وہ دیوے وہ بھی المدور میں دیس اللارض فعلیه ولو میں العامل فعلیه ما بالحصہ (الدر المحتار باب العشوص ۳۳۵ ج۲) مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ بہتی بالحصہ (الدر المحتار باب العشوص ۳۳۵ ج۲) مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ بہتی زیور میں کہ پیداواروالے کی ذمہ ہوا گرکھیت ٹھیکہ پر ہوخواہ نقدی یا غلہ پر تو کسان کے واسطے بہی بتلایا کرتے ہیں کہ پیداواروالے کی ذمہ ہوا گرکھیت ٹھیکہ پر ہوخواہ نقدی یا غلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اورا گرکھیت بٹائی پر ہوتو زمیندار اور کسان دونوں اپنے اپنے حصہ کا دیں۔ (بہتی زیور میں ۳۵ حصہ ثالث) فقط واللہ تعالی اعلم (فناوکی مفتی مجمودی موسی ۱۹۵۹)

# مزارعت كى بعض ناجا ئزصورتيں

مزارعت میں بونے اور کاٹنے کی شرط کا شتکار پرلگانا

سوال.....ایک شخص نے اپنی زمین کاشت پراس شرط سے دی کہ بیج ڈالنا کا ٹنا وغیرہ بیہ کاشت کارکے ذمے ہےاور جو پیداوار ہوآ دھا آ دھا بیہ معاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب .....درست ہے۔ (امدادالفتاوی جساص٥٢٣)

## زمیندار کامزارع پر بیشرط لگانا که زکو ق<sup>۰</sup> عشروغیره فلال خاص جماعت کودو گے

سوال .....سوال یہ ہے کہ زیدایک اسلامی جماعت کارکن ہے وہ اپنی زمین مزارعت کے لئے اس شرط پر دیتا ہے کہ جو آ دمی مسلمان ہونے کی حقیت ہے دینداری وزکوۃ کا پابند ہونے کا عہد کرے اور جو مال نصاب کا زکوۃ کا اور جو غلہ اس کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی زکوۃ اور غلہ کاعشر اس وقت اور کو مال نصاب کا زکوۃ اور جو غلہ زید کی زمین سے خارج ہواس کاعشر سب یا اکثر حصہ یا کچھ کم لازمانس جماعت اسلامی کے بیت المال میں شامل کرے جوا قامت دین کیلئے جدوجہد کردہی ہے اگراس مزارع نے اپنی زکوۃ یاعشر اس جماعت کے بیت المال میں واخل نہ کیاتو زیداس سے زمین واپس لے لیتا ہے مزارعت پر نہیں ویتا نہ کورہ بالا شرائط کیساتھ زید کا مزارعت پر نمین ویتا نہ کورہ بالا شرائط کیساتھ زید کا مزارعت پر نمین ویتا مشرعاً جائز ہے بیانا جائز ہے بیانا جائز ہے لیکن شرط لازم نہیں ہوگی آگر مناسب خیال کرے جواب ..... نمین مزارعت پر لیتا جائز ہے لیکن شرط لازم نہیں ہوگی آگر مناسب خیال کرے اور یہامید ہو کہ مالک زمین فقہ خفی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشرکومصارف میں صرف کروں گاتو عشر دیدے ورنہ خودمطابق فقہ خفی تقسیم کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فاویل مفتی محدودج میں امی میں می کروں گاتو کو جو دختم نہ دوسینے کے بھوسیا مقرر کریا

• سوال .....اگرزمینداراورکسان کے درمیان باوجود تخم نہ دینے کی حالت میں پھونس کا کوئی حصہ مقرر کرلیا جائے جس پرکسان بھی راضی ہو جائے تو زمیندارگولینا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اگرنگث یار بیج وغیرہ مقرر کرلیا جائے جائز ہے اوراگراس طرح مقرر ہوکہ استے من یاا سے پیانے تو جائز نہیں ۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱۳ ص۵۲۴)

قديم قبرستان مين زراعت كاحكم

سوال .....ایک قدیم قبرستان جس پرسوسال سے زائد مدت گزرگی ہے اوراس میں قبریں بھی دکھائی نہیں ویتی ہیں تو کیاا یسے قبرستان سے دوسر نے فوائد مثلاً زراعت وغیرہ لئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب .....کی قبرستان کی قدامت کے لئے مدت کا کوئی تعین نہیں ہے تا ہم فقہاء کرام کی تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب قبریں آئی پرانی ہوں کہ مردوں کے ابدان بظاہراس سے متاثر نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں ایسے قبرستان کا دوسر سے مقاصد کے لئے استعمال کرنا جائز ہوتا ہے اگر دوبارہ اس میں مردے دفن کئے جائیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرقبرستان ذاتی ہوتوا ہے جسے میں آبادی کرنایاز راعت کے لئے استعمال کرنا بھی مرخص ہے۔

لماقال العلامة فخرالدين عثمان بن على الزيلعي :ولوبلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه (تبيين الحقائق ج ا ص ٢٣٦ كتاب المزارعة قال العلامة ابن نجيم المصري :ولوبلى الميت وصارتراباً جازدفن غيره وزرعه والبناء عليه (البحرالرائق ج ٢ ص ١٩٥ كتاب المزارعة) ومثله في الهندية ج ا ص ١٤١ كتاب المزارعة (فآوي حقائيي ٢٣٥ مهم)

بنام سودز مين كالكان وصول كرنا

سوال ..... یو پی کے اضاع میں قانون موروثی جاری ہے یعنی کاشت کارکوئی دیا جاتا ہے کہ زمیندار کی زمین سے اپی کاشت نہ چھوڑ ہے گئن اس کالگان غیرموروثی زمین کے مقابلے میں بہت ہی کم دلا یا جاتا ہے البتہ نالش کی صورت میں حکومت لگان پر سود دلاتی ہے پس اگر زمین دار موروثی زمین کے لگان کی کی سود کے نام سے کاشتکار سے وصول کر بے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب ..... منافع کا تقدم عقدا جارہ پر موقوف ہے اور اس صورت میں عقد پایا نہیں گیا لبندا سوال میں نہ کور بنا پر تولین صحیح نہیں صرف ایک صورت جواز کی ہو گئی ہے وہ یہ کہ کاشت کار سے تقریحاً کہدد سے کہ موجودہ لگان (مثلاً دس روپ ) پر ہم زمین دینے پر راضی نہیں اگرا تنالگان مثلاً میں روپ وہ دیا ہوتو زمین کاشت کر ورنہ چھوڑ دواگر اس کے بعدوہ کاشت کر سے گا تو ہیں روپ ہیں روپ دیا ہوتو زمین کاشت کر وورنہ چھوڑ دواگر اس کے بعدوہ کاشت کر سے گا تو ہیں روپ اجب ہوجا کینگے اس وجوب کے بعد پھر اپنائن بیانین واجب جم معنوان سے بھی ہو وصول کریگا وہ تم مباح ہوگی ۔ (امدادالفتا وگی جسام ۲۵۵)

چشمہ کے یانی سے منع کرنے کا حکم

سوال ..... ہمارے گاؤں موضع بھکن ملکوٹ تخصیل وضلع ایبٹ آباد میں پینے کے صاف پانی کی سخت قلت ہے ہماری خوا تین کو چار کلومیٹر دور سے پانی لا ناپڑتا ہے جبکہ اسے ہی فاصلے پر سرکاری جنگل میں پانی وافر مقدار میں نالے میں بہدر ہاہے ہم نے کوشش کرکے گور نمنٹ سے ایک سکیم منظور کرائی اور گاؤں کو پانی سپلائی کرنے کے لئے با قاعدہ ٹینئی تقمیر کرکے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا ساتھ والے گاؤں کے لوگوں نے آ کرٹینئی تو ڑ دی اور پائپ لائن بھی اکھاڑ دی ان کا موقف بیہ کہ اس ہما پانی آپ لوگوں کو نہیں دیں موقف بیہ کہ اس جنگل پر ہمارے حقوق زیادہ بین اس لئے ہم اس کا پانی آپ لوگوں کو نہیں دیں گے جبکہ پانی وافر مقدار میں ہے دوسرے یہ کہ بیہ پانی اس گاؤں والوں کے نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں بیلوگ صرف اور صرف ضدیر قائم ہیں۔

جناب عالیٰ! قرآن وحدیث کی روشی میں فتویٰ صادر فر ما کرجمیں اس مشکل ہے نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فر مائے؟

جواب ..... پانی آگ اور گھاس سب مشتر کہ اموال ہیں کوئی بھی شخص کی کوان ہے منع نہیں کرسکتا تا ہم جواس پانی کے قریب ہواولا اس کا حق ہے اور جواس سے زائد ہووہ دوسر ہوگ نہیں کرسکتا تا ہم جواس پانی کے قریب ہواولا اس کا حق ہے اصل نہیں کہ وہ دوسروں کواس کے استعال بغیراس کی اجازت کے استعال کر سکتے ہیں کسی کو بیتی حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کواس کے استعال سے منع کر سے لائدا صورت مسکولہ کے مطابق سرکاری جنگل کا پانی آپ سب لوگوں کا مشتر کہ پانی ہے ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کا اس سے منع کرنا ہے انصافی اور نا جائز ہے ان کوشر عا بیتی نہیں کہ وہ آپ لوگوں کواس یانی کے استعال سے منع کریں۔

لمافى الهندية: ماء البحار ولكل واحدمن الناس فيها حق الشفعة وسقى الاراضى حتى ان من ارادان يكرى نصراً منها الى الارض لم يمنع من ذلك ..... والثانى ماء الاودرية العظام لجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفعة لعى الاطلاق وحق سقى الاراضى بان احى واحد ارضاً ميتة وكرى منه نهواً يسقيها ان كان لايضوبالعامة ولايكون نصراً فى ملك احد لانها مباحة فى الاصل.... والاصل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار. (الهداية ج م ص ٢٨٨ مسائل الشرب) (فاوئ هاني ملك)

## مزارع کی طرف ہے تخم کے باوجود مالک زمین کااس پرکھا دوغیرہ کےاشتر اط سے مزارعت کا حکم

سوال .....اگر ما لک زمین (رب الارض) کاشتکار (مزارع) پر کھادوغیرہ امور کی اشتراط کرے جبکہ تخم ( بنج ) بھی کاشتکار کی طرف ہے ہوتو کیا ان امور کے اشتراط کی وجہ ہے مزارعت فاسد ہوتی ہے یانہیں؟

جواب .....مزارعت میں جب تخم ( نیج ) مزارع کی طرف ہے ہوتو کھاد جیسے امور کی اشتراط علی المز ارع کی وجہ سے مزارعت فاسد نہیں ہوتی بلکہ متاخرین فقہاء کرام کے نز دیک سیحے ہوتی ہے اور فتو کی بھی متاخرین فقہاء کے قول پر ہے۔

وفى الهندية: اذاشرط رب الارض والبذرةن المزارع ان يسرقنها قبل تفسد المزارعة عندالمتقد مين ولاتفسد عندالمتاخرين والفتوى على قول المتاخرين. كذافى جواهرالاخلاطى. (الفتاوى الهندية ج٥ ص٣٣٠ كتاب المزارعة الباب الثالث فى الشروط فى المزارعة)

## ہدایہ کی ایک عبارت کی وضاحت

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہدایہ کی اس عبارت' الا تبجوز المؤاد عة و المساقات عند ابسی حنیفة" کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی امام ابوحنیفہ کے ہاں مزارعت کی جملہ انواع ناجائز ہیں؟ جبکہ احادیث مبار کہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔

جواب ..... مزارعت کے مسکد کے بارے میں امام ابوحنیفہ کی طرف سے جتنے بھی اقوال منسوب ہیں اگران میں نظر میں سے غور کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ امام ابوحنیفہ کا ان اقوال سے مقصد مطلق عدم جواز کانہیں بلکہ اصل مقصد ہیہ ہے کہ کوئی ما لک زمین کا شتکاروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور ان کی محنت کوشیر مادر سمجھ کر ہڑپ نہ کر جائے ای طرح باہمی تناز عات اور جھ دول سے معاشرہ پاک وصاف ہو کیونکہ معاشرے میں جھ دے موالی سے بیدا ہوتے ہیں اور ای طرح مالک زمین عزیمت برعل کر کے اپنی زمین کسی غریب آ دی کو گاشت کیلئے محت دے دے اس لئے علامہ انورشاہ صاحب شمیری نے حاوی القدسی کے حوالہ سے قل کیا الموزاد عت (فتاوی حقائیہ ج۲ ص ۲۲۵)

#### حرام مال سے خریدے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا

سوال .....اگر چند شریک کاشت کریں ان میں ہے بعض کے بیل حرام قیمت سے خریدے ہوئے ہیں اور بعض کے بیل حرام قیمت سے خریدے ہوئے ہیں اور بعض قیمت حلال سے تو جس کا بیل حرام قیمت سے ہاں کی شرکت کرنا جائز ہے بانہیں؟ یعنی غلہ مشترک جو کہ زراعت سے حاصل ہوا ہے تقییم کے بعد حلال ہوگا یا حرام؟

جواب .....اگر بیل حرام مال کے بھی ہوں مگر چونکہ وہ پیداوار کا آلہ ہیں جزونہیں اس لئے پیداوار میں حرمت ندآئے گی اور غلہ مشترک حلال ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ جسم ۵۲۴)

#### افيون كى كاشت كرنا

سوال .....افیون کی کاشت کرناجا ئزہے یانہیں؟ جواب .....جائزہے۔(امدادالفتاویٰ جسم ۵۲۴)

## تمبا کوکی کاشت جائز ہے

سوال....بسگریٹ یانسوار کے لئے جو تمبا کو استعال ہوتا ہے شرعی نقطہ نظر ہے اس کی کاشت کا کیا تھم ہے؟

جواب .....بعض فوائد کے باوجود جدید تحقیق کی روے اگر چہتمبا کونوشی کے مصرا اثرات پائے جاتے ہیں لیکن کسی نتیجہ پر پہنچنا تا حال ثابت نہیں جس کی وجہ ہے اس کومصر محض شار کرکے محرمات کی فہرست میں شار کیا جائے اس لئے فقہاء کے احوال سے اباحت کا تھم معلوم ہوتا ہے دریں حال تمباکو کی کاشت اور خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں۔

لماقال العلامة ابن عابدين : (شرب الدخان)فانه لم يثبت اسكاره ولا تغيره ولااضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة (ردالمحتارج ٢ ص ٩ ٣٥ كتاب الاشربة)

بهنك كى كاشت كالحكم

سوال ..... بھنگ ایک نشه آور بوٹی ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیا اس کی کاشت جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بھنگ چونکہ نشہ آ در اشیاء کی فہرست میں شامل ہے اس لئے اس کی خرید و فروخت اور مزارعت شرعاً ناجا ئزہے۔ لماقال العلامة شمس الدين محمدبن عبدالله التمرتاشي : ويحرم أكل النبج والحشيشة والافيون لكن دون حرمة الخمر' (تنوير الابصار على صدر ردالمحتار ج١ ص٥٥ مكتاب الاشربة) قال العلامة المفتى محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي : وقد حقق المتأ خرون من اهل مذهبنا الحنفية انه (شرب الدخان)ليس بحرام وانما في تعاطيه الكراهة وقدمنا ان احسن ماقيل فيه قول الاميررحمه الله واختلف في الدخان والورع تركه. (الفتاوي الكاملية ص٢٨٦ كتاب الكراهية مطلب في حكم شرب الدخان) قال العلامة شيخ الاسلام ابوبكربن على بن محمدالحداد اليمني: ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والافيون وذلك كله حرام. (الجوهرة النيرة ج٢ ص ٢٤٠ كتاب الاشربة) ومثله في الفتاوي قاضي خان على هامش الهندية جس ص ١ ٢٣ كتاب الا شربة (فأوى حقائية ٢٥ ص١٣٨)

# احكام الربهن

اشياءمر مونه سے انتفاع رہن کی تعریف اوراس کا ثبوت

سوال ....را بن کون ہوتا ہے اور مرتبن کے کہتے ہیں اور ربن کی کیا تعریف ہے؟ اور کیا رہن کا شرعی ثبوت ہے؟

جواب .....را ہن وہ مخص ہے جواین چیز کسی کے پاس گروی (رہن )رکھے اور مرتبن وہ مخص ہے جس کے پاس رہن رکھا گیا ہو۔حیث قال فی الشامیة والراهن المالک والمرتهن آخذ الرهن: اور ربن كے لغوى معنى كسى چيز كاروكنا اورشرعار بن بيہ كركسى ماليت والى شي كاروك رکھنا اوراس طرح کہاس شی مرہونہ سے وصولیا نی ممکن ہو ۔قال فی التنویر وشرحه (هو)لغة حبس الشي وشرعاً رحبس شي مالي بحق يمكن استيفاء ومنه (ج ٥٥ ۳۰۷) مشروعیت رئن قرآن وحدیث اوراجماع امت سے ثابت ہے کمافی هامش الشامی

هومشروع لقوله تعالی فرهان مقبوضة وبماروی انه علیه السلام اشتری من یهودی طعاماورهنه به درعه وانعقد علیه الاجماع: نیزعلامه شائ رئن کفوائد پرکلام کرتے ہوئے رقمطراز بین و من محاسنه النظر لجانب الدائن بامن حقه عن التوی و لجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته علی الوفاء منه ایک فائده یہ ہے کہ قرض دہندہ مطمئن ہوتا ہاں بات سے کہاں کاحق ہلاک وبربادی سے محفوظ رہے گادوسرافائدہ مقروض کا ہوہ یہ کہ قرض دینے والا اس کی وجہ سے جھڑے کم کرے گااور تیسرافائدہ یہ بھی ہے کہ عاجز آنے کی صورت میں شم مونیہ سے ادائی آسان رہے گا۔ (منہاج الفتاوی غیر مطبوعه)

مقدار کی تعیین اور شرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا

سوال .....زیدنے پانچ برس کے لئے بکر کے پاس زمین رہن رکھی اور بیا قرار کیا کہ اس زمین کومیں جوتوں گا اور جومنا فع رہن صرح ہوگا وہ میں لوں گا۔مدت سے پہلے اگر رہن روپیادا کردے تب بھی نہ دوں گا نفع زمین کی پیداوار کا مباح ہے یا حرام؟

جواب .... اس رئن میں دونساد ہیں ایک تو مدت پانچ برس مقرر کرنا کہ اس سے پہلے چھڑا لینے پر قدرت نہ ہو کیونکہ معنی رئن کے شرع میں یہ ہیں کہ کی ٹی کا دین کے بدلے میں محبوں کرنا پس جب محبوں دین کی وجہ سے ہو تو جس وقت رائن دین ادا کردے گا۔ مرتبن کو حق جس باقی نہیں رہے گا خواہ پانچ برس سے پہلے ہو یا بعد ہواب بیشر طامخہرانا کہ اگر رئن رو بیہ بھی ادا کردے تب بھی نہ دول گا شرط فاسد ہے۔ دوسرا فسادا نقاع کی شرط لگانا ہے کیونکہ مرتبن کو مرہون کردے تب بھی نہ دول گا شرط فاسد ہے۔ دوسرا فسادا نقاع کی شرط لگانا ہے کیونکہ مرتبن کو مرہون سے انتفاع بالکل جا ترنبیں خصوصاً جب کہ مشروط ہواس وقت تو رباصر تک ہے اگر چدرائن اجازت دے دے کیونکہ دبااذی سے حلال نہیں ہوتا۔ (امدادالفتاوی جسم ۲۰۹۰)

مرہونہ زمین کے اخراجات کی ذمہ داری کا حکم

سوال .....اگرز مین مرہونہ ہواور مرتبن نے بغیر کسی انتفاع کے سرکاری آبیانے اور نیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کچھر قم ادا کی کیامر ہونہ زمین کی واپسی کے وقت مرتبن کو رائبن سے ان اخراجات کے مطالبہ کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....اگررائن کی اجازت ہے مرتبن مربونہ زمین پررقم خرج کرے تو اخراجات کی وجہ ہے مرتبن مطالبہ کاحق محفوظ رکھتا ہے ورنہ بصورت دیگر مرتبن کئے ہوئے اخراجات میں متبرع ہے رائن سے مطالبہ کاحق نہیں رکھتا ہے۔ لماقال الامام ابن البزازالكردرى : اخدالسلطان الخراج اوالعشر من المرتهن لايرجع على الرهن لانه ان تطوع فهومتبرع ان مكرهافقد ظلمه السلطان والمظلوم لايرجع الاعلى الظالم (الفتاوى البزازية على هامش الهندية حلى ص ۵۹ نوع نفقة الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم بازرحمه الله: كل من الراهن والمرتهن اذا انفق على الرهن ماليس عليه بدون اذن الاخريكون متبرعاً وليس له ان يطالب الاخر بماانفق. (شرح مجلة الاحكام مادة ۲۵۵) ص ۳۹۹ كتاب الرهن) ومثله في الفتاوى الهندية ج۵ ص ۵۵ الباب الرابع في نفقة الرهن. (فتاوى حقانيه ج۲ ص ۲۲۷)

### رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا

سؤال .....عموماً رائبن ومرتبن کے درمیان یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ مرتبن مرہونہ چیز ے فائدہ حاصل کرے مثلاً مرکان کے کرائے اور زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھائے کین یہ بات ناجائز بھی بچی جاتی ہے مگر فقیر کے نزد یک تحقیق بات یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں رواج وعادت کے موافق ہبد کے لفظ کواباحت یعنی فائدہ اٹھانے کی اجازت دینے میں بچھناچا ہے ایک تواس لئے کہ فقہ کا مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے "العادہ محکمہ "اور عرف وعادت اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ دائبن مرتبن کو فع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تواس کو بھی عرف وعادت اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ دائبن مرتبن کو فع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تواس کو بھی عرف وعادت پر قیاس کرنا چاہئے دوسرے یہ کہ فقہ کا مشام قاعدہ ہے کہ عقو داور معاملات میں محانی کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا اس واضح ہوا کہ جس چیز کو ناجائز سمجھار ہا واسطے فقیہ لوگ جبہ یا معوض کو بچ کے تھم میں شار ٹرتے ہیں اس واضح ہوا کہ جس چیز کو ناجائز سمجھار ہا ہے دہ جائز ہے آپ دونوں صورتوں کا تھم بیان فرما کیں؟

جواب سیفائدہ اٹھانا بالکل ناجائز ہے خواہ رائن نے صراحۃ اجازت دی ہویا عرفارواج ہو جن لوگوں نے اجازت رائن کے بعد جائز سمجھ لیاہے ان پرعلامہ شامیؓ نے ردامحتار میں ردکیا ہے۔ (فتاوی محمودیہج 9 ص ٣٦٩)

### رہن سبب ملک نہیں

سوال ..... اگر کسی شخص کے پاس مدتوں ہے زمین بطور رہن ہوتو کیا اس سے مرتبن کی ملکیت ثابت ہوسکتی ہے یا نہیں اور را ہن کو کب تک ملکیت کے دعویٰ کاحق حاصل ہے؟

جواب .....رہن صرف ایک و ثیقہ اور ذریعہ اعتماد ہے جس سے مرتبن مرہونہ چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس کا مالک را ہن ہی رہے گا جب چاہے مرتبن کو قرض ادا کر کے مرہونہ شے واپس لے سکتا ہے تاہم مالک قرض کی ادائیگی کے بغیر مرہونہ کی واپسی کاحق نہیں رکھتا۔

لماقال العلامة ابن البزاز الكردرى رحمه الله: الرهن امانة عندالمرتهن كالوديعة (الفتاوي البزازية على هامش الهندية ج٢ ص ٨٦ كتاب الرهن الباب الرابع في اعارته)

قال المحدث والفقيه على بن سلطان محمد القارئ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايغلق الرهن اى عقده (الرهن) اى المرهون (من ماحيه) أمالك (الذى رهنه)اى صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقى فى ملك الراهن (المرقاة شرح مشكواة ج٢ ص٩٣ كتاب الرهن)

ومثله في الفتاوي الهندية ج٥ ص٣٦٥ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ج٢ ص٢٢٨)

### را ہن کا مرتہن کی رعایت کرنا

سوال .....رہن بالقبض میں اگر را ہن نے بلا منشاء سودا یک رقم مرتہن کومعاف کر دی اور بیہ کہا کہ باقی منافع ہے تم قرض ا دا کرلوتو جائز ہے یانہیں؟

۲ \_ را ہن نے ایک رقم خود لی باقی مرتبن کو معاف کردی اور بیکہا کہ باقی منافع تم لوجب میں یہ قرض ادکرلوں گا چھڑالوں گا مثلاً را ہن نے ایک ہزاررو پے کی جائیداد پانچ ہزار میں مکفول کی شرط یہ ہوئی کہ سالانہ ایک ہزار میں سے دوسو مجھے دیا کروباقی تمہارا جب میں پانچ ہزار ادا کرلوں گا چھڑالوں گا۔ یہ دوسو کی رقم قرض میں ادانہیں ہور ہی ہے بلکہ مرتبن کی جیب میں جاتی ہے جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... چونکہ یہ بیٹنی بات ہے کہ بیدونوں رعا تیں قرض کی وجہ سے ہیں اس لئے ناجائز ہیں اور کل قبر صر جو نفعا کلیے میں واضل اگر عقد رہن میں مشروط ہیں تب تو ظاہر ہی ہے اورا گرمشروط بھی نہ ہولیکن چونکہ متعارف ہیں اس لئے ناجائز ہیں البتہ بلا اشتراط اور بلا تعارف ایسی رعایتیں جائز ہیں۔ نہ ہولیکن چونکہ متعارف ہیں الکی ناجائز ہیں البتہ بلا اشتراط اور بلا تعارف ایسی رعایتیں جائز ہیں۔ (امداد الفتاوی جسم ۴۵۹) کیکن ترجیح اس کو ہے کہ مرتبن کا بہرصورت نفع حاصل کرنا سود ہوگا۔

### منافع رہن کس کاحق ہے؟

سوال ....شی مرہون کے منافع کاحق دارکون ہے؟ منافع کامالک رائن ہے لیکن اگر

را ہن بہ خوشی اجازت دیدے تو مرتہن بھی انتفاع کرسکتا ہے کین اسکی شرط کرنار بامیں داخل ہے۔ ( فتاویٰ عبدالحیٰ ص ۲۹۹)

### انتفاع كى اجازت دينے كے بعدا نكاركرنا

سوال .... شکی مرہون ہے انتفاع کی اجازت دینے کے بعدرا ہن کومنع کرنیکاحق ہوگایا نہیں؟ جواب .... حق ہے۔ ( فتاویٰ عبدالحیُ ص ۲۹۹ )

### مرہونہ میں مالک کا تصرف مرتہن کی اجازت پرموقوف ہے

سوال .....کیا را بهن کو بحثیت ما لک مرہونہ میں مالکانہ حقوق کے اجراء کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ یااگر مالک مرہونہ کوفروخت کردے تو کیا ہے بچے نافذ ہوگا یانہیں؟

جواب ۔۔۔۔۔ رہن ہے مالک کی ملکیت اگر چہ زائل نہیں ہوتی لیکن مرتبن کے حقوق کی وابستگی کی وجہ ہے مالک کے جملہ مالکانہ تصرفات مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوں گے اس لئے مالک کی مرہونہ کے فروخت کا معاملہ مرتبن کی اجازت کامختاج ہے۔

لماقال العلامة التمرتاشيّ : توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه اوقضاء دينه فان وجداحدهما نفذو صارثمنه رهنا قال العلامة ابن عابدين : وكذا توقف على اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازجازوالا فلا. انتهى (ردالمحتار ج٢ص٢٠٥ كتاب الرهن لماقال الشيخ سليم رستم باز: لوباع الراهن الرهن بدون رضى المرهن لاينفذ البيع ولايطراء خلل على حق الجنس الثابت المرتهن ولكن اذاقضى الراهن الدين نفذالبيع وكذالوا جازالمرتهن ذلك البيع فانه ينفذ (شرح المجلة الاحكام مادة ١٢٣ م ص٢٣٣ بيع الوفاء) ومثله في الفتاوئ الهندية ج٥ ص٢٢٣ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٢٣١)

### رہن شدہ نوٹ سے نفع حاصل کرنا

سوال .....زیدنے اپناایک نوٹ عمرو کے پاس اس شرط پررکھا کہ عمرواس کا منافع زید کو دیتا رہے گا تواب نوٹ سے حاصل شدہ نفع زید کے لئے جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... بیفع صراحنا سوداور حرام ہے کیونکہ نوٹ اگر چہ بظاہر کاغذہ ہم گر حقیقت اور استعال کے اعتبار سے روپیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا نوٹ ہلاک کر دیے تواس پر نوٹ (کاغذ) کی قیمت واجب نہیں ہوتی بلکہ دس رو پے واجب ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس نوٹ کارکھنا ہے اور اس سے نفع حاص کر ناقطعی حرام ہے۔ (فاوی عبدالحی ص ۱۳۰) رہن رکھی گئی زمین کے منافع واپس کرنا

سوال .....زید نے اپناایک قطعہ زمین دی روپے کے وض بکر کے پاس گروی کردی اوراس زمین سے حاصل ہونے والے منافع بھی اس کے لئے جائز کردیئے دی سمال کے بعد زید نے رقم اوا کرکے زمین واپس لے لی اس عرصے میں بکر نے جو منافع حاصل کئے وہ اس کے لئے جائز تھے یا نہیں؟ اور عدم جواز کی صورت میں اگر بکر کے پاس اس زمین کے منافع مثلاً پانچے روپے موجود ہیں اگر زیدان کوایک روپے میں بکر کے ہاتھوں فروخت کردی تواس کے بعد بکر ناجائز فعل کے ارتکاب سے بری ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو تمام منافع دینے کے بعد بھی اس کی برائے ممکن ہے یا نہیں؟ جواب ..... بکر کے لئے ان منافع کا لینا جائز نہ تھا اور نہ زیداس کو بعوض ایک روپیے فروخت کرسکتا ہے بلکہ تمام محاصل ومنافع کو واپس کر نالازم وضروری ہے اور اس صورت میں نجات ممکن ہے۔ (فاوی کا عبد الحکی صورت میں نجات ممکن ہے۔ (فاوی کی عبد الحکی صورت میں نجات ممکن ہے۔ ۔ (فاوی کی عبد الحکی صورت میں نجات ممکن ہے۔ ۔ (فاوی کی عبد الحکی صورت میں نہا سے پہلے مسئلہ کی تائید ہو تی ہے۔

رہن لی گئی موروثی زمین سے انتفاع کا حکم

سوال .....زید موروثی کاشت کار ہے زید نے اس خیال ہے کہ بیز بین موروثی کاشت کاری اور زمین دارکوقا نو نا ہے دخلی کا اختیار نہیں بکر سے پچھرو پید قرض لے کراس زمین کور بہن رکھ دیا بکر اس میں زراعت کرنے لگا اب بکر کو بید خیال ہور ہاہے کہ بیز مین اگر چہ شرعاً مرہون نہیں ہوئی کیونکہ کا شت کار نے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ ہوئی کیونکہ کا شت کار نے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ انتفاع سود نہ ہواب سوال بیہ ہے کہ بیا نتفاع واستقر اض دونوں تبرع قرار دے کر جائز سمجھے جائیں ماحکماً رہن قرار دے کر انتفاع نا جائز سمجھے جائیں۔

جواب سیمرکو بیانتفاع جائز نہیں لیکن بکر کو جوانتفاع اس زمین ہے ہوگا وہ اس قرض ہی کے سبب ہوگا چنانچہ ظاہر ہے اور تبرع کا اختال دونوں جگہ غلط ہے چنانچہ بقینی امر ہے کہ اگر ان متعاقدین میں سے کسی ایک کو بھی معلوم ہوجائے کہ اس نفع رسانی کے عوض میں مجھ کوانتفاع نہ ہوگا تو وہ بھی اس نفع رسانی پرراضی نہ ہوتو تبرع کیسے ہوا؟ دوسری وجہ اس انتفاع کی حرمت وہی ہے جو خود زید کے لئے تھی یعنی غیر کی چیز ہے بلاا ذن شرعی منتفع ہونا' غرض بکر کے لئے بیا نفاع دو وجہ ہے حرام ہے ایک مالک کااذن نہ ہونا' دوسرا مجرور بالقرض ہونا۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۲۳۳) (بی بھی سابقہ مسئلہ کا مؤید ہے)

# ربهن اوراراضي

مرہونہ مکان کا مرتبن نہ خوداستعال کرسکتا ہے نہ کرایہ بردے سکتا ہے ساتہ ہوں ہونہ مکان رہن بالقبض لے رہا سوال ....کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ میں کی فخص کا مکان رہن بالقبض لے رہا ہوں بعدا دائے قرضہ مکان کوشری اور قانونی طور پراپنے قبضے میں لے لوں گا مکان نہ کور میں خود رہائش اختیار کروں یا اس مکان کوکرایہ پردے دوں اور اسکا کرایہ میں خود حاصل کروں تو کیا مکان کا کرایہ میرے لئے سود کی تعریف میں تو نہیں آئے گا۔

جواب .....رئن میں رکھے ہوئے مکان سے قرضہ دینے والا شخص کسی قتم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا نہ اس مکان میں خودرہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کوکرایہ پر دے سکتا ہے بہر حال مرہون مکان سے نفع اٹھا نا قرضہ دینے والے کیلئے سود ہے جوقطعاً حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج مسم ۲۲۳) زمین اسینے یاس رئمن رکھنا

سوال .....اراضی اپنے پاس رکھنا اور اس کی آمدنی سے نفع اٹھانا درست ہے یانہیں؟ اور اگر را ہن اراضی کی آمدنی مرتبن کو ہبہ کر دیے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... مملوکہ زمین کار بمن رکھنا درست ہے اور اس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی لینا قبضے میں داخل ہے لیکن چاہئے کہ اس کی آمدنی جمع کرے اور اس کو اپنے قرض میں محسوب کر دے توبیہ جب اپنارو پیدرا بمن سے وصول کرے تو اس آمدنی کو اس روپے میں سے منہا کر دے اس کے بعد اگر مرتبین کا کچھ روپیہ باقی رہ جائے تو صرف اس قدررو پیدرا بمن سے لے اور وہ آمدنی اور یہی حکم کرایا حویلی ومکانات وباغ کا ہے کہ ان چیزوں کو کرائے وغیرہ پر دے اور وہ آمدنی وصول کرے اور اس کو ایس کو ایس کو ایس کے اور وہ آمدنی وصول کرے اور اس کو اینے قرض میں محسوب کرے۔

اور میر ہمتی جی نہیں اس کئے کہ ہمد میں شرط ہے کہ موہوب لدکا قبضہ شکی موہوبہ پر ہوجائے اور میہ قبضہ اس طور پر ہواکہ واہب اپنی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کر ہے اور موہوب لدکی ملکیت اس چیز کوقر اردے اورموہوب لیکو قبضہ کرادے توجب کہ بوقت رہن شی مرہونہ کی آ مدنی ابھی را ہن کی ملکیت میں نہیں آئی ہے اور را ہن کاخودا پنا قبضہ اس آمدنی پرنہیں ہواہے۔ توشی مرہونہ کی آمدنی کا ہبہ کیوں کرچیج ہوسکتا ہے؟

اگرکوئی شخص کے کہ بیہ ہرسال اور ہرمہینہ ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں اول آتی ہے پھروہ آمدنی اس کی ملک سے خارج ہوکر مرتبن کی ملک میں آجاتی ہے تواس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی مالک کی ملک سے کیونکر خارج ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے جومعاملہ ہبہ کا ہوا تھا اس اعتبار سے ہرسال ہر ماہ ایسا ہوا کرتا ہے تو بی غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آمدنی پر مرتبن کا قبضہ کرایا۔

اوراگراییا معاملہ ہبہ کاہر ماہ ہرسال کیا جائے تو بیہ معاملہ رہن نامے کے متعلق نہیں تو بہر حال شی مرہونہ کی آ مدنی ہمیشہ راہن کی ملک میں داخل ہوتی ہاور مرتہن کا قبضہ اس پر بطور نائب لگا ہوتا ہے۔
اور زمانہ حال میں جورسم ورواج ہا گراس کے موافق حیلہ کیا جائے کہ مرتبن وہ آ مدنی راہن کردے اور راہن اس پر قبضہ کر کے مرتبن کیلئے ہبہ کردے تو یہ بھی در حقیقت سود ہاس واسطے کہ وہ ہوارہ اگروہ آ مدنی مرتبن کو نہ دے تو مرتبن خوش نہ ہوگا اور اس معاملے پر راضی نہ ہوگا بلکہ راہن کا معاملہ ضخ کردے گا تو اس زمانے کے لوگ جوالیا معاملہ کرتے ہیں بیصرف سود خوری کا حیلہ نکالا ہے حالا نکہ اس حیلے سے بچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ بیہ مطلقاً ناجا کرنے ورسود میں داخل ہے۔
شنطان بانہ ان کا دخی میں موہ جائے اس کے جس حللہ سے ممکن ہوتا انہ ان کو دونے کی طرف

شیطان انسان کا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ جس حیلے سے ممکن ہوتو انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے اور پیشیطان کا مغالطہ ہے کہ ناقص عقل لوگ اس ہبہ کومیاح جانتے ہیں اورا گرمباح نہ سمجھیں تو کیونکر شیطان کے قبضے میں آئیں۔ (فتاویٰ عزیزی ج اص ۲۳۴)

### رہن میں اجارے کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدایگ خص سے سورو بے کی زمین رہن کرتا ہے اور را ہن کو کہتا ہے کہ اس زمین کوتم ہیں کاشت کرواور میرے حصے کا شیکا کردو کہ اس قدر چیز دیتار ہوں گا۔ بیمعاملہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ..... صورت مذکورہ میں رہن سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک نوع ہے اور وہ بھی اس طرح کہ نفس عقد میں انتفاع کی شرط صراحنا لگا رکھی ہے اس لئے بیصورت بالا تفاق حرام ہے اور اگر صراحنا بھی شرط نہ ہوتی تو چونکہ انتفاع کی شرط متعارف عادت ہے اس لئے کا کمشر وط ہونے کی وجہ ہے بھی انتفاع تا جائزر ہتااور صورت مذکورہ میں تو بوجہ صراحت بدرجہ اولی حرام ہے۔ (ایداد المفتین ص ۸۵۸)

### مرہونہ کے اجارہ کا حکم

سوال.....اگرمرتهن مرہونہ ہے انتفاع لے کررا ہن کواجارہ دیا کرے تو کیا اس ہے مرتبن کیلئے انتفاع کے جواز کی صورت پیدا ہو سکتی ہے یانہیں؟

جواب .....ا جارہ ایک جائز معاملہ ہے ما لک اپنی زمین ہراس شخص کوا جارہ کی شرا تطاکو مدنظر رکھتے ہوئے اجارہ پر دے سکتا ہے جس پر اعتماد ہوخواہ مرتبن ہو یا اور کو کی شخص کین جہاں کہیں مالک اور آجر کے درمیان اس سے قبل رئین کا معاملہ موجود ہوتو رئین کے بعد اجارہ کی تجدید معاہدہ سے سابقہ عقد رئین ختم ہوکر باتی نہیں رہتا اور مرتبن کے انتفاع لینے میں کوئی حرج نہیں تا ہم رائین مقررہ مدت کے بعد بغیر کسی قرض کی ادائیگی کے اپنی رئین مرتبن سے واپس لے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے ساتا میں کرنے سے انکارنہیں کرسکتا۔

لماقال العلامة ابن عابدين: اماالاجارة فالمستأجر ان كان هوالراهن فهى باطلة ..... وان هوالمرتهن وجددالقبض للاجارة ..... بطل الرهن والأجرة للراهن. (ردالمحتارج و س ا ۵۱ كتاب الرهن) لمافى الهندية: وكذلك لواستاجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرهن اذاجددالقبض للاجارة (الفتاوى الهندية ج۵ ص ۲۵ الباب الثامن فى تصرف الراهن والمرتهن .... النجارة الخومثله فى العناية شرح الهداية على هامش فتح القديرج ۹ ص ۱ ا كتاب الرهن (فتاوى حقانيه ج ۲ ص ۲ ۲ )

## ا پنی مرہونہ زمین کی آمدنی چرانا

سوال .....زید کی زمین مہاجن کے پاس رہن ہے مہاجن کاشت نہیں کرتا' بلکہ زید ہی بٹائی پردے دی ہے۔اب اگرزیداس زمین میں سے پچھ چرالے تو مواخذہ ہوگایانہیں؟

جواب ..... قبضہ مرتبن کا شرا نظار ہن میں سے ہے جب را ہن کے قبضے میں آگئی شرعاً رہن جاتا رہا۔اس لئے را ہن نے اپنے تخم سے جتنا حاصل کیا ہے وہ سب را ہن کی ملک ہے اگر سب رکھ لے گنا ونہیں بلکہ جتنا مرتبن کو دے گا سود دینے کا گناہ ہوگا۔ (امداد الفتاوی ج ساص ۲۱س)

ا گرمر ہون چیز مرتبن کے پاس سے چوری ہوگئی تو کیا حکم ہے سوال ....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زیدنے ایک سونے کی چیز جوتقریبا تین روپے کی ہوگی عمرو کے پاس رہن رکھ دی کہ مجھے ایک سوروپے کی فی الحال ضرورت ہے میں کل
یا پرسوں یا تیسرے چوتھے دن ایک سوروپے واپس کر کے اپنی چیز سونے کی واپس کروں گائم و نے
سونے کی چیز ہاتی سامان کے ساتھ رکھ کی جو کہ لوگوں کا تھااپی چار پائی کے بیچے رکھ دی اس بے
احتیاطی ہے وہ سامان مجمعہ سونے کی چیز کے کسی نے چرالیا عمرو مذکورہ ضمان دینے کیلئے تیار نہیں الٹا
سور یوے کا جوعوض رہن کے دیا تھا مطالبہ کر رہا ہے مقصل جواب عنایت فرما کیں۔

جواب .....مرہون چیز شریعت میں ادھار اور اس مرہون چیز کی قیمت ان دونوں میں ہے جوكم ہوصنمون ہوتی ہے اورا گرادھاركم ہواوررہن كى قيمت زيادہ ہوتورہن كى بيزيادتى امانت ہوگى مثلًا ایک شخص کا دوسر ہے خص کے ذمہ سورو بے ادھار ہے اوروہ اس دین کے عوض میں ایک ایسی چیز کورہن رکھتاہے جس کی قیمت سورو ہے ہے زیادہ ہے مثلاً دوسورو پے کی چیز ہے اب ہلاک ہونے کی صورت میں سورو بے قرضہ تو قرض خواہ کاانر جائے گااورا یک سوبقایار ہن کی قیمت میں سے وہ بطورامانت کے تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ضمان قرض خواہ برنہیں ہوگا قال فی الدرالمختار ومتنه ص ٩٦١ ج٢ وهومضمون اذاهلك بالاقل من قيمته ومن الدين (فان)ساوت قيمة الدين صارمستوفياً (دينه) (حكما اوزادت كان الفضل امانة فيضمن بالتعدى اونقصت سقط بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لان الاستيفاء بقدر المالية الن ليكن بياس وقت ب كهجب مرتبن سيربن بلاك موكى ب اوراگراس نے خود ہلاک کر دی ہو یا حفاظت میں کوتا ہی کی ہوتو اس صورت میں ادھار سے زیادہ كامطالبدرائن كرسكتا ہے۔صورت مسكوله ميں اگر عمرونے اس سونے كى چيز كى حفاظت كى ہے يعنى وہ چیز کمرہ کے اندر ہواور کمرہ کوتالا لگاچکا ہویا کوئی شخص محافظ یاس ہواور پھر چوری ہو گیا ہوتو اس صورت میں عمروزیادتی کا ضامن نه ہوگااور اگر وہ جاریائی کہیں صحن میں ہواور محافظ کوئی نه ہو توبصورت چوری دوسوروپے مزید کاضامن ہوگااور قرضہ بھی ساقط ہو جائے گا اورا گراییانہیں تو بهرصورت ساقط ہوجائے گا اور صان بھی عمر و نے نہیں بھرنا ہوگا۔

كما تشهدبه الرواية الفقهية.

اگریدمرہونہ چیز مرتبن نے ایسی جگہ رکھ دی ہوجو کہ محفوظ ہوآ نا جانا وہاں عام نہ ہواوراس کو حفاظت سمجھتا ہوا پنی چیزیں بھی وہ ایسی جگہ پررکھتا ، راور وہ سونے کی چیز چوری ہوگئی تو یہ مرتبن ضامن نہیں ہوگا ورنہ ضامن ہوگا۔ ( فتاویٰ مفتی محمودج 9 ص ۱۲۳)

### زمین مرہون ہے انتفاع اور مال گزاری کا حکم

سوال .....اجارہ ذیل کی صورتوں میں ہے کس صورت میں جائز ہوگا؟اور یہ صورت شرعاً اجارے کی ہے یانہیں؟ایک شخص ہے کسی نے پچھ روپیہ بطور قرض لیا اور قرض خواہ کو روپ کی ادائیگی تک قرض دارنے پچھ جائیدادا نفاع کے لئے دیدی تواب اس کی دوصور تیں ہیں۔

ا۔ مال گزاری زمین کی کاشت والا اداکرتا ہے ا۔ یاروپید دینے والا دونوں صورتیں جواز کی ہیں یانہیں؟
جواب ..... بیصورت اگرای طرح سے ہے جیسا کہ سوال میں فدکوہ ہے تو رہن کی صورت ہے اجارے کی نہیں خواہ مال گزاری کوئی اداکر ہے اور بہن سے انتفاع اگر چہ مالک کی اجازت سے ہوتول مفتی یہ پرحرام ہے اور کل قرض جو نفعاً فہو رہوا کے تحت داخل ہوکر حرام ہے البتہ بطوراشتیا ق کے دو پید سے والا اپنے قرض دار کی جائیدادکو پنے قبضے میں اس شرط سے رکھ سکتا ہے کہ اسکے کل منافع مالک کودے اور مال گزاری وغیرہ بھی سب مالک ہی اداکرے۔ (امداد المفتیین ص ۱۵۸)

### سركاركي ضبطكي موئي جائيدا دمر مونه كوخريدنا

سوال ..... يهان سوال نقل نهيس كيا كيا جواب عي خودظا هر ي؟

جواب ..... جب سرکار نے زیدرائن کی جائیداد ضبط کر لی تو مثل اصل رائن کے اس جائیداد
کے مالک اور مرتبن کی مقروض ہوگئ کیونکہ تسلط سے ملک اور مالک کوقرض سے بری کر کے خودا پنے
ذمہ لے لینے سے مقروضیت ثابت ہوئی پھر جب عمرو نے وہ جائیداد سرکار سے خریدی تو یہی حال عمرو
کا ہوگا جو کہ سرکار کا تھا کہ جائیداد کا مالک بھی ہوگیا اور مرتبن کا مقروض بھی ہوگیا جسکے مقابلے میں وہ
جائیداد مرتبن کے پاس محبوں ہے جو حاصل ہے رئین کا غرض عمرورائین تھہرااور جو مرتبن تھا وہ بدستور
مرتبن رہا پس رئین کا جو تھم ہے کہ جب زرزئین اداکرد سے مرتبن پر واجب ہوتا ہے کہ رو پیلیکرشی مرہون
کوچھوڑ دے وہ تھم اس رائین اخیراور مرتبن کے درمیان بھی ثابت ہوگا۔ (امدادالفتاوی جسس ۲۵۱)

### را ہن کی زمین فروخت کرنا

سوال .....موجودہ رہنوں میں تو نفع ہی کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی مرتہن را ہن سے پوچھا کرتا ہے کہ بتلا اس زمین میں کتنا غلہ ہوتا ہے؟ غرض میہ کہ ہر جہت سے نفع کالحاظ رکھ کر پھر عقد رہن کیا جاتا ہے اگر نفع کم آنے کی صورت میں مسلمان کے لئے حلال نہیں ایک شخص کا والد مرتہن تھا باپ کے مرنے کے بعدوہ زمین مرہونہ اولا دکے ہاتھ آئی اولا دکواس کے نفع کے حرام ہونے کا خیال باپ کے مرنے کے بعدوہ زمین مرہونہ اولا دکے ہاتھ آئی اولا دکواس کے نفع کے حرام ہونے کا خیال

آ گیااوررا ہن روپید یتانہیں کہاس وبال سے جان چھوٹے جواب مطلع کیا جائے؟

جواب ....اس صورت میں مرتبن کے ورثہ کو بیرت ہے کہ اس زمین کوفر وخت کر کے اپنا روپیہ وصول کر لیں اور اگر موجودہ حکومت کے قانون میں اس کی گنجائش نہ ہوتو بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ اس ربن کی آمدنی اپنے پاس جمع کرتے جائیں اور اپنے روپے میں مجری دیتے جائیں حیلہ تبدل املاک اور تداول ایدی سے اس ربن کی آمدنی نفع میں کھانا حلال نہیں ہوسکتا کیونکہ ان حیلوں کا بیموقع نہیں۔ (امداد المفتین ص ۸۷۱)

مرہونہ زمین چھڑائے بغیر کسی دوسرے پرفروخت کرنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے اپنی آبائی ملکیتی زمین عمرو کے پاس رئین رکھی کچھ مدت کے بعد زید نے اپنی مرہونہ زمین عمرو سے فک کرائے بغیر خالد کواس شرط پر فروخت کردی کہ اگر میری بیہ زمین جو کہ عمرو کے پاس رئین ہے ایک میں آگئی تو وہ فرتہن (عمرو) کو نہ دو گے بلکہ مجھے دو گے اب زیداس بج قطعی کرنے سے پشیماں ہے اور خالد سے کہتا ہے کہ مجھے بچے قطعی کا انقال واپس کردو حالا نکہ اب خالد کا اس زمین پر قبضہ ہوا ہی نہیں بلکہ مرتبن (عمرو) کے قبضہ میں ہے اب اس بچے قطعی کا عندالشرع کیا تھی ہے ہیں ہے اور خالد ہے ہے جو اگر فاسد ہے تو واجب الرد ہے یا نہیں؟

جواب .....صورت مسئوله كاجواب دوشق پرتحرير كياجا تا ہے۔

(۱) رائن کامر ہونہ زمین میں تصرف قبل از سقوط از رئن فی المرہون دوسم ہے ایک وہ تصرف ہے جو قابل فنخ ہے مثلاً بیع 'کتابت' اجارہ 'ہبہ صدقہ' اقرار دوسراوہ تصرف ہے جس میں فنخ کا احتمال نہ ہوجیسا کہ عتق 'گر بیز استیلاء ہم دوم تصرف خارج از بحث ہے اور ہم اول کے تصرف جو کہ فنخ کا احتمال رکھتا ہے ) کا حکم بیہ کہ یہ تصرف بغیر رضائے مرتبن کے نافذ نہیں ہوتا اور مرتبن کا حق جس مرہونہ میں باطل نہیں ہوتا یعنی اس قسم کا تصرف اگر رائبن کرے تو وہ مرتبن کی اجازت کرموقوف ہوتا ہے اگر وہ اجازت دے تو تب نافذ ہوگا اور مرتبن کو بیوتی حاصل ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپناز رزئن وصول نہ کرے اس وقت تک مرہونہ کو اپنی بندر کھے اور جب رائبن مرتبن کو اپنا دین اور اگر وہ ایس مرتبن کو اپنا مرتبن کو اپنا مرتبن کو اپنا نفذ ہوجا بیگا ہے تھے کہ فی المرہونہ کو بندر کھے کا حق باطل ہوجا تا ہے تو رائبن کا وہ سابق تصرف جو کہ موقوف دین اور کر وہ ایس فی المرہون کا مندرجہ ذیل عبارت سے لی گئی ہے۔ تصرف الو اہن قبل سقوط الدین فی المرہون اماتصوف یلحقہ الفسنح کالبیع تصرف الو اہن قبل سقوط الدین فی المرہون اماتصوف یلحقہ الفسنح کالبیع

فالكتابة والاجارة والهبة والصدقة والاقرار ونحوها او تصرف لايحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاء اما الذي يلحقه الفسخ لاينفذ بغير رضاء المرتهن ولايبطل حقه في الحبس واذاقضي الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها.

ای طرح اگر مرتبن نے زرر بن وصول کرنے سے پہلے اجازت وے وی تو نافذ ہو جائے گی اوراب پھرر بن ربن نہیں رہے گا مگرزر ربن بہر حال خودرا بن کے ذمہ ہوگا اورا جازت دیے سے مرتبن کاحق باطل نہیں ہوگا اوراس صورت میں اگریہ تصرف نیج ہوتو اب بجائے مرہونہ کے اس کانٹن (زرزیج) مرہون ہوگا چنا نچہ فتا وئی عالمگیری میں ای صفحہ (جلدہ ص ۴۸۷ پر ہے۔

ولواجازالمرتهن تصرف الراهن نفذو حرج من ان يكون رهناً والدين على حاله وفي البيع يكون الثمن رهناً مكان المبيع ..... الخ

فقہاء کی اس تحقیق کی روشنی میں صورت مسئولہ میں را ہن نے جوتصرف کیا ہے وہ بھے کا تصرف ہے پس وہ اجازت مرتہن پر موقوف ہوگا اب اگر عمرو(مرتہن) نے را ہن(زید) کو اجازت دی ہوتو اس کا بیتصرف نافذ ہوگا اور عمرو(مرتہن) کا زرر بن زید کے ذمہ لازم ہے اوراگر عمرو(مرتہن) نے اجازت نہ دی ہوتو بیائیج موقوف ہے اور تاوصولی زرر بمن عمرو(مرتہن) زمین مرہونہ کوایے قبضہ میں رکھ سکتا ہے۔

(۲) فقباء نے تصریح کی ہے کہ ایسی شرائط جو ملائم عقد نہ ہوں ان سے عقد رہے فاسد ہوتا ہے جس کی تفصیل فقباء نے یوں کی ہے۔ الدرائحتار میں ہے۔ ولا بیع بشرط لایقتضیه العقد و لا بلاتمه وفیه نفع لا حده ما اوفیه نفع لمبیع الخ سس علامہ شائ بصورت تنبیه اس کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ قوله وفیه نفع لا حده ما الماء بالنفع ما شرط من احد لمتعاقدین علی الآجو (ج مس ص ۱۷)

اور بھے فاسد کا حکم ہیہ ہے کہ مشتری بھے کاما لک ہوجاتا ہے یعنی بھے فاسد مفیدللملک ہے اور ہر
ایک پر بائع اور مشتری میں ہے اسکا فننے واجب ہے قبل انقبض اور اسی طرح بعد القبض بھی جب
تک کہ میجے مشتری کے ہاتھ میں باقی ہواور اس میں مرافع الی القاضی کی شرط نہیں ہے کیونکہ جو چیز
شرعاً واجب ہوتی ہے وہ قضاء قاضی کی مختاج نہیں ہوتی ہاں اگر کسی نے بائع یا مشتری میں ہے کسی
نے اس کے باقی رکھنے پر اصر ارکیا تو قاضی کو جبر اُ اسے فنٹے کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

علامة فرماتے بیں: ویجب علی کل واحدمنهما فسخه قبل القبض ویکون

امتناعاً عند اوبعده مادام المبيع مجاله في يدالمشترى ..... للفسادلانه معصية فيجب رفعهاولذالايشترط فيه قضاء قاض لان الواجب شرعاً لايحتاج للقضاء واذا امراحدهما على امساكه رعلم به القاضى فله فسخه جبراً عليهما حقاً للشرع (درمختاربهامش الشامي ج٣ ص١٤٣)

اس تحقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے صورت مسئولہ میں مرتبن (زید) کی اجازت سے رائین نے مشتری (خالد) سے جوعقد تھ کیا ہے میر سے زدیک بیزیج فاسد ہے کیونکہ زید نے جین عقد میں جو شرط لگائی ہے کہ اگر میری زمین ایکٹ میں آگی تو زر رہن مرتبن کو نہ دو گے بلکہ مجھے دو گے اور مشتری خالد نے اس کومنظور کیا تو بیا لیک الی شرط ہے جو نہ عقد کی مقتصیٰ ہے اور نہ ملائم عقد ہے اور اس میں احدالمتعاقدین (زید بائع) کو نفع ہے لبندا اس سے تیج فاسد ہوگئی ہے اور اس کا فیخ کرنا واجب ہے پس زیداس کو فیخ کرسکتا ہے کیونکہ مشتری (خالد) نے ابھی تک قبضہ بھی نہیں کیا ہے اگر زیداس تیج کے باقی رکھنے پراصرار کر سے تو بذریعہ عدالت فیخ کرایا جاسکتا ہے۔ ھذا ھو اللذی اگر زیداس تیج کے باقی رکھنے پراصرار کر سے تو بذریعہ عدالت فیخ کرایا جاسکتا ہے۔ ھذا ھو اللذی یعلم ماذکر فی کتب مذھبناوان لم یشرح به القلب ولم تطمئن به النفس فان للمقال فیہ مجالاً (فقط و اللہ اعلم) فتاوی حقانیہ ج۲ ص ۲۳۳)

### را ہن کاحق انفکا ک کی بیع کرنا

سوال .....زید نے اپنی زمین داری کاحق اس شرط ہے بکر کے پاس دوسورو ہے میں رہن کمیا کہ جب روپیدادا کر دیا جائے فک رہن ہوجائے اور ایام رہن میں بارہ روپے سالانہ منافع مرہن لیا کرے بکرفوت ہوگیا بذر بعیر کہ مرہونہ زمین کے حق پراس کی زوجہ ہندہ قابض ہوئی اس کے بعد زید نے مرہونہ زمین کے حق انفکا ک کوعزیز وغیرہ کے باپ عبید کے پاس بھے کر دیا تھا اگر چہ زید نے بیعانہ کی رجس بھی کرادی اور زرخمن وصول ہونے کا اقرار بھی کرلیا مگر واقع میں زید کوزرخمن اب تک نہیں ملازید اور عبید کے درمیان ایام رہن میں بیہ معاہدہ ہوا کہ عبید نے حق انفکا ک رہن بھی سدہ کو بھی زید واپس کر دیا اس شرط سے کہا گرزیدا یک یا دوسال میں دوسورو پ عبید کوادا کر دے اگر زیدا وا نہ کر سکے تو عبید بدستور سابق حق انفکا ک کا مالک رہے گا چنا نچہ وعدہ گرزیدا اور زید نے ادا نہ کر سکے تو عبید بدستور سابق حق انفکا ک کا مالک رہے گا چنا نچہ وعدہ گرزیدا اور زید نے ادا نہ کیا تو ایسی صورت میں بلا المداد قاضی کے بعے ہوگی یا نہیں؟ اس اقرار نا ہے میں یہ بھی تھا کہ عرصة قبیل میں درخواست پر بمروزید کا نام داخل خارج کا چڑ ھوادوں گا مگر اس نے میں یہ بھی تھا کہ عرصة قبیل میں درخواست پر بمروزید کا نام داخل خارج کا چڑ ھوادوں گا مگر اس نے درخواست ندی اور خلاف معاہدہ قابض رہا اور اس عالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ درخواست ندی اور خلاف معاہدہ قابض رہا اور اس عالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ درخواست ندی اور خلاف معاہدہ قابض رہا اور اس عالت میں وفات یا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ

اس کے وارث قرار پائے ہندہ کے فوت ہونے پر حقیقت مرہونہ عمر وکوتر کے میں ملی عمر واٹھارہ سال

تک اس پر قابض رہ کر دوسوسولہ رو پے سالانہ وصول کر کا پنے تصرف میں لا یا تو عمر و کا بہتصر ف

جائز ہے یانہیں؟ اگر ناجائز ہے تو اصل زر رہن میں مجرا ہو کر زید کو واپس ملنا چاہئے یانہیں؟ پھر عمر و

کی وفات کے بعداس حقیقت پر اس کالڑ کا خالد قابض رہا اتفاق سے خالد نے حقیقت مرہونہ
مندرجہ صد کا مبلغ دوسور و پے زر رہن عزیز وغیرہ کو معاف کر دیا اور جائیداد پر قابض کرا دیا تو الی صورت میں زرمنا فع اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہن منافع ادا ہو کر
رو پیدزید کا فکلاتو خالد کو اس دوسور و پے اداشدہ کوعزیز وغیرہ کے حق میں معافی کاحق حاصل ہے یا
منہیں؟ اگر نہیں ہے تو عزیز وغیرہ کو اس کالینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب .....زیدرائن نے بکر مرتبن سے بیشرط کی'' مرتبن ایام رئن میں بارہ روپے سالانہ منافع لیا کرے؟ شرعاً باطل ہے صرف زررئن میں اس کاحق ہے پس بکر کی وفات کے بعدا سکے ورشہ کا جس میں زوجہ ہندہ بھی ہے صرف زرئن میں حق ہے اور حق فک رئن کا زید بی کو حاصل ہے زید کا اس حق فک (چیٹرالینے کاحق) کو عبید کے ہاتھ بھے کرنا باطل ہے اس بھے سے عبید کا کوئی حق نہ ہوا۔ اگر عبید سے روپیہ بھی وصول ہوجا تا تب بھی زید پر واجب تھا کہ وہ روپیہ عبید کو واپس کرتا کہ بیدروپیہ رشوت ہے اور جبکہ روپیہ بھی وصول نہیں ہوا تب تو کسی قتم کاحق عبید کو حاصل نہ ہوا۔ اور جوا قر ارنا مہلکھا گیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں اگر زید کوروپیہ بھی مل جا تا اور زید میعاد کے اندرروپیہ عبید کو واپس بھی نہ کرتا اور میعاد بھی گر رجاتی اور کوئی قاضی بھی اس بھی باطل کے نفاذ کا تھم کر ویتا تب بھی حق فک رئن زید ہی کو ہوتا۔

 زیدکوواپس دیا جائے گایاان کے حصے میں تقسیم کے وقت اتنی کمی کردیں گے اوراس دوسورو بے میں سے وہ وصول کردہ ہندہ و بکر بھی زید کو واپس کیا جائے گا جب جائیداد میں وارثان مرتبن کا کوئی حق خدر ہاتو اب خالد کا قبضہ تحض باطل ہے اسی طرح جب زرر بن وارثان مرتبن کے پاس پہنچنے ہے ، بذمہ را بن یا وارثان را بن وین نہ رہاتو خالد کا معاف کرنا بھی باطل ہے خاص کرا ہے تحض کو جو شرعاً دین وصول کرنے کے مستحق بھی نہیں ہوئے پس عزیز وغیرہ کا قبضہ اس جائیداد پر باطل ہوگا اورانتا کا اس سے حرام ہوگا بلکہ سب پرواجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرزیدرا بن یا اس کے ورشہ کے اورانتا کا ساس سے حرام ہوگا بلکہ سب پرواجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرزیدرا بن یا اس کے ورشہ کے قبضے میں دے دیں۔ (امداد الفتاوی جساس ۳۱)

## مرتہن نے اگر مرہونہ زمین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کئے تولوٹا ناواجب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر سے
پانچ سورو پیدلیا اور چار کنال زمین ربن کے طور پر رکھی تقریباً دوسال کے لئے آیا بکر دوسال زمین
کی پیداوار کھا سکتا ہے یانہ اگر کھا سکتا ہے تو پھر اس کو دو فائدے حاصل ہوں گے ایک پیداوار
دوسری رقم بھی وصول ہوجائے گی پوری پانچ سورو پیشریعت کی روسے روشنی ڈالیس۔

جواب ..... بکر صرف پانچ صد روپید کااستحقاق رکھتاہے پیداوار کاما لک بعدازادائے نفقات کے زیدہے بکر کولازم ہے کہ پانچ صدروپید سے زائد جو پچھ پیداواروغیرہ لی ہے واپس کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم (فآوی مفتی محمودج ۹ ص ۳۲۸)

## متفرقات

#### مشاع كاربهن ركهنا

سوال....مشاع (مشترک) چیز کور بمن رکھنا صحیح ہے یانہیں؟ جواب .... صحیح نہیں لایصح رہن المشاع مطلقاً مقارناً او طاریاً انتھی۔( فآونُ عبدالحیُّ س۳۳) شنگی مرہون کا نفقتہ کس کے فرمے ہے؟

سوال .... شکی مرہون کا نفقہ را ہن کے ذیے ہے یا مرتبن کے؟

جواب .....بذمه رائن ہے و نفقة الرهن على الراهن انتهى۔ (فآوي عبد الحي ص ٢٩٩)

### ارض مرہونہ کاخراج کس کے ذہے ہے

۔ وال .....اراضی مرہونہ کاخراج بذمهٔ رائن ہوگایا بذمه مرتبن؟ جواب ..... بذمهٔ رائن ہے۔ ( فقاویٰ عبدالحیٰ ص ۳۰۰) ۔ مد صد ملس مراصل ایس کے الس کے ذال موسط

مرہونہ زمین کےمحاصل را ہن کوواپس کرنالا زم ہیں

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہمارے علاقہ یار حسین (صلع صوابی) میں قرض لینے دینے کے سلسلہ میں یہرواج ہے کہ قرض رقم دینے والا اس کے عوض میں یہروز مین رہمن رکھ لیتا ہے اوراس مرہونہ زمین سے اے (مرتبن کو) انتفاع لینے کی را بمن کی طرف سے اجازت ہوتی ہا کی سلسلہ میں پہروحہ قبل بندہ نے ایک استفتاء بھیجا تھا جس کے جواب میں آنجناب نے را بمن کی اجازت کے باوجود مرہونہ زمین سے انتفاع لینے کو نا جائز تحریر قرمایا تھا اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مرہونہ زمین سے فائدہ حاصل کیا ہواور اسے استعال بھی کیا ہوتو وہ اپنے آئے کو اس کے کواس سے کس طرح فارغ الذمہ کرسکتا ہے اوراس کی عملاً کیا صورت ہوگی؟

جواب ..... مرہونہ زمین انتفاع لینارا ہن کی اجازت کے باوجود بھی مفتی بہ قول کے مطابق ناجائز وحرام ہے اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کواس فر مدداری سے فارغ کرنا چاہتا ہے تو اسے تو اسے چاہئے کہ مرہونہ زمین سے اس نے جومحاصل لئے ہیں وہ جملہ محاصل یا ان کی قیمت را ہن کووا پس کردے تب اس کا فرمہ فارغ ہوگا۔

لماقال العلامة محمد عبدال حى الكهنوئى: (الجواب) بكركواس مخاصل كاواپس كرنالازم ہے اور بكركواس محاصل ہے نفع حاصل كرنا جائز نه تقااورا يك روپيہ كے عوض ميں اس محاصل كو چونہيں سكتا البته كل محاصل كے واپس كردينے ہے نجات حاصل ہوجائے گی۔ (مجموعة الفتاوي (اردو) جسم ١٢٩ كتاب الرائن (فتاوي حقانية ٢٢ص ٢٣٣)

مرتبن کا قرض مہر پر مقدم ہے

سوال .....زیدجائیدادمورو ٹی پر قبضہ اورزوجہ منکوحہ اور چارلڑی حجبوڑ کرفوت ہو گیا اوراس کے ذہبے دین مہر ہے تو متوفی کی جائیداد مرہونہ ہے اس کی منکوحہ قرض اداکرنے ہے پہلے دین مہروصول کرسکتی ہے یانہیں؟ مزید ہی کہ متوفی کی منکوحہ نے نکاح ٹانی بھی کرلیا ہے۔ جواب .....صورت مسئولہ میں جس جائیداد پر قرضہ ہے اگروہ مرہونہ ای قرضے کے عوض میں ہوا ورمرتہن کی مقبوضہ بھی کرادی گئی تھی تب بید میں رہن دین مہر پرمقدم ہے اس کوا داکر کے اگر کچھ بچھ نے یا متوفی کے پاس اور ترکا بھی ہوتو اس میں سے مہرا داکیا جائے گا اوراگر مرتبن کا قبضدا س پرنہیں ہوا تھا تو وہ اور مہر برابر ہے اور دین رہن کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدر اصل قرض بذمہ رائبن ہوا تھا تو وہ اور مرتبن کچھ سود لے چکا ہے یا مرتبن اس شکی مرہون سے کچھ آمدنی حاصل کر چکا ہے کہ وہ بھی سود ہے تو بیسود اور آمدنی منہا کر کے جو باتی رہے گا وہ قرضہ شار کیا جائے گا اور نکاح شانی کرنے سے دین مہر سما قطنہیں ہوا۔ (امداد الفتاوی جسام ۲۵ میں)

مشروط ربن كى ايك صورت كاحكم

سوال .....احمد کا ایک مکان محمود نے رئین لیاجہ کا کرا ہے عہر ماہوار ہے اور شرائط ذیل ہیں۔
ا ۔ مرمت بذمہ کرائین ہے ۲۔ قبضہ مرجہنا نہ دے کراختیار دیا ہے کہ چاہے خودر ہے یا کرائے
پردے ۳۔ سولہ برس کے .....اندر ہے باقی مقرر پاکر جائیداد مرہونہ فک رئین گھپری ہے ۲۔ سرف
پتائی صفائی گل اندازی سقف بذمہ مرتبین ہے ۵۔ اگر رائین کوئی جز اس مکان کا کرائے پر لے
گاتو اس کا کرا ہے نامہ باضا بطہ لکھ دے گا ۲۔ سولہ سال معیاد کے اندر مرتبین کی رضا مندی کے بغیر
چھڑانے کا اختیار ہے محمود کا خیال ہے کہ فی الحال گومکان کرائے پر اٹھا ہوا ہے مگر احتمال ہے بھی
ہے کہ آئیدہ ندا شھے اور خالی رہے ہے معاملہ سودی ہے یانہیں ؟

جواب ..... شرعاً سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرعقد باطل و فاسد رباہے اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ربانہ رکھے تو احکام کا مدار نام پرنہیں بلکہ حقیقت پر ہے اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں جوعقد کہ شرائط جواز کا فاقد ہووہ حرام ہے

صورت مسئولہ میں اصل عقدر بن ہے اور اس کا مقتضا صرف بیہ ہے کہ جب را بن زر ربن اوا
کر دے مرتبن اس ربن کو چھوڑ دے اور در میان میں جو آمدنی اس سے بووہ مرتبن کے پاس امانت
ہے شکی مربون کیساتھ اس کو بھی واپس کرے اور ظاہر ہے کہ صورت مسئولہ میں بعض شرا لکا اس
مقتضا نے عقد کیخلاف ہے اس لئے میں عاملہ حرام ہے گوسود نہ ہو۔ (امداد الفتاوی جساس ۲۵)

### مرتهن کے بعض ور نثہ کا مرہون میں سے اپنا حصہ چھڑ الینا

سوال .....زیدوعرحقیق بھائی تقسیم میں برابر ہوئے زیدنے ہندو کے یہاں نوکری کرلی مگر تصرف بے جاکی وجہ سے اپنا حصہ اس ہندو کے یہاں رہن رکھ دیا عمرونے دوسری جگہ سے روپے کے کراس سے رہن چھڑ واکر منتقل کر دیا مگر تھوڑ ہے دنوں کے بعد خود اپنا حصداس کے بیہاں گروی
رکھ دیا ای اثنا میں زید دولڑ کے ایک لڑکی اور بی بی سے اورایک عورت منکوحہ اور ایک لڑکی اس
عورت سے چھوڑ کرفوت ہوا تھوڑ ہے دنوں کے بعد زید کا بڑالڑ کا چارلڑ کے اور عورت چھوڑ کر مرگیا
اب زید کا چھوٹالڑ کا اورلڑ کی اپنے اپنے حصے کاروپیہ دے کراپنے چچاہے حصہ لینا چاہتے ہیں کس
قدر حصہ لازم آتا ہے اور اس طریق سے مدعی بنتا اور لینا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب .....میراث سے مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد زید کا کل ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ زید کی زوجہ ثانیہ کو چھیا نوے اور زید کے لڑکے کو دوسو چوہیں زید کی دونوں لڑکیوں میں سے ہرا یک ﷺ کوایک سوبار داور زید کے پسرمتوفی کی زوجہ کواٹھا کیس اور اسکے چارلڑکوں میں ایک کو انچاس ملیس گے۔

اور چونکہ زمین رہن رکھنے سے ملک سے خارج نہیں ہوتی اس لئے زید کی وہ زمین مرہونہ ان ہی سہام کے موافق اس کے ورثہ بالا میں تقسیم ہوگی اور زررہن ملنے پر رہن چھوڑنے سے انکار کرنا جائز نہیں۔البتہ اصل مِرتہن کو بیا ختیارتھا کہ جب تک اپنا زر رہن پورا نہ لے لے رہن نہ چھوڑئے خواہ ایک وارث دے دے یا سب مل کردے دیں۔

کیکن چونکہ عمرواس رہن کو چھڑا کر دوسری جگہ رہن کر چکا'اس لئے عمر ومتبرع ہے اور متبرع کوحق حبس حاصل نہیں' لہذا عمر و پر واجب ہے کہ ور ثذرید کی چیز ان کوفوراْ دے دے اور پس و پیش کرناظلم اور حرام ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۴۵ )

## اگرایک زمین عرصه ساٹھ سال سے کسی کے پاس رہن ہوتو کیا مرتہن اس کا مالک بن سکتا ہے

سوال .....ماقولكم رحمكم الله تعالى في ان المرهون بعداذامضي عليه في يدالمرتهن ستين سنة ولايفكه الراهن ولاولده ولاولداولاده هل يصير بعدالمرافعة الى القاضى اوالحاكم المسلم ملكاقطعيا كما هوالمعروف في قانون الحاضر وهوالمسمى في اصطلاحهم (زادالميعاد)

فى الجملة ان الاذن للحاكم هل هوشرعى ام من القانون الغرب وبعد مصادرة الحكم من الحاكم هل يجوز الانتفاع من ذلك المرهون فى شرع الاسلامى ام لا؟ جواب.....فى شرح التنويرص ٩ ا ٥ ج٢ مات الراهن باع وصيه رهنه باذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وامره ببيعه لان نظره عام وهذا لوورثته صغاراً فلوكان كبارًا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهره. وبعدسطرلايبطل المرهن بموت الراهن ولابموت المرتهن ولابموتهماويبقى الرهن رهناعند الورثة وايضا في شرح التنوير ٢ - ٥ ج٢ سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلامحضر وارثه غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن امره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي ان يجوز. وفي الشامية بقي مااذا كان حاضر اوامتنع عن بيعه وفي الولواجية يجبر علر بيعه فاذاامتنع باعه اوامنيه للمرتهن وا وفاه حقد والعهدة علر الراهن اه ملخصاً. وبه يفتي في الحامدية وفي الخيرية يجبرعل بيعه وان كان دا راليس له غيرهايسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس. ردالمختار ص ٥٠٢ ج٢ قدعلم من هذه العبارات الفقهية انه اذاحل اجل الرهن ولا يؤدى الراهن دين المرتهن ولاورثته اذامات الراهن قبل فكاك الرهن فان كان ورثته فقراء يجبرهم القاضي لبيعه واداء (مال المرتهن فان امتنعوا باعه القاضى واداه حقه والايملك المرتهن نفس الرهن. نعم لوكان الرهن دار اولم يكن للمرتهن داراغيرها ليسكنها لتعلق حق المرتهن بها. وبهذا علم لو كان المرتهن محتاجاالي نفس الرهن صارامالكا باذن القاضي ان كانت قيمته مساوية للدين وجازله انتفاعه به. فقط والله اعلم وان كان قيمة الارض اوالدار زائدة علر الدين ردالزيادة علر ورثة الراهن. والله اعلم (فآوي مفتي محمودج ٩ ص١١٦)

كافركى مرہونہ زمین كوزراعت پرلینا

سوال .....ایک ہندو کی زمین مسلمان کے پاس رہن ہےاب مرتبن سے مزارعت پرلے لی جائے یانہ؟ یہ بھی معلوم ہے کہ نفع ہیہ بی شخص اٹھائے گا۔ جواب .....بعض علماء كقول پرجائز بيباح مال الحرب برضاه و لوبعقد فاسد. (امدادالفتاوي جسم ۴۵۸)

### شئی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت

سوال .....رہن لینے میں جوآ سانی ہوتی ہے اسکی کوئی صورت شرعاً پیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟
فرض کیجے ایک موضع میں میراحصہ پندرہ آنا ہے ایک آنے والا جھے دار بضر ورت قرض لیتا
ہے جھے ہے رہن بالقبض یا بلاقبض کی درخواست کرتا ہے اگر میں نہیں لیتا تو دوسر ہے کے قبضے میں
جاتا ہے جس سے پھر ملنے کی امیر نہیں اور گویا مجموعی انتظام میں رفتے پڑنے کا احمال ہے یا مثلاً
کوئی زیادہ قیمت کی جائیداد تھوڑ ہے پیپیوں میں ہمارے پاس رک جاتی ہے جیسے ہم سجھتے ہیں کہ
راہن میں اداکرنے کی قوت نہیں ہے پھنس جانے پر ہم رفتہ رفتہ قیمت اداکریں گے اور اس طرح
ہمارے پاس ایک معقول جائیداد ہوجائے گی آسانی میہوئی کہ یک مشت قیمت ندد بنی پڑی۔
ہمارے پاس ایک معقول جائیداد ہوجائے گی آسانی میہوئی کہ یک مشت قیمت ندد بنی پڑی۔
جواب .....صرف اس قدر ممکن ہے کہ مدت رہن کے اندر جومنا فع حاصل ہوں ان کو امانتا ہمی محفوظ رہے گا۔ البتہ اس صورت
بھی آسانی ہے آجائے گی اور منا فع رہن کے استعال سے بھی محفوظ رہے گا۔ البتہ اس صورت

جمع رکھے اور جب وہ زمین فروخت ہوجائے تب وہ ایانت اس را بن کووا پس کر دی جائے زمین کھی آسانی ہے آ جائے گی اور منافع ربن کے استعال سے بھی محفوظ رہے گا۔البتہ اس صورت میں اتناام کھٹکتا ہے کہ اگر اس صورت میں را بن کواطلاع ہوجائے کہ اتناوا پس ملے گا تو امید ہے کہ وہ چھڑ والے تو اطلاع نہ کرنا ہوا کی قتم کا دھوکہ ہے جس میں گناہ کا اندیشہ ہے البتہ سود کھانے کا گناہ اس کونہیں ہوا۔ (امداد الفتاوی جساص ۵۲)

رہن کی وجہ سے مکان کا کراہیم نہیں ہوسکتا کراہے بورادینا جا ہے

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئد میں کہ ایک آدمی کو حکومت نے حقد اسمجھ کرایک مکان الاٹ کر دیا کچھ عرصہ خود ہیٹھار ہابعداس نے وہ مکان کرایہ پردے دیاالائی ہے مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ مہینہ کرایہ لیارہا کچھ عرصہ پھراس الائی نے کرایہ دار سے دو ہزار چارسو بچاس روپیہ نفتر قرضہ لیا پرنوٹ کھو دیااور زبانی اقر ارہوا کہ یہ مکان رہن ہے قرض خواہاں کے پاس سے مقروض جس وقت مکان لے گا دو ہزار چارسو بچاس روپیہ نفتر ادا کرے گا اور مکان کا سرکاری کرایہ مبلغ تمیں روپیہ مہینہ مرتبن ویتارہتا ہے اب مکان جس کے نام الاٹ کیا تھا حکومت نے وہ مرتبن سے مکان واپس لینا چاہتی ہے مکان کا کرایہ تھا ساٹھ روپیہ مہینہ اور مرتبن دیتارہا تمیں روپیہ مہینہ جومرتبن کے پاس پیچھےان کا حقد ارکون ہے باقی مرتبن کتنے روپے لینے کا حقد ارہے جوشر غاسود لینے کا مجرم نہ بنے بینوا تو جروا

جواب .....مرتبن کومبلغ ساٹھ روپیہ پورے ادا کرنے ہوں گے رہن کی وجہ سے کرایہ کی رقم کم نہیں کی جاسکتی بیسود ہوگا جس کالینا حرام ہے لیکن مکان اس وقت اس کے حوالہ ہوگا جب رقم ادا کرے گا دراصل بیر بن فاسد ہے۔واللہ اعلم (فناوی مفتی محمودج ۵۹س ۱۵۲۷)

### مكان ربن ركه كراس ميس ربهنا

سوال .....ایک صاحب بیہ کہتے ہیں کہ مکان گروی رکھ کرخود رہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الانوار میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ گھوڑا' گائے' بکری' بیل وغیرہ کا گروی رکھنا اور ان جانوروں کو دانا گھاس کھلا کر گھوڑ ہے بیل کی سواری کرنا اور گائے بکری کا دودھ بینا جائز ہے ہیں اس طرح پراگرمکان گروی رکھااورخوداس کی مرمت کرتار ہاتو اس کور ہنا جائز ہے اگر چہاس کی مرمت میں تھوڑا ہی صرفہ ہوتو یہ حدیث اور ان صاحب کا قول سے جے یا غلط؟

جواب ....ان صاحب کا قول غلط ہے اور مطلب حدیث کا یہ کہا گررا ہن خودا پے تصرف میں لائے تو مرتہن کی رضا ہے درست ہے۔

یا بیمعنی ہیں کہ جس وقت را ہن نے رہن رکھا اس وقت ان کے خیال میں بجز رہن کرنے کے اور پچھ نہ تھا بالکل کسی قتم کے تصرف کی شرط وغیرہ سے رہن خالی تھی پھرعقد رہن تمام ہونے کے بعدا گر مرتبن را ہن کی اجازت سے اس کو کام میں لائے تو جائز ہے۔ اور یہاں جو رہن ہوتی ہے ان کا قیاس اس رہن پر جو حدیث شریف میں فذکور ہے درست نہیں کیونکہ یہاں انتفاع مرتبن معروف ہے اور معروف کا کمشر وط ہوتا ہے اور انتفاع مرتبن کوثی مرہون سے حرام ہے اور ربا میں داخل ہے کیونکہ یہ منفعت عوض سے خالی اور قرض جرنفعا ہے ہے۔ (فاوی رشیدیہ میں ۵۲۰)

## ا پناذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس سے کرایہ پرلینا

سوال .....مندرجبذيل مسكمين شريعت كحتمى فيصله مطلع فرمائين -

ایک شخص دوسرے خض کے پاس اپنا ذاتی مکان رہن رکھنا چاہتا ہے اور رہن رکھنے کے ساتھ بی بیجھی چاہتا ہے کہ وہی مکان وہ خود کرایہ پر لے لے اور جب تک اس کا مکان اس کے اپنے قبضے میں رہے وہ اس شخص کو جس کے پاس اس نے مکان رہن رکھا ہے اس مکان کا کرایہ اوا کرتا رہے اب میں رہے وہ اس شخص کے لئے جس نے مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ لینا آپ بیفر مادیں کہ آیا اس شخص کے لئے جس نے مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ لینا سود میں شار ہوگا یا نہیں واضح رہے کہ مکان رہن رکھا گیا ہے خرید انہیں اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ مکان لینے کا ایسا ہوکہ جس سے مکان لینے والا سود سے نیج سکے تو وہی طریقہ خود فرمادیں۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں مکان کا کرایہ لینارہ بن مکان سے نفع اٹھانا ہے جو کہ اس لینے والے کے لئے حرام مثل سود کے ہے۔ شامی ص ۲۸ میں ہے قال فی المنح وعن عبدالله محمد بن السمر قندی و کان من کبار علماء سمر قند انه لایحل له ان ینتفع بشی منه بوجه من الوجوه. وان اذن له الراهن لانه اذن له فے الربا لانه یستوفی دینه کاملاً فتبقی له المنفعة. فضلافیکون رباً وهذا امر عظیم (الی قوله) والغالب من احوال الناس انهم انما یریدون عندالدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدارهم وهذابمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط وهومما یعین المنع والدتوالی اعلم للبذاصورت مسئولہ میں مکان کورئن رکھ کروئی مکان ما لک کوکرایہ پردینا شرعاً ناجا کروئے ہالبت اگرائی صورت میں مالک مکان اور بدوسر شخص اس مین سودا کرلیں کہ جورتم جو کہ مکان کی قیمت لگائی ہے ما لک مکان اوا اگر سودا کے تمام ہونے کے بعد بیشرط کرلیں کہ جورتم جو کہ مکان کی قیمت لگائی ہے ما لک مکان اوا کرے تو مکان مشتری بائع کوواپس کرے گاتو یہ بی جو کہ مکان کی قیمت لگائی ہے ما لک مکان اوا کرے جس کی وجہ سے بیچ میں کی خوابی کرے گاتو ہے بی خوابی خوابی کرے گاتو ہی ہوئے کے خورائی نہیں آتی چنا نچہ فتاوئی دارالعلوم دیو بند جلداول عزیز الفتاوئی میں حضرت مفتی عزیز الرحمٰن کافتو کی اس قسم کا ایک درج ہے۔ (فاوئی امفتی محبودج مورج می ۱۳ سردی اس کا کان کورئی مفتی عزیز الرحمٰن کافتو کی اس قسم کا ایک درج ہے۔ (فاوئی امفتی محبودج می ۱۳ کورئی کورئی کافتو کی اس قسم کا ایک درج ہے۔ (فاوئی امفتی محبودج می ۱۳ کورئی کور

# احكام الوصيت

وصیت اوراجازت و ہبہ سے میں

وصيت کی حقیقت اوراس کی قشمیں

سوال.....وصيت كى حقيقت كيامي؟

جواب ..... شرعاً وصبت كا مطلب بيب كركس چيز كاما لك بناديا جائے جبكه اس كى ملكيت مرنے كے بعد منسوب ہو اور وہ ازراہ تبرع ہو فى الهندية الايصاء فى الشرع تمليك مضاف الى مابعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كان عينا اومنفعة كذافى التبيين (ج٢ص٩٠)

اوروصیت چارطرح کی ہوتی ہے۔ ا۔واجب وصیت جیسے زکو ق'روز ئے نماز کے فدید کی وصیت ۲۔اورمباح کسی بھی مالدار کے لئے۔

سر مروه فاس اور گنهگاروں کے لئے اور فدکور بالاصور توں میں سے کوئی نہ ہوتو وصیت کرنا مستحب ہے فی التنویر وشرحه (وهی) اربعة اقسام (واجبة) بالزکاة (و) فدیة (الصیام والصلواة التی فرط فیها) ومباحة لغی (ومکروهة) لاهل فسوق والافمستحبة ) (ج هرص ۱۵۵) (منهاج الفتاوی غیر مطبوعه)

### وصیت میں کون سی اجازت معتبر ہے؟

سوال .....نینب نے انقال سے چندسال پہلے اپنا مکان اور اسباب خاندا پی وختر کلثوم کی موجودگی میں اس کی رضامندی ہے اپنے لڑ کے بکر کے لئے وصیت کر دیا اب انقال کے بعدلا کی بھائی سے اپناحق طلب کرتی ہے شرعاً کلثوم اس صورت میں مستحق ہے یانہیں؟

جواب ..... بیدوصیت وارث کے لئے ہے جود دسرے ورثہ کی اجازت کے بغیر معتر نہیں اور ورثہ کی اجازت وہ معتبر ہے جوموصی کی موت کے بعد ہو وقت وصیت کی اجازت معتبر نہیں لہذا ہیہ وصیت کالعدم ہے (امداد الفتاویٰ جسم ۳۳۳)

#### وصيت كى ايك خاص صورت

سوال .....کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ ہندہ نے پچھاپنا زیورا پی حیات ہیں زید کے پاس بطورامانت رکھااور پچھ پہنے رہی اورامانت کے وقت یہ کہہ دیا کہ ہیں اپنا سارا زیور جوامانت ہے اور جو ہیں پہن رہی ہوں خیرات کروں گی اور پچھ دنوں کے بعد ہیں اپنا سارا زیور جوامانت ہے اور جو پہن رہی تھی وہ بھی امانت زید میں آگیا اور ہندہ نے مرض ہندہ کا انتقال ہوگیا اور وہ زیور جو پہن رہی تھی وہ بھی امانت زید میں آگیا اور ہندہ نے مرض الوفات بعنی مرنے سے ایک روز پہلے زید سے سے کہا کہ میراسارا زیور خیرات کر دینا للبذا صورت مذکورہ بالا میں زید کو کیا کرنا چاہئے کیا وہ کل زیور خیرات کر دے یا بحیثیت وصیت ثلث خیرات کر سے اور دوحصہ ور ثاء کوموافق فرائض تقسیم کردے۔

نوٹ: اس ہندہ کا پچھ مہر اور آٹھواں حصہ اس کے زوج کے مال میں نکاتا ہے جس کے آ جانے کے بعد بیکل زیور ثلث مال میں آسکتا ہے تو بیکل زیور خیرات ہوسکتا ہے یا نہیں اور جو نا قابل وصول ہے اس کو ور ثاء دعویٰ کر کے وصول کریں لیکن پچھ وارث یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمار ہے واسطے سب مال ایسا کیوں چھوڑا جاتا ہے جوہم وصول نہ کرسکیں جو مال زید کے قبضہ میں ہے اس میں سے بھی تو پچھ دینا چاہئے۔ بینوا تو جروا

جواب ..... حامدًا ومصلياً

صورت مذکورہ میں بیز یورکل وصیت ہے کیونکہ میت کے کل مال میں سے ثلث کے اندرنگل سکتا ہے لہذااس میں وصیت کو نا فذ کرنا ضروری ہے ور شہمیں سے کسی کا اس میں حق نہیں بشر طیکہ بیہ خوب محقق ہوکر بیکل زیورثلث میں سے نکل سکتا ہے۔

قال في الدر: وبثلث دراهمه اوغنمه اوثيابه متفاوتةً اى الدراهم والغنم ان خرج من ثلث جميع باقى اصناف ماله وثلث الباقى في الاخير ين اى الثياب والعبيدوان خرج الباقى من ثلث الكل اه

دل كلامه على انه اذااوصى بشئ وله من المال اصناف متعددة وخرج الموصى به من ثلث الكل فالوصية جائزة. والله اعلم (امدادالاحكام ج ص ٥٧٢)

وصيت كامال ضائع ہونے كاحكم

سوال .....زیدنے مرنے سے پہلے ایک مخص سے تنہائی میں کہا کہ میں نے اس قدر رقم زوجہ کے پاس رکھ دی ہے اور وصیت کردی ہے احتیاطا تجھے بھی کہے دیتا ہوں کہ اس رقم میں اتنا بہن کی شادی کے واسطے اورا تنا بھوں کے واسطے اورا تنا ہے لڑکے واسطے اورا تنا بھوٹے بھائی کے واسطے اورا تنا ہے لڑکے کی تعلیم وغیرہ کے واسطے ہے۔ اس کے بعد زیدا نقال کر گیا اس کی بیوی سے اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی کسی قدر کی بیشی کے ساتھ وہی تفصیل بیان کی جب رقم کو دیکھا گیا تو رقم نصف کے قریب کم نگلی اب اس صورت میں بہن اور بھائی کو ثلث مال سے حصیل سکتا ہے یا نہیں؟

جواب .....زوجداور پسر کے لئے وصیت باطل ہے اور بھائی بہن کے لئے مقدم حقوق کی اوا نیگی کے بعد ثلث میں جائز ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ آیاز وجہ نے صراحنا بھی بیا قرار کیا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم رکھی ہے یا اقرار نہیں کیا صرف حساب ہی بتلایا ہے اگر بیا قرار نہیں کیا تو زوجہ پر ضان نہیں ہے اور اگر اس کا اقرار کیا ہے تو پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر زوجہ نے حفاظت میں کوتا ہی کی ہے تو اس پرضان ہے اور اگر کی نہیں کی تو ضان نہیں اور اس میں زوجہ ہی کا قول مع الیمین معتبر ہے غرض جس قدر رقم زوجہ کے ذمے قرار پائے وہ اگر ثلث سے زائد نہ ہوتو اس میں بھائی بہن معتبر ہے غرض جس قدر رقم زوجہ کے ذمے قرار پائے وہ اگر ثلث سے زائد نہ ہوتو اس میں بھائی بہن ضائع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس مجموعہ کو دیکھیں گے کہ ثلث سے کم بھی ہے اگر وہ مجموعہ کو دیکھیں گے کہ ثلث سے کم بھی ہے اگر وہ مجموعہ کو دیکھیں گے کہ ثلث سے کم بھی ہے اگر وہ مجموعہ کو یا درہ ہوتو پھر ثلث میں وصیت ہوگی اور باقی ماندہ میں ای نبعت سے لیں گے باقی ور شکاح ت ہے۔

مثال اس کی بیہ کہ کسی کاتر کہ ساٹھ روپے ہے اور اس نے تمیں کی وصیت کی اور وہ زوجہ اس مقدار کا اقرار کرتی ہے گراس میں سے بندرہ روپیہ باوجود احتیاط کے ضائع ہوگیا جس سے زوجہ پر خان نہیں آیا تواب ظاہر میں توبیہ پندرہ نصف ہے اس تمیں باتی کا اور ثلث ہے مجموعے کا کیکن چونکہ واقع میں کل ترکے کے ثلث نہیں ہے بلکہ اس کا ثلث بیس تھا اور بیدس روپے زائد ورشہ کے تھا اس کمشدہ مفدار سے بھی ہی نسبت سے دونوں کی رقبوں کو کم کہا جائے گا یعنی پانچ روپے ورشہ کے گے اس کمشدہ مفدار سے بھی ہی نسبت سے دونوں کی رقبوں کو کم کہا جائے گا یعنی پانچ روپے ورشہ کے گئے اور دس وصیت میں سے گئے پس باقی بندرہ میں سے پانچ روپے ورشہ کو واپس کر دیئے جائے گا وردس روپے میں وصیت میں سے بانچ ہو ہا جائے گا دردس روپے میں وصیت جاری ہوگی خوب جھے لیا جائے۔ (ایدادالفتاوی جمامی ۲۳۵)

"دوام" اور" نسلاً بعدنسل" كےلفظ ہے وصى بنانے كا حكم

سوال .....زید نے اپنے بیٹے بکر کواپناوسی کیااور وصیت نامے میں لفظ دائما کومندرج کیا گرنسلا بعد نسل کی کوئی قیر نبیں لگائی زید نے وفات پائی اس کے بعد بکر نے بھی بغیر کی کو وسی بنائے وفات پائی اور اور اور اور کرمدی ہے کہ میراباپ بکرزید کا وسی تھااور زید نے اس کو دوام کے لئے وسی کیا تھا چونکہ میں اس کا وارث ہوں اور لفظ دائماً اس امر کو چاہتا ہے کہ یہ وصیت نسلاً بعد نسل بنام بکررہ لہٰذاارث وصیت بھی پر منتقل ہوئی چاہئے اور دوسرے ورثاء کہتے ہیں کہ لفظ دائما بکری حیات سے متعلق تھا اور وصیت کوئی ارث شری نہیں کہ جوموسی لہ کے ورثہ کی طرف اس کی وفات کے بعد منتقل ہولہٰذاوہ وصیت بکر کی وفات سے ختم ہوگئ اب جائیدادزید کے ورثہ کی طرف سے منتقل ہوئی چاہئے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب .....لفظ دائماً جووصی کے حق میں وار دہواس ہے قواعد فقہیہ کے استعال کے اعتبار ہے ای کی ذات کیساتھ وصایت کا دائم ہونا ہے ہے اور صرف اس لفظ سے پنہیں ثابت ہوتا ہے کہ وصایت نسلاً بعد نسل ہے جب تک کوئی لفظ اس مضمون پر دال نہ ہوا ور وصایت ایساا مزہیں کہ بطور وراثت منتقل ہو کہ وصی کے انتقال کے بعد اسکالڑ کا بدون تولیت کے بحق وراثت وصی ہوجائے۔ (فتاوی عبدالحی ص ۳۸۴)

ہبدا وروصیت میں شک ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال ..... ہندہ نے اپنا قرضہ (جو کہ دوسرے کے ذمہ ہے) زیدوغیرہ اپنے نابالغ لڑکے کے نام اس عبارت سے بلاعوض ہبہ کیا کہ زرقر ضہ مندرجہ دستاویز کو ہبہ کرتی ہوں اور قبضہ دیتی ہوں اور ابنا استحقاق اس سے اٹھا لیا اور اس دستاویز میں ولی کوزر ندکور کے وصول کرنے کا اور اس کے محاصل میں نابالغان کی تعلیم کا اختیار دیا اور یہ بھی لکھا کہ اگر پسر ندکور فوت ہو جائے تو میری دختر ان (جو اس وقت زندہ ہوں) میں بحصہ مساوی تقسیم ہوتو اس صورت میں بید ستاویز ہبہ نامہ

ہوگی یا وصیت نامہ متصور ہوتو ایسے ہبہ سے واہبہ کوننخ کا اختیار ہوگا یانہیں؟

جواب ..... چونکه وصیت نام ہے استملیک کا جومنسوب مابعد الموت ہوا ورعبارت ہبدنامه میں لفظ" ہبدوعطا" بعدموت کی اضافت کے بغیر موجود ہے بناءعلیہ بیتح ریر ہبدنامہ متصور ہوگی لیکن چونکہ میتملیک دین غیر مدیون کو ہے اس لئے ہبدہ سے رجوع اور ہبدکے فنخ کا اختیار ہوگا جب تک موہوب لداس دین پر قابض نہ ہو۔ (فآوی عبدالحی ص۳۸۳)

خواب کی وصیت کا حکم

سوال .....والدہ کا انقال ہوا انقال کے بعد بھکم شرع ہم نے ہرایک وارث کو اس کاحق دے دیا والدہ نے ثلث کی وصیت کی تھی جس کو پورا کر دیا گیا جو بچاوہ شرع فیطے کے مطابق تقسیم کر کی دنوں کے بعد والدہ کو ہماری ایک عزیز جو دین داراورا کثر و بیشتر ان کے خواب سیجے ہوتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا پو چھا کیسا حال ہے؟ کہا کہ میں نے جو بھی صدقات دیئے ہیں ان کا مجھے انہوں نے خواب دیکھا لیم ان کی میں ہوں لہذاتم فلاں پوراپورا اجر مل گیا لیکن میرے ایک غریب کوئیں ملاجس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں لہذاتم فلاں بیراپورا اجر مل گیا لیکن میرے ایک غریب کوئیں ملاجس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں لہذاتم فلاں بین کو جوعور توں میں دین تبلیغی کا م کرتی ہیں میری بیامانت بھجوادیں اور میری لڑکیوں کو کہہ دیں بیر لوگ بہت ہی پریشان ہیں آ بیاس خواب کو مل فرمائیں؟

جواب.....اگروصیت میں اس غریب عورت کے لئے بھی تجویز کیا تھا تو اس کوبھی دیا جائے ور نہاس کے ساتھ سلوک اور خیر کا معاملہ کیا جائے۔ ( فناوی محمود پیرج ۸اص ۵۰۱)

## مرض الموت میں اس کہنے کا حکم کہ میرار و پیہ جومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑکے کو دینا

سوال .....زید کا پچھ روپیہ بطور امانت بکر کے پاس جمع ہے زید جو بہت بیار ہوا تواس نے بکر سے کہا اکداگر میں مرجاؤں تو جو روپیہ آپ کے پاس ہے ہمارے بھائیوں کو وے دینا جو کہ ملک میں ہیں یکا کیداس کے ایک بھائی کالڑکا ملک سے بتلاش روزگار یہاں پہنچ گیا عین سکرات میں زید نے بکر سے بید کہا کہ جو روپیہ ہمارا تمہارے پاس ہے ہمارے بھائی کے اس لڑکے کو دینا اب وہ شخص مرگیا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ میت کے دو بھائی اور ایک بہن ہے اور میت کے اس بھائیوں نے ایک تاریخی بھیجا کہ روپیہ اور سامان کی کو نہ دینا پس آ نجناب ارشاد فرما دیں کہ اس روپیہ اور سامان وغیرہ کا حقد ارکون ہوگا۔ بینواتو جروا

جواب .... حامدًا ومصلياً

صورت مسئولہ میں اگر بحالت ہوش وحواس بہار نے امانت کاروپیہ بھائی کے لڑکے (بھتیج) کو دلا یا ہے تو ظاہر ہے کہ بہار کے دونوں قول وصیت کے تھم میں ہیں اور وصیت میں بلا اجازت ورثاء نہائی پرزیادتی جائز نہیں نیز وصیت بحق ورثاء باطل ہوتی ہے پس امانت میں سے نصف رقم بھتیج کو بھکم وصیت دینا چاہئے بشر طیکہ یہ نصف رقم میت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف میں تھجے کائی ہے تو یہ نصف رقم کل ترکہ کا سدس ہونا چاہئے کمالا تھی ان ہے تو یہ نصف رقم کل ترکہ کا سدس ہونا چاہئے کمالا تھی ان ہوئی پرزائد نہ ہواور اگر تہائی پرزائد ہوتی ہے تو اس زیادتی کی مقدار کو کم کر کے دین بقیہ ترکہ جس میں امانت کا روپیہ بھی شامل ہے میت کے دو بھائیوں اور ایک بہن میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ پانچ حصے کرکے دودو جھے ہرایک بھائی کو اور ایک حصہ بہن کو دیا جائے۔

والدلیل هذا والاجنبی ووار ثه اوقاتله له نصف الوصیته وبطل وصیة للوارث والقاتل لاهما من اهل الوصیة علی مامر ولذاتصح بالاجازة (درمختار) اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسی نے کی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت کی تونیف حق اجنبی کاحق ہوااور وارث کے حق میں بقیہ نصف وصیت باطل قرار پاوے گی رہا بیام کہ بھیجے کے حق میں پچھلاقول پہلے قول سے رجوع قرار دیا جاوے بیاس لئے قابل النفات نہیں کہ بھیجے کے حق میں پچھلاقول پہلے قول سے رجوع قرار دیا جاوے بیاس لئے قابل النفات نہیں ہے کہ رجوع کے لئے قول صریح (وحوم مرح فی الثامی ج ۵س ۱۹۲۷) ہونا چاہئے محض ولالت معتبر نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ اس صورت میں جبکہ کی نے کل مال کی وصیت ایک شخص کے لئے ہوتو پچھلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے کہ ہوتو پچھلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے رجوع قرار دی جائے حالانکہ فقہاء کرام اس کے برخلاف بیہ حکم دیتے ہیں۔ فیلٹه بینهمانصفان فقط والله تعالیٰ اعلم (امداد الاحکام ج ۲ ص ۵۵۳)

وصیت کردینے کے بعد بے ہوشی سے وصیت کا حکم

سوال .....ایک شخص نے وصیت کی پھر کچھ دنوں کے بعد بے ہوش اور غافل ہو گیا اور بیہ حالت تین دن تک رہی اور اسی میں انقال ہو گیا اب وصیت باطل ہو کی یانہیں؟ غایت الاوطار ترجمہ درمخنار میں ہے'' اگر وصیت کی پھر موصی کو وسواس نے لیا یہاں تک کہ بے ہوشی اور غافل ہو کرمرگیا تو وصیت باطل ہے''اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب ....اس صورت میں وصیت باطل نہیں غایت الا وطار سے جوعبارت نقل کی ہے ہیہ

در مختار میں خانیہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی چھے ماہ تک رہے تو وصیت باطل ہوگی تو تین دن تک غفلت میں رہنے سے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نہیں ہوسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۰)

#### وصیت رد کرنے کے بعداجازت دینا

سوال .....کی مورث نے موت سے تین دن پہلے حالت ہے ہوثی میں اپنی کل جائیداد کی وصیت کی ہواور کی وارث نے اس وصیت سے انکار کیا ہو کہمورث کے مرنے کے بعد جس کی حق تلفی ہوتی ہے پھروہ ہی جبروا کراہ کے سبب اقرار کر بے تو اس حالت میں وہ وصیت انکار سے منسوخ ہو چکی تھی یانہیں؟ اگر منسوخ ہو چکی تھی وہ دوبارہ اس کے اقرار سے پھراس کا جواز ہو سکے گایانہیں؟ جواب .....اگرموسی وصیت کے وقت بالکل ہے ہوش لا یعقل ہے تو وصیت سے نہیں کیونکہ موصی کا عاقل بالغ ہونا ضر دری ہے اوراگراس قدر ہوش ہے کہ قصد کر کے اور سمجھ کر کلام کرتا ہو اگر کسی وارث کے لئے پچھ وصیت اس کے حق سے زیادہ کی ہے تو باطل ہے ہاں اگر سب ورث بالغ ہوں اور راضی ہو جا ئیس تو جا نزر سے اور اگر بعض بالغ ہوں اور بعض نابالغ اور بالغین جا نزر کیس یا اگر جبنی غیر وارث کے لئے وصیت کی ہے تو تک جا تر ہوا گر چہ کوئی وارث راضی نہ ہواور اگر اجنوں جا کر جنوں کی وعم بلوغ بعض وہول بعض ورد اگر اجنوں جا کر جا تر نہیں اور اگر رد کے بعد اجازت دی جیسا شخف جا تر نہیں اور اگر رد کے بعد اجازت دی جیسا صورت مسئولہ میں ہوا تو جا تر ہے اور شرعاً اگراہ وہ ہوتا ہے جوئل یا قطع یا جس مدید یا ضرب شد ید صورت مسئولہ میں ہوا تو جا تر ہے اور اگراہ وہ ہوتا ہے جوئل یا قطع یا جس مدید یا ضرب شد ید اس لئے اقر ار لاز م ہوجا کے گا۔ (امداد الفتاد کی جسم کے ساتھ ہواں میں کر وہ جا کے اور المداد الفتاد کی جسم اس لئے اقر ار لاز م ہوجا کے گا۔ (امداد الفتاد کی جسم کے ساتھ ہواں میں کر وہ جا کر اہداد الفتاد کی جسم کے ساتھ ہواں میں کر وہ جا کہ اس کے اقر ار لاز م ہوجا کے گا۔ (امداد الفتاد کی جسم کا ساتھ ہواں کو کی صورت اگراہ کی کہیں

#### وصيت يا تبرع؟

سوال .....وارث کے لئے وصیت کی اور ور ثذیے موصی کی موت کے بعداس کور دکر دیا پھر اگرا جازت دیں تو وصیت صحیح ہوجائے گی؟ یا کہ جدید تبرع ہوگا؟ اور دینے نہ دینے کا اختیار ہوگا؟ ای طرح موصی لہنے وصیت کو تبول نہ کیا تو وصیت صحیح ہوجائے گی یانہیں؟

جواب .....تصری تلاش کرنے کا وقت نہیں ملاقواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت اول میں بہترع ہوگا کیونکہ تصرف موقوف قبول یا رد پر منتمل ہوجاتا ہے۔و لاحکم للشبی بعد

انتھا ثه: جیسا کہ بیج موقوف اور نکاح موقوف میں کہ رد کر دینے کے بعد کوئی اعتبار نہیں رہتا اور صورت ثانیہ میں بھی اسی طرح وہ وصیت معتبر نہ ہوگی۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۳۴۵)

هبدا ورصورت کی ایک صورت کاحکم

سوال .....ایک شخص نے حالت مرض میں اپنے تمام وارثوں کو جمع کر کے کل جائیداد کو تمام ورشہ کی رضامندی ہے کم وہیش کے ساتھ تقسیم کر کے وصیت نامہ لکھوا کر اپنا دو حصے کا رجٹری کر دیا لکین فعلاً قبضہ نہیں کیا بلکہ قولاً قبضہ رہا اب وہ شخص اس مرض سے اچھا ہوکر کوئی تین چار ماہ تک رہا کی فعلاً قبضہ نہیں کھر مرض دیگر سے ان کا انتقال ہوا انتقال کے تین ماہ بعد بعض وارثوں نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم پر میں راضی نہیں ہوں کیونکہ مجھے اور زیادہ ملتا ہے لیکن جن کو زیادہ دیا گیا ان کے قرض بھی رکھا گیا۔

اب سوال ہیہ کتقسیم شرعاً سیح ہے یانہیں؟ اور بیہ ہبد میں داخل ہوگا یاوصیت میں؟ جواب .....صورت مسئولہ میں ہبہ تام نہیں ہوا کیونکہ ہبہ کے تام اور لازم ہونے کے لئے موہوب لہ کا قبضہ ضروری ہے اور یہاں قبضے کی صراحثاً نفی ہے۔

دوسرے بیہ بظاہر بلاتقسیم ہےاور قابل تقسیم ٹی کا ہمبہ بلاتقسیم کئے ہوئے ناجائز ہےالبتہ اسکو دصیت قرار دیا جاسکتا ہے مگراس کا نفاذ موصی کی موت کے بعد ہوتا ہے نیز وارث کے حق میں وصیت دیگر ورثہ کی اجازت پرموقو ف رہتی ہے پس اگرتمام ورثہ عاقل و بالغ ہوں اور اجازت دیں بیرتو وصیت نافذ ہوگی ورنہ شرعی حصوں کے موافق میراث تقسیم ہوگی اور قرض کی ادائیگی تقسیم ترکہ پرمقدم ہے۔ (فآدی محودیہ نے 8س2)

يشخ احمد كى طرف منسوب وصيت نامه كى شرعى حيثيت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ گزشتہ کافی عرصہ سے پاک وہند میں بار بارایک وصیت نامہ شائع ہور ہاہے جس کی نسبت شخ احمہ خادم روضہ رسول مقبول علیہ السلام کے نام سے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئے ہے یہ وصیت نامہ بصورت اشتہار مختلف عنوانات سے بار بار مختلف مضامین کے ساتھ شائع ہوتا رہا اور سادہ لوح مسلمانوں کو ترخیب و ترجیب دے دے کراس کی تشہیر واشاعت کی تلقین کی گئے ہے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بقینی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بقینی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بقینی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا منسوب کرنا جا تزہے؟ اس اشتہار (وصیت نامہ) کی شری حیثیت اور شریا اس کی اشاعت پر روشنی ڈ الیں؟

جواب ...... فرکورہ وصیت نامہ بشکل اعلان واشتہار نصف صدی سے مختلف امصار و بلاد میں بار بارچیپ رہا ہے اوراس کے مندر جات کے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے بار باراس کی تر دیدگی ہے اور بید واضح کیا ہے کہ اس ضم کے وصیت نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کیونکہ اس کے مندر جات بالکل بیہودہ غلط اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں چنانچہ آج سے کافی عرصہ قبل حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی علیہ الرحمتہ نے اس من گھڑت کہانی کی تختی سے تر دیدگی کہ چنانچہ اس بارہ میں ان کا مفصل فتو کی ''امداد الفتاوی جلد می ملک کوئی شرعی کا بیت شدہ ہے گریہ مسلمانوں کی بدشمتی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیتی خابت شدہ اور قطعی ارشادات و تعلیمات (جو کہ بشکل قرآن و سنت مدون و منف بط موجود ہیں) کی تروش و اشاعت کی طرف تو توجہ نہیں مگر دوسری طرف علماء کرام کے بار بار اعلانات اور وضاحتوں کے باوجود ایک بے سرو پا اور بے نبوت افسانے کی تروش کی واشاعت میں ایک دوسرے سے سبقت لے باوجود ایک بے سرو پا اور بے نبوت افسانے کی تروش کی واشاعت میں ایک دوسرے سبقت لے کہ دوانت و نادانت وعیدات نبوی کے مصدات بن رہے ہیں ارشاد نبوی ہے۔

من كذب على متعمدًا فليتبو امقعده من النار (الحديث)

(ترجمہ) ''جس نے جان ہو جھ کرمیر ہے او پرجھوٹ بائدھاپی وہ اپنے لئے جہنم میں ٹھکا نابنا ہے''

یہ اور اس کے علاوہ بیٹار نصوص واحادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور فد ہب کے نام منسوب ربط دیا بس پر بلا سو ہے سمجھے آئھیں بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہئے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وارشا وات کو دروغ گوئی اور جعلساز ول کی وسیسہ کاریوں اور من گھڑت باتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کے اسلاف نے فن حدیث فن اصول حدیث فن اسماء الرجال کے ناموں سے عظیم الشان علوم وفنون مدون کے اور محدثین نے ایک ایک روایت کو شریعت وعقل 'فہم و درایت ادراک وبھیرت کی کسوٹی پر پر کھ کر صبح وضعیف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا اور معمولی قرائن کی وجہ سے بھی جو روایت کے خلاف شرع میں ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا اور معمولی قرائن کی وجہ سے بھی جو روایت کے خلاف شرع کی یہ یہ ہونے پر دال تھے احادیث کوموضوع کہد یا ایک طرف آئی جن مواحقیا کا اتنا تقوئی اور دینی بھیرت کی یہ کی ہوئی مسلمان بھائی اپنی کم علمی و کم فہمی کی وجہ سے کہ کی یہ کیفیت ہے اور دوسری گھڑت وصیت نامہ کی اشاعت ہیں دن رات مصروف ہیں حالانکہ معمولی توجہ اورعقل و دائش سے کا م لیا جائے تو اس کا خلاف اصل اور بے سندودلیل ہونا واضح ہوتا ہو خام ہوتا کے خطا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے مخص ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خطا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے مخص ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خطا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے مخص ایک فرضی نام سے منسوب کردہ ایسے خطا ہر ہے کہ جس بات کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ہے مخص ایک فرض کی نام سے منسوب کردہ ایسے

مضامین کی کیا حیثیت ہے جواز روئے شرع قرآن وسنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں مثلاً ان مختلف انواع وصیت ناموں ہے بعض منتخب باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) اس وصیت نامہ کی نبست شخ احمد خادم روضہ نبوی کی طرف کی جاتی ہے (الف) اور سیہ بھیشہ اس نام اور لقب سے شائع ہوتا ہے حالا نکہ آج تک شخ احمد کے نام سے روضہ اقدس کا کوئی خادم نہیں گزرا (ب) اور پھر تبجب ہے کہ بیا یک بی شخص آئی بڑی عمر یاوے (ج) پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ایک شخص کے علاوہ کی اور خادم روضہ نبوی یا عالم اسلام کے دیگرا کا براہ لیاء بزرگان دین اور عباد مقر بین کوخواب بیں اس قتم کی وعیدات و تبدیدات اور وصیت کیوں نہیں گی گئ؟ (د) اور اگر بالفرض بیدقصہ سے بھی ہوتا تو خود تر مین الشریفین ( مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ) بیں اس کی شہرت اگر بالفرض بیدقصہ سے بھی ہوتا تو خود تر مین الشریفین ( مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ) بیں اس کی شہرت زیادہ ہوئی چاہئے تھی؟ عالا نکہ پوری دنیا سے مسلمانوں کی آمد ورفت اور رسل ورسائل کے باوجود وبال اس وصیت نامے کانام ونشان بھی نہیں اور اگر اس قصہ کو سیح تسلیم کیا جائے تو پھر سوچنے کی بات سے کہ آخر وہ کون لوگ سے جنہیں خواب د کھنے والے نے یہ قصہ سایا اور پھر کن راویوں بات سے کہ آخر وہ کون لوگ سے جنہیں نواب د کھنے والے نے یہ قصہ سایا اور پھر کن راویوں کس نے اس کے اردو تر اجم کر کے لوگوں میں اس کی اشاعت کی؟ فاہر ہے کہ ایک ایک روایت کی منی اور تر اشیدہ ہے اور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جعلی یا موضوع ہوایت کی بھرت اور تر اشیدہ ہے اور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جعلی یا موضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اوار اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض محد ثین کے نزد کیک تو کھر ہے۔

(۲)اس میں لکھا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ساٹھ ہزار آ دمی مرے جن میں سے کوئی بھی ایماندار نہ تھااور بعض وصیت ناموں کے مطابق ستر ہ لا کھ سلمان کلمہ گومرے اوران میں صرف ستر ہ آ دمی صحیح مسلمان تھے۔

میضمون بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی ارشادات کیخلاف ہارشاد خداوندی ہے۔ و سعت ر حدمتی علی غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ نیز ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اکثر مسلمان تو بہ کرکے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں جو خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔

(۳) ای طرح اس میں بیجی لکھاہے کہ'' تارک الصلوٰۃ کے جنازہ کی نمازنہ پڑھیں' بیچکم صاف طور پرحدیث کے خلاف ہے ارشاد نبوی ہے۔ صلواعلی کل برو فاجر ۔ یعنی ہرنیک

اور بدکارمسلمان پرنماز جناز ه پڑھو۔

(۳) اس میں علامات قیامت اور قرب قیامت کے شمن میں بعض ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کاروایات واحادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ماتا۔ مثلاً

(الف)ایک ستارہ آسان پرطلوع ہوگا (ب) قر آن مجید کے حروف اڑ جائیں گے۔ (۵)اس میں بعض ایسی چیز دل کی ترغیب وتعلیم ہے جن کا حرام اور بدعت قطعی ہونا بدلائل شرعیہ ٹابت ہو چکاہے ٔ مثلاً

(الف) شخصیص شربت کی شہداء کر بلا کے داسطے (ب) اور کھیر حضرت خاتون جنت ؓ کے واسطے (ج) اور پلاؤ حضرت غوث الاعظم ؓ کے داسطے۔

(۲) ای طرح آج کل کے مروجہ مولود شریف اور توالیاں جو کہ تمام شرع وعقل کے خلاف میں جیسا کہ اس وصیت نامہ کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمتہ نے امدادالفتاویٰ جس صے ۵۰۵ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

(2) اس میں بعض ایس چیزیں ذکر ہیں جن سے (العیاذ باللہ) خاکم بدئن حضور فخر کا تئات سردار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین وتحقیر کا پہلو نکاتا ہے اور حضور کی شان وشفاعت کبری ورحمة للعالمین اور محبو بیت ومقبولیت بارگاہ خداوندی پرز د پڑتی ہے مثلاً '' جس نے اس وصیت نامہ کی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور جوالیانہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا'' گویا محض ایک فرضی خواب کی جب سے کا نہ قرآن وجہ سے مسلمانوں کی نجات وشفاعت کے لئے ایک ایسی شرط لازمی کر دی گئی ہے جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں۔

اگرواقعی ایمان کی مقبولیت اورانسان کی مغفرت وشفاعت کے لئے اس وصیت نامہ کی تشہیر ضروری قرار دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کروڑ وں مسلمان علاء وصلی اہل اللہ اور ہزرگان دین سب کے سب محروم الشفاعت اور مستحق جہنم تھہریں گے جنہوں نے اس وصیت نامہ کی تشہیر نہیں کی اور نہ اب کرر ہے ہیں اس من گھڑت اور بے سرویا داستان کی زدکھاں پہنچ رہی ہے ایک اور وصیت نامہ جو کہ ملتان سے مشتہر کیا گیا ہے اس میں حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ جو کہ ملتان سے مشتہر کیا گیا ہے اس میں حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ (الف) اے شیخ احمہ! میں خدا و ند کریم اور فرشتوں کو مذہبیں دکھا سکتا۔ (ب) اس وجہ سے میں خدا و ند کریم اور فرشتوں کو مذہبیں دکھا سکتا۔

(ج) اے شیخ احمر میری امت کو کہد ہے کہ تہ ہاری بدولت خداوند کریم سے بہت شرمندہ ہوں۔ (د) میں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) پھرا پنے خدا سے معافی چاہتا ہوں اے شیخ احمد تو بھی یہ وصیت نامہ لوگوں پہنچا دے تا کہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوسکوں (ملاحظہ ہومختلف طبقوں کے علماء کا فتو کی مطبوع ہفت روزہ خدام الدین لا ہورص ۲۵٬۲۵ جنوری ۱۹۲۳ء)

اس سم کے جملوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س شان شفاعت اور و جاہت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو اسلام وشمن آریوں اور عیسائیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ رسالت اور تبلیغ کی ذمہ داریوں کو با کمل واحسن اور انتہائی تمام و کمال سے ادا کر کے سبکہ وش ہوگئے اور بارگاہ خداوندی سے واضید تھر صیدہ اور فاد خلی فی عبادی واد خلی جنتی نیز ور فعنالک ذکر ک اور لیعفور لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتأ خو اور دیگر بے شار بشارات وانعامات پاکشفیج المذنبین اور رحمتہ للعالمین کے مقام پر فائز ہوئے اب امت کی بدکر داری اور گئم گار ہونے کا کوئی عذر اور بو جھاور باز پر صفور علیہ الصلاۃ والسلام پر نہیں اور نہ ہاری بدا ممالیوں کا وبال آپ پر ہے جس کی وجہ سے بہی موز اللہ آپ کوشر مندہ ہونا پڑا ہے وہ اپنے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کرا سے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کرا سے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کرا سے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کرا سے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہونا پڑا ہے وہ اپنے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کرا سے فریضہ تا ہوں و جو مرخر دو ہو کی جا

اس وصیت نامه کی اشاعت کی طرف توجه دیتے ہوئے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کے لالج اورخوف وعذاب تباہی و بربادی ہے ڈرایا دھم کا یا جارہا ہے اور پھڑ' سناہے'' کہد کر کا میابی اور بربادی کے بعض فرضی افسانے لکھے ہوئے ہیں جبکہ نہ تو سنانے والامعلوم اور نہ ہی سننے والامعلوم ہوتا ہے۔

# وصيت اورمصرف خير

وصیت مقدم ہے یا قرض؟

سوال .....مقروض نے اپنے تمام مال کا وصیت نامہ زید کے لئے لکھااور کچھ عرصے کے بعد مرگیااب ادائے قرض مقدم ہوگا یا جراء وصیت؟ اور وصیت کا نفاذ کل مال میں ہوگا یا ثلث میں؟ جواب ....سب سے پہلے اداء دین کرنا چاہئے اسکے بعدا گراس کا کوئی وارث نہیں یا ہیں گر انہوں نے کل مال میں وصیت بافذ کرنے کی اجازت دے دی تو ما بھی تمام مال میں وصیت جاری ہوگی ورنہ ثلث مال وصیت میں اور دوثلث ورثہ میں تقسیم کیا جائےگا۔ (فقاوی عبدالحی ص ۲۸۰)

ور ثاء کی رضامندی سے نصف مال میں وصیت جاری ہو علق ہے ورندایک تہائی میں

بخش کودو حصے مراد بخش کو ایک حصہ غلام قادر بخش کو اور ایک حصہ غلام رسول کو ملے گا بہر حال ایک تہائی میں وصیت ضرور نافذ ہوگی چاہے ورثاء راضی ہوں یا نہ ورثاء کی رضامندی کی صورت میں ایک تہائی سے میں وصیت نافذ ہوجاتی ہے اس لئے وصیت نامہ بنابر غلام قادراور غلام رسول بسران الہی بخش نیادہ میں بخش کے جائیداد کے حقدار ہیں۔فقط واللہ اعلم (فاوی مقتی محمودج ہوں ۱۷)

وصايامين ميراث جارئ نهيس ہوتی

سوال .....والدہ صاحبہ کی وصیت ہے کہ جو آمدنی کا پانچ حصہ لکھنؤ بیپرِل سے ہووہ خیرات کی جایا کرے اور دونوں میرے بیٹے نصف نصف خیرات کیا کریں'اب بھائی کا انقال ہو گیا اور کل پانچوں حصے مذکورہ آمدنی ﷺ کے میرے پاس آتے ہیں ابسوال بیہے کہ کل آمدنی میں ہی خیرات کیا کروں یا نصف کی؟ اور بقیہ نصف کی بھائی کے ورثا خیرات کیا کریں؟

جواب سے وصایت میں میراث جاری نہیں ہوتی یعنی وصی کی اولا دوور نذضروری نہیں کہ وصی ہوں اس لئے کل پانچوں حصے آپ ہی خیرات کر سکتے ہیں ۔ (امدادالفتاویٰ جے مص۳۳۳) **وارث کو وصی مقرر کرنا** 

سوال .....اگرزیدور شمیں ہے کسی کواپناوصی بنا تا ہے تو جائز ہے یانہیں؟ جواب .....جائز ہے عالمگیری میں سے رجل او صبی المی و ار ثه جاز انتھیٰ:۔ \_\_\_\_\_ ( فقاویٰ عبدالحیٰ ص ۲۷۹ )

کسی وارث کوا گرفائدہ پہنچانا ہوتو زندگی میں پچھ دے دے وصیت درست نہیں ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین مندرجہ مسئلہ میں کہ زید نے دین شری وارثوں کے حق میں وصیت کی ہے (ایسے وارثوں کے حق میں جن کے صفص قرآن میں مقرر ہیں)
کیا ایسی وصیت شرعاً جائز درست ہے اس کا شرع حکم بیان فر ما کرشکر میکا موقع عنایت فرمادیں۔
جواب ..... وارثوں کے حق میں وصیت سے نہیں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاو صید لو ارثوں کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو اپنی زندگی میں پچھ بخش دے اور تقسیم کر کے قبضہ کراد ہے کین مقصد کسی وارث کو محروم کرنانہ ہو تو ہی تقسیم ہوگا اس صحیح ہوگی اور مرنے کے بعد جو بچھ نی رہے گا وہ سب وارثوں میں حسب تصفی شرعیہ تقسیم ہوگا اس میں وصیت کا اعتبار نہیں ۔ فقط واللہ اعلم (فراوی مقدم محمود جو ص ۲۵)

#### ولى اوروضى كا فرق

سوال ..... ولی اوروصی میں کیا فرق ہے؟

جواب .....اصطلاح فقہ میں 'ولایت' کے معنی ہیں کسی غیر پراپنا قول جاری کرنا خواہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا خلاف اور ولی ایسے عاقل وبالغ کو کہتے ہیں جودوسرے کے معاملات کا ذمہ دار ہوا دراس کی جانب سے وراشت کا بھی استحقاق رکھتا ہو یعنی اگر بیمر جائے تو شرعاً بیاس کا دارث ہوا دروسی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کسی شخص نے موت سے پہلے اپنا مال اور اولاد کی حفاظت کرنے اور حسب مصلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فناو کی عبد الحجی ص ۲۵۹) بدون وصیب فند بہا وا کرنا

سوال ..... بیاری کی وجہ سے تقریباً چار ماہ کی نماز فوت ہوئی ہے اور اسی طرح ایک ماہ کے روزے فوت ہوئے ہیں تو نمازروزوں کا فدید نکال سکتے ہیں؟ مرحومہ نے فدیے کی وصیت نہیں کی ہے لہذا فدیدادا کر ناواجب نہیں ہے کین جواب ..... نمازروزے کے فدیے کی وصیت نہیں کی ہے لہذا فدیدادا کر ناواجب نہیں ہے کین اگر بالغ ورثة تبرعاً اپنی مرضی سے نمازروزے کا فدیدادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں ورث نابالغ ہوں تو ان کی رضا مندی معتر نہیں اور انکے جصے سے فدیدادا کرنا جائز نہ ہوگا۔ (فقاوی رجمیہ جماص ۲۷۷) قاصنی وصی کومعز ول نہ کر ہے

سوال.....اگرور ثة قاضى كے پاس جا كروسى كى شكايت كريں' تو قاضى معزول كرے يانہيں؟ جواب .....بغير ثبوت خيانت كے معزول نه كرے۔( فآو كی عبدالحیُ ص ۳۸۰) س

#### وصيت كےخلاف استعال كرنا

سوال .....زید نے بروقت انقال در شہ کے سائے ایک شخص کو ایک سور و پیددیا اور وصیت کی کہاس سے کنواں بنواد ہے اس سے کنواں تو بن نہیں سکتا تو دوسری جگہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب .....اگر مرض الموت ہیں سور و پے جیں تو بیہ وصیت ہے جہ کا تھم بیہ ہے کہ ایک شک میں جاری ہوگی یعنی اگر کل تر کہ کا ثلث سور و پیہ ہوتو یہ وصیت پوری کی جائے گی ورنہ نہیں اور شک جائے گی ورنہ نہیں اور شک خوا کہ میں ورشہ کی اجازت سے نافذ ہو سکتی ہے گراس تم سے مستقل کنواں نہیں بن سکتا تو جو کنواں بن رہا ہواس میں اس تم کو دیدیا جائے تب بھی وصیت پوری ہوجا کیگی اگر کنواں کے اندراس کا خرچ کرنا دشوار ہوتو کسی دینی مدرسہ یا مجد کی تھیر میں دیدیا جائے۔ (فنا و کی محمود یہ جاس ۲۸۹)

## وصیت کی وجہ سے وارث حق میراث سے محروم نہیں ہوتا

سوال .....ایک عورت (جوکہ لاولد ہے) نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری زرقی جائیداداور مکان میرے دونوں دیوروں کو برابر برابر دے دی جائے کیونکہ ان دونوں نے میری بیاری پرکافی مال خرچ کیا ہے اور آئندہ بھی میری تجبیزہ تفین پرخرچ کریں گے اس لئے میرے کی دوسرے اقارب کومیری جائیداد میں کوئی حق حاصل نہیں جبکہ اس کی وفات کے بعداس میرے کی دوسرے اقارب کومیری جائیداد میں کوئی حق حاصل نہیں جبکہ اس کی وفات کے بعداس کے دو چھاڑاد بھائی زندہ ہیں تو کیا شرعا ان دونوں کومرحومہ کی میراث میں سے حصہ ملے گایانہیں؟ جواب ..... شریعت کے مطابق کفن وفن پر جوخرچ ہوگا وہ ترکہ سے لیا جائے گا اور باقی جوائیداد کے ثلث سے دونوں کی جائے گی اس لئے کہ ثلث سے زیادہ وصیت کا شرعا کوئی جائیداد کے ثلث سے دونوں دیوروں کوثلث مال ملنے کے بعد باقی مال اس کے دونوں دیوروں کوثلث مال ملنے کے بعد باقی مال اس کے دونوں پھاڑاد بھائیوں کا ہوگا۔

قال العلامة السجاوندى : تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غيرتبذير ولاتقطير ..... ثم تنفذوصاياه من ثلث مابقى بعدالدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة والاجماع الامة (مقدمة السراجى ص٣) قال العلامة المرغيناني :قال ولاتجوز بمازاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعد ابن وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير (الهداية ص١٥٣ كتاب الوصايا. باب صفة الوصية) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٥٠٢)

باب وصیت میں ہمسایوں سے کون مراد ہیں

سوال.....اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے متروکہ مال میں سے اتنی مقدار میرے ہمسایوں کودی جائے تو ہمسائے کون لوگ مراد ہوں گے؟

جواب .....وصیت کرنیوالے کے مکان ہے جن لوگوں کا مکان ہے وہی ہمایہ و نگے اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمایہ تمام اہل محلّہ اور مجد میں آنیوالے لوگ ہیں۔ ( فاوئ عبد الحکی ص ۱۳۸۰) متعین مسجد کے لئے وصیت کے مال کو دوسری مسجد میں صرف کرنا سوال .....زید نے وصیت کی تھی میری بیر قم فلاں متعین مجد کی تقییر میں صرف کرنا چاہئے لیکن وصی نے دوسری مجد میں صرف کرنا چاہئے لیکن وصی نے دوسری مجد میں صرف کردی اب کسی دوسرے کو بکر سے مطالبہ کاحق ہے یانہیں؟

جواب .....دوسرے کوحی نہیں اگر چہ بیجزئیصراحناً تو نظر سے نہیں گزرالیکن نذراوروصیت مال کے سلسلے میں فقہاء کی تحریرات سے جزئید مذکورہ کا حکم مفہوم ہوتا ہے۔ تنویر الابصار میں ہے۔ نذران یتصدق علی فقراء بلدہ جازالصرف لفقراء غیر ھا:۔(فآوی عبدالحی ص ۳۸۰)

سوال ۔ کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کدا کیٹ خص جس کا ہمارے علم میں کوئی وارث نہیں ہے بیار ہوگیا اور بیاری کی حالت میں وصیت کی کہ میں مرجاؤں تو میر ہے سارے مال کی ایک مسجد بنواد بنااور کی راستہ کی جگہ پر مسجد بنوا کیں اور اس کام کے لئے اس نے چار آدمی مقرر کئے کہ فلاں فلاں میری نظر میں معتبر ہیں بیل کر مسجد بنوادیں اس کے بعد وہ مرگیا اس کے مال میں اس کا کفن وفن کر دیا گیا اب اس کی جورقم ملی اس کے متعلق مشورہ کیا گہ آیا مسجد میں بنوائی جائے یا شہر میں کئی مسجد میں ایس ہو کہ مرمت طلب ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے تا کہ یہ مسجد میں بھی مکمل ہو جائیں ۔ دوسری میہ بات ہے کہ ہوسکتا ہے کسی جگہ اس کا کوئی وارث باپ کے خاندان کا یا مال کے خاندان کا بیا جائے یا نہ اور اشتہار دیا جائے تو کتنے دن انتظار کیا جائے علاوہ از میں متو نی خود کہا کرتے تھے کہ میر اکوئی وارث نہیں علاء حضرات سے معلوم ہوا ہے کہ تیسر نے علاوہ از میں متو نی خود کہا کرتے متھے کہ میر اکوئی وارث نہیں علاء حضرات سے معلوم ہوا ہے کہ تیسر نے حصے کی وصیت کا مرنے والے کوا ختیار ہوتا ہے لہذا فتو کا دیا جائے کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر اس میت کا کوئی بھی وارث ہوتو وصیت صرف تیسر کے صحیح ہوگی اورا گرکوئی وارث موجود نہ ہوتو کل مال کی وصیت صحیح ہوگی لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اس کے وارثوں کا پنة لگایا جائے اگر اس کے اصل وطن کا پنة معلوم ہوتو وہاں تحقیقات کے لئے کوئی آ دمی بھیجا جائے یا خطوط وغیرہ بھیجے جائیں اورا گر اس کے اصلی وطن کا پنة معلوم نہ ہوتو اخبار میں اشتہار دینا ہی کافی ہے اور انظار کی کوئی حدمقر رنہیں ہے جب اطمینان ہوجائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے جب اطمینان ہوجائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو سارے مال کو وصیت کے مطابق خرچ کر دیا جائے چونکہ وہ نئی محبد بنوانے کی وصیت کے مطابق خرچ کر دیا جائے چونکہ وہ نئی محبد بنوانے کی بھوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سکتی ہوتو پھر

قال فى البدائع ص٣٥٥ ج ومن احكام الاسلام ان الوصية بمازادعلے الثلث ممن له وارث تقف علے اجازة وارثه وان لم يكن له وارث اصلاً تصح من جميع المال كمافى المسلم والذمى وفيها ص ٣٠١ ج و كذاكونه من اهل الملك ليس بشوط حتى لواوصى مسلم بثلث ماله للمسجد ان ينفق عليه في اصلاحه وعمارته وتجصيصه يجوزلان قصد المسلم من هذه الوصية التقرب الى الله سبحانه وتعالى لا التمليك الى سبحانه وتعالى لا التمليك الى احد. وفي العالمگيرية ص٩٥ ج٢ ولواوصى ان يجعل ارضه مسجداً يجوزبلا خلاف. وفي الدرالمختار مع شرحه ردالمحتارص ١٩٢ ج٢ (اوصى بشئ للمسجد لم تجزالوصية) لانه لايملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد افتى مولانا صاحب البحر(الاان يقول)الموصى (ينفق عليه) فيجوز اتفاقاً. فقط والله تعالى اعلم (فتاوى مفتى محمود ج٩ ص١٥١)

مصرف خيركي وصيت كاروبيه يو نيورسي يامقروض كودينا

سوال .....زید کے پاس بوقت وفات جورو پیدتھاوہ اپنے ہم راہی کودیا کہ اسکونیک کام میں صرف کرنا جس جگہ تہماری طبیعت چا ہے اور چارسورو پے گھر گڑے ہوئے بتلائے انکی بابت بھی ایسا ہی کہا میں پوچھتا ہوں کہ وہ رو پیدکی پریشان حال مقروض کودینا درست ہے یانہیں؟ اور جورو پیدگڑا ہوا ہو جو گھی عہد یدار کی مدد کے بدون قبضے میں آنا دشوار ہے جو شخص وصول کرنیکے درمیان واسطہ ہوا ہونے وملی گڑھ کے خیال والوں میں ہے رو پیدوصول ہونے پرضرور یونیورٹی کیلئے اس میں سے طلب کریگا اس صورت میں اس مدمیں کچھ دینا اور باقی صدقہ جاریہ میں لگادینا جائز ہے یانہیں؟

جواب ....اس مقروض کوبھی دینا درست ہے اور الیمی اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں دینا بھی درست ہے۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۳۳۷)

## مکان خاص میں دفن کرنے کی وصیت کرنا

سوال .....ایک شخص نے وصیت کی کہ مرجانے کے بعداس گھر میں جہاں میں عبادت کرتا تھا فن کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....یوصیت باطل ہے اس رعمل کرنا جائز نہیں۔(امدادالفتاویٰ جہم ۳۲۹) قربانی کی وصیت اوراس برعمل کی صورت

سوال ..... ہندہ آخر عمر میں تھی اس کا بیٹا سفر میں تھا ہندہ نے اپنے بھائی کو بیدوصیت کی کہ ہر

سال میرے لئے قربانی کرنااور دوبیگہ زمین بھائی کے نام کر دی بعدہ ہندہ مرگئ جب بیٹا گھر آیا تو وہ زمین بھائی نے بیٹے کے نام کر دی اور وصیت جاری رکھی پھر بیٹا مرگیااس نے وہ زمین دوسرے کو پچ دی ابسوال بیہ ہے کہ:۔

> ا۔قربانی کی وصیت کب تک جاری رہے گی؟ ۲۔وصیت کردہ زمین وارثوں کا تر کہ بن سکتا ہے؟ ۳۔اگرتر کہ بن سکتا ہے تو فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ ۴۔اگروارث نے فروخت کردیا تو ٹمن کس کے ذمے ہوگا؟

جواب ..... جب تک وہ زمین بھائی کے پاس رہی اس وفت تک وصیت کے موافق قربانی بھائی کے ذمے لازم رہی بعد میں نہیں۔

۲۔ جب بھائی نے مرحومہ کی وصیت کر دہ زمین اس کے لڑکے کو دے دی تو وہ اس کی ملک ہوگئ شرعی تقشیم کے مطابق اس میں وراثت جاری ہوگی۔

۳۔ ہروارث کواپنا حصہ فروخت کرنے کا اختیار ہے۔

۳۔وصیت صرف بھائی کے حق میں تھی اس نے جب مرحومہ کے لڑکے کو ہبہ کردی تو وہ مالک ہو گیا اس کو بھی فروخت کرنے کا حق تھا اور اس کے بعد جس کو وراثت میں ملی اس کو بھی فروخت کرنے کا حق ہے۔( فناوی مجمودیہ جسماص ۳۳۲)

#### شادی میں خرچ کرنے کی وصیہ ہے

سوال .....مرحوم نے وصیت کی کہ نفتہ کے علاوہ دیگر جائیدادمنقولہ میں میری اہلیہ کا حصہ نکال کر ماجی جائیداد کو فروخت کر دیا جائے اور اس کے ذرخمن کو حمیدہ کی شادی میں لگا دیا جائے اور شادی ہوگئی تو دوسری بہنوں کے جہنر میں لگا دیا جائے ابھی حمیدہ اور دوسری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی کیا وصیت مرحوم بہن اور بھائی کی موجودگی میں مرحوم کی جائیداد کا مصرف مرحوم کی اہلیہ کی جنیجیاں ہوسکتی ہیں؟ جواب ..... بھائی بہن کی موجودگی میں بہن کی لڑکیاں وارث نہیں اسکے حق میں وصیت شرعاً معتر جواب سے لئے کہ کہنے کی ایک موجودگی میں بہن کی لڑکیاں وارث نہیں اسکے حق میں وصیت شرعاً معتر جائیدامرحوم کے ترکے کے ایک ٹلٹ (تہائی) میں وصیت نافدگی جائیگی۔ (ناوئ محودیہ ۱۹۸۵م) میں وصیت کی ایک صورت کا حکم

سوال ..... ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین چے کر کے جو تخمینا ایک ہزار روپے کی ہے میری جانب سے حج کرانا اور میری فلاں زمین جو جَامِع الفَتَاوي .... ٠

تخمیناً پانچ سوروپے کی ہے فروخت کر کے ایک عربی مدرس کوقر آن پاک کی تعلیم کے واسطے رکھنا اور فلانی زمین جوتخمینا پانچ سوروپ کی ہے میرے ذوی الارحام میں سے فلاں فلاں فحض کو دینا۔
ابسوال بیہ ہے کہ ہندہ کی کل زمین کا اندازہ دو ہزارروپے تک کا ہے اور ہندہ کے ورشہ بھی ہیں ،
مال بھائی 'بہن ہندہ اپنی کل زمین کی وصیت تین نوع پر کر کے انتقال کرگئی اب الی صورت میں ثلث مال سے فقط حج ہی کرایا جائے اور باقی نوع کوچھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے ؟ اگر مال سے فقط حج ہی کرایا جائے اور باقی نوع کوچھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے ؟ اگر کھنے ہیں کرسکتا شرعا کیا صورت اختیار کی جائے ؟

۲۔ ہندہ کا زید پر قرض ہے گر زید نا دار ہے قرض ا داکرنے سے مجبور ہے ہندہ نے کہا کہ میرے ذھے جتنی نمازیں ہیں ان کے فدیے میں بیرو پیامیں نے تم کو دے دیا زیدنے تتلیم کرلیا بیہ ہندہ کی نماز کا فدیہ ہوجائے گایانہیں؟

جواب .....مرحومہ کی وصیت چار چیزوں پرمشمنل ہے جے 'عربی مدرس برائے تعلیم قرآن' خاص خاص ذوی الارحام کو دینے کی وصیت' کفارات نماز'روز ہمیں زید کو ہبددین لہذا اسکا ثلث ترکہان چاروں پراسی نسبت سے تقسیم ہوگا جواس نے خود قائم کی ہے

مثلاً ج کے لئے ایک ہزار روپیدیعنی دوسہام تعلیم قرآن کے لئے پانچے سورو پے یعنی آیک سہام اور ذوی الارحام کے لئے پانچے سورو پے یعنی ایک سہام اور کفارے میں (اگررقم قرض پانچے سورو پے ہو) ایک سہام کورے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و ج اور سورو پے ہو) ایک سہام پھر ذوی الارحام کا سہام تو ان کودے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و ج اور فدیے سہام جمع کر کے اول ج کے مصارف لئے جائیں اگر پچھ بچے تو فدیے میں دیدیا جائے اس سے بچے تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ (کفایت المفتی ج ۲۸ س ۴۲۸) بیوی کے لئے کل مال کی وصیرت کرنا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کہ جبکہ ایک شخص کوعرصہ ۱۳/۳ ماہ ہے مرض لاحق ہے اور مرنے ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک وصیت اسٹا مپ پرلکھ دیتا ہے اور تقید بی کروا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیدا دکی حقد ارمیری ہیوی ہے اور کوئی حقد ارنہ ہے مرنے والے کی وفات ہونے کے بعد اس کی والدہ اور اس کی لڑکی اور اس کی ہیوی اور ایک بہن اور اس کا حقیقی بڑا بھائی اور بھتیج زندہ ہیں اور اپناحق جا ہے ہیں کیا متوفی کی بیوصیت سے جے ہے یا نہیں۔

جواب .....حدیث میں وارد ہے لاو صید لواد ثاس کے صورت مسئولہ میں اس فخص کا بیوی کے بارے میں وصیت کرنا ناجا نزہے اس فخص کا بیوی کے بارے میں وصیت کرنا ناجا نزہے اس فخص کے ترکہ سے اسکی بیوی شرعاً صرف

آ تھویں حصہ کی حقدار ہے متو فی کا باقی تر کہا سکے بھائی وہمشیرہ اورلڑ کی کو ملے گا۔فقط واللہ اعلم ( فتاوی مفتی محمودج ۹ ص ۱۸۳)

# وصی اورموصی کہم کے بعض احکام لڑکی اور دامادکوکل تر کے کاوارث بنانا

سوال .....ایک بیوه اولا د مذکر نه ہونیکی وجہ ہے دیگر نز د کمی خاندانی رشتہ دارائے مقابلے میں مرحوم شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی دختر اور داما دکوشر عاً اپناوارٹ قرار دیے سکتی ہے یانہیں؟ جواب .....اگر دیگر وارث ایسے موجود ہیں جواولا داناث کے ساتھ مستحق تر کہ ہوتے ہیں تو بیوہ مذکورہ اپنی لڑکی اور داما دکوکل تر کے کا وارث قرار نہیں دیے سکتی۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۱)

وصیت ہے رجوع کرنا میچے ہے

سوال .....اگرایک شخص اپنے کسی دوست کے لئے پچھ مال کی وصیت کرے لیکن مرنے سے پہلے اس کومنسوخ کرد ہے تو کیا اس شخص کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا شرعاً صحیح ہے یانہیں؟ جواب ..... وصیت چونکہ امراسخبا بی ہے اس لئے اگر موصی وصیت کرنے کے بعداس سے رجوع کر لے اورا پنی ماقبل وصیت کو باطل کرد ہے تو یہاس کا شرعاً حق بندا ہے اوراس رجوع ہے وہ وصیت باطل ہوجائے گی چاہے رجوع قولاً ہو یا عملاً یا تحریراً

قال العلامة الكاساني : الموصى حتى يملك الرجوع عندنامادام حيا لان الموجودقبل موته مجرد ايجاب وانه يحتمل الرجوع في مقدار المعاوضة فهي بالتبرع أولى (بدائع الصنائع جـ صـ ٣٧٨ كتاب الوصايا وصل صفة هذا العقد)

قال العلامة وهبة الزحيلى: تبطل الوصية باسباب امامن الموصى كرجوعه عن الوصية اوزوال اهليته اوردته (النفقه الاسلامي وادلته ج۸ ص ۱۱۲ المباحث الرابع مبطلات الوصية) ومثله في الهندية ج۲ ص ۹۳ كتاب الوصايا الباب الاول (فتاوي حقانيه ج۲ ص ۵۰۸)

مُوصى كهم كے بالغ ہونے كے بعدوسى كى وصيت كا حكم

سوال .....زیدنے اپی کل جائیداد میں سے پچھ حصہ وقف اور باقی اپنے ورشیس تقسیم کیا اور لکھا کہ ہروارث ہمارے مرنے کے بعد اپنے حصہ کاما لک ہے اور ایک وارث سمی خالد کووقف کا منتظم کیا اور یہ بھی تصرح کی وہی خالد بقیہ جائیداد کا بھی ہہتم ہے اس طور سے کہ ہروارث کواس کے حصے کی مقد اردیتار ہے اور وقف کی نسبت لکھا کہ خالد کے بعد جو خص ہماری اولا دمیں لائق ہووہ متولی وقف مقد اردیتار ہے اور وقف کی نسبت کچھ تصری نہیں کی اور ورشیس بعض نابالغ اور بعض بالغ ہیں اور وصیت نامہ کوسب ورشہ نے اصالتہ اور ولایئہ قبول کیا ہے اب سوال بیہ کہ کرزید کی تحریر وصیت نامہ ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ جب نابالغ ورشہ بلوغ کو پنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جرا خالد کے قبضہ اہتمام میں رکھا جائے گا اور ورشا ہے تصرف سے بازر کھے جائیں گے یا نہیں؟

سوم بیر کہ وارث بالغ کے حق میں وصیت نامے کا کیا اثر ہے؟ اپنی ملک موسی بہ کے قبضے سے محروم رکھا جائے گایانہیں؟ خصوصاً اس وقت خالد مرگیا اورا سکا بیٹا زبردی قابض ہو گیا۔

جواب ..... بیتح ریز بدکی وصیت نامه ہے اور نابالغان کے بلوغ کے بعد بھی وصی کی وصایت باقی رہے گی جب تک کداس سے خیانت ظاہر نہ ہواور وارث بالغ کے حق میں وصایت کا اثر حفظ مال وانتظام میں نافع ہے اور بیٹا وصی کا اس کے وصی بنائے بغیر وصی بننے کامستحق نہیں اس صورت میں اور ور ثہ قبضے کر سکتے ہیں۔ (فتاویٰ عبدالحیُ ص ۲۸۲)

#### وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکرنا

سوال .....ایک صاحب نے کسی کواپناوسی بنایا اوراس نے قبول بھی کرلیا اوراس بات پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہا اب وہ موسی کی وفات کے بعد اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے تو کیاوہ اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... جنب ایک آ دمی کسی شخص کو وصی مقرر کرے اور وہ وصیت کو قبول کر کے اس پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہے تو وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد وصی ہونے کی ذ مہ داری کو پورا کرنا اس پرلا زم ہوگا اور وہ اس ذ مہ داری سے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔

قال العلامة محمدالطورى رحمه الله: واذا اوصى اليه فقبل قبل موته اوبعده ثم ردلم يخرج لان الموصى مااوصى الاالى من يعتمد عليه من الاصدقاء والامناء الخرالرائق ج ۸ ص ۵۵ کتاب الوصايا) (فتاوى حقانيه ج ۲ ص ۵۰۹)

#### موت وصی کے بعدموصی اور وصی کے در نہ میں اختلا ف

سوال .....زید نے بحالت صحت اپنے بیٹے عمر دکو وصی مقرر کرکے قابض و دخیل اپنے رو برو
کل املاک پر کر دیا پھرزید مرگیا اس وقت زید کی لڑکی ہندہ نے وصیت نامہ تشلیم کرکے قبضہ و وخل
عمر کا بحال رکھا اور تقریباً بیس سال قابض رہ کرعمر مرگیا اور اس نے اصل موصی کی دختر ہندہ کو اور
ہندہ کے بیٹوں یعنی موصی کے نو اسوں کو اور تین بیٹے اور تین بیٹیاں نابالغ اور ایک لڑکی بالغداور ایک
لڑکے بالغ کو چھوڑ ا اور بالغ بیٹا جو کہ سعید وصالح ہے اور بہ نسبت جملہ ور شہ کے امور وقف کے
اہتمام کے زیادہ لاکت ہے مذکورہ وصیت نامے میں درج امور کی وصیت کرتا ہے۔

ا۔وصیت نامے کے مطابق جارآنے کا وصی اشخاص مذکورہ میں ہے کو نصحف ہوگا؟ ۲۔اور جوشخص وصی ہوگا جارآنے کا وہی شخص بارہ آنے کا بھی وصی ونتظم ہوگا؟ ۳۔جبکہ وہی شخص وصی ہوتو موصی کے ور نہ کو جارآنے یا بارہ آنے کی بہ نسبت اس شخص سے جھکڑنے کاحق ہوگا یانہیں؟

موصی لہ کے وضیت روکرنے کے بعد بھی وصیت باقی رہتی ہے

سوال ..... ہندہ نے اپنی جائیداد جس کی آ مدنی چونتیس روپے ماہوار تھی اس میں سے اپنی بہن اور دور شیتے داروں کے لئے اتنی مقدار کی وصیت کی کہوہ جائیداد موصی بھار قبدز مین کے اعتبار ے تو ثلث ہے کم ہے گر آ مدنی کے اعتبار ہے ثلث سے زیادہ ہے کیونکہ جائیداد موصی بھاکی آ مدنی بارہ روپے ہے اورکل کی آ مدنی چؤنیس روپے ہے جائیداد ایک دکان ہے جو دس روپے ماہوار کرائے کی ہے اور اس کی حصت پرایک کمرہ ہے جو آٹھ روپے ماہوار کا ہے ہندہ نے دکان دورشتے داروں کواور حصت کا کمرہ حقیقی بہن کو دلانا جا ہاتھا۔

رشتے داروں نے محض اس خیال ہے کہ حقیقی نہن ہے زاع ہوگا کیونکہ دکان کی جھت کا کمرہ
اس کو ملے گا اس لئے ہندہ سے کہا کہ ہم تبول نہیں کرتے ہندہ نے پچھ نہ کہا گر چہرے ہے معلوم
ہوتا تھا کہ دروصیت ہندہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ بہن نے بھی اس خیال ہے کہ ہمیں نصف جائیداد
وراثة پہنچی ہے (حالانکہ ہندہ کا بوتا حاجب ہے) ہم کم کیوں قبول کریں نیز اگر قبول کرلیں تو ہماری
وجہ سے ان دونوں رشتے داروں کو بھی نفع پہنچے گا وصیت کو قبول نہ کیا۔ ہندہ کی وفات کے بعد وارث
وجہ سے ان دونوں رشتے داروں کو بھی نفعی البتہ دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بید کہا کہ ہم نے ہندہ سے
مطالبہ بھی نہ کیا مگر صراحة رد بھی نہ کیا البتہ دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بید کہا کہ ہم نے ہندہ سے
مطالبہ بھی نہ کیا مگر صراحة رد بھی نہ کیا البتہ دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بید کہا کہ ہم نے ہندہ سے
کہد یا کہ ہم وصیت قبول نہیں کرتے اور بہن نے بھی سکوت اختیار کیا تو یہ وصیت مطل وصیت ہی ہو بہندہ کہ وجھے ہیں ورنہ عدم بطلان معلوم ہونے پر ہرگز نہ کرتے اوراعادہ اس واسطے کیا کہ ہمشیرہ کورن جم پہنچ
ہو چکے ہیں ورنہ عدم بطلان معلوم ہونے پر ہرگز نہ کرتے اوراعادہ اس واسطے کیا کہ ہمشیرہ کورن جم پہنچ
ہو جکے ہیں ورنہ عدم بطلان معلوم ہونے پر ہرگز نہ کرتے اوراعادہ اس واسطے کیا کہ ہمشیرہ کورن جم پہنچ
ہو نہاں سے تبول وصیت کاذکر محض اس وجہ سے نہ کیا کہ سیجھتے رہے کہ وصیت تو باطل ہوہی چکی ہے
امادے سے انشاء در محصود نہیں ہوئی موصیٰ لہم کاحق باتی ہوگی اور وارث جائز سے نزاع ہوگا۔
جواب ….. وصیت رد نہیں ہوئی موصیٰ لہم کاحق باتی ہے البتہ بیچی ثلث کے اندراندر ہے۔
(امدادالفتاوئی جاس اسس)

## موصی لہ کے وار توں کومطالبے کاحق ہے یانہیں؟

سوال .....زیدنے وصیت کی کہ میرے ترکے میں ہے، اتنا حصہ للد دیا جائے اور للہ حصے کے گھڑ مدنی کی جائے اس آمد فی میں سے ہندہ کو اتنی رقم دی جائے اب تقسیم ترکہ کے وقت ہندہ وفات پا گئی اب ہندہ کے وارث خاونداس رقم کا دعویٰ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب .....اگروصیت کرنے والے نے ہندہ کودینے کی وصیت کی ہےاور ہندہ کے وارثوں کودینے کی وصیت نہیں کی تو ہندہ کے وارثوں اور اسکے خاوند کاحق نہیں ہے اور مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۷۱)

مبهم وصيت كاحكم

سوال .....اگرکوئی شخص ان الفاظ سے وصیت کرے کہ میرے مال سے پچھ حصہ فلاں شخص کو دے دیا جائے مگر اس نے اس مال کی تعین نہ کی ہوتو کیا وصیت کرنے والے کی و فات کے بعد موصی لہ کووہ مبہم مال دیا جائے گایانہیں؟

جواب سیشرعاً تو ایسی وصیت صحیح ہے البتہ ابہام کی وجہ سے وصیت کرنے والے کے انتہاں کی وجہ سے وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعداس کاتعین ورثاء کی صوابدید پرموقوف ہے کہ وہ موصی لہ کو جتنا جا ہیں دے سکتے ہیں تاہم اگر وصیت کرنے والے نے اپنی زندگی میں ہی اس مال کو متعین کردیا ہوتو بعد الموت وہی مال دینا پڑے گابشر طیکہ وہ مال میت کے کل ترکہ کے ثلث سے زیادہ نہ ہو۔

قال العلامة الكاسانى رحمه الله: منها مااذاأوصى لرجل بجزء ماله اوبنصيب من ماله اوبطائفة من ماله اوببعض اوبشقص من ماله فان بين فى حياته شياً والااعطاه الورثة بعد موته ماشاء والان هذه الالفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح البيان فيه مادام حياومن ورثته اذامات لانهم قائمون مقامه. (بدائع الصنائع ج عص ٣٥٦ كتاب الوصايا وصل شرائط الوصية)

فتاوى حقانية ج٢ص ٥٠٤

## موصىٰ له كاانقال ہوجائے توتقسیم تر كه كاحكم

سوال ..... زید کے صرف ایک اڑکی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انتال ہو گیا تھا اور جس نے دو بہنیں نے ایک اڑکا اُلڑی چھوڑے تھے ان کی پرورش زید ہی نے کی تھی زید جب جج کو گیا تو اس کی دو بہنیں ایک نواسا ایک نواسی اور بیوی موجود تھی چنا نچھاس نے اپنے تر کے کی تقسیم بطور وصیت اس طرح کی کہ دو حصے نواسی کو اور دونوں بہنوں کو سواحصہ ملے زید کی زندگی ہی میں اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کا تقال ہو گیا اب زید کے مرنے کے بعدان بہنوں اور بیوی کے حصے کا کون حق دار ہوگا؟

نوٹ: بہنوں کی اولا دموجود ہے۔

جواب .....زیدگی پہلی وصیت بطور تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے انقال سے خود بخو دختم ہوگئی اب متوفی زید کے انقال کے وقت جورشتے دارموجود ہوں گے ان کو بقاعدہ میراث زید کا ترکہ ملے گاتو زید کے رشتے دارا گر صرف ذوی الارحام ہیں کوئی عصبہ ہیں ہے تو نواسا'نواسی حق دار ہیں بہنوں کی اولادی دارنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۷)

#### وصيت للوارث والاجنبي كي ايك صورت

سوال .....ایک شخص نے اپنی زوجہ کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ کی وصیت کی زوجہ کے علاوہ دیگر وارث بھی موجود ہیں وہ اس وصیت کو جائز نہیں رکھتے ایسی صورت میں وصیت ثلث میں نافذ ہوگی اور اجنبی کوثلث سالم ملے گایا چھٹا حصہ ملے گا بعض کہتے ہیں کہ اجنبی کوسدس ملے گا اور عالمگیریہ کے اس جزئیہ سے استدلال کرتے ہیں۔

اذااوصي لاجنبي و وارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ

جواب ..... قال في البدائع ج٤. ص٣٣٢ ولواوصي بالثلث لرجلين ومات الموصى فرداحدهما وقبل الآخركان للآخرحصته من الوصية لانه اضاف الثلث اليهما وقد صحت الاضافة فانصرف الى كل واحدمنهما نصف الثلث فاذارد احدهما الوصية ارتدفي نصفه وبقي النصف الآخر لصاحبه الذي قبل. كمن اقربالف لرجلين فرداحدهما اقراره ارتد في نصيبه خاصة وكان للآخر نصف الاقرار كذاههنا بخلاف ما اذا اوصىٰ بالثلث لهذا والثلث لهذا فرد احدهما وقبل الآخران كل الثلث للذي قبل الاانه اذا قبل صاحبه يقسم الثلث لضرورة المزاحمة اذليس احدهما اولى من الآخرفاذارد احدهما زالت المزاحمة فكان جميع الثلث له. ١ . مثبت بقول البدائع ان المزاحمة انماتكون اذاكان اوصى بالثلث لاثنين وامااذااوصى بالثلث لواحد وبالثلث لآخرثم تقع المزاحمة الااذا استحقا جميعا وهوظاهر. ٥٠٠٠ وكذلك اذااوصي بالنصف لواحد وبالنصف لآخركمالايخفي. فمافي العالمگيرية اذااوصي لاجنبي ووارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ فمحمول على مااذااوصي لهمابالثاث لثبوت المزاحمة في الثلث فافهم.

پس صورت مسئولہ میں زوجہ کے لئے وصیت باطل ہے اوراجنبی کیلئے ثلث میں نافذ ہے اورور ثاء جائز رکھیں ٹو زائد میں بھی سیجے ہے بشرطیکہ سب بالغ ہوں اورا گرکوئی نابالغ ہوتو اس کی اجازت معترنہیں صرف بالغین کے حصے میں ہی اجازت سیجے ہوگی۔ ہذاواللہ اعلم وعلمہ احکم (امدادالا حکام جسم ص ۲۸۲)

## کوئی وارث نہ ہوتو موصیٰ لہر کے کامستحق ہوگا

سوال .....زیدلا ولد تھا۔اس نے اپنی املاک اپنے رہیوں یعنی اپنی عورت کے فرزندوں کے لئے وصیت کردی اورلکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملک کے مستحق اور وارث یہی مذکورین ہیں اب زید کے انقال کے بعد متبنہ لڑکی کا بیٹادعویٰ کرتا ہے کہ اس ترکے میں میرا بھی حصہ ہے شرعاً کیا تھم ہے۔

جواب .....مقدم حقوق اداکرنے کے بعد مابھی تمام مال کے مستحق مذکورر بیب لوگ ہیں جن کیلئے وصیت کی گئی ہے اسکی متنبرلزک کا بیٹا نہ اس کی کئی تم کے دارثوں میں داخل ہے اور نہ وصیت شدہ لوگوں میں ہے اس لئے شرعا اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ ( فقاد کی باقیات صالحات ص ۳۳۷) موصی لیہ کا وصیت قبول کرنے سے انکار کرنا

اب زید کے انقال کے بعد وہ پخض کہتا ہے کہ میں نے زکوۃ کا مال سمجھا تھا اس لئے میں نے انکار کیا تھا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ زکوۃ کا مال نہیں ہے اب سوال بیہ ہے کہ وہ وصیت کا لعدم ہوگئ یا اس کا عذر قبول ہوسکتا ہے؟ اور وصیت کا مال دوسور و پے (تجبیز وغیرہ کے مصارف اور عمر و کے حق میں وصیت ) ادا کرنے کے بعدان پانچوں پرتقسیم ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص دیگر شرکاء کی رضا کے بغیرتقسیم کرکے یا نچویں شخص کو دیے وجا کڑے یا نہیں؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر موصی موصی کہ کے دوا نکار کے بعداس میں کچے دخل نہ دیتا تو یہ دوجو حیات موصی میں ہوا ہے قابل اعتبار نہ ہوتا بلکہ موت موصی کے بعد جب وہ قبول کر لیتا تو یہ وصیت بعال خودر ہتی بشر طیکہ موصی کی موت کے بعد موصی لہ کے انکار کی تو بت نہ آئی ہولیکن جب موصی لہ کے ددوا نکار کے بعد موصی نے کہا کہ ان کے نام پران سے انکار کھوالوتو موصی نے اس ددکو قبول کرلیا جو کہ وصیت سے دجوع کرنے پردال ہے ہیں اس دجوع سے موصی لہ کاحق باطل ہوگیا۔

لیکن اس منکر کا حصدان چار باقی کوند ملے گا بلکہ وہ حق ور شد کا ہائیۃ اگر موصیٰ اس کے بعد کہددیتا کہ میہ مجموعہ ان چار کو ملے توبیہ پانچواں حصہ بھی برابران چاروں کو دیا جا تا البعث اگر سب ور شہ بالغ ہوں اورا پنی رضا ہے اس کو مس دے دیں یا جو بالغ ہووہ اپنا حصہ اس نمس میں ہے اس کو دے دیں تو اس کالینا جائز ہے ور نہ دینا اور لینا دونوں نا جائز ہیں۔ (امداد الفتاویٰ جہم سے س

موصی لہ کا موصی ہے پہلے وفات پا جانے پر وصیت کا تھکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! میرے والدصاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک دوست کے لئے ایک قطعہ اراضی کا وصیت نامہ لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بیز میں تہاری ہے لیکن والد صاحب کا بید دوست ان کی زندگی میں ہی انقال کر گیا اب میرے والدصاحب کے انقال کے بعد ان کے دوست کے جیڑاس قطعہ اراضی کا مطالبہ کرتے ہیں کیا شرعاً ان کا بید وی صحیح ہے یا نہیں؟

جواب .....وصیت کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ موصی لہ وصیت کرنے والے کی وفات تک زندہ ہوتب وہ وصیت کا اہل ہوگا ورنہ بصورت دیگرا گرموصی لہ وصیت کرنے والے کی زندگی میں ہی فوت ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی اس لئے صورت مسئولہ میں وصیت کا مال وصیت کرنے والے کاحق ہے موصی لہ کی اولا دکا دعوی استحقاق درست نہیں۔

قال العلامة الكاسانى رحمه الله: وتبطل بموت الموصى له قيل موت الموصى لان العقدوقع له لالغيره فلايمكن ابقاء على غيره. (بدائع الصنائع جك ص ٩٣ كتاب الوصايا فصل تبطل الوصية قال العلامة وهبه الزحيلى: موت الموصى له المعين قبل موت الموصى تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة لان الوصية عطية وقد صادقت المعطى ميتاً فلاتصح كالهبة للميت (الفقه الاسلامى وادلته ج ٨ ص ١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية ومثله في البحرالرائق ج ٨ ص ٢٥ الوصايا (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٥٠٥)

متفرقات

مجنون (پاگل) اور نابالغ کی وصیت کا حکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! اگر کوئی مجنون یا نا بالغ کسی کے لئے وصیت کر جائے تو کیا

اس کے مرنے کے بعد موصی لہاس مال کا مالک متصور ہوگا یانہیں؟

جواب ..... نابالغ اورمجنون چونکه تصرفات کاحق نہیں رکھتے اس لئے شرعاً ان کی وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں للبذامجنون کی وصیت ہے موصی لہاس مال کا ما لک متصور نہ ہوگا۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: ومنها ان يكون من اهل التبرع في الوصية بالمال ومايتعلق به لان الوصية بذلك تبرع بايجابه بعدموته فلا بد من اهلية التبرع فلاتصح من الصبي والمجنون لانهما ليسامن اهل التبرع لكونه من التصرفات. (البدائع والصنائع جلد عص ٣٣٣ كتاب الوصايا وصل في الشرائط).

وفى الهندية: ولاتصح الوصية الاممن يصح تبرعه فلاتصح من المجنون والمكاتب والماذون الخ. (الفتاوي الهندية ج٢ ص٢٩ كتاب الوصايا الباب الاول) فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٠٥.

# شرطيه وصيت كى ايك صورت كاحكم

سوال .....زید نے اپنی ہیوی ہندہ کے انتقال کے بعد دوسری عورت طاہرہ سے نکاح کیا چونکہ ہندہ کے نام پر کچھ جائیدادھی ہندہ نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی جس میں اپنی املاک کا وارث اپنی اولا دکو بتایا اور وہ وصیت شرطیہ ہے کہ اگر اولا دزندہ نہ ہوتو کل املاک مسجد کو وقف کیا جائے اب زیدا ور ہندہ کے طن میں سے ایک لڑکا زندہ ہے تو وہ املاک کس طرح تقسیم ہوگی ؟

زید نے ہندہ کے انتقال کے بعد چند دوسری ملک اپنی دوسری بیوی طاہرہ کے نام سے خریدی اب طاہرہ کا ایک لڑ کا اورلڑ کی اور زید نتیوں زندہ ہیں اس ملک میں صرف طاہرہ کے بچوں کاحق ہے یا ہندہ کے لڑکے کا بھی ؟

جواب ۔۔۔۔۔اس صورت میں ترکے مملوکہ ہندہ متو فیہ کا جس میں اس کا مہر بھی ہے شرعاً مقدم حقوق اداکرنے کے بعد چارسہام ہوکرا کیک حصہ اس کے شوہر زید کو اور تین حصے اس کے لڑکے کو ملیں گے اوراگر فی الواقع زیدنے کسی مصلحت کی وجہ ہے ہندہ کا نام فرضی درج کرایا تھا تو مالک اس جائیداد کا زید مجھا جائے گالیکن زید نے دوسری جائیداد خرید کر دوسری عورت طاہرہ کے نام کی ہے اس لئے زید کا قول بظاہر سے معلوم نہیں ہوتا اور طاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً کچھ حقوم نہیں ہوتا اور طاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً کچھ حقوم نہیں ہوتا اور طاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً کچھ حق نہیں ہوتا اور طاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً کچھ

باب وصيت مين تعليق واضافت كأحكم

.. عين حيات تك انتفاع كى وصيت درست باس كئي بيجائز بوجائ ..

جواب .....في ردالمحتارقوله والوصية الخوفي الخانية لواوصى بثلثه لام ولده ان لم تتزوج فقلبت ذالك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتهابزمان فلهاالثلث بحكم الوصية الى قوله ووجهه انه اذامضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيهاتحقق الشرط (ردالمحتارج ٢ ص٣٥٥)

ظاہر ہے کہ معلق بہ عدم تزوج فی العدت تو ہے ہیں بلکہ عدم تزوج بعدالعدت ہے اوراس وقت موصی زندہ ہیں ہا اس معلوم ہوا کہ علق وصیت کی الی شی کے ساتھ بھی جائز ہے جو مدت موصی کے بعد مختق ہواور تائید اس کی اس کلیہ سے ہوتی ہے الاضافة تصح فیما لایمکن تملیکه للحال:اس کیلئے میں کوئی قید نہیں لگائی پس اس جزیے اور کیلئے سے معلوم ہوتا ہے کہ موصی کاریکہا قابل معلی ہوگا کہ میرے بعد یا نجے سال تک قابض نہ واور پھر موصی لہ قابص ہو۔ (امدادالفتاوی جہ س اس معلی معلی المدی سے اس میں اس میں جس کھی معلی ہوگا کہ میرے بعد یا نجے سال تک قابض نہ واور پھر موصی لہ قابص ہو۔ (امدادالفتاوی جہ س کھی معلین امدی سے اس میں جس کھی

متبنیٰ لڑکی کے لئے وصیت کرنے کا حکم

سوال .....ایک شخص نے اپنی وفات سے نوسال پہلے ایک لڑکی کومتنتی بنایا اور وفات سے پیش تر چندمعززین کو بلا کر وصیت کی کہ''میری وفات کے بعد مذکورہ بالالڑ کی میری جائز وارث ہوگی؟''ارشادفر مائیں کہ مذکورہ لڑکی کوشر عاکیا حصہ پہنچتا ہے؟

جواب .....اگرالفاظ یہ بی تھے جوسوال میں مذکور ہیں تو بیلغو ہیں وصیت نہیں ہاں اگر یہ کہا ہو کہ سبتر کہا سکود ہے دینا تو وصیت ہوگا اور ثلث میں جاری ہوگا (کفایت الفقی جمس ۱۳۸۷) ہوتی کے لئے وصیت کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدِمرحوم کے ورثہ میں تین لڑ کے ایک لڑکی اور ایک زوجہ ہے اور مرحوم لڑ کے کی عام الفتادی - جلد ۹ – 22

جُامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

لڑکی ہے اب زید نے بوتی کے حق میں وصیت کی ہے کہ''اس لڑکی کو خلیل (مرحوم لڑکے کا نام) کا حصد دینااوراس کو خلیل کی جگہ مجھنا''تو ہایں الفاظ بیدوصیت صحیح ہے یانہیں؟

جواب .... بدھیت صحیح اور معتر ہے اور پوتی کو اسکے باپ کے مصے کے برابرتر کے میں سے بحق دھیت دیا جائے گا چونکہ بید ہیت نگٹ تر کے سے بقینا کم ہاں لئے پوری مقدار معتر ہے۔ (کفایت کمفتی جہرہ ۲۰۰۰) بیلیے کی موجو دگی میں بھائی کے لئے وصیت کرنا

سوال .....ایک بھائی غریب اور نا دار ہے جبکہ دوسرا بھائی امیر و مالدار ہے دونوں بھائیوں کی اولا دبھی موجود ہےاب اگر مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کے لئے اپنے مال میں سے پچھٹھسوص رقم کی وصیت کر ہے تو کیاا پنی اولا دکی موجودگی میں بھائی کے حق میں وصیت سیجے ہے یانہیں؟

جواب بسبه الی اگر چدوارث ہے مگراپنی اولادیعنی بیٹوں کی موجودگی میں وہ بمزرلہ اجنبی کے ہے جبکہ شریعت مطہرہ میں اجنبی کے لئے ایک تہائی مال تک کی دھیت جائز ہے لہذا بیٹوں کی موجودگی میں فریب بھائی کے لئے دھیت کرتا سے ہے البت اگر مخصوص مال کل مال کے ایک تہائی ہے متجاوز بوقو وہ ورثاء کے اختیار میں بوگا۔ وفی الهندیة: یعتبر کونه و ارثا او غیر و ارث و قت الموت الاوقت الوصیة حتی لواوصی الاحیه و هو و ارث ثم ولدله ابن صحت الوصیة للاخ و لواوصی الاحیه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصی بطلت الوصیة. (الفتاوی الهندیة جاس موسی بطلت الوصیة. (الفتاوی الهندیة جاس موسی بھالت الوصیة الموسی الموسی

تجينيج کے لئے وصیت کی ایک صورت

سوال المعلى المعلى الموت ميں وصبت كى كديم سرك ميں سے نصف مير سے بينے فضل الله خال كو اور ذهبر كو پہلے حصد و چكا ہول اور ذوبہ كو بھى حصد و چكا ہول اور ذوبہ كو بھى حصد بين ديا اور مرنے كے بعدا يك ذوبه انوار فاطمہ ايك دفتر عزيز فاطمہ اور بھتيجا يعقو بعلى اورا يك لاكا فضل الله خال وارث جيموڑ سے بيں ۔ پھر فضل الله خال فوت ہوئے انہوں نے ايك دالدہ انوار فاطمہ ايك بهن مطابق عزيز فاطمہ اورا يك براور چيازاد يعقو بعلى وارث جيموڑ سے قوتر كراسا عيل خال كاكس طرح تقسيم ہوگا اور شريعت كاكيا تھم ہے؟ اس برمولوى صاحب نے بيجواب كھا تھا كہ ثلث ميں سے نصف بھتے ہجو ملے گا۔

جواب .....اس پر دیوبند سے بیکھا گیا۔ وہمثله قال فی الهدایة وقال فی البدائع ص اسم اسم پر دیوبند سے بیکھا گیا۔ وہمثله قال فی الهدایة وقال فی البدائع ص ۱۳۳۸ جے ولو اوصی بثلث ماله لبعض ورثته ولا جنبی فان اجاز بقیة الورثة جازت الوصیة لهما جمیعاً و کان الثلث بین الاجنبی وبین الوارث نصفین وان ردوا جازت فی حق الاجنبی

وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف الثلث كله الى الاجنبي. البذا بَطْيَجِكِ لئے بطوروصیت کل مال کے ثلث میں سے نصف ملے گاباتی مال بعدادائے دین مہراور دیگر حقوتی مقدمہ على المير اش حسب تفصيل مذكور يعنى منجمله ٢٢ يسهام ٢٣٣ سهام انوار فاطمه كواور ٢٧ سهام عزيز فاطمه كواور سہام یعقوب علی خال کولیس گے۔والٹدسیجان وتعالی اعلم (امداد المفتین ج۲ ص ۹ ۵۸ کتاب الوصایا)

نکاح ٹائی کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگی

سوال ....علیم الدین نے وصیت کی کہ ایک ثلث جیٹے عبداللّٰد کواور ایک ثلث دویوتوں کواور ایک ثلث اینے بڑے بیٹے کی زوجہ راج نی بی کو ملے اور راج بی بی کے نام اس شرط کے ساتھ وصیت کی کدا گرمیرے گھر کوآ با در مجھا ورنکاح ٹانی نہ کرے تو وصیت جاری رہے ورنہ ساقط ہے اب علیم الدین کا انتقال ہو گیا اور موصی کہم زندہ ہیں تو وصیت کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب ....عبداللہ وارث ہے اس کے لئے وصیت باطل ہے اور عبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبدالرحیم کی بیوی کے لئے گووصیت جائز ہے کیکن ٹکٹ سے زائد باطل ہے بلکہ ایک ہی ٹکٹ میں پی تینوں اس نسبت سے شریک ہوں مے جو کہ موسی نے تجویز کی ہے پس تقسیم تر کہ اس طرح ہوگی کہ ایک ثلث میں ہے آ دھاتو عبدالرحیم کی زوجہ کواور آ دھاعبداللہ کے دونوں بیٹوں کو برابر ملے گااور دو ثلث جوبچاوہ میراث میں عبداللہ کو دیا جائے گا اور بہ جواب اس صورت میں ہے کہلیم الدین کی وصیت پرسب ورشدرضا مندنه مول اور بجزعبدالله کے کوئی وارث نه موورنه سوال مکرر کیا جائے۔

اورعلیم الدین کی بیشر طلغوہے کہ راج بی بی نکاح ٹانی نہرے اس کا وصیت ہے جو ت ہے نكاح ثاني يربهي وهسا قط نه دوگا\_ (امدادالفتاوي جهس٣٣٢)

اجببی اور وارث کے لئے وصیت کا حکم

سوال .....وصیت کی نسبت فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر دو شخصوں کے لئے وصیت کرے اورایک کونیل سکے تو اگراس کو ملنے کا احتمال ہی نہ ہوتو کل مال موصی لہ ثانی کول جائے گا اورا گراحتمال ہے تو نصف ملے گامثلاً زیداور وارث کے لئے وصیت کی اور وارث کو نہ ملاتو جس قدر مال کی وصیت كى ہےاس كانصف ملے گااورا گرزيدو عمرے لئے وصيت كى اورزيدميت ہے توكل مال عمركول جائيگا۔ سوال بیہ ہے کہ ایک محض نے اپنے کل مال کی زید اور وارث کے لئے وصیت کی اور بقیہ ورثاء نے اس کوجائز ندر کھا تو آیا ہے مجھا جائے گا کہ چونکہ کل کی وصیت نا درست ہے تو کو یا تکث مال کی وصیت کی تھی زیداور وارث کے لئے وتی کہ زید کو ثلث کا نصف یعنی سدس ملے یا بیان سمجھا

َ جائے گا بلکہا گرور ثدراضی نہ ہوئے تو اجنبی کوثلث مال دلا یا جائے گا۔

فقہاء کے قاعدے سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جہاں تنصیف کی جاتی ہے وہاں وجہ بہے کہ موسی کوکل ولا نامقصود نہیں بلکہ تنصیف کرنامقصود ہے اس لئے اگر کسی وجہ سے ایک شخص کو نیل سکا تو دوسرے کواس کا حصہ نہ دیا جائے گا اور صورت مسئولہ میں بیامر مفقود ہے کیونکہ بہر حال اجنبی کونصف کل مال بلکہ اس سے بھی کم ملے گا اور اگر ور ثار راضی نہ ہوئے پھر ٹکٹ کے نصف کرنے کی کیا وجہ؟

جواب .....بہاریہ میں ہے ومن اوصی لاجنبی ولوارٹه فللاجنبی نصف الوصیة وتبطل وصیة الوارث لانه اوصی بمایملک الایصاء به وبمالایملک فصح فی الاول وبطل فی الثانی: اس روایت سے صورت مسکول عنہا کا جواب ظاہر ہے کہ اس میں زیدکو نصف ثلث ملے گا کیونکہ ہاریہ کی تعلیل اس میں جاری ہے اوصی بما یملک وبمالا نصف ثلث ملے گا کیونکہ روایت نذکورہ میں مایملک سے مراد ظاہر ہے کہ وصیت للاجنبی ہے اور مایملک یمراد وصیت للوارث ہے قطع نظر مقدار موصی بہ سے کہ وہ دوسری دلیل مستقل سے ثابت ہے کہ شک سے مراد وصیت للوارث ہے قطع نظر مقدار موصی بہ سے کہ وہ دوسری دلیل مستقل سے ثابت ہے کہ شک سے متجاوز نہ ہوگا اور اگر ثلث سے زائد ہوتو وہ بھی بمنز لیشث کے ہوگا اور سوال میں ندکور وصیت میں ان دونوں میں سے ایک کی تفصیل دوسر سے پر مقصود نہیں پس تساوی کا کیا جائے گا اس بناء پر صورت مسکول عنہا بھی روایت ندکورہ کی ایک جزئی ہوگئی پس تھم ندکور بھی اس کیلئے ثابت ہوگا۔

قولکم وہاں وجہ بیہ کہ موصی کوکل ولا نامقصور نہیں المی قولکم بیام مفقودہ قلت کل سے مرادکل متروکہ ہے یاکل موصی با گرشق اول ہے تومسلم نہیں کہ بیوجہ ہے کہ اس کے لئے حاجت نقل ہے اور اگرشق ٹانی ہے تومسلم ہے لیکن بیرکہنا کہ مقصود ہے مسلم نہیں کیونکہ جب دو کے لئے وصیت کی تو زید کوکل موصی بدولا نامقصور نہیں بلکہ دونوں کی تساوی مقصود ہے اور کل مال معنی میں ثلث مال کے ہے پس لوازم تساوی سے زید کونصف ثلث ملنا ہے۔ (امداد الفتاوی جم سے ۲۵)

# نا فر مان بیٹے کوزندہ ہوتتے ہوئے محروم کیا جاسکتا ہے کیکن وصیت سے ہیں

سوال.....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک شخص اپنی ہیوی کے اشارہ پر ماں باپ کا بے فرمان ہو چکا ہے ایک مکان جو کہ اپنے برادران کا حصہ تھاوہ 1/1 کے لیا حالانکہ ۴/ اکا حقد ارتھااور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا رالڑکا نہیں ہوں اپنے سسر کے کہنے ہے دس ہزار

کالیم نامنظور کرادیا حالانکہ منظور ہو چکا تھا پھراصل بات ہے کہ پچھرشوت دے دلوا کر قابض سے قبضہ میں لے لیانصف سرنے لیا اور نصف اپنے قبضہ میں رکھا ہے دیوار درمیان میں ہوے نے تیار کی اور چھوٹے کو تھا نہ میں بلایا اور ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو بھی تھا نہ میں بلوایا۔ ہمرحال ہر بات والدین کی رد کرتا ہے اور بے زبان کرتا ہے اور بالکل نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا قرآن مجید جب باپ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ آ ہستہ آ ہت ہر پڑھوآ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسرگھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں قرآن مجید پڑھاآ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسرگھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں قرآن مجید پڑھا ہے اور جھی بہت کی باتیں ہیں جن سے مال باپ کے دل پر چوٹیں گئی ہیں جس سے والدین عاراض ہیں اے والدین عاق سجھ کراپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی ناراض ہیں اے والدین عاق سجھ کراپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی نہیں ہوا ہے جس کی تخواہ بھی سواصدر و پیہے والدین کی خدمت بجائے خود بلکہ پچھا اور والدین بھی براضی خلاصہ کرنا چاہتا ہے اور والدین ناخوش نافر مان سجھ کرا ہے وفر ما نبردار ہیں دو کی ابھی تک شادی نکاح نہیں ہوا خلاصہ کلام والدین ناخوش نافر مان سجھ کرا سے عاق تصور کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کیام والدین ناخوش نافر مان سجھ کرا سے عاق تصور کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے محروم کرنا خاہتے ہیں کیام والدین ناخوش نافر مان سجھ کرا سے عاق تصور کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے محروم کرنا خاہتے ہیں کیام وہ کہ تا ہوں اور جب ہوئے اپنی جائیداد سے محروم کرنا خاہتے ہیں کیام وہ کرسکتے ہیں یا نہ ہر اور جب حوالہ کتب۔

جواب ..... بشرعاً کمی شخص کاایی وصیت کرنا که میرے مرنے کے بعد کل ترکہ سے فلال وارث کومحروم کیا جائے باطل ہے اور ایی وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے بلکہ تمام وارث حصہ دار ہوتے ہیں البتۃ اپنی زندگی میں ایسا شخص فرما نبر داراؤ کوں کو پچھ مال و جائیدا تقسیم کر کے قبضہ کرا دے اور نافر مان کو پچھ نہ دے یا تھوڑا دے تو یہ تصرف نافذ ہوگالیکن اس میں بھی نیت اپنے فرما نبر داراؤ کوں کو نفع رسانی کی کرے یا نیت عدل کی ہوکہ نافر مان اور کے نے بہت سے حصہ جائیدا دیر قبضہ کررکھا ہے تو اتنی مقدار پراؤ کے کو دینا چاہئے مین کہ میں نافر مان اور کے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمودج مورج مورج میں افر مان اور کے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔

احكام المير اث

زندگی میں تقسیم اور مورث کے بعض احکام

اگر چپازاد بھائی اور بھانجوں کیلئے وصیت کر کے نوجائیداد کیسے تقسیم ہوگی

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آدمی بنام کا کوفوت ہوا سفر میں اس نے بوقت وفات تحریر بطور وصیت لکھ کر ورثاء کو بھیجی اس کے وارث موجود ہیں اور درج ذیل ہیں متوفی کاعم زاد بھائی ایک اور اس کے بھانچ تین عدد اور ایک عدد بھانچی جواس وقت موجود ہیں وصیت نامہ میں متوفی نے وصیت کی ہے وہ بھانچوں کے متعلق ہے اورعم زاد بھائی بھی وصیت میں درج ہے کیا از روئے شرع جائیدا دمنقولہ یا غیر منقولہ میں برابر کے شریک ہیں یا کوئی فرق ہے جس طرح شرع کا تھم ہوصا در فرمادیں بھانچی کے متعلق وصیت نہیں ہے۔ بینوا تو جروا

جواب ....عم زاد بھائی کے لئے وصیت درست نہیں کیونکہ عم زاد بھائی مسئولہ صورت میں

وارث باوروارث كے لئے وصيت درست نہيں۔ لاو صية لوارث (الحديث)ايضاً

اور تینوں بھانجوں کیلئے وصیت درست ہان تینوں کوکل مال کا ایک تہائی بطور وصیت ملے گاجو تینوں میں برابر تقسیم ہوگا اور بقیہ دو تہائی عم زاد بھائی کوملیں گے بیقسیم اس وقت ہوگی کہ اگر بھانچوں کیلئے وصیت نامہ میں حصص متعین نہیں ہا گر ہرایک کیلئے علیحدہ صصی کی تعیین کی ہوتو بھانچوں کیلئے وصیت نامہ میں حصص متعین نہیں ہا گر ہرایک کیلئے علیحدہ صصی کی تعیین کی ہوتو بھران حصص متعینہ کے مطابق جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ تقسیم ہوگی بشر طیکہ وہ جملہ صصی کل مال کے بھران حصص متعینہ کے مطابق جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ تعیین وصیت نافذ نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمود ج م ص ۱۵۲)

زندگی میں تقسیم تر کہایک تدبیر

سوال .....دادا صاحب کی میراث حصہ شرعی کے مطابق لڑکے اورلڑ کیوں میں تقسیم ہوتی تھی گربہنوں کے انقال کر جانے کے بعد دالدصاحب کوائے بہنوئیوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ مار پیٹ تک کی نوبت آگئی ہے اس لئے ابا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے نام کرالو پھراپی بہنوں کو کسی طرح راضی کر لیناور نہتم بھی اسی زحمت میں پڑو گے گرمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیشرعاً ناجا مُزہوگا۔

البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اگر صرف لڑکوں کے نام چڑھا نا چا ہیں تو لڑکیوں نیز والدہ کے حصوں البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اگر صرف لڑکوں کے نام چڑھا نا چا ہیں تو لڑکیوں نیز والدہ کے حصوں

کی قیمت بالقسط ادا کرنے کی وصیت کردیں اورا گرلڑ کے قیمت ادا نہ کریں تو لڑکیاں اپنا حصہ جائیداد میں سے لے لیں آپ سے دریافت ہے کہ اس صورت میں شرعاً خرابی تو نہیں؟ اور والد صاحب مواخذ واخروی سے بری ہوں گے یانہیں؟

جواب ..... بيصورت قواعد شرعيه پرمنطبق نهيں ہوتی۔

تتمة السوال: اليي صورت تحريفر مائى جائے جوشرى قواعد پرمنطبق ہواور جس ميں زحت مذكوره كا بھى دفعيه ہو؟

جواب ..... اگر مورث اپ تر کے میں اس طرح وصیت کرجائے کہ فلاں وارث کوفلاں چیز دی جائے اور فلال کوفلاں بشرطیکہ وہ انداز ہے ہے اس کے حصہ شرع سے کم نہ ہوتو جائز ہے اور اگر کم ہوتو نا جائز ہے کہ وصیت وارث کے لئے ہے جونا جائز ہے اور بطریق نہ کورتعیین کر دینا یہ تقسیم ہے اور اس کی ولایت مورث کو دی گئی ہے۔ پس آپ کے والدصا حب ایسا کریں کہ سب ورثہ کے لئے ان کے حقوق شرعیہ کے موافق الگ الگ ایسے قرعے بنا کراڑ کیوں کے ساتھ لڑکوں کی شرکت نہ ہو وصیت لکھ دیں کہ اس کے موافق تقسیم ہو۔ (امداد الفتا وی ج سم ۲۳۷)

والدہ کیلئے کل تر کہ کی وصیت درست نہیں ہے شرعی حصہ ملے گا

سوال .....کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مولی بخش ۱۹۷۱ء میں فوت ہوگیا ہے اس کی جملہ جائیداد ۳۱۰ کنال بحق ورثاء بمطابق قانون وراثت تقشیم ہوگئ ہے جس میں سے والدہ متوفی کو اپنا حصہ وراثت ۲/احصہ مل چکا ہے اوراس نے وہ ۱/احصہ اپنی لڑکی مسماۃ اللہ جوائی کو بچے قطعی بھی کردی ہے اب والدہ متوفی وصیت نامہ کے مطابق جملہ جائیداد کا مطالبہ کرتی ہے۔

جواب .....صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ شرعاً اس وصیت کا ہرگز اعتبار نہیں ہے لہذا اس وصیت کی بنا پراس کی والدہ اس کے کل تر کہ کی حقدار نہیں ہے گی بلکہ تمام ورثاء میں حسب قانون شرع تقسیم ہوگی۔فقط واللہ اعلم (فتاوی مفتی محمودج 9ص ۱۷۵)

## زندگی میں اولا دکوجائیدا د کاما لک بنادینا

سوال ..... میرے والدصاحب کے پاس ڈیڑھ سوبیکھے سے زیادہ زمین تھی جس میں سے پچاس بیگھ نے دوسرے تین بھائیوں پچاس بیگھ نے دوسرے تین بھائیوں کے پاس سوبیگھ سے زائدز مین ہے اب تقسیم کا مقدمہ چل رہا ہے میرے بھائی بہن کا پورا حصہ و بنانہیں چاہتے بھی کہ دینا چاہتے ہیں بہن پورا حصہ لینا چاہتی ہے شرعی مسئلہ کیا ہے؟

جواب ..... جب کہ والدصاحب اپن زندگی میں تم سب بہن بھائی کوتشیم کر چکے اور قبضہ بھی کرادیا نام بھی کراچکے جیسا کہ زبانی بیان ہے معلوم ہوا تو اب شرعاً بھائیوں کو بہن کی اس جائیدا و میں سے پچھ بھی لینے کاحق نہیں اگر کاغذات میں درج بھی نہیں کرایا تھا مگر قبضہ سب کا الگ الگ کرادیا تھا تو شرعاً باپ کی زندگی ہی میں مالک ہو چکے تھے اب والد کے انتقال کے بعد کوئی کسی سے لینے کاحق نہیں رکھتا یہ میراث کا مسکلہ بیں رہا بھائی صاحبان جو اس میں سے لینے کا مقدمہ چلا سے بین کہ کا اللہ کا مقدمہ چلا رہے ہیں یہ کھلا ناجا بر زاور ظلم ہے۔ (فقاوی مقتاح العلوم غیر مطبوعہ)

### حیات ہی میں تقسیم میراث کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ اپنی زندگی ہی میں اپنی کل جائیداد شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا جا ہتی ہاس کے پانچ وارث ہیں تین لڑکیاں اور پوتا ایک پوتی تو کس کوکتنا ملے گا؟

جواب ..... ہندہ کے موجودہ ورشاس حساب ہے تق دار ہیں ۔ لڑکی ہا کڑکی ہا کڑکی ہا ہوتا ہا ہوتی ا یعنی نوسہام کر کے دودوسہام ہر کڑکی کواور دوسہام پوتے کو اورا یک سہام پوتی کو ملے گا بیسہام اگر چہ میراث کے ہیں اور میراث کا اعتبار ہندہ کی وفات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس وقت موجود ہے اور کون نہیں؟ تا ہم اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے تو اس حساب ہے کر سکتی ہے اور اسے یہ بھی حق ہے کہ جا ہے تو پانچویں کو ہر ابر تقسیم کر دے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۳۱)

# ا پنی بیٹی کومیراث سے عاق کر دینے کا حکم

سوال ....علیم الدین حسین کا ایک لڑکا دولڑکیاں ہیں اس نے ایک لڑک کو بوجہ اس کی ہے عنوانی و بداخلاقی کے ناخوش ہوکرعات کردیا ہے جے عرصہ درازگز رااور بار ہاوصیت کی کہاس کا حق نامبر دہ نے اس کی لڑک کو دیا ہے جس کی شادی کی این پاس رکھا اب نامبر دہ مرگیا ہے تو ایسی صورت میں عاق شدہ لڑک مستحق پانے والی شری کے برابر ہے یا بموجب وصیت عملدر آمد کے عاق شدہ لڑکی کی حصہ پاوے گی۔ مستحق پانے والی شری کے برابر ہے یا بموجب وصیت عملدر آمد کے عاق شدہ لڑکی کی حصہ پاوے گی۔ جو اب ..... صورت مسئولہ میں میراث لڑکی ہی کو ملے گا لڑکی کی لڑکی کو بچھ نہ ملے گا۔ نہ وراث تا نہ وصیتا کیونکہ وارث تو وہ ہے ہی نہیں اور وصیت مذکورہ بھی باطل ہے۔

فى العالمگيريه: فان اوصى له بنصيب ابنه أو ابنته وله ابن او بنت فانه لاتصح الوصية ولو اوصى بنصيب ابنه او ابنته وليس له ابن اوبنت فانه تجوز الوصية ولو اوصى بمثل نصيب ابنه او ابنته وله ابن اوبنت تجوز لان مثل الشى الوصية ولو اوصى بمثل نصيب ابنه اوابنته وله ابن اوبنت تجوز لان مثل الشى غيره لاعينه الخ (ج/2) ص (٥٠٨) والله اعلم (امدادالاحكام ج ص ٥٨٨)

## باپ کی جائیداد پرز بردسی قبضه کرنا

سوال ..... جو محض اپنے والد کی جائیداد پر جابرانہ قابض ہو جائے اور باپ کو کچھ نہ دینا چاہے نہاس کی خدمت کرے بلکہ اس کو دھرکائے اور باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی طافت سے کما سکے ایسا مخض گنہگارہے یانہیں؟ اور قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟

## باپ کا قرض ادا کر کے میراث سے وصول کرنا

سوال .....ایک شخص کے ذمے قرض تھا وہ قرض اس کے لڑکے نے ادا کیا پھراس شخص نے انقال کیا لہذا اس شخص کے انقال کیا لہذا اس شخص نے اپنے مرنے پر وہی مکان جواس قرض میں مکفول تھا جواس لڑکے کے قرض ادا کرنے سے بری ہوا تھا ترکے میں چھوڑ ااورا یک لڑکا ولڑکی وارث چھوڑ ہے تو کیا تقسیم ترکہ کے وقت لڑکا وہ قرض وصول کرسکتا ہے؟

#### مورث کےمواخذے سے بری ہونے کی تدبیر

سوال .....ایک مورث اپنے ور شمیں سے ایک وارث کے حق میں زیادہ وصیت کر کے مرگیا پس بیتو معلوم ہے کہ مورث سے اس حق تلفی کا مواخذہ ہوگالیکن اگر وارث بطور خود جائیداد مذکور کو ہر وارٹ کوحن شرعی کےمطابق دے دیے تو حشر کےمواخذہ سےمورث کی نجات ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب .....مورث پر دومواخذے ہیں ایک تواس فغل سے' دوسرااس فعل کے اثر ہے کہ ایک شخص دوسرے کاحق استعال کررہاہے۔

قابض کے ہرحقدار کواس کاحق پہنچا دینے سے دوسرا مواخذہ مرتفع ہو جائے گا اور پہلا مواخذہ ان کے لئے دعا واستغفار کرنے سے جاتارہے گا مگرید دعا واستغفارای وقت نافع ہوگا جب اولاً ان کے فعل کے اثر کومنقطع کر دیا جائے یعنی ہرحق دارکواس کاحق پہنچا دیا جائے ورنہ بدون اس کے صرف دعا واستغفار کافی نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی جم ۳۵۸)

## مورث کی مرہونہ جائیدا د کوخرید نا

سوال .....زید بوقت انقال دیوالیه ہو چکے تھے اور ان کی کل جائیداد قرضہ میں رہن رکھی ہوئی تھی قرض خوا ہوں نے چاہا کہ ان کی جائیداد فروخت کر دیں تو مرحوم زید کے ایک لڑکے نے کل قرضه ادا کرکے جائیداد اپنے نام کرالی اب عمر کا انقال ہو گیا تو زید کے بعض ورثاء نے اس جائیداد پر دعویٰ میراث کا کیا عمر کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہمارے داداد یوالیه مرے تھے ہمارے والد نے جائیداد قرض خوا ہوں سے خریدی تھی اب کیا تھم ہے؟

جواب .....اگرمیت مدیون مراہے توادائیگی وین وراثت پرمقدم ہوگی ورثاء کاحق ادائیگی دین کے بعدہے پس جب عمر نے زید کی جائیداد قرض خوا ہوں سے خریدی جس کی دلیل بجے نامہ بھی ہا اور کل ترکہ دین ختم ہوگیا تو ورثاء کا جائیداد فدکور میں کچھ حصہ نہ رہاکل جائیداد کا مالک عمرہ اور عمر کے انتقال کے بعد عمر کے ورثہ مالک جیس اس میں مناسخہ جاری نہ ہوگا۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

## ا پناحصه میراث کسی دوسرے حصہ دار پر فروخت کرنا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہمارے والدصاحب کا چند ماہ قبل انقال ہوگیا ہے اور انہوں نے کافی جائیدادتر کہ میں چھوڑی ہے میں ایک غریب آ دمی ہوں کیا میں اپنا حصہ میراث اپنے بھائیوں میں ہے کسی ایک بھائی پر فروخت کرسکتا ہوں یانہیں؟ جبکہ میرے علاوہ دوسرے ورثاءا بھی جائیداد کوتقسیم نہیں کرنا چاہتے؟

جواب ..... آپ چونکہ اپنے والدصاحب کے فوت ہوجانے کے بعدان کے ترکہ میں حصہ شرعی کے حقدار ہیں اور وہ حصہ آپ کی ملکیت ہے اس لئے آپ کے لئے بیرجائز ہے کہ اپنے حصہ کی جائیدادتقشیم ہے قبل یابعدائیے بھائیوں میں سے کسی ایک پر فروخت کر دیں۔

لماقال العلامة المرغيناني رحمه الله: ويجوزبيع احدهما نصيبه من شريكه وجميع الصور ومن غيرشريكه بغيراذنه. (الهداية ج٢ ص٥٨٨ كتاب الشركة) قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: ان الشركة اذاكانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاهاكانت كل حبة مشتركة بينهما فليبع كل منها نصيبه شائعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح بينهما فليبع كل منها نصيبه شائعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح القدير ج٢ ص١٥٥ كتاب الشركة فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٣٥)

مورث کی امانت کی واپسی اور قرض کا حکم

سوال .....زید وعمر دو حقیق بھائی تھے زید برا در کلال تجارت وغیرہ کا تمام کرتا تھا چھوٹے بھائی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ تھا مگر جس سرمائے سے کاروبار تھا وہ باپ کا متر و کہ تھا اب چند ماہ کاعرصہ ہوا کہ زید مع اپنی زوجہ کے فوت ہوا ور شمیں بھائی اور ایک لڑکا اور ماں کو چھوڑا سوال میہ کاعرصہ ہوا کہ زید نے پچھر و پیدایک شخص کے پاس امانت رکھا تھا وہ شخص امین زرامانت کس کو دے؟ جبکہ وہ اپنے بچپا اور دادی کی پرورش میں ہے اگر زید متوفی پچھلوگوں کا قرض دار ہوتو کیا شخص امین کے وہ است نہ کی ہو؟ فرص ہے کہ متوفی کا قرض زرامانت سے اداکرے؟ جبکہ متوفی نے پچھوصیت نہ کی ہو؟ جواب .....مسکلہ ہی زید ام اُئین کا خروم

چیے حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو دے اور پانچ حصے نابالغ کے ہیں اس شخص کے سپر دکر دے جس کی پرورش میں وہ لڑکا ہے بشرطیکہ وہ شخص متندین ہوا دائے قرض اس کے ذمے نہیں کہ وہ نہ وصی ہے نہ وارث 'نہ حاکم ۔ (امدا دالفتا و کی جسم ۳۵۷)

ایک عورت مرگئی اس نے شوہر'ایک لڑکی' والدہ' والداور ایک ہمشیرہ چھوڑی بعد میں شوہر کا بھی انتقال ہوگیا کا حکم؟

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ بندی کا انتقال ہوگیا اس نے ایک شوہر اور ایک لڑکی عنایت فاطمہ اور والدہ اور والد اور ایک ہمشیرہ چھوڑی بعد اس کے شوہر کا بھی انتقال ہوگیا اس نے ایک لڑکی عنایت فاطمہ مذکورہ اور ایک بھائی اور ایک چچا چھوڑا اب موافق شرع شریف مسماۃ بندی مرحومہ کی ملک س طرح منقسم ہونی جائے۔ بینوا تو جروا جواب ..... بعد تقديم ماحقه ان يقدم على تقسيم التركة كصرف النجهيز والتكفين واداء الدين عن الميت ان كان عليه وانفاذ الوصية من الثلث ان كان اوصى بشئ.

مساۃ بندی کے تمام تر کہ کو چھسہام پر منقسم کر کے ۱۵سہام مساۃ عنایت فاطمہ کواور چار چار سہام بندی کے باپ ماں کو نتین سہام شوہر مساۃ بندی کے بھائی کودیئے جائیں گے اگر مساۃ بندی کے بھائی کودیئے جائیں گے اگر مساۃ بندی نے اپنے شوہر کومبر معاف نہ کیا ہویا مرض الموت میں معاف کیا ہو بہر صورت وہ مہر بھی ترکہ میں شار ہوگا ہاں اگر صحت میں معاف کردیا ہوتو شارنہ ہوگا۔ واللہ اعلم

| ماةبندى   |      |     |    | س الله الله  |           |  |  |  |
|-----------|------|-----|----|--------------|-----------|--|--|--|
|           | ا خت | اب  | 11 | بئت          | 160       |  |  |  |
|           | (    | Ľ   | r  | منايت ناطر   | ٢         |  |  |  |
| مسماةبندى | زدع  | · · |    | #            | ميتد      |  |  |  |
|           |      | عم  | ż  | ن فاطم ار    | بنت عنايد |  |  |  |
|           |      | 7   |    | <del> </del> | +         |  |  |  |

(الدادالاحكامج مص ١٩٥)

# مرض الموت مين غيرشرع تقتيم معترنهين

سوال.....زیدمرحوم کے در شرحب ذیل ہیں مرحومہ زوجہ اول سے ایک فرزند' زوجہ' دوم اوراس کے بطن سے دوفرزنداور دو دختر زوجہ سوم لا ولد' زید کی ملک س طرح تقسیم ہو؟

زیدنے مرض الموت میں اپنی ساٹھ ہزار کی ملک کی بیش کے ساتھ اپنے وارثوں میں تقسیم کی اور دستاویز لکھودی کیابیر جسٹر شدہ تقسیم سے ہے؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد مابھی کے چونسٹھ جھے کریں اور موجودہ عورتوں سے ہرایک کوچارچاراوراس کے ہرفرزند کوچودہ اور ہردختر کوسات سات جھے دیں۔ سے ہرایک کوچارچاراوراس کے ہرفرزند کوچودہ چودہ اور ہردختر کوسات سات جھے دیں۔ زید نے اپنی ملک کواپنی مرضی ہے وارثوں میں تقسیم کرکے دستاویز لکھوا دی ہے خواہ وہ ہبہویا وصیت اگر بیمرض الموت میں ہوا ہے تو جا ترنہیں پس اسکے ترکے کی تقسیم مندرجہ بالاطریقے پر کرلیس۔

( فآوي با تيات صالحات ص ٢٧)

جا ندی کا سکہ قرض لیا تو جا ندی کا سکہ ہی ادا کرنا ہوگا سوال .....زیدنے انگریزی دور میں بمرکوسکہ جاندی کے دیئے یا نوٹ جو جاندی کے روپوں کا حوالہ قرض دیئے اب ان کی ادائیگی کا وقت آیا تو سکہ جاندی ختم ہوکر گلٹ یالو ہے کا سکہ جاری ہے بکر موجودہ سکے سے قرض دیتا ہے زید کہتا ہے کہ جاندی کا سکہ یااس کا حوالہ نوٹ دیئے تھے اسے ہی روپے کی جاندی دویعنی آٹھ آنہ تو لہ تھا' مثلاً چھ سور و پے کی بارہ تو لہ جاندی کی قیمت دو عمر کہتا ہے کہ چھ سور و پے کی چھ تو لہ جاندی ہونی جائے کیونکہ جاندی کا سکہ اور تو لہ برابر ہے کیا تھم ہے؟

جواب ....سوال کے دو جز ہیں ایک یہ کہ چاندی کا سکہ قرض دیا دوسرا یہ کہ نوٹ قرض دیا جز اول کا جواب ہے ہے کہ چاندی کے سکہ پر چونکہ چاندی غالب تھی جیسا کہ بندہ کو علم ہے تو بعینہ وہی سکہ ادا کرنا ضروری ہوگا اورا گروہ نہ ملے تو ادائیگی کے وقت اس کی جو قیمت ہوگی وہ دینا پڑے گی جز ودوم کا جواب ہیہ کہ نوٹ چاہئن والہ ہویا شمن اصطلاحی ہو بہرصورت کساد کے بعدرائج فلوس اورعدا لی کے مانندہوگیا اور فلوس وعدا لی میں کسادواقع ہوجائے کے بعدرواج کے آخری دن کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہے لہذا بندہونے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) ہوتی ہے لہذا بندہونے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) نوٹ: کسی چیز کی خرید وفر وخت اوراسکے معاملہ کولوگ ترک کردیں تو اسکانا م کساد ہے مثلاً کوئی سکہ جا رواج عام تھا پھر لوگوں نے یا حکومت نے اسکو بند کردیا تو اسکانا م کساد ہے۔ و فی الشامیة والک ساد ان تترک المعاملة بھا فی جمیع البلاد (د دالمحتار ج م ص ۲۳)

عدالى وه دراجم جن مين عش يعنى كلوث عالب بهو وهى كمافى البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال وكسرالام دراهم فيها غش وفى بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش (ددالمحتارج من من ٢) فلوس رائجه وه سكة جن كارواج عام بور سو تبلح بها سيون كي جا سيراوير فيضه ركهنا

سوال .....بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دوسرا بھائی بڑے کے ساتھ کام کرتا ہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کررکھا ہے اور وہ اپنی ماں کا اکیلا ہے اور ہم دو چھوٹے دوسری مال سے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا۔

جواب سبب کی متروکہ جائیداد میں اس کی تمام اولادایک بیوی ہے ہویا گئی بیویوں سے حصہ پانے کی مستحق ہیں بر سے لڑکے کوید حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ترکے پر تنہا خود قبضہ کرلے اور سوتیلے چھوٹے بھائیوں کو محروم کردے اگرایسا کریگا بخت ظالم اور گئمگار ہوگا۔ (کفایت المفتی ج مس ۲۹۳) فکاح ثانی کرنے سے عورت کا حصہ میر اختم نہیں ہوتا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! میرے والد صاحب ۱۹۸۸ء میں فوت ہو گئے ہیں اور

انہوں نے نقدر قم کے علاوہ کچھ جائیداد بھی ترکہ میں چھوڑی ہے والدصاحب کی وفات کے چھاہ بعد ہی والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا اب وہ والدصاحب کے جملہ ترکہ میں اپنے حصہ کا مطالبہ کررہی ہیں توکیا شرعاً والدہ کا اس ترکہ میں حصہ بنتا ہے یا نہیں جبکہ انہوں نے نکاح ٹانی بھی کرلیا ہے؟ جواب سسمیاں بیوی کا رشتہ موجب ارث رشتہ ہے فاوند کی وفات کے بعد وہ ترکہ میں حصہ شرعی کی حقد ارہے عدت گزار نے کے بعد دوسرا نکاح کرنے سے میراث میں حصہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے آئی والدہ کا اپنے مرحوم فاوند کے ترکہ میں حصہ شرعی کا دعوی صحیح ہے جو کہ اسکود ینا چاہئے۔ لقو له تعالیٰ: و لهن الربع مماتر کتم ان لم یکن کلم ولد' ج' فان کان لکم ولد فلهن الشمن مما ترکتم من بعدوصیة توصون بھا او دین رسورة النساء آیت ۱۲) قال العلامة السجاوندی رحمه الله: رسورة النساء آیت ۱۲) قال العلامة السجاوندی رحمه الله: وان سفل والشمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صک ۸۰ وان سفل والشمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صک ۸۰ وان سفل واشمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صک ۸۰ وان سفل واشمن مع الولد وولد الابن وان سفل والفمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صک ۸۰ وان سفل واشمن مع الولد وولد الابن وان سفل والفمن مع الولد وولد الابن وان سفل والفمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صک ۸۰ وان سفل والفمن مع الولد وولد الابن وان سفل والفدیة ج۲ ص ۵۰۰ وان سفل والفروض و مستحقیها) ومثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰۰ وان سفل والوں و

قرعے کے ذریعے تقسیم میراث کرنا

سوال ..... محد حسین عبدالخالق برادر حقیقی میں تقسیم جائیداد میں جھڑا ہوا اور طرفین نے پنجائیت کوفیصل کھمرایا چنانچہ دو بھائی ہیں اور دوجائیدادایک دکان ایک مکان اور دکان کو دونوں ناپسند کرتے ہیں اس لئے پنچوں نے یہ تجویز کیا کہ چھی ڈالی جائے جسکے نام وہ نکلے وہ لے لی جائے دونوں نے منظور کرلیا چنانچہ مکان محمد حسین کے نام نکلا اور دکان عبدالخالق کے نام اس فیصلے سے عبدالخالق نے تخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ جوا ہے میں اسکو ہرگز قبول نہیں کروں گا کیا واقعی یہ جوا ہے؟ عبدالخالق نے تحدیکان کا رواج ہے کہ بڑے بھائی کا حصہ چھوٹے بھائی کے جصے سے چھوزیادہ لگاتے ہیں؟ جواب سے بہاں کا رواج ہے کہ بڑے بھائی کا حصہ چھوٹے بھائی کے حصے سے چھوزیادہ لگاتے ہیں؟ جواب سے تعلیم کریں۔

الباب الثاني في ذوى الفروض. (فتاوي حقانيه ج١ ص٥٣٨)

۲۔ میراث کے حصے میں بڑے اور چھوٹے بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔
(کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۲)

حصہ نہ لینامنظور ہوتو ملک ختم کرنے کی سیجے تدبیر

سوال .....ایک تر کے میں میت کی زوجہ جیازاد بھائی اور علاقی جیاوارث تصاور جیانے سے كهدديا كهمين يجه لينانهين حابهتااس كاجواب حسب ذيل لكها كيا\_

جواب ..... میں سے مجھا ہوں کہ مرحوم کے ایک علاقی چیا بھی ہیں اگریمی ہے توان کے چیا کے ہوتے ہوئے چیازاد بھائی کا کچھ حق نہیں اوران کے انکار کرنے ہے بھی وہ چیازاد بھائی حق دارنہ ہوگا اورا نکار کرنے کے بعد بھی وہ مالک ہیں اب ان سے مکرر پوچھنا جا ہے کہ آپ کا حصہ کس کودیا جائے؟ وہ جس کو ہتلا ئیں دے دیا جائے گالیکن چونکہ ہر چیز میں ان کا حصہ ہے اس لئے ہر چیز مشترک ہے اور مشترک کا ہبہ جائز نہیں لہذا وہ جس کو دینا چاہیں یوں کریں کہ اپنا حصہ اس شخص کے ہاتھ جس کودینا جا ہتے ہیں زبانی فروخت کردیں اوروہ زبانی قبول کرلے پھرٹمن زبانی معاف کردے اوراگراس میں خلجان معلوم ہوتو دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ بیہ چیاتر کے میں ہے کو کی مختصر سی چیز مثلاً کوئی کپڑا' بجائے اپنے حصہ کے لے لیں اور پھروہ چیز خود ہی رکھ لیں یا زوجہ کو دیدیں اس طریق ہے بھی زوجہان کے حصے کی مالک ہوسکتی ہے۔

ا کی طریق اور ہے کہ چیااس کام کے لئے کئی کو زبانی وکیل کر کے دوباتوں کا اختیار دے دے ایک بیر کہ کوئی چیز تر کے میں ہے اس قتم کی علیحدہ کرلیں دوسرے بیر کہ وہ چیز پھرز وجہ کو ہبہ کر دے سووکیل کا ایسا کرنا بجائے ان چھا کے فعل کے ہوگا اور ایک طریقہ اور ہے وہ یہ کہ تر کے کوتشیم کرے ہرایک کا حصہ جدا کردیں پھر چھا کا جو حصہ علیحدہ کیا ہوا ہووہ زوجہ کو ہبہ کردیں اوراس کو بھی

خواہ اصالتاً کرلیں یا وکالتاً پیرچارطریقے ہیں ان میں سے جو پہل معلوم ہوا ختیار کرلیں۔

(امدادالفتاوي جهص ٣٦٠)

ں ور نه کوسپر د نه ہوں تو تقسیم معتبر نہیں

سوال ....زید مرحوم نے خالد'ولید' عمر' ساجدہ' عابدہ اور زوجہ وارث چھوڑے ترکے پر صرف خالد قابض رہاتقسیم کیا تو عابدہ کواس کے حصے کا نصف ادا کیا اور نصف کے دینے کا وعدہ کیا بعده عابدہ نے انقال کیا تو متو فیہ کے ورثہ نے خالدے باقی نصف جوز رنفزتھا طلب کیا مگروہ ہفتہ عشره میں دینے کا وعدہ کرتار ہا آخر کار کہد دیا کہ چوری ہوگئی اور عابدہ کا حصہ بھی اسی میں چوری ہو كياسوال بيب كه خالد كے ذمے وہ حصد واجب الا داہے يانہيں؟

جواب .....تقسيم ميں جب تك سب كا حصه عليحده نه ہو جائے وه تقسيم معترضين بلكه مال

مشترک بدستور مشترک رہے گاای طرح اگر بعض شرکاء اپنا حصہ علیحدہ کرلیں گربعض کوان کا حصہ سلیم نہ کیا جائے تب بھی وہ تقسیم نا فذنہیں ہوتی پس صورت مسئولہ میں عابدہ کا حصہ جومشترک رہا وہ سب کا چوری ہوااس لئے زید کے تمام تر کے سے اس مقدار کومنہا کر کے جس قدر ترکہ باقی رہا اس کواز سرنوتقسیم کر کے دیکھیں گے کہ اس باقی میں سے عابدہ کا کتناحق ہوہ سب ور شہ سے حصہ رسیداس مقدار حق کے تعلیم کرنے کیلئے مطالبہ کرنے کی مستحق ہے چونکہ مسئلہ ہذا میں وہ وفات با چکی ہے اس لئے وہ ور شاسکے اس مطالبہ کے مستحق ہیں۔ (امداد الفتادی جسم ۴۳۰)

مرنے والے کا قرضہ نکل آنے پرتقسیم تر کہ کا لعدم ہوجاتی ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرا بیٹا طاہر جمال تقریباً جہد سیرہ سال ملائشیا میں رہا' جب وہ گاؤں واپس آیا تو یہاں ہم نے قرضہ لے کراس کی شادی کی' کچھ عرصہ بعدوہ سخت بیار ہوگیا تو اس کا علاج بھی قرضہ لے کر کرایا اور اسی بیاری میں اس کا انتقال ہو گیا بعداز وفات بینک میں اس کے چودہ لاکھرو پے موجود تھے جو کہ بذر بعہ عدالت ورثاء میں تقسیم کئے گئے اس کے بعداس کے ذھے کا فی قرضہ نکل آیا تو کیا اس قرضہ کی اوا میگی کے لئے ورثاء سے رجوع کیا جاسکتا ہے یا نہیں یا اس قرضہ کوا داکر نے کا میں ہی ذمہ دار ہوں؟

جواب ....کسی کی وفات کے بعداس کے جملہ مال سےاولاً چارحقوق منہا کئے جا کیں گے اور پھر بقیہ مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

وفى الهندية: التركة تتعلق بهاحقوق اربعة جهازالميت ودفنه والدين والوصية والميراث فيبداء اولا بجهازه وكفنه ومايحتاج اليه فى دفنه بالمعروف. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص٣٨٠ كتاب الفرائض) قال الشيخ السيدشريف الجرجاني: ثم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله اى يبدأ بقضاء دينه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز والتكفين وهذا هوالثاني فى الاربعة. (الشريفية ص٥ كتاب الفرائض).

اوراگراعلمی یا دھوکہ دبی کی وجہ ہے مرنے والے کا جملہ ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے تو یہ سے مرنے والے کا جملہ ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے تو یہ سے تقسیم کیا جائے گا جائے تو یہ سے تقسیم کیا جائے گا کمافی مجلة الاحکام: اذا ظهر دین علی المیت بعدقسمة الترکة تنسخ

القسمة. قال العلامة سليم رستم باز تحت مادة سواء كان الدين محيطاً بالتركة اولااما الاول فظاهر لانه يمنع الملك فيمنع التصرف واما الثانى فتعلق حق الغرباء بالتركة شائعاً ولان القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت. (شرح المجلة ص ١٣١ الفصل السابع في فسخ القسمة واقالتها)

لہذابشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں بھی مرحوم بیٹے کے ذمہ قرض کی ادائیگی اس کے باپ کے ذمہ قرض کی ادائیگی اس کے باپ کے ذمہ قرضہ منہا کیا جائے گا اور بقیہ مال ورثاء میں تقسیم ہوگا اس لئے مرحوم کے باپ کوشرعاً بیر قل حاصل ہے کہ وہ دیگر ورثاء دین (قرض) کی ادائیگی کرے جاہے ورثاء میں اس کی بیوہ ہویا مال باپ ہول۔

# ورثاءاور مال مشترك كانفع

# مال مشترك كانفع شركاء كے در ثاء میں برابرتقسیم ہوگا

سوال .....زیداورعمرودونوں بھائیوں کا تجارت میں مال مشترک تھا زید بیوی اورایک لڑی چھوڑ کرفوت ہوگیا عمرو نے مرحوم کی بیوی سے نکاح کرلیا بھروہ انتقال کرگئی اس کے بعد مرحوم بھائی کی ایک لڑی رہی عمرواس مال مشترک میں بدستور تجارت کرتار ہااور مرحوم کی لڑی اورا پنے گھر کے اخراجات چلاتار ہااب عمرو بھی دولڑکیاں اور بیوی اور دوپچیر سے بھائی چھوڑ کرانتقال کرگیاز ید کے انتقال کے وقت سر ماید دولا کھرو پے بیجے اور عمرو کے انتقال کے وقت تخیینا تمیں لاکھرو ہے ہیں پس سوال ہے ہے کہ ورثاء فدکورہ پر مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع زید کے مال کا عمرو کی وقات تک زید کی ایک لڑی اور بھائی پرتقسیم ہوگا؟ یا صرف عمرو کے ترکے میں شار کیا جائے گا؟

## مشترک تر کے میں تجارت کی تو نفع سب ور ثاء کا ہوگا

سوال .....زیدمرحوم نے ایک بھائی ایک بیوی پانچ کڑے وارث چھوڑے زیدنے زوجہ کامہر ادانہیں کیا تھازید کی زندگی میں تجارت تھی وو تین کڑے جو ہوشیار تھے تجارت میں مشغول رہے اور نابالغوں کے لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا بھی بھی وہ نابالغ لکھنے پڑھنے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام جامع الفتادی -جلدہ -23 کرتے تھاب بالغ وہوشیار ہونے پرتر کہ طلب کرتے ہیں تواب مہرادا کیا جائے تواصل تر کہ زید سے ادا ہوئیا اب فی الحال جوتر تی شدہ مال موجود ہے اس سے ادا ہو؟ اور اس کے بعد بچا ہوا ورثاء کو دیا جائے؟ نیز زید کا اصل جھوڑا ہوا مال سب کو ملے یا جواب ترقی شدہ ہے اس میں سے ملے گا؟

> اگر کسی شخص نے ور ثاء کیلئے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض ناراض ہوں تو کیا تھم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی و فات سے دو ماہ پیشتر وصیت کی کہ میری جائیداد کو میری و فات کے بعد مندرجہ ذیل طریق پر ورثاء میں تقسیم کیا جائے اس کی وصیت کے مطابق اس کی ایک ہیوی اوراس کی اولا دکواوراس کی دوسری ہیوی اوراس کی اولا دکوشری مقرر کردہ حصہ سے زائد ملتا ہے اور جس کوشری حصہ سے کم ملتا ہے وہ رضا مندنہیں ہے کیااس صورت میں متو فیہ کی وصیت قابل عمل ہے یانہیں۔

جواب ..... چونکہ حدیث سیح میں آیا ہے۔''لاو صیة لوادث او کما قال علیہ السلام" (وارث کے حق میں وصیت سیح نہیں) اس لئے صورت مسئولہ میں متوفی کے ترکہ کو اس کے ورثاء پرتقسیم کرنے میں اس کی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں بلکہ شریعت کے مقررہ کردہ حصوں سے اس کا ترکہ اس کے ورثاء پرتقسیم ہوگا البتۃ اگر غیر ورثاء کے حق میں بھی اس نے ایسی وصیت کی ہوتوان کے حق میں وصیت کل ترکہ کے تیسر سے حصے تک شرعاً سیح اور قابل عمل ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فقا وی کامفتی محمودج میں ۱۸۱)

مشترک جائیدا تقسیم کرنے کی ایک صورت

سوال .....زیداورعمرو دو بھائی ہیں دونوں کوکوئی لڑ کانہیں ہے زید حیات ہے عمر وفوت ہو گیا

ان کا کام اور جائیداد وغیرہ کا کرایہ عمرہ کی حیات مشترک رہا زید نے عمرہ کی وفات کے بعد دکا نداری وغیرہ کا کام تنہا انجام دیا اور عمرہ کی بیوی کو تجویز شدہ ماہا نہ خرچ دیتار ہا نیز عمرہ کی ایک دختر کی شادی بھی کی اب مشتر کہ سامان دکا نداری وغیرہ کا زید وعمرہ کے متعلقین میں تقسیم ہونا قرار پایا ہے عمرہ کی بیوی نے اپنا مہر معاف نہیں کیا ہے زید کی دو دختر وں کی شادی بھی زید وعمرہ کی حیات میں اسی مشتر کہ آمدنی ہے ہوئی تھی جن کا انتقال ہوچکا ہے۔

زیدگی ایک لڑکی جس کی شادی زیدو عمروکی حیات میں مشترک آمدنی سے ہوئی عمروکی ایک زوجہ اورایک لڑکی جس کی شادی زیدو عمروکی زندگی میں مشترک آمدنی سے ہوئی اورایک چھوٹی لڑک ۔ جواب .....سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیداور عمرود دونوں باپ کے ترکے میں شریک رہے اور خود بھی جو کماتے رہے وہ مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زیداور عمرود دونوں تمام مشتر کہ جائیدا دمیں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعنی دونوں میں تمام جائیدا دمیں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعنی دونوں میں تمام جائیدا دنصف نصف تقسیم ہوجائے گی۔ جائیدا دمیں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعنی دونوں میں تمام جائیدا دنصف نصف تقسیم ہوجائے گی۔ عمرو کے نصف میں سے پہلے اس کی زوجہ کا مہرادا کیا جائے گا شجر سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے اپنی ہوگی اور دو ثلث دونوں کے اپنی ہوگی اور دوائر کیوں کی اور بھی لڑکیوں کو اور باقی حصہ زید کو طے گا اور زید کا نصف زید کوئل جائے گا چونکہ زید کی دوائر کیوں کی اور بھی شادی مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تواس کوثواب ملے گا اور صلہ رحی کے اجرکا صحتی ہوگا۔ (کفایت المفتی جس کے مادی کا مرحد کی کیا تا دی کا ترکہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تواس کوثواب ملے گا اور صلہ رحی کے اجرکا صحتی ہوگا۔ (کفایت المفتی جمروک کو اس کے اگر نے کہ کی گی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تواس کوثواب ملے گا اور صلہ رحی کے اجرکا صحتی ہوگا۔ (کفایت المفتی جمروک کے احتمال کے اس کی اور کوئی کے دونوں کے ایک کا خرچہ کھی نصف کوئی کے دونوں کے ایک کا خرچہ کی کی شادی کا خرچہ کھی کے دونوں کے دی کے دونوں کیا جرکا محتر کے دونوں کے دونوں

غیمنفسم نر کهاورتصرفات جائیداد کی تقسیم اور عائلی قوانین

سوال .....میرے والد محد اساعیل مرحوم مربع نمبر ۲۳ کے نصف جھے کے مالک تھان کی اولا دہیں ہم دو بہنیں اور تین بھائی تھائیک بھائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں اور دوسرے بھائی عبدالمجید ۱۹۲۹ء میں وفات پا گے ۱۹۲۲ء میں والد صاحب بھی دار فانی سے کوچ کر گئے اس وقت ہم دو بہنیں ہاجراں بی بی اور زبیدہ بی بی اور ایک بھائی عبدالرحمٰن بقید حیات ہیں مرحوم بھائی عبدالمجید کی پانچ بیٹیاں ہیں جن میں سے چارشادی شدہ ہیں والد کے انتقال کے بعدمتعلقہ حکام نے درج بالا جائیدادکو ورثاء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصہ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں جائیدادکو ورثاء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصہ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں جائیدادکو ورثاء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصہ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں

١٠/٢٤ حصة اوريا في يوتيال ١٠/٩ اور پيراس طرح تقسيم كيا گيا كه عبدالرحمٰن بييا٣/١ حصة زبيده بي بي 'ہاجراں بی بی بیٹیاں ۳/۱ حصۂ اور پانچ پوتیاں۳/۱ حصہ چونکہ بھائی عبدالمجید ۱۹۲۲ء میں والد صاحب کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے اس لئے ان کے نام کوئی جائیداد منتقل ہی نہیں ہوئی تھی تو کیا داداکی جائیداد میں سے اسلامی قانون وراثت کی روسے پوتیاں حصددار ہوسکتی ہیں؟ اگر داداکی جائیدادمیں پوتیاں اسلامی قانون وراثت کی روے حصد دار ہوسکتی ہیں تو درست ورنہ بتایا جائے کہ ہاری آج تک شنوائی کیوں نہیں ہورہی ہے؟ کیا متعلقہ حکام جو چاہیں وہ کرتے رہیں اوران سے یو چھنے والا کوئی نہ ہواس سلسلے میں صدر مملکت کی خدمت میں ایک درخواست بھیجی گئی مگر میری تمام . گزارشات ردی کی ٹوکری کی نذر کر دی گئیں آخر کا رصد رمحتر م کی خدمت میں تار بھیجے گئے مگرانہیں بھی درخوراعتناءنہ مجھا گیا گورنر پنجاب کی خدمت میں بھی درخواستیں بھیجی گئیں مگرانہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی کمشنر فیصل آباد کی خدمت میں بھی درخواسیں بھیجی گئیں بیسب کھے کرنے کے باوجود کوئی بھی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں اتن فریاد و پکار کے باوجود بھی اگرار باب اقتدار کے کانوں پر جوں تک نەرىنگےتو میں نہیں مجھتی كەاس مملكت خدا داد میں كس قتم كااسلامی قانون رائج ہےاورايك عام شہری کب تک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتارہے گا آخر میں صدر مملکت و چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر صاحب کی خدمت میں آپ کے مؤ قر جریدے کی وساطت نے بیگز ارش کروں گی کہ اگراسلامی قانون وراثت کی روہے پوتیاں دادا کی جائیداد میں سے حصہ دار ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں اگر نہیں تو پھر درج بالا جائیداد کو قانون اسلام کے مطابق ہم دو بہنوں اور ایک بھائی میں تقسیم کرنے کے احکامات صا در فر مائیں اور متعلقہ حکام کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا حکم دیں تا کہآئندہ کسی کوبھی اسلامی قانون کے ساتھ مذاق اڑانے کی جرأت نہ ہو۔

جواب ..... شرعاً آپ کے والد مرحوم کی جائیداد چارحصوں میں تقسیم ہوگی دو حصےلڑ کے کئ اورا یک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا' پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارث نہیں۔ پاکستان میں وراثت کا قانون خدائی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ایوب خان کی شریعت کے مطابق ہے آپ کے والد مرحوم کی جائیداد کا انتقال اسی'' ایو بی شریعت'' کے مطابق ہوا ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۲ ص ۳۷۳)

# غیمنقسم تر کے سے خرچ کرنے کا حکم

سوال ..... ہندہ کا شوہرانقال کر گیا اور اولا دنابالغ ہے شوہر کی جائیداد غیر منقولہ غیر منقسم ہے زوجہاس جائیداد کی آمدنی سے خیرات کر سکتی ہے یانہیں؟ تا کہ شوہر کوایصال ثواب کرے۔ ۲۔اور زوجہ کس قدر آمدنی اس غیر منقسم مال میں سے خرچ میں لاسکتی ہے؟

جواب .....فرائض کی روہے اس زوجہ کے اور اس کی اولا دکے حصوں میں جونبیت ہے اس کو دکھے کرجس فقد رخیرات دے اس کو اپنا حصہ قرار دے کرائی نبیت سے اور رقم جدا کر کے اسے اولا و کیلئے بطورا مانت محفوظ رکھ دے بلوغ کے بعدان کو دے دے مثلاً متو فی کے صرف زوجہ اور دو بیٹے بیل قواگر مشترک آمدنی سے دو آنے فرج کرے تو چودہ آنے ان دوبیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

# تقسيم تركه سے پہلے خرچ كرنا

سوال .....زیدمرحوم نے چارلڑ کے چارلڑ کیاں ایک بیوی چھوڑی بڑالڑ کا الگ ہے زید کی اہلیہ کو بغیر تقسیم میراث اس میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ اور تقسیم میں ہرایک کو کتنا ملے گا؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق متقدمہ علی الارث سب سامان کے چھیا نوے حصہ کرکے بارہ سہام بیوی کو چودہ چودہ چارلڑ کول کو اور سات سات چاروں لڑکیوں کوملیں گے تقسیم میراث ہے پہلے اس میں سے خرچ کرنا جائز نہیں صورت درج ذیل ہے۔ (ناوی مفاح العلوم غیر مطبومہ) مسئلۂ زید

| الوکی | الوکی | الوکی | اوی | 64  | 6.4 | 64  | 67 | بيوى |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 4.    |       | 4     | 4   | II. | in. | Ir. | 10 | IF.  |

ا پنے پیسے کیلئے بہن کونا مز دکر نے والے مرحوم کا ور نہ کیسے قسیم ہوگا؟ سوال ..... میراسب سے چھوٹا بھائی عبدالخالق مرحوم پی آئی اے میں انجینئر نگ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا کنوارا تھااورگزشتہ دوماہ پہلے کنوارائی اللہ کو پیاراہوگیا مرحوم کے تین بھائی اور چار

ہبنیں ہیں اورسب حقیقی ہیں مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی ہڑی بہن کواپنے پینے کے لئے نامز دکر دیا

تھااس کی وجہ پڑھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑکی کے پہاں رہتا تھا کھانے کے پینے بھی اپنی اس بہن

کو ہر ماہ دیا کرتا تھا بھانجی مرحوم سے کرایہ وغیر ہبیں لیتی تھی یہ بتائیے کہ شرعی اعتبار سے یہ بہن اس کے

ٹرکہ کی کہاں تک حق دار ہو علی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اوراگر اس

بہن کے علاوہ حق دار بھی ہیں تو اسکے ترکے کی تقسیم کس طرح ہونی چاہئے؟ یہ بھی بتائے کہ اس بھائی

کا جج بدل کیے ہوسکتا ہے اور کون کرسکتا ہے؟ جبکہ اس نے اسکے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کی

ہے تہ خرمیں بیاور معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو قرضہ اس پر ہے اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

جواب .....مرحوم کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کا قرض اداکرنا فرض ہے قرض اداکرنے کے بعد جو کچھ باتی ہے اس کے ایک تہائی جھے میں اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے کوئی وصیت کی موور نہ باتی ترکہ کودس حصول پرتقسیم کیا جائے۔ دودو حصے تینوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا مرحوم کا اپنی بوی بہن کو ترکہ کیلئے نامزد کر دینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں مرحوم کے وارث اگر چاہیں تو اس کی طرف سے جج کرا سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل ج۲ ص۲۲س)

ا پنی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال ..... میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں بیٹیوں میں ہے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی میں اپنی مرضی ہے شادی کی اور ایک نے باپ کے انقال کے بعد شادی اپنی مرضی ہے کی کیونکہ اب باپ کا انقال ہو چکا ہے اور بھا ئیوں میں ہے بڑا بھائی اپنے باپ کی جائیداد میں ہے کو بہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد میں ہے کوئی حصنہیں ہوتا جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی ہے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت میں اسلام کی روے حصہ ہوتا ہے؟ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت میں اسلام کی روے حصہ ہوتا ہے؟ جواب ..... جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد میں دوسری بہنوں کے برابر حصہ ہے بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ناجائز ہے اسے دوسری بہنوں کو ۔واللہ اعلم (آپ کے سائل اور انکا حل ج دودو حصے بھائیوں کو دیئے جائیں اور ایک جن کی جائیداد کو دسے حسائل اور انکا حل ج دودو حصے بھائیوں کو دیئے جائیں اور ایک شاوی کی خرج میر اث سے لینا

سوال .....زیدم حوم نے ایک بیوی ایک حقیقی بهن پانچ لڑکیاں ٔ اور دولڑ کے وارث چھوڑے

کس کوکتنا حصہ ملے گا؟ مرحوم نے اپنی حیات میں ایک لڑے کے علاوہ سب کی شادی کردی آو وہ بے شادی لاک سے لیے سکتا ہے یانہیں؟ بے شادی لاکا علیحدہ جصے کے علاوہ شادی کا حصہ بھی باپ کی ملک سے لیسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....زید کے کل تر کے کو بہتر سہام پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر وارث اپنے جھے کا بقدر استحقاق مستحق ہوگا؟اور بے شادی شدہ لڑ کے کو حصہ میراث کے علاوہ شادی کا حصہ نہیں ملے گا۔ (نادی محمود یہ ج ۴۸ ۳۲۸)

| حقیقی بهن | بنت | بنت | بنت | بنت | بنت | ابن | ابن | زوجه |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 3/67      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 100 | 10  | 9    |

#### میراث کے مال مشترک سے دعوت وصدقہ وغیرہ کرنا

سوال .....زیدنوت ہوااب زید کی بیوی ہندہ اورا کیسلڑ کی ہے میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی' زیدا پی حیات میں ہندہ کی والدہ کو نان نفقہ دیتا تھا کیااب زید کے مرنے کے بعد زید کی بیوی بھی اس مال میں اس طرح کا تصرف کر سکتی ہے؟ اور ہندہ اپنے عزیز وا قارب اور طالب علم وغیرہ کی اس غیرتقسیم شدہ مال سے دعوت وغیرہ کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب ..... مال مشترک سے جائز نہیں کہ کوئی صدقہ وغیرہ کسی کود سے یامہمان داری کرے ادر ہندہ کی والدہ کو بھی اس مال سے سابقہ طریقہ پرنان نفقہ لینا جائز نہیں البتہ تقسیم کے بعد ہندہ کوحق ہے کہ اپنامال والدہ کود سے یامہمانوں کو کھلائے یاصدقہ کرے۔ (فاوی محمودیہ ج ۸ص ۳۷۵)

## تركهميں سےشادی کے اخراجات اواكرنا

سوال ..... ہمارے والد کی پہلی بیوی ہے دولڑکیاں ایک لڑکا ہے پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی ہیں ہوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی ہے سات لڑکیاں ایک لڑکا ہے تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی باتی ہے دسمبر ۱۹۹۳ء میں والدصاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ والد نے جو کچھے چھوڑا ہے اس میں سے غیرشادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی اس کے بعد ورا شت تقسیم ہوگی۔

(١) وراجت كب تقسيم موني عائد؟

(۲) کیاورا ثت میں سے غیرشادی شدہ اولا دے اخراجات نکالے جاسکتے ہیں؟

جواب ..... تمہارے والد کے انقال کے ساتھ ہی ہر وارث کے نام اس کا حصہ منتقل ہو گیا تقسیم خواہ جب چاہیں کرلیں۔

(٢) چونکه والدین نے باقی بہن بھائیوں کی شادیوں پرخرچ کیا ہے اس لئے ہمارے یہاں

یمی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بہن بھائیوں کی شادی کے اخراجات نکال کرباقی تقسیم کرتے ہیں۔ دراصل باقی بہن بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پرراضی ہوں تو شادی کے اخراجات نکال کر تقسیم کیا جائے اگر راضی نہ ہوں تو پورا ترکہ تقسیم کیا جائے لیکن شادی کاخر چہ تمام بہن بھائیوں کواسیے حصوں کے مطابق برداشت کرنا ہوگا۔

ورثاء کی اجازت سے ترکہ کی رقم خرچ کرنا

سوال ..... ترکہ میں ورثاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی سم کے کار خیر پر قم خرج کی جاسکتی ہے؟ جواب .....وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔

سوال ..... بَحُورِ قُمْ ورثاء یعنی حقیقی چچااور حقیقی پھوپھی کی اجازت کے بغیر مسجد میں دی گئی ہے کیا بیر قم مسجد کے لئے جائز ہے؟

جواب .....اگردار شاجازت دیں توضیح ہے در ندوا پس کی جائے۔ (آ کی مسائل درا نکاحل ہے ۲ ص ۴۹۹) وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے سے وصول کرسکتا ہے

سوال .....زید کا انقال ہوا اسکی ایک لڑکی ہےا درایک بھائی دو بہنیں ہیں ایک سونیلا بھائی اور بہن ہےزید کے ترکے میں انکا کیاحق ہے؟ جمہیز وتکفین کاخرج النکے قیقی بھائی کی طرف ہے ہواہے؟

جواب ..... فدکورین کے سوا مرحوم کا اور کوئی وارث نہ ہوتو اس صورت میں مرحوم کی تجہیز و تعلین کاخرج جواس کے بھائی نے ادا کیا ہے اگر اس خرج کو وہ طلب کرتا ہے تو اس کو مرحوم کے ترکے سے اوا کردیا جائے اسکے بعد مابھی کے آٹھ جھے کر کے لڑکی کو چار جھے جھیتی بھائی کو دو جھے اور ہرا کے حصہ دیں سونیلا بھائی بہن محروم ہیں۔ (فناوی با قیات صالحات ص ۲۷۹)

مال مشترك يصادى كرنے كا حكم

سوال .....زید کی تین لڑکیاں اور دولڑ کے نیں زید کے انتقال کے بعد دولڑ کیوں کی شادی ہوئی اور پھر زید کی عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکے اور دولڑ کے غیر شادی شدہ ہیں اب موجودہ صورت میں زید اور اس کی بیوی کے ترکے میں سے ان متنوں غیر شادی شدہ اولا دکی شادی کا خرج علیحہ ہ کرکے ماجی کوتقسیم کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب .....زیدمرحوم کی پہلی اور دوسری دختر کی شادی کے وقت اگر دونوں عاقل بالغ رہی ہوں اورانکی اجازت سےان کی شادیوں کا خرچ کیا گیا ہوتو وہ خرچ ایکے حصوں سے وضع کیا جائے گا اوراگر وہ عاقل وہ الغ نہ رہی ہوں یا عاقل وہ الغ ہوتے ہوئ ان کی اجازت کے بغیر خرج کیا گیا ہواوراس خرج کو دوسرے ورثاء نہ مانے ہوں تو اس صورت میں خرج کر نیوا لے کوضام ن ہونا پڑے گا نیز جس طرح دولڑ کیوں کی شادی مال مشترک ہے گئی ہے اس طرح باقی اولا دکی شادی ہی با تفاق ورثاء مال مشترک ہے کرکے بقیہ مال کو وارثوں کا آپس میں تقسیم کر لینا بھی منع نہیں ہے۔ ہر حال میں لڑکوں کو دو دوھے اورلڑ کیوں کو ایک ایک جھے کے حساب سے تقسیم کریں۔ (فاوی باقیات صالحات سے سے اس میں کا مہر میں جا سکیدا دیر فیضہ کرنا

سوال .....زیدنے ایک لڑی ایک بہن اور ایک دادی ایک زوجہ ایک علاتی بھائی وارث جھوڑ نے شرعاً جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ زوجہ کا مہر نو ہزار تھاکل جائیداد کی مالیت سات ہزار کی تھی اب بیوہ نے کل جائیداد پر مہر کے وض قبضہ کرلیا ہے ہے جے یائبیں؟ یا متوفی کی آمدنی کو جوآٹھ دس برس کے عرصے میں اس جائیداد سے حاصل ہوئی اور وہ نو ہزار سے زائد ہے مہر کے وض میں وضع کیا جاسکتا ہے یائبیں؟ جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل ترکے کے چوبیں سہام ہوں گے ان میں سے تین جواب سے ان میں سے تین

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل ترکے کے چوبیں سہام ہوں گے ان میں ہے تین سہام زوجہ کؤچار سہام دادی کؤبارہ سہام لڑکی کواور پانچ سہام حقیقی بہن کوملیں گےعلاتی بھائی محروم ہے۔ زوجہ کا دین مہر تقسیم میراث پر مقدم ہے لیکن ظاہر ہے کہ مہر بہصورت دین زوج کے ذمہ واجب

روجہادین مہر یہ بیرات پر مفدم ہے یہ خام ہے کہ مہر بیسورت دین روئ کے دمہ واجب الادا تھاجائیداد خود عین مہر نہیں ہے اس لئے زوجہ کا اپنے حق مہر میں جائیداد پر قبضہ کر لینا خود بخو دموجب ملک نہیں ہے بلکہ یا تو طرفین کی رضا ہے یا تھم قاضی ہے جائیداد مہر میں محسوب ہو سکتی ہے۔ پس جائیداد جو زوجہ کے قبضے میں رہی اس کی حیثیت تر کہ شتر کہ ہی کی رہی اور اس کی آ مدنی یقینا زوجہ کے جائیداد جو زوجہ کے قبضے میں رہی این کے حیثیت تر کہ شتر کہ ہی کی رہی اور اس کی آ مدنی یقینا زوجہ کے پاس بطور امانت رہی نہ کہ بصورت ملک ہیں یا تو زوجہ اس کو اپنے دین مہر میں محسوب کرے یاوا پس دے اور جائیداد مہرادا کرنے کے بعد حصوں کے موافق تقسیم ہوگی۔ (کفایت المفتی ج ۲۵ س۳۰۳)

مرحوم کے ترکے میں سے کون کو ان سے اخراجات وصول کئے جاسکتے ہیں؟
سوال ....ایک بیتم بے شادی شدہ لڑکی مال دار کا انقال ہوگیا جس کی پرورش اس کی والدہ
نے کی تھی مرحومہ کے مال میں سے والدہ نے حسب ذیل خرچ کر دیا ہے شرعاً یہ خرچ جائز ہوایا
نہیں؟ اورکون اس کو بُر داشت کرے گا جبکہ مرحومہ کا سرمایہ موجود ہے۔

ا۔ مرحومہ کے بچپن کا خرج پرورش۲۔ متوفیہ کی بیاری اور تجہیز و تکفین کا خرج ۳۔ متوفیہ کے قرضے کی ادائیگی ۲۔ مرحومہ کی نمازوں کے بدلے میں دیا گیا گندم ۵۔ بچوں کوختم قرآن شریف

کے لئے دیا گیا ۲ ۔ سوم چہکم جمعرات وغیرہ کاخرج ۷۔ مرحومہ کا حج فرض کرایا گیا ۸۔ مرحومہ کی جانب سے نغیرمسجد میں دیا گیا۔

جواب ...... چودہ سالہ نابالغہ لڑکی کے ذہے نہ جج فرض تھا نہ نماز روزہ پس اس کی والدہ نے اس کی پرورش میں جورو پیدا ٹھایا ہے وہ اس کی حیثیت اور عرف کے موافق مرحومہ کی جائیداد میں سے والدہ کو ملے گا اور تجہیز و تکفین اور دواوعلاج کا خرچ بھی اس کو ملے گالیکن سب میں عرف اور واقعیت کا لحاظ ہوگا ادائیگی قرضہ میں بید یکھا جائے گا کہ قرضہ کیسا اور کیوں اس کے ذے ہوا تھا اگر کوئی واقعی اور شرعی قرضہ ہوگا تو وہ بھی دیا جائے گا ور نہیں۔خرچ سم۔۵۔۲۔۷۔۸۔ بیتمام اخراجات کرنے والے کے ذمے رہیں گے ان کیلئے ایک حبہ ہیں دیا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۸۸)

بورے ترکے برایک ہی دارث کے قبضہ کر لینے کا حکم

سوال .....ایک شخص مرااور چندار کے چھوڑے اور تر کے میں مختلف چیزیں چھوڑیں مگر بچوں کی والدہ نے تمام تر کے پر قبضہ کر کے لڑکوں کو حصہ دینے سے انکار کر دیا اور ایک لڑکے نے اپنا حصہ چھین لیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اس چھین ہوئی چیز میں سب حصہ دار وارث ہوں گے یا یہ چیز اس کی ہوگی؟

جواب .....اس طرح چھین لینا جائز ہے بشرطیکہ اپنے حق سے زائد نہ ہولیکن دوسرے وارثوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کی چھینی ہوئی چیز میں سے اپنے جھے کے بفترراس شخص سے وصول کرلیں جس نے چھینا ہے۔(امداد المفتیین ص ۱۰۴۵)

## زوجه كاخاوند كے تركے پر قبضه كرنا

سوال .....زید کا انقال ہوا ایک زوجہ ایک لڑکا نابالغ وارث چھوڑے مساۃ کا دین مہر بچپیں سو روپے ہے جواب تک ادائہیں ہواز وجہ شوہر کی وفات کے بعد دین مہر کے عوض میں جائیدا دیر قابض ہوگئی اور ترکہ متوفی دین مہر کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ کم ہے لڑکا بالغ ہونے کے بعد جائیدا دیدری پر قابض ہونے کا طالب ہے دین مہرا داکر تا ہے اور زمانہ گذشتہ کا جائیدا دکا منافع مانگتا ہے آیا مسماۃ نے جو منافع اب تک وصول کیا ہے اس کے منافع کی مسماۃ مالک ہے یالڑ کے کو واپس دینا چاہئے؟

جواب جبکہ زوجہ کا دین مہر ثابت ہو چکا اور زوجہ نے اپناحق وصول کرنے کے لئے جائیداد پر قبضہ کرلیا تو دین مہر کے بقدر پر زوجہ کا قبضہ شرعاً درست ہو گیاا دراس کی آمدنی اس کی ملک میں داخل ہوگئی اب کسی کواس کے منافع کے واپس لینے کاحق نہیں۔ (امداد المفتیین صے ۱۰۴)

### ہیوی کودوسروں کے حصے میں دخل دینا

سوال .....ایک شخص اپنی بچاس بیگه زمین اور پچھ نقدر و پییتر که چھوڑ گیا وارثین میں ایک بیوی
اور دولڑ کیاں ہیں ہرایک کا حصہ بیان فرما ئیں بیوی بنک کا تمام رو پیدعیدگاہ میں دینا چاہتی ہے۔
جواب .....وارثین میں والدین یا دادایا ان کی اولا دوغیرہ میں ہے کوئی تو ہوگا تحقیق ضروری
ہے کوئی عصبہ بالکل نہ ہواہیا بمشکل ہوتا ہے بہی صورت ہوتو بیوی کو آٹھواں حصہ اور لڑکیوں کو
دوثلث ملے گا یعنی کل املاک کے سولہ حصے کر کے دوبیوی کو اور سات سات دونوں لڑکیوں کوملیں گے
بنک کی رقم میں بھی بیوی آٹھویں کی حقد ارہے باقی لڑکیوں کا ہے۔ (فادی مفاح العلوم غیر مطبوم)

### بذر بعداعلان عاق نامه بيني كوميراث يحروم كرنا

سوال .....اگرکوئی شخص اپنے بیٹے سے ناراض ہواوراسی نارانسگی کی وجہ سے اخبار وغیرہ میں بذر بعداشتہارا پی منقولہ اورغیر منقولہ جائیدا د سے اسے عاق کرنے کا اعلان کر دے تو کیا باپ کی وفات کے بعد عاق شدہ بیٹا میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....ورا شت ایک اضطراری حق ہے کوئی شخص اپنی طرف سے اس حق کوزائل یاختم نہیں کرسکتا اس لئے باپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا حقدار ہے تاہم اگر شخص اپنی زندگی ہی میں اپنی جملہ جائیداداور منقولہ سرمایہ اپنے ورثاء میں تقسیم کردے اوران کو باضا بطہ مالک بنا دے تو اس صورت میں باپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا حق ارث کا مطالبہ بیس کرسکتا۔
قال العلامة محمد علاق الدین آفٹدئی: الارث جبوی لایسقط بالاسقاط.

(تكملة ردالمختار ج اص ٣٥٩ مطلب الفتوى كتاب الدعوى وذكر الامام محمد بن اسماعيل البخارى :عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق. (الجامع الصحيح البخارى ج٢ ص ٩٩٩ كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق الخ) ومثله في امداد الفتاوي ج٣ ص٣٢٣ كتاب الفرائض (فتاوي حقانيه ج٢ ص ٥٣١)

مرحوم بھائی کی جائیداد پر قبضه کرلینا

سوال ....ا يك مخض نے بوقت انقال ايك زوجه دولائے تين لاكياں دو بھائى اورايك بهن

چھوڑی' پھر مرحوم کے ایک بھائی اور ایک بہن کا انقال ہو گیا ایک بھائی زندہ ہے جوکل زمین کی کھیتی کرتا ہے گرمرحوم کی اولا دکواس میں سے پچھنہیں دیتا اب اس نے زمین کا پچھ حصہ بیچا ہے اس میں سے پانچ ہزار پانچ سورو پے مرحوم کی اولا دکود ہے ہیں مرحوم کے بڑے لڑکے یہ جاہتے اس میں سے پانچ ہزار پانچ سورو پے مرحوم کی اولا دکود ہے ہیں مرحوم کے بڑے لڑکے یہ جاہتے ہیں کہ بیرقم اپنی والدہ' بھائی اور بہنوں کے درمیان شرع کے موافق تقسیم کردیں تو شرعا ہرایک وکتنا حصہ ملے گا؟ نیز بھائی کا مرحوم کی اولا دے ساتھ ایسا برتا و کرنا کیسا ہے؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں ادائے حقوق باتی ماندہ ترکہ کے آٹھ سہام کر کے ایک بیوی کؤدودو ہر دولڑکوں کو اور ایک ایک ہر تین لڑکیوں کو ملیں گے بھائی بہنوں کو کچھے نہ ملے گا پس بھائی کا مرحوم کی جائیداد پر قبضہ اور تصرف فرکورسب ظلم اور نا جائز ہے صورت مسئلہ ہے۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) بیوی ا' ابن ۲' ابن ۲' بنت ا' بنت ا۔

# بدون تقتيم ميراث تركه كوخرج كرنا

سوال .....ایک شخص کا انقال ہوا اس کے والد نے اس کا گھر فروخت کرکے بیارادہ کیا میں ان پیسوں میں مسجد بنواؤں گا اورا یک جگہ تغییر بھی شروع کر دی اس کے بعد جھگڑا ہو گیا اور بیہ سجد چار پانچ سال سے اب تک بچے ہی میں ہے اب والدین پیسوں کو جو بچے ہوئے ہیں کسی اور مسجد میں یا جج وغیرہ میں خرچ کرسکتا ہے۔تقسیم میراث اور رقم فدکورخرچ کرنے کا تھم تحریر فرمادیں۔

جواب .....حامل استفتاء سے زبانی معلوم ہوا کہ میت کے وارثین ایک ہوئ ماں اور باپ
ہیں اور اولا داور بھائی بہن کا نہ ہونا بتلایا ہے پس اگر وارث یہی ہیں تو تقسیم ترکہ کی صورت ہے ہوگی کہ
تجہیز و تکفین اور قرض مہر وغیرہ بعد اداکر دینے اور وصیت ہوتو تہائی مال سے پوراکرنے کے بعد چار
سہام کر کے ایک ہوی کو اور ایک ماں کو اور دو والد کو ملیں گے صورت مسئلہ ہے ہے۔ ہوی ا'ماں ا'والد الا'
ہیوی کا مہر باقی ہوتو اسکواداکریں پھر ایک اسکا ایک چوتھائی حصد دیں اور والدہ کا بھی ایک چوتھائی
ہے بقیہ جور ہاوہ والد کا ہے وہ اپنے حصہ کو جہاں چاہے خرج کرے۔ (فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

قبر کی زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟

سوال ....میت کے بعض ورثاء عام قبرستان میں دفنا نا چاہتے ہیں اور بعض ورثہ قبر کے لئے زمین خرید کراس میں دفنا نا چاہتے ہیں زمین کی قیمت میت کے مال سے دی جائے یاور ثاءادا کریں؟ ب بسب پیخرچ تجہیز و تکفین میں شامل ہے لہذا میت کے مال سے ادا کر سکتے ہیں۔ کیکن اگرمیت عورت ہو اوراس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز و تنفین کے خرج کا وہ ذمہ دارہے لہذا عورت کے ترج میں سے وہ خرج نہیں لیا جاسکتا ہے شوہر حسب مرضی تجہیز و تکفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ ہویاا نکار کرئے تو عورت کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کا خرج لیا جاسکتا ہے۔ ( فناوی رہمیہ ج م ۲۷۰)

## مورث کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوجائے تواس کوتر کہ مورث سے حصہ ملے گایانہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ ایک مسلمان ہوائی گزرگیا اور اس مرحوم کے تین لڑ کے لڑکیاں نابالغ موجود ہیں اور عورت بھی مسلمان تھی اور زندہ ہے مگراب وہ عورت ہر ہما مشرک قوم میں چلی گئی ہے اور اب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی خواستگار ہے حصہ ملنا چاہئے یا نہیں عورت نہ کورہ کولوگ آ مادہ کرتے ہیں کہ عدالت میں عورت دعویٰ کرے کہ اس بارے میں کیا ہے؟

جواب ..... قال في الدر: ويبطل منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح والذبح والصيدوالشهادة والارث أه قال الشامي: فلايرث احداً ولايرثه احدمما اكتسبه في ردته بخلاف كسب اسلامه فانه يرثه ورثته (اى لان ارتدادالمسلم كموته فكانه مات المورث المسلم فيرثه وارثه المسلم في كسب اسلامه) ج/٣٠ص/٢٢م) وفي البدائع: واما المرتدة فلايزول ملكها عن امورلها بلاخلاف فيجوز تصرفاتها في مالها بالاجماع لانها لاتقتل فلم تكن ردتهاسببالزوال ملكها عن امورلها بلاخلاف اه ج/٤٠ص/١٣٤ واما حكم الميراث فنقول لاخلاف بين اصحابنا رضي الله عنهم في المال الذي اكتسبه في حالة الاسلام يكون ميراثالورثته المسلمين اذامات اوقتل اولحق وقضى باللحاق وقال الشافعي وهوفئي الى ان قال وعلى هذا الاختلاف المرتدة اذالحقت بدارالحرب لان المعنى لايوجب الفصل ١٥ (ج/٣ ص/١٣٩) قلت واماماقاله الفقهاء ان المرتدلايرث احدًا فمعناه اذاكان مرتد اوقت موت مورثه وامااذا كان مسلماً وقت موته فيرثه وان ارتدبعد موته لان المانع لم يو جدوقت الارث. صورت مسئولہ میں بیعورت اپنے شوہرے میراث کاحق پانے کے مستحق ہے کیونکہ اسکی موت کے وقت بیمسلمان تھی اورعورت کی ملک ارتداد سے زائل نہیں ہوتی للبذااس کاحق میراث اسکی ملک میں باقی ہے اسی طرح اگراس نے دین مہروصول ومعاف نہیں کیا تو وہ دین مہر کی بھی مستحق ہے۔

قلت واماعلة اللحاق فلم توجدلانها ماانتقلت من دارالاسلام الى دارالحرب بل هي مسلمة في دارالحرب قدارتدت فيها والله اعلم.

میت بردین کا دعوی کرنے کا تھیم

سوال .....کوئی شخص ورثاء میں تر کتفسیم ہونے کے بعد یا پہلے میت پر دین کا دعویٰ کرتا ہے اور مرحوم نے موت کے وقت اس کا کوئی اظہار نہیں کیا ورثاء بھی دین سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور مدعی گواہ وغیرہ کوئی ثبوت نہیں رکھتا اس صورت میں حلف مدعی پر لازم ہے یا ورثاء پر یا اس کا دعویٰ ہی نا قابل ساعت ہے۔

جواب .....اگرمیت نے تر کے میں مال چھوڑا ہےاور مدعی دعوے پر گواہ نہیں رکھتااور ور ثاء دین کا اقرار نہیں کرتے تو مدعی کوحق ہے کہ ور شہ سے حلف لے اگر حلف لے لیس مدعی کا دعویٰ ساقط ہوجائے گااگر حلف سے اٹکار کرلیس تو دعویٰ لا زم ہوجائے گا۔ ( فتاویٰ محمود پیچ ۵ ص۸۴)

# ادائے دین سے پہلے وارث کی ملکیت کا حکم

سوال .... قرض ادا كرنے سے يہلے وارث مال كاما لك ہوگا يانہيں؟

جواب ..... ما لک ہوجا تا ہے مگراس کی پیملکیت حق غیر کیساتھ مشغول ہوگی مثل اصل مورث کے کہوہ بھی اپنے مال کا ما لک تھا مگر حق غیر کیساتھ مشغول تھا۔ (امداد الفتاویٰ جے ہم ص ۳۵۴)

### مرض الموت ميں تجق وارث قرض كاا قرار كرنا

سوال .....زید عرصے سے سرطان کی بیاری میں مبتلا تھا بہت کوشش کی گر علاج نہ ہوا آخر
کارانقال سے ڈھائی ماہ قبل زید کولاعلاج قرار دے دیا گیا۔ انقال سے بیس یوم پہلے سواری میں
لیٹ کر تیادارکوساتھ لے کراپی دکان پر گیااور جھ سات سوکا کپڑادیگر دکان داروں کودے کر چند
گھٹے میں واپس آگیا کیونکہ مرض دماغی تھا نہ آنکھوں سے نظر آتا تھا نہ دماغ کام دیتا تھا پس
صاحب فراش ہوگیا چنانچاس صورت میں زیدنے اپنے انقال سے ایک ماہ سولہ دن پہلے اپنے
ماک وارث بحر کے قرضے کا اقرار کرکے اپنی جائیداد کومکفول کر دیا جس سے دیگر ورثاء محروم

الارث تصور کئے جارہے ہیں توبیا قرار شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

جواب .....مرض الموت میں اقر ارکسی وارث کے حق میں دیگر ورثاء کی اجازت پرموتوف رہتا ہے پس اگر بکراس مریض کا بوفت موت بھی وارث رہے تو بیا قر اردیگر ورثاء کی اجازت ہے معتبر ہوگا اگر بوفت اقر ارتو بکر وارث ہے اور بوفت موت مقر وارث نہ رہے تو بیا قر ارشر عاً معتبر ہوگا۔ ( فتادیٰ محود بیج ۸س ۳۸۱)

باپ کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرنا

سوال .....ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی جملہ جائیداد کوفر وخت کرنا چاہتا ہے گراس کا ایک بیٹا اسے جائیداد فروخت کرنے ہے روک رہا ہے اور اپنے حصہ کا مطالبہ کرتا ہے تو کیا بیٹا باپ کی زندگی میں اس سے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....باپ اپی مملوکہ جائیداد میں خودمختار ہے وہ اس میں جس طرح جا ہے تصرف کرسکتا ہے کوئی بیٹا اس کوشرعاً منع نہیں کرسکتا اور نہ ہی باپ کی زندگی میں اسکی جائیداد میں اپنے حصہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخارى رحمه الله :ولووهب جميع ماله لابنه جازفى القضاء وهو آثم نص عن محمد. (خلاصة الفتاوى ج ص ص ٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الثانى) قال العلامة قاضى خان :رجل وهب فى صحته كل المال للولدجاز فى القضأ ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج ص ٢٥٠ فصل فى الهبة الولد لولده) ومثله فى الهندية ج ص ٥٥٠ ص ٣٩ الباب السادس فى الهبة الصغير. (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٥٥٠)

# وراثت اوراس کے حقدار

مطلقه مرض الموت كے لئے تر كے كا حكم

سوال .....ایک شخص بہت بیارتھا'انقال سے دس پندرہ روز پہلے اپی عورت کو تین طلاقیں دے دیں تو مطلقہ کوتر کے سے میراث ملے گی یانہیں؟

جواب .....شوہرنے مرض الموت میں عورت کو بغیراس کے مطالبے کے تین طلاقیں دے دیں اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اور اگر عورت کے مطالبے پرطلاق دی ہے تو وہ وارث نہ ہوگی۔ (فآوی رجمیہ ج۲ص ۲۹)

#### عورت کے انتقال کے بعدمہر کا وارث کون ہوگا؟

سوال ....عورت کے انتقال کے بعد مہر کی رقم (جائیدا دُزیور یا نفتدی کی صورت میں ہو) کا دارث کون ہوتا ہے؟

جواب ....عورت کے مرنے کے بعداس کا مبر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوجا تا ہے جو اس کے دارثوں میں حصہ رسدی تقسیم ہوگا۔ (آپ کے مسائل ادران کاحل ج۲ص ۳۸۸) چچا' بہن اور مرتذہ کے وارث ہونے کی ایک صورت

سوال .....زید کوکوئی اولا دنہیں ہے صرف زید کا چچااور بہن اور بیوی ہے بیوی نے زید کے بعد دوسراند ہب اختیار کرلیا ہے تو بیہ بیوی اپنے مہراور جائیداد کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب .....زید کے انقال کے وقت اس کے وارث چپا' بہن' بیوی تھے ان وارثوں کو اس طرح ملے گا کہ نصف تر کہ بہن کو چوتھائی بیوی کواور چوتھائی چپا کو ملے گابیوی نے اگر دین بدل لیا تو اس کا حصہ اس کے قبضہ میں نہ دیا جائے گا بھروہ مسلمان ہوجائے تو اس کا حصہ اسے دے دیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۱)

# ز مین کا خانهٔ ملک میں اندراج ثبوت ملک کے لئے کافی ہے

سوال .....زید کے نام ایک زمین ہے خالد اور عمراس پر قابض ہیں خالدگی وفات کی وفات کے بعد خالد کار بیب نیز بین ہے بارے میں زید عمراور خالد کار بیب نیزوں دعوے دار ہیں زید کہتا ہے کہ باپ داوا کے وقت ہے ہم لوگ سرکاری کا غذات پر مندرج ہیں اس لئے زمین میری ہے زید عمراور دبیب نے رشوت دے کرزمین اپ نام کرالی ہے عمرکو جب یہ معلوم ہوا تو زید ہے ل کرزید کے حق میں بیان دے دیا ہے جس سے زید کے تی میں فیصلہ ہوازید شرعاز مین کاما لک ہے یا نہیں؟

جواب جبکہ وہ زمین سرکاری کاغذات میں زید کے نام ہے تواس کیلئے مزید کی شوت کی ضرورت نہیں خالد اور عمر کا قبضه اس پر بے کل ہے خالد کے انقال کے بعدا سکے رہیب کی ملک اس پر خابت نہیں ہوتی رشوت دے کرنام کرالینا بھی غلط ہوا زید کے نام پہلے ہی سے تھااوراب عمر نے بھی اس کے حق میں بیان دیدیا تو گویا اپنی ملک کا دعویٰ واپس لے لیا اور یہ بھی اقر ارکرلیا کہ عمر کا پہلا قبضہ زمین پرضی نہیں تھا پس زید کے حق میں فیصلہ درست ہوگیا۔ (فاویٰ محمود یہ ج ۱۸ ص ۲۵ م)

كسٹوڈین کی واپس کردہ جائیداد میں میراث كاحكم

سوال ....عبداللہ نے ایک جائیداد وقف علی الاولاد کی اس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے حصے مقرر کے 1947ء میں عبداللہ کی تمام اولا دسوائے ایک لڑکی کے پاکستان چلی گئی اور وقف جائیداد پرکسٹوڈین نے قبضہ کرلیا پاکستان جانے والوں نے اس وقف جائیداد کے عوض حکومت پاکستان سے جائیداد حاصل کی کئی سال بعد کسٹوڈین نے اس لڑکی کو وہ وقف جائیداد سپر دکر دی اور پیٹریردی کہ یہ جائیداد اب تمہارے تصرف میں رہے گی اور کوئی اس میں حق نہیں رکھتا اب پاکستان سے عبداللہ کے بوتے کی لڑکی ہندوستان کی شہری بن گئی ہے اور اس جائیداد کا مطالبہ کر رہی ہے جو کسٹوڈین نے دی ہے اس مطالبے کا کیا تھم ہے؟

جواب ..... پاکستان بہنچ کرجن لوگوں نے یہاں کی وقف جائیداد کامعاوضہ لےلیااورا سکا حصہ یہاں کی جائیداد سے ختم ہو گیا ہے اس بناء پرانکواب یہاں مطالبے کاحق نہیں ہے۔ ( فناویٰ محمودیہج ۱۳۵۲)

نافرمان بينے كاباپ كى ميراث ميں استحقاق

سوال.....ایک شخص اپنے باپ کا نافر مان ہونے کے ساتھ اسے گالی گلوچ بھی دیتا ہے تو کیا شخص باپ کے مرنے کے بعد میراث کا حقد اربن سکتا ہے پانہیں؟

جواب .....والدین کی نافر مانی کبیره گناه ہے کیکن بیمیراث ہے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ ارث اضطراراً ورثاء کی طرف منتقلی ہوتی ہے اس لئے نافر مان بیٹا فر مانبر دار بیٹے کی طرح میراث لے سکتا ہے۔

قال العلامة محمدعلاؤ الدين افندى :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط. تكملة ردالمختارج اص ٣٥٩ مطلب واقعة الفتوى كتاب الدعوى) (فأوى حقائيج ٢ص ٥٢٧)

#### وارث كاحق ہے خواہ خدمت كرے يانہ كرے؟

سوال .....زید کے یہاں دولڑکیاں پیدا ہوئیں زیدنے ان کی پرورش نہیں کی ہوی لڑکی کا انتقال ہوگیا ہے مرحومہ نے جائیداد زیوراور جہیز چھوڑا تین بچے نابالغ 'دولڑ کے ایک لڑکی ایک خاوند میم حومہ کی جائیداد کے مالک ہیں گریہ باپ اپنی بیٹی کے زیور جائیداد ہیں سے چھٹا حصہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کوشرع سے پھھ ملتا ہے یانہیں ؟

جواب .....مال باپ کا بٹی کے ترکے میں چھٹا حصہ ہےاوروہ اسکو ملے گاخواہ اس نے بٹی کیسا تھ کچھ کیا ہویانہ کیا ہومیراث کا حق کسی معاوضے کیسا تھ مقیز بیس ہوا کرتا۔ (کفایت اُمفتی ج ۱۳۵۸) عطیبہ شاہی میں میراث

سوال.....بادشاہ نے عمر وکو دو بیگہ زمین عطا کی تھی عمر و دولڑ کے کے زید و خالد چھوڑ کرفوت ہو گیا زید چاہتا ہے کہ تمام زمین اپنے قبضہ وتصرف میں رکھے اور خالد کو بے دخل کر دے تو کیا زید کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟ یاز مین مٰدکورہ دونوں کی ہوگی؟

جواب ....زمین ندکورہ دونوں کی ہے۔ (فآویٰ عبدالحیُ ص ٣٩٣)

# جا گیرمیں وراثت جاری ہوگی یانہیں؟

سوال .....زید ہندوجا گیردارفوت ہوگیا اور دولڑ کے بکر وخالداور دو پوتے ولیدوقاسم جنکا باپ صالح زید کے سامنے ہی فوت ہوگیا تھا اور ایک بھیتجی جبکی ماں اور نانا دونوں زید کے سامنے فوت ہوگئے تھے چھوڑے ابتقسیم عصبہ باعتبار مناسخہ شرعیہ متر و کہذاتی کے مطابق ورثاء پر ہوگی یا صرف زندوں پر ہوگی؟ جواب .....شاہی عطیہ جو معطی کی ملک ہوجاتا ہے اس کی دیگر املاک کے مانند ہے لہذا موت زید کے بعدوہ جا گیر بھی دیگر املاک کی طرح تقسیم ہوگی اور دونوں لڑکوں کو ملے گی بقیہ ورثاء محروم رہیں گے۔ (فناوئ عبد الحکی ص ۲۹۳)

پاگل کی بیوی کے لئے میراث کا حکم

. سوال.....مجنوں اور پاگل شخص کواس کے والد مرحوم کی جائیداد میں حصہ ملے گایانہیں؟ اس پاگل شخص کا انتقال باپ کے بعد مگر ماں کی موجود گی میں ہوا تھا۔

جواب .....جنون موافع ارث میں ہے نہیں ہے حسب قانون شرع مجنون بھی اپنے والد محروم کے ترکے سے حصہ میراث پائے گا۔ ( فقاویٰمحمود بیرج ۱۸ص ۳۹۵)

#### وارث اپناحق لے سکتے ہیں

سوال ..... نعمت الله جج کے لئے گئے اور اپنا کارندہ اپنے بھائی مرزا بیک کومقرر کر گئے بقضائے اللهی مرزا نعمت الله کم معظمہ میں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینہ منورہ میں فوت ہوگئیں۔ مرزا بیگ اپنے بھائی کے فوت ہونیکے بعد جائیداد کے اوپر قابض رہاوراولا دحسب ذیل چھوڑی ۔ کچھ مرحے کے بعد مرزا کریم بیگ کا بھی انتقال ہوگیا جنہوں نے شجر وَ ہٰذا کے مطابق اولا دجھوڑی۔

اس اثنامیں مرزا بیگ ہی جائیداد پر متصرف رہادر کچھ عرصے بعد جج کے لئے چلے گئے اور قضائے اللی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور اپنا کارندہ ابراہیم کو بنا گئے اب ابراہیم ایوب اور داؤد نے آپس میں جائیداد تقسیم کرلی اور اساعیل مفقو دالخبر ہے ابراہیم فوت ہو گئے اب ان کی اولا داور پچازاد بھائی ایوب داؤد جائیداد پر قابض ہیں۔

جواب ..... چونکہ نعمت اللہ اورا میر اور کریم تینوں بھائی تھے اور بحصہ مساوی جائیداد مشتر کہ کے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تہائی نعمت اللہ کی اولا دواولا دالاولا د کے جصے میں آئے گی نیز امیر جولا ولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تہائی میں ہے ۳/۵ حاجی بیک ونواب اور قدرت اللہ کو پہنچے گائی گئے ابراہیم وابوب وداؤد کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لینا صحیح نہیں ہے نعمت اللہ کے وارث اپنا حق نہیں ہے لئے سے کے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸س ۲۷۷)

حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا

۔ سوال.....ایک عورت وفات پاگئی اس کا مہرشو ہرنے ادانہیں کیا براہ کرم اس کاحل فر ما کیں اور ہماری مشکلات کوآسان فر ما کیں۔

ا۔....مہرایک ہزارایک روپے کا ہے۔۲۔....مرحومہ کے والدین حیات ہیں۔ ۳۔....مرحومہ کا شوہرزندہ ہے۔ ہم۔....مرحومہ کے تین اڑکے اور تین اڑکیاں یعنی چھ بچے ہیں۔ جواب .....مرحومہ کی دوسری چیز وں کے ساتھ اس کا مہر بھی ترکہ میں تقسیم ہوگا مرحومہ کے ترکہ کے ۲۱۲ جھے ہوں گے ان میں ہے ۵ شوہر کے ۳۱ والد کے ۳۱ والدہ کے ہیں ہیں لڑکوں کے اور دس دس لڑکیوں کے۔

## مرحومه كازيور بجيتيج كوسلے گا

سوال .....میرے داداکی بہن ہمارے پاس رہتی تھی اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بیوہ تھیں ان کی کوئی اولا دبھی نہیں تھی ان کا کچھزیور جو کہ چاندی کا ہے ہمارے پاس ہے تو آپ سے بید پوچھنا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں اسے مجد میں دینے سے بھی انکار کیا تھا اور کسی دوسرے کو بھی اس کا وارث قرار نہیں دیا تھا حالا نکہ ان کی جوز مین تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بھیتیج کے نام کر دی تھی اب مسکدزیور کا ہے جوانہوں نے کسی کو نہیں دیا اور زندگی میں جب بھی ان سے کسی مسجد وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا اب وہ وارزندگی میں جب بھی ان سے کسی مسجد وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا اب وہ

ز بوران کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے اب آپ بتا کیں اسکا ہم کیا کریں؟ جواب ....اس زیور کا وارث مرحومہ کا بھتیجا ہے اس کودے دیا جائے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج۲ص ۳۹۱)

### سامان جہیزاورمہرکے وارث کون کون ہیں؟

سوال .....جہزمیں لڑکی کے مرنے کے بعد نانی کا بھی حق ہے یانہیں؟ اور مہر کے حقد ارکون کون ہیں؟ جواب .....جہز کا سامان اور دین مہر اور جملہ وہ سامان جولڑکی کی ملک ہے اسکے سب ور ثاء میں شرعی حصول کے مطابق تقسیم ہوگا نانی بھی اسکی وارث اور حق دار ہے۔ (امداد المفتین ص ۱۰۴۸) و ظیفے میں میر ایث جارمی ہونے کی صورت

سوال .....زید' بکر' عمر' خالد' ہندہ زینب بھائی بہن ہیں' عمرہ خالد کا انقال ہوا ان کی اولاد
زندہ رہی اس کے بعد بکر بھی زوجہ چھوڑ کر مرگیا اس کے نام جو وظیفہ سرکاری مقرر ہے اس کی تقسیم
میں جھگڑا ہے زید کا دعویٰ ہے کہ چونکہ میں حقیقی بھائی ہوں اس لئے زوجہ کے حق کے علاوہ کل
میرے نام مقرر فر مایا جائے زوجہ کا دعویٰ ہے کہ شوہر کاکل تر کہ میرے نام ہوا ولا دعمرہ خالد کا دعویٰ
اپنے لئے ہے پس آپ فر مائے کہ اس وظیفے کا کیا تھم ہے؟

جواب جواب یہ چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض سرکاری تبرع ہے بدوں قبضہ کے مملوک نہیں ہوتالہذا آئندہ جو وظیفہ ملے گااس میں میراث جاری نہ ہوگی سرکارکو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کرے البتہ یہ وظیفہ کی جائیدا ومملوکہ کا نفع جائز ہے تواس میں میراث جاری ہوگی اوراس صورت میں بکر کے ترکے میں اس کی زوجہ کو اولا دنہ ہونے کی وجہ سے رائع ملے گاباتی زیداوراس کی بہنوں کاحق ہے مطابق للذکر مثل حظ الانشین :اور بھائی بہنوں کے ہوئے جائے کہ حق نہیں ہے۔ (امدادالفتاوی جسم سے سے مساس)

مرحوم مدرس کی بقایا تنخواه میں وراثت کا حکم

سوال .....حافظ رحمت الله صاحب مدرس کا انتقال ہو گیاان کی تنخواہ باقی تھی ان کی جگہان کا لڑ کا مدرس ہو گیا بیلڑ کا ان کی حیات میں بھی والدصاحب کی جگہ کام کرتا تھا۔سوال یہ ہے کہ اس بقایا تنخواہ کا وارث سے بڑالڑ کا ہے یاسب وارث؟

جواب ..... بیہ بقایا تنخواہ حافظ صاحب مرحوم کا تر کہ ہے شرعی حصوں کے مطابق تمام ور ثاء

اس کے مستحق ہیں تنہابر الز کا پوری تنخواہ کاحق دارنہیں۔(فاوی محمودیہ جسماص ۲۷۸) اعلمی میں لڑکی سے زکاح کر لیا تو اولا دوارث ہوگی یانہیں؟

سوال .....ایک شخص نے شرق طریقے پر نکاح کیا اس سے ایک لڑی پیدا ہوئی وہ پگی شرخوارہی تھی کہ مال کوالزام قبل میں کالے پانی کی سزاہوگی سزاکا عرصہ گررنے کے بعد مال نے کسی دورشہر میں سکونت اختیار کرلی ایک عرصہ کے بعد اتفا قاوہ شرخوار پگی اپ آبائی شہر میں پنچی اورانجام میہوا کہ لاعلمی میں باپ سے نکاح ہوگیا جس سے دولڑ کے پیدا ہوئے ایک عرصہ کے بعد عقدہ کھلا توباپ نے غیرت سے خودگئی کرلی اب اس کا مال متر وکداس کی زوجہ (یعنی دختر) اوراس کے دولڑکوں میں کیے قسیم ہو؟ عورت کہتی ہے کہ میراباپ ہے لڑکے کہتے ہیں کہ ہماراباپ ہے؟ جواب سکھ دیا ہے لیکن اور علاء کو بھی دکھلا لیا جائے تا کہ پورااطمینان ہوجائے جب وجائے بیا کہ پورااطمینان ہوجائے جب وطی بالشبہ سے بھی انفرادا نبیت ثابت ہوجا تا ہے اور الشنی اذا ثبت بلو از مہ: شبوت نبیت کے بعد بیلڑکا باپ کا وارث بھی ہوگا البتہ اس منکوحہ کوز وجیت کی میراث نہ ملے گی جوت نسبت کے بعد بیلڑکا باپ کا وارث بھی ہوگا البتہ اس منکوحہ کوز وجیت کی میراث نہ ملے گی کے نورا شاملہ کو بھی میراث نبیل میں البتہ بیلڑ کے اس عورت سے کیونکہ واقع میں بینکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد میں میراث نبیل ملی البتہ بیلڑ کے اس عورت سے میراث میٹے کی پائیں گے۔ (امدادالفتاوی جہ ص ۲۵۹)

# ماں شریک بھائی وارث ہوگا یانہیں؟

سوال .....زید نے انتقال کے بعد صرف اپنا ماں شریک بھائی اور اس کی اولا د چھوڑی تو ماں شریک بھائی وارث ہے یانہیں؟

جواب ..... مال شریک بھائی اکیلا ہے تو کل مال میں سے حقوق متقدم علی الارث یعنی تجہیز و تعفین واداء قرض وصیت ہوتو تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد چھٹا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

دورشته والے کی میراث کا حکم

سوال .....ایک آ دمی فوت ہو گیا ہے اور اس کے در ثاء میں ایک بیوہ مسماۃ گل مینہ دوسرا وارث جمعہ گل جو کہ باپ کے رشتے ہے چھازاد بھائی اور ماں کے رشتہ ہے سوتیلا بھائی ہے دریافت طلب مسلدیہ ہے کہ سمی جمعہ گل کو مرحوم کی میراث میں کتنا حصہ ملے گا؟ جواب .....مرحوم کے ترکہ میں سمی جمعہ گل کو دو حصالیں گے ایک اخیافی بھائی ہونے کے الفتاوي .... ٠

ناطے سے اور دوسراعصوبت کی وجہ ہے اس کے تقسیم میراث میں مرحوم کی ہیوہ کوم / احصہ ملے گا اور باقی مال جعد گل کا ہوگا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ (نآویٰ حقانیہ ۲۰ س۵۳)

## دین مهر بھی مال میراث میں داخل ہے

سوال..... ہندہ کا نقال ہوا اس کا دین مہر دوسو پچاس روپے ہے بیوی کے والدین زندہ ہیں مرحومہ کے دولڑ کے اور دولڑ کی ہیں سوال ہیہ ہے کہ مہر کے روپے کسے دیئے جا کیں؟

جواب ..... دین مبر بھی مال میراث میں داخل ہے لہذا متوفیہ کے کل املاک کے (بعداداء حقوق) بہتر سہام کرکے اٹھارہ شوہر کو بارہ بارہ والد کؤ دس دس دونوں لڑکوں اور پانچ پانچ دونوں لڑکیوں کوملیں گئے صورت مسئلہ بیہ ہے شوہر۳ ۱۸ والد۲ ۱۲ والد ۲۵ اُلڑ کا ۱۰ کڑکا ۱۰ کڑکا ۴ کڑکا ۵ کڑکی ۵ کڑک

## تر کہ میں بے شادی شدہ بھی شریک ہوگا

ا۔ایک عورت کا مہر بوقت نکاح پانچ ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا تھا جس میں ہے۔ اس نے اپنی خوشی اور رغبت ہے بغیر کسی دباؤ کے بحالت صحت وثبات عقل خود زبانی اپنے خاوند کودو ہزار روپے معاف کر دیئے جس پر کوئی گواہ شاہد نہیں کیونکہ سوائے خاونداور بیوی کے کوئی دوسر اشخص موجود نہ تھا کیا بیہ معافی از روئے شرع بر قرار رہے گی یا کا لعدم ہوجائے گی۔

۲۔اس عورت کے خاوند سے مقررہ مہر میں سے دو ہزار کی معافی تصور کر کے بقیہ تین ہزار کی رقم اپنی بیوی کواس طور پر پوری کر دی کہ علاوہ ان زیورات کے کہ بوقت نکاح بطور ہدیہ دیئے جاتے ہیں زائدایک ہزارروپہیے کے زیورات ایک ایک دؤدوکر کے بنوادیئے۔

اور دو ہزار روپیدنقذ بہ ایماء اپنی بیوی کے اس عورت کے بھائی کو بغرض خریداری مکان اس عورت کے لئے دے دیئے بعد میں کیاعورت دعویٰ مہر کرسکتی ہے یا مہریا اس کی پچھے جز و کی نسبت وصیت کرسکتی ہے یانہیں؟

سدوہ عورت اپنی نازک حالت میں قریب پھتیں گھنٹے قبل اپنی موت کے اپنے بھائیوں کے د ہاؤ سے بغیراطلاع دیئے خاونداور خسر کے حالانکہ وہ اس وقت موجود تھے مگر اس وقت مکان سے باہر تھے بیدوصیتِ کرتی ہے کہ اسکے مہر کا ایک ثلث بمدخیرات بعیداسکی وفات کے دلایا جاویے۔

کیااس کی بیہ وصیت جبکہ اس کا مہر پورا ہو چکا جائز ہوسکتی ہے اور کیا ایسی حالت کی وصیت جبکہ ہوش وحواس مختل ہو چکے ہیں جائز ہے اور نیز کسی د باؤے وصیت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب-ا..... بیدمعافی عورت پرتو ججت ہے کہ اس کو ان دو ہزار کا پھر لینا جائز نہیں لیکن جب کوئی گواہ نہیں تو دوسرے ورثاء کے سامنے محض شو ہر کا دعویٰ ہے جس کو وہ بیہ کہ کررد کر سکتے ہیں کہ اس دعویٰ پرشا ہد پیش کرو۔

۲۔ ہاں اس صورت میں اگر شوہر نے تصریح کر دی تھی کہ بیسب زیورات اور نقد روپیہ تیرے مہر میں دیا جاتا ہے تو شوہر مہر ہے بری الذمہ ہو جائے گا (بشر طیکہ زیورات میں سے پچھ زیورسونے کا بھی ہوور نہ سوال دوبارہ کیا جائے ) یعنی عنداللہ باقی عورت کے ورثاء یہاں بھی اس سے شہادت کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ شوہر نے بیز یور جو بعد میں بنانا بیان کیا ہے بیوبی نہیں جو جہز میں آیا تھا اور اس نے عورت کے بھائی کو دو ہزار روپیہ مکان بنانے کے لئے دیئے یا نہیں اگر وہ شہادت سے ان امورکو ثابت نہ کر سکے تو ورثاء کو مہر لینے کاحق باقی ہے۔

۳۔ جب شوہرعنداللہ مہرادا کر چکا ہے تو اس کے ذمہاس وصیت کا ادا کرنالازم نہیں ہے۔ واللہ اعلم ۔ (امدادالا حکام جسم ۲۱۸)

#### صرف اکیلا بھائی وارث ہوتو وہ کل مال لے گا

سوال .....ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے پاس بتیس ہزارروپے امانت رکھے اس آ دمی نے وصیت کی کداگر میں مرجاؤں تو بیرو پیم سجد میں دے دیں اور مرنے والے کا صرف ایک حقیقی بھائی ہے تو کیا ان پیسیوں کومسجد میں دے دیا جائے یا اس کے حقیقی بھائی کو دیا جائے ؟

جواب .....صورت مسئلہ میں تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے بعنی دس ہزار مسجد میں لگا ئیں اور بیں ہزار بھائی کاحق ہے۔( فتاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

#### ہندوقانون کےمطابق لڑکی کوچق نہدینا

سوال .....فدوی کی قوم میں ہندولا رائے ہاور وارث کے معاملے میں ہندولا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایک شخص فوت ہوا اس نے ایک بیوی ایک لڑک دو چھازاد بھائی وارث چھوڑ نے تو شرعی قانون کے مطابق دوآ نا بیوی کو اور آٹھ آٹھ آ نالڑکی کو اور چھآ نا چھازاد بھائیوں کو تقسیم کیا گیا ابلاکی فوت ہوئی اس کی والدہ چاہتی ہے کہ ہندولا پڑمل کر کے حصہ اور ترکہ لڑکی کا حاصل کر کے اس کی طرف سے وقف کر دے اغلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے وارث بھی منظور کرلیں ایس کا طرف سے وقف کر دے اغلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے وارث بھی منظور کرلیں ایس کا طالت میں ہندولا پڑمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

جواب .... بائری کے انتقال کرتے ہی اس کاکل ترکہ اس کے شرقی وارثوں کی ملک ہو چکا اب اس کوکسی قانونی حیلے ہے اپنے قبضے میں لا نا اور پھر وقف کرنا ہر گرنے جائز نہیں اور اگر ایسا کر دیا گیا تو شرعاً وہ وقف قابل اعتبار نہ ہوگا بالخصوص ہندولا پر اپنے اختیار ہے عمل کرنایا کرانا دوسر استقل کمیرہ گناہ ہم بلکہ اندیشہ کفر ہے۔ قال اللہ تعالیٰ و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولیک ھم الفسقون وفی اینہ اخوی الکافرون: اور ظاہر ہے کہ حکم کرنا اور کرانا ایک ہی حکم رکھتا ہے لہذا وارثوں کا شرق کے سے سان کے وارثوں ہی کو دیا جائے اس میں مرحوم کے لئے ثو اب زیادہ ہے اس کے خلاف کرنے پر اس اس کے خلاف کرنے پر آب لوگوں کو مفت میں گناہ ظیم ہوگا اور مرحوم کو اس ناجا کر طریق ہے پچھے فائدہ نہ پہنچے گا البتہ اگر سب وارث راضی ہو کر مجموعے کا یا ان میں ہے بعض فقط اپنے صے کا وقف کسی کا رخیر پر بغرض ایصال ثو اب مرحوم کردیں تو بلا شبہ جائز اور وارث و مورث دونوں کے لئے باعث ثو اب عظیم ہے اور جبکہ بقول سائل وارث راضی ہو سکتے ہیں تو پھر ہندولا پڑمل کرنا سراسر غلطی ہے۔ (امداد المفتیین ص ۱۵۱)

لڑکیوں کے ہوتے ہوئے میراث نواسے کودینا

سوال ....ایک شخص بالکل ضعیف ہو چکا ہے اس کے پانچ لڑکیاں ہیں جوشادی ہوجانے کی

جَامِع الفَتَاوي .... ٠

وجہ سے اپنے اپنے گھر میں اس شخص کی خدمت نواسا کرتا ہے توالی صورت میں اپنے نواسے کے نام جائیدادلکھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....اگراژ کیوں کونقصان پہنچانامقصورنہیں بلکہ واقعتاً نواہےکوت الخدمت کے طور پر معاوضے کی حیثیت سے دینا جاہتا ہے تو خدمت کے موافق دینا درست ہے۔( فآوی محمودیہ جسماص ۴۳۷) وراثت میں لڑ کیوں کا حصبہ کیوں نہیں دیا جاتا ؟

سوال ..... آپ کے صفح میں وراثت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا آپ سے پوچھنا یہ ہے جسالیہ ہوں خیا ہے ہے جسالیہ ہے جس طرح لڑکوں کو ورثہ دیا جا رہا ہے اس طرح لڑکی کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا؟ عموماً عورتیں بھائیوں سے شرماحضوری میں براہ راست حصہ نہیں مانگنیں جبکہ وہ حقیقتاً ضرورت مند ہیں۔

جواب ..... شریعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ دھااور بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھار کھا ہے اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس میں شرما شرمی کی کوئی بات نہیں بہنوں اور بیٹیوں کا شرعی حصہ ان کو ضرور ملنا چاہئے جولوگ اس تھم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ سزائے آخرت کے مستحق ہوں گے اور ان کواس کا معاوضہ قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔

ورا ثت میں اڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

#### زمینوں میں اڑ کیوں کا حصہ ہے یانہیں؟

سوال .....زری زمین میں لڑکی بھی مستحق میراث ہوگی یانہیں؟ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ زرعی زمینوں کی ما لک غالبًا حکومت ہوگئ ہے بیز مین اب افراد کی ملک نہیں ہیں تو اگر لڑکا ساری زمین خود لے لے اور بہن کو کچھ نہ دے تو گنا ہگار ہوگا یانہیں؟ باغ 'باغ کی زمین' مکان اور مکان کی زمین کا کہا تھی ہوگا؟

جواب ..... جوز مین ملک سرکاری ہے اور اس نے برائے کاشت کرائے پرکسی کو دی ہے تو وہ اس کی ملک نہیں ہوگئی۔اس کے انتقال پراس زمین میں وراثت جاری نہیں ہوگی بلکہ جس کوسرکار دے گی اس کو اس میں حق کاشت حاصل ہوگا۔ یہی حال باغ اور گھر کی زمین کا ہے جوز مین کسی کی مملوکہ ہے اس میں وراثت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیناظلم اورغصب ہوگا۔(فاوی محمودیہ جسم سے سے اس میں وراثت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیناظلم اورغصب ہوگا۔(فاوی محمودیہ جسم سے سے اس میں وراثت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیناظلم اورغصب ہوگا۔(فاوی محمودیہ جسم سے سے اس میں وراثت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیناظلم اورغصب ہوگا۔(فاوی محمودیہ جسم سے سے اس میں وراثت جاری ہوگی اوراژ کی کو حصہ نہ دیناظلم اورغصب ہوگا۔

# خاتمہ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں لڑ کیوں کاحق ہے

سوال ..... قاضی ..... کا انقال ہوا اور اپنی اہلیہ سات بیٹے اور پانچے بیٹیاں چھوڑیں ان کا ترکسی طرح تقییم ہوگا؟ مرحوم نے اپنی زمین کے کچھ جھے اپنے بیٹوں کے نام رجسٹری کرا دیتے سے مقصد شانگ قانون سے بچنا تھا آیا وہ جھے انہیں لڑکوں کی ملک ہیں ناتر کہ میں داخل ہیں؟ نیز خاتمہ زمین دارے کے بعد صحرائی جائیداد میں لڑکوں کا حصہ ہے پانہیں؟ جبکہ قانو نا ان کا حصہ نہیں رکھا گیا۔ جواب ..... لڑکیوں کا حق میراث نص قطعی سے ثابت اور قانون الہی ہے۔ جود نیا کے تمام قوانین پر حاکم اور غالب ہے اس لئے لڑکیوں کا حق کل میراث میں ثابت اور قائم ہے لڑکوں کے قوانین پر حاکم اور غالب ہے اس لئے لڑکیوں کا حق کل میراث میں ثابت اور قائم ہے لڑکوں کے نام کا غذی کا رروائی دیا نیا مالک مورث کی نیت پر ہے اس لئے وہ نامز دصص بھی میراث میں داخل نام کا میراث ایک سوبا ون سہام کر کے بیوی کے انیس اور ہر لڑکے کے چودہ اور ہر لڑکی کے سات سات سہام ہوں گے صورت مسئلہ میہ ہے۔ (فقاوئی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) بیوی 19 ابن سات سات سات ہوں گے صورت مسئلہ میہ ہے۔ (فقاوئی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) بیوی 19 ابن 19 ابن 19 ابن 19 بنت ک بنت ک

#### بھات وغیرہ کومیراث کاعوض قرار دینا

سوال ..... ہمارے یہاں کا جاہلانہ دستورہے کہاڑیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ دستوریہ ہے کہاڑ کی جب باپ کے گھر آتی ہے تو اس کو کھانا کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کیا جاتا ہے اور اس کا حق حصہ مجھا جاتا ہے شرعاً یفعل کیسا ہے؟ یہاں اس طرح دینے کو بھات کہتے ہیں۔ جواب ..... بیرواج اصل میں ہندواندرواج ہے خاص اوقات میں جولا کیوں کودیا جاتاہے اس کو میراث کا بدل قرار دینا جائز نہیں میراث انقال مورث کے بعد ملتی ہے اور بیمعالمہ بسااوقات زندگی میں بھی شروع ہوجا تاہے پھر جتنا حصہ میراث ہوتا ہے اس کی قیمت کا بھی کوئی تخیینہ نہیں ہوتا نہ ہا قاعدہ لا کیوں کا حصہ میراث خریدا جاتا ہے نہ ان کی رضا طلب کی جاتی ہے بہرحال اس رواج کوشم کرنا ضروری ہے لا کیوں کا حصہ میراث دیا جائے اپنی بہن کے ساتھ جوصلہ رحمی کرے بیعین سعادت ہے لیکن اس میں یا بندی رواج یا معاوضہ میراث کو خل نہیں ہونا چاہئے۔ (فاوی محمودیہ جمام ۵۰۷)

بیٹے بیٹی میں میراث کی تقسیم اور نواسی کااس سے محروم ہونا

سوال .....ایک عورت نے مرنے کے بعدا یک بیٹا ایک بیٹی اورا یک نواسی وارث چھوڑے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان ور ثاء میں مرحومہ کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب .....حسب بیان سائل صورت مسئوله میں مرحومه کاتر که بعدازروئے حقوق مقدمه علی الارث تین حصے کر کے ایک حصه بیٹی کواور دو حصے بیٹے کوملیں گے اور نواسی چونکه ذوی الارحام میں سے ہے لہذاعصبات کی موجودگی میں بیرمیراث سے محروم رہے گی ۔نقشہ ملاحظہ ہومسئلہ: بیٹا ۲' بیٹی ا'نواسی مرحومہ محروم ۔ ( فقاوی حقانیہ ج۲ ص۵۲۴)

# مال کی ملک میں لڑکی کاحق ہے یا جین

سوال .....مرحوم زید نے اپنی زندگی میں اپنی لڑکی زبیدہ کو اپنی جائیداد بخش دی ہے زبیدہ کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے خاوند کا انقال ہو گیا ہے زبیدہ کو اس کے خاوند کی بہن نے طمع دلائی ہے کہ تیری شادی کرادیں گے اگر تو اپنی جائیدا دجو والد کی طرف سے ملی ہے اس لڑکے کو لکھ دے زبیدہ ایسا کرنے کو تیار ہے اور لڑکی کو میراث ہے محروم کرنا جا ہتی ہے تو اس کا بیفل شرعاً درست ہے یانہیں؟ کیا والدہ کی جائیدا دمیں لڑکی کاحق نہیں؟

جواب ..... بے شک لڑی بھی والدہ کی وارث ہے ماں لڑی کومحروم کرنا چاہئے اور وصیت کرے کی میری موت کے بعد میری سب جائیداد میر باڑے کودی جائے لڑکی کو پچھ نہ دیا جائے یا اس کے حق سے کم کرنے کی تحریر کرد ہے پھر بھی لڑکی محروم نہ ہوگی اور اپنا پوراحق لینے کی حق وار دہگی ۔ اس کے حق سے معلق ہے باقی زندگی اور تندرسی کی حالت میں ماں پوری جائیداداڑ کے کود ہے گئی ہے اگر چہ بلا وجہ شرعی لڑکی کومحروم کرنا ہے انصافی اور مروت میں ماں پوری جائیداداڑ کے کود ہے گئی ہے اگر چہ بلا وجہ شرعی لڑکی کومحروم کرنا ہے انصافی اور مروت

اور نیز مال کی مامتا کے خلاف ہے لہذا موجب گناہ ہے لہذا زندگی میں دینا ہوتو دونوں کو مساوی دے لڑکے کو دوگناہ اورلڑکی کو ایک حصہ دینے کا تھم بھی ترکے سے متعلق ہے زندگی میں جواولا دکو دیا جا تا ہے وہ عطیہ ہے اور عطیہ میں سب اولا دذکوروا ناث برابر کے حق دار ہیں۔البتہ لڑکے کو تعلیم وغیرہ شرعی مصلحت کے پیش نظر زیادہ دے اورلڑکی کو کم دینے میں نقصان پہنچا نامقصود نہ ہوتو جا تز ہے۔انما الاعمال بالنیات: انگال کا دارومدار نیت پر ہے۔(فاوی رہمیہ ج۲۵ س۲۵ سے)

کیاتر کے میں کوئی چیزایی بھی ہے جس سے بیٹی محروم ہے

سوال میں مجمد اسحاق کا انتقال ہوا وارث ایک بیوہ اور دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے لڑ کے اپنی بہن کوکل جائیداد سے محروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکانات اور باغات میں توحصہ ہے گئیں کھیتوں میں کوئی حصہ بیں تو خصہ ہے گئیں کھیتوں میں کوئی حصہ بیں تو فیکورہ ورثاء میں تقسیم سرطرح ہوگی ؟ اور کیا تر کے میں کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس میں لڑکی حصد دارنہ ہو؟ یہ بھی فرما ہے کہ بہن کی اس حق تلفی کی شرعاً کیا سرزاہے؟

جواب .....جقوق متقدمه اداکرنے کے بعد کل ترکہ چالیس سہام بناکراس طرح تقسیم ہوگا کہ
پانچ سہام ہیوہ کو چودہ چودہ ہرلڑ کے کو اور سات سہام لڑکی کوملیں گےروپیئے زیور کپڑا 'برتن' گھر کا سامان'
مکان' باغ' کھیت غرض جو چیز بھی محمد اسحاق کی ملک تھی سب کی تقسیم اس طرح ہوگی بہن کی جق تلفی کرنا
ظلم ہے بہن ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ شفقت کی جا گیگی اگروہ بڑی ہے تو اس کا
حق والدہ کے قریب ہے اگر چھوٹی ہے تو اس کاحق بیٹی کے قریب ہے۔ (فقاوی محمود ہیں جا اس مرسم)

کسی وارث کو ورا ثت ہے محروم کرنا

سوال .....کیاکی دارث کوحق درا ثت سے محروم کرنا جائز ہے اگر نہیں تو محروم کرنے والے کا فیصلہ نافذ ہوگایانہیں؟

جواب .....کی وارث کوئ وراثت ہے محروم کرنا جائز نہیں ایبا کرنے والا گنهگار ہوگا تا ہم جو فیصلہ وہ کر چکا ہے ( بعنی اپنی زندگی میں اپنے جملہ اموال منقولہ وغیر منقولہ کو دیگر ورثاء میں تقسیم کر دے ) نافذ ہوگا اور اس کی موت کے بعد محروم ہونے والا وارث بی میراث کا دعوی نہیں کرسکتا۔
قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاری ": ولووهب جمیع ماله لابنه جاز فی القضاء و هو آثم نص عن محمد هکذافی العیون (خلاصة الفتاوی ج م ص ۲۰۰ کتاب الهبة قبل الفصل الثانی )

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: رجل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٤٩ فصل فى الهبة الولدلولده) ومثله فى الهندية ج٥ ص ١٣٩ لباب السادس فى الهبة للصغير. (فتاوى حقانيه ج٢ ص ٥٣٩)

اولا دکوعاق کرنامحض ہےاصل ہے

سوال: ایک محف نے اپ اڑک کوعال کردیا ہے اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے ہیں وہ کیا کرے؟
جواب سے عال کے دومعنی ہیں ایک معنی شرعی دوسرے عرفی شرعی معنی تو بید ہیں کہ اولاد
والدین کی نافر مانی کر سے سواس معنی کی تحقیق میں تو کسی کے نہ کرنے کو خل نہیں جو والدین کی ہے تھی
کرے وہ عنداللہ عالق ہوگا اور اس کا اثر فقط بیہ ہے کہ خدا کے نزدیک عاصی اور گناہ کیرہ کا مرتکب ہے
باقی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی بید ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولا دکو بعجہ
باقی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی بید ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولا دکو بعجہ
باتی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی بید ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولا دکو بعجہ
باتی میراث سے محروم الارث کرد سے سویدا مرشر عا ہے اس سے اس کاحق ارث باطل نہیں ہوتا
ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانشیین الایہ: اور لام
ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانشیین الایہ: اور لام
ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانشیین الایہ: اور لام

اور حضرت بریرہ کا قصداس کا شاہد ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کوخرید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کے موالی نے شرط کی کہ ولاء ہماری رہے گی اس پررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شرط باطل ہے اور ولاء معتق کی ہے۔ جبکہ ولاء حق ضعیف ہے چنانچہ حسب فرمود ہ پاک الولاء لحمہ تا کہ حمہ النسب المحدیث ضعف اس کا کا ف تشبیہ سے ظاہر ہے وہ ففی کرنے سے فی ہوتا پس نسب جو کہ اقوی ہے کیونکہ فی کو قبول کرسکتا ہے؟

پھر جب واضح ہوا کہ اس معنی کا شرعاً کچھ ثبوت نہیں تو اس سے رجوع کی کچھ حاجت نہیں پس باپ کے مرنے کے بعد وارث ہوگا البتہ محروم الارث کرنے کا طریق بیمکن ہے کہ اپنی حالت حیات وصحت میں اپنا کل اٹا ثہ کسی کو ہبہ یا مصارف خیر میں وقف کر کے اپنی ملک سے خارج کر دے اس وقت اس کا بیٹا کسی چیز کا ما لک نہیں ہوسکتا۔ (امداد الفتاوی جہ ص۳۲۳)

### نافر مان بیٹاباپ کے مرنے کے بعد پورے حصے کا مالک ہوگا

سوال .....میرے دو بیٹے ہیں بڑا بہت نافر مان ہے چھوٹا فر مانبر دار ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت اور فرما نبر داری جس قدر ہوسکے گی کروں گا ابسوال بیہ ہے کہ مال اور قرض اور زمین سے تقسیم کر کے کس قدر خودر کھوں اور نافر مان کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر ازروئے شرع حق پہنچتا ہے؟ اور مجھ کو تقسیم کر کے جوز مین پہنچا اس میں سے میری دفات کے بعد نافر مان کو پچھ پہنچتا ہے یا ہیں؟ جواب ..... نافر مان فرزند جو زبانی اور مالی ناحق تکلیف اپنے باپ کو دیتا ہے فاسق ہے اور سخت گنہگار ہے مگر شرعاً باپ کی وفات کے بعد پورے حصے کا مالک دوارث ہے اس میں کی نہیں اور سخت گنہگار ہے مگر شرعاً باپ کی وفات کے بعد پورے حصے کا مالک دوارث ہے اس میں کی نہیں آئے گی ہاں باپ کواپی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنا مال اپنی زندگی میں کی کودے دے لیکن اولا د میں بنسبت ایک کے دوسرے کوزیا دود ینا مگر دہ ہے۔ (فقاوئی مظاہر علوم ج اص ۲۲۳)

گناه کی وجہ ہے میراث ختم نہیں ہوتی

سوال .....زید کا انقال ہوا' خالد' زاہد دولڑ کے اورا یک لڑکی شہناز وارث جھوڑ ہے ابھی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ بہن نے ایک شخص ہے منہ کالا کرلیا اور دونوں بھاگ بھی گئے مال کی تقسیم ہوئی تو دونوں بھا گئے ہاکہ تقسیم ہوئی تو دونوں بھا ئیوں نے آپس میں تقسیم کرلیا اور بہن کا حصہ نہیں رکھا کسی نے کہا کہ تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن ایسے نالائقوں کا حق نہیں ملنا جا ہے گویاز ناان کے نزد یک مانع ارث ہے شرعاً کیا تھکم ہے؟

جواب .....زنا گناہ کبیرہ ہے لیکن لڑ کی اسکی وجہ ہے اپنے والد کے ترکے سے محروم نہیں کی جائیگی جولوگ اسکاحت نہیں دیتے و وغاصب وظالم ہیں ا کا و ہال د نیاو آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ ( فآویٰمحودیہ ج ۱۸ص۵۲۵ )

# مدت تكمفقو دالخبر رہنے والے لڑ كے كاباب كى وراثت ميں حصه

سوال .....زیدنے رانی ہے شادی کی پھر دوران حمل زیداور رانی میں طلاق ہوگئی رانی نے طلاق نامہ میں کھوایا کہ موجود حمل ہے لڑکا یا لڑکی تولد ہوتو اس کے نان ونفقہ یا پرورش کا ذمہ دارزید نہ ہوگا نہ ہی زیداس اولا د کا مالک ہوگا چنانچہ زید مرتے دم تک اس اولا د (لڑکے) ہے لاتعلق رہااب بیلڑکا زید کے ورثے میں شرعاً حق دار ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کس قدر؟

جواب ..... بیلز کا زید کا شرعاً وارث ہے اور زید کے دوسرے لڑکوں کے برابر کا حقدار ہے طلاق نامے میں بیلکھ دینا کہ''اس حمل ہے پیدا ہونے والے بچے کا زید سے کوئی تعلق نہ ہوگا'' شرعاً غلط اور باطل ہے باپ بیٹے کے سبی تعلق کی نفی کا نہ باپ کوحت ہے نہ ماں کو

سوال ....سوال نمبرا سے پیوستہ ہے زید کی پہلی ہوی سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے لڑکی زیدگی بینی ہوی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکا ہے لڑکی دوسری ہوی سے زیدگی زندگی میں بی فوت ہوگئی اور ایخ پیچھے دولڑکیاں اور ایک لڑکا چھوڑ ازید کی دوسری ہیوی سے ایک لڑکا ہوا جبکہ زیداور اس کی ہوی رانی میں دور ان حمل طلاق ہو چکی تھی جیسا کہ سوال نمبر امندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے اب وہ لڑکا تقریباً ۴۹ سال تک مفقو دالخبر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں بالا میں ذکر ہو چکا ہے اب وہ لڑکا تقریباً ۴۹ سال تک مفقو دالخبر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں سے حصہ مانگتا ہے اگر شرعاً وہ حقد ارہے تو کس قدر؟ فرض کریں کہ زید کی املاک کی مالیت دس لاکھ روپے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمدی میں کیا کلیے وقاعدہ ہے؟

الف.....اگرزید کی دوسری بیوی ہے لڑ کا شامل ہو۔

ب.....اگرزید کی مرحومه بیٹی کی اولا د (۲ لڑ کیاں اورا یک لڑ کا) بھی شامل ہوں۔

جواب .....زید کی پہلی بیوی کالڑ کا دارث ہے جبیبا کہاد پر لکھا جاچکا اور عرصہ دراز تک مفقو د الخمر رہنے سے اس کاحق وراثت باطل نہیں ہوا۔

زیدگی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اولا دزید کی وارث نہیں ہوگی صورت مسئولہ میں زید کے صرف دووارث ہیں پہلی بیوی رانی کالڑ کا جوعرصہ تک مفقو د انخبر رہااوردوسری بیوی کالڑ کا'بیدونوں برابر کے وارث ہیں اس لئے زید کاتر کہا گردس لا کھ ہے تو دونوں کو یانچے یانچے لا کھ دیا جائے گا۔

نوٹ:اگرزیدی وفات کے وقت اس کی دوسری ہیوی زندہ تھی تو دس لا کھیں سے ایک لا کھ پچپیں ہزاراس کا حصہ ہے باقی ماندہ آٹھ لا کھ پچھتر ہزار دنوں بھائیوں پر برابرتقسیم ہوگا اور بیوہ کے انقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اسکے لڑکے ویلے گا۔ (آپکے مسائل اوران کاحل ج مساسم سے میں میں ہوتا جہیز دینے سے حق وراشت باطل نہیں ہوتا

سوال .....زیدنے اپنی بیٹی فاطمہ کوصحت وتندرتی میں پچھ ملک بطور جہیز دے دی اور باضابطہ تمسک لکھوا کر رجٹر ڈ کرادی زید کے اور بھی بیٹیاں ہیں زید کے انتقال کے بعد کیا فاطمہ کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا؟

جواب .....زید کااپنی بیٹی کو پچھ ملک بطور جہیز دے دیے سے زید کے ترکے میں سے فاطمہ کاحق ساقط نہیں ہوتا بلکہ اگر فاطمہ نے صاف کہہ دیا یا لکھ دیا کہ میں نے اپناحق وراثت چھوڑ دیا تو بھی اس کاحق نہیں جائے گا۔ ( فتاویٰ با قیات صالحات ص ۳۸۸)

#### ناراض بيوی کوميراث کا حصه

سوال ..... ہندہ کاعقد باپ نے زید ہے کرایا ہندہ اپنے خادند کے پاس کچھ دن گھری اور پھر ہندہ کا باپ کسی ناراضگی کی وجہ ہے ہندہ کو اپنے گھر لے گیازید بیار ہوا اور ہندہ کے پاس بلانے کے پیغام بھیج گر ہندہ نہ آئی اور زید فوت ہو گیا اس صورت میں ہندہ کو زید کے تے شرعاً کچھ حصہ ملے گایا نہیں؟ گر ہندہ نہ آئی اور زید نے ہندہ کو طلاق نہیں دی للبذا شری طریقے پروہ میراث کی مستحق ہے اس نارافسگی جو اب ..... زید نے ہندہ کو طلاق نہیں دی للبذا شری طریقے پروہ میراث کی مستحق ہے اس نارافسگی کی وجہ سے دہ میراث ہے کر دم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر بالکل نہ گئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی ۔ کی وجہ سے دہ میراث ہوتی دیا ہے کہ دم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر بالکل نہ گئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔ کی وجہ سے دہ میراث ہوتی دیا ہے۔

لفظ ' چلی جا'' کہنے سے طلاق ومیراث کا تھم

سوال .....ایک شخص نے اپنی عورت کو گھر سے نکالا اور کہد دیا'' چلی جا'' اوراس بات کو دس سال کا عرصہ گزر گیا کہ دہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے نکلی ہوئی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ عورت خاوند کا ترکہ یانے کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب سیر کہنا کہ'' چلی جا''ان کنایات ہے ہے جن میں ہرحال میں طلاق کی نبیت شرط ہے اور نبیت کا علم اب ہونہیں سکتالہٰ ذاطلاق واقع نہ ہوگی اور وہ عورت میراث پانے کی مستحق ہے۔ پیشن کی رقم میں میراث کا حکم پیشن کی رقم میں میراث کا حکم

سوال ..... جناب مفتَی صاحب! یہاں ایک آ دمی کا انتقال ہوگیا ہے جو کہ فوج میں ملازم تھا اس نے اپنی پنشن ہیوی کے نام پراس عنوان سے کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری پنشن میری ہیوہ کودی جائے اب اس کی وفات کے بعداس کے دوسرے ورثاء پنشن میں وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا مرحوم کی ہیوہ کے علاوہ دیگر ورثاء کا بھی پنشن میں حصہ بنرآ ہے یانہیں؟

جواب سینش کا وظیفہ مال مملوکہ نہیں بلکہ سرکار کی طرف سے آیک عطیہ ہوتا ہے بناء برای وجہ بیہ وظیفہ تقسیم میراث سے متنتیٰ ہوگا سرکار جس کو چاہے اور جتنا چاہے دے عتی ہے صورت مسئولہ میں چونکہ مرحوم کے کاغذات اس کی بیوہ کے نام ہیں اور سرکار بھی اس پر راضی ہے اس لئے یہ پنشن صرف ہیوہ کاحق ہے۔

لما قال الشيخ اشرف على التهانوي : چونكه ميراث مملوكه اموال مين جارى موتى عدورات مملوكة المين بارى موتى عدور المين بارى موتا البندا آئنده جووظيفه

ملے گااس میں میراث جاری نہیں ہوگی سرکا رکوا ختیار ہے کہ جس طرح جائے تقسیم کردیے۔الخ (امدادالفتاویٰ جلد ۴ سر۳۲ کتاب الفرائض فتاویٰ حقانیہ ج۲ ص ۴۱۹)

#### غائب غيرمفقو دكا حصه وراثت

سوال .... شجاعت کے تین اڑ کے حلیم سلیم ' نعیم ہیں جلیم 1943ء میں تلاش معاش کے لئے گھر سے چلے گئے 1952ء میں معلوم ہوا کہ جلیم مونگیر جیل میں ہے لیکن کوشش کے باوجود حلیم سے ملاقات نہ ہوئی اس درمیان شجاعت نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر جائیداد بڑھائی اور کل جائیداد مرحوم نے اپنے نام رکھی پھر شجاعت کا انتقال ہوگیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد میں حلیم کا حصہ ہوگایا نہیں ؟ حلیم کی بیوی اور اس کا لڑکا اپنے باپ کا حصہ طلب کرتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب ..... جبکہ خلیم کا مونگیر جیل میں ہونا معلوم ہے تو اس کومفقو دالخبر قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ سلیم اور نعیم کی طرح وہ بھی تر کے کا برابر مستحق ہوگا اگر شجاعت کے والدین اور بیوی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے اور اس کے ورثہ صرف تین لڑ کے ہیں تو ان تینوں میں تر کہ برابر تقسیم ہوگا پھر حلیم خال کے حصے میں جو بچھ آئے اس کومحفوظ رکھا جائے اور خود اس سے دریا فت کر کے اگر وہ کہے تو اس کی بیوی اور لڑ کے کودے دیا جائے۔ (فناوی محمود یہ جسماص ۲۳۳)

## نه لینے ہے جن میراث باطل نہیں ہوتا

سوال .....خواجہ کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا خواجہ فوت ہوا سار انز کہ لڑکے باب اللہ کے نام ہو گیا بہنوں نے اپناحق نہیں لیاحتیٰ کہ انتقال کر گئیں بعدہ باب اللہ دولڑکیاں اور ایک لڑکا جھوڑ کرفوت ہوا باب اللہ کا اسب ترکہ ان کے لڑکے کے نام ہوا اس کے بعد باب اللہ کا لڑکا سرور بھی دو بہنیں اور ایک بیوی جھوڑ کرفوت ہوا اب سرور کے ترکے میں اس کی پھوپھیوں کے لڑکے حق کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ باب اللہ کی زندگی میں اپناحق نہیں لیا تو بھوپھیوں کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے ودعوے کاحق ہے یا نہیں؟

جواب ..... محض نہ لینے ہے وارث کی ملک مورث کے مال سے زائل نہیں ہوتی لہذا اگر ہندہ وغیرہ پھوپھیوں نے باب اللہ کو اپنا حصہ با قاعدہ ہبہ کرکے قبضہ کرادیا تھا تب تو پھوپھیوں کے ورثاء کو باب اللہ کے ورثاء ہے اس کے لینے کاحق حاصل نہیں اورا گر با قاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے جس کی مقدار خواجہ کے انتقال ہے اس وقت تک نام بنام مرحوبین اور ورثاء کی تفصیل معلوم ہونے پرتح برکی جاسکتی ہے۔ (فقاو کی محمود ہیں ج ۸ ص ۳۵۹)

#### حق وراثت جبراً وصول كرنا

سوال ..... پنجاب کا دستور ہے کہ عورت کو ورا ثت شرعی ہے محروم کر دیا جاتا ہے کیکن کسی عورت کا خاوندفوت ہو جائے تو وہ خاوند کی کل جائیدا دیر قابض ہو جاتی ہے اس کوفر وخت کاحق نہیں تا زندگی اس کا قبضہ رہتا ہے۔

اس صورت میں باتی ورثاء کو کہا جائے کہ عورت بے اولا دکو چوتھا حصہ سرکاری طور پراس کے نام کراد واور باقی حصہ اپنا لے لواگر ورثاء اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو کیا وہ عورت کل جائیداد پر قابض رہ کر جائیداد کی آمدنی ہے اپنیں؟ قابض رہ کر جائیداد کی آمدنی ہے اپنیں؟ جواب ۔۔۔۔۔ اگر ورثاء خاوند عورت کا شرعی حصہ نہ دیں تو عورت کو حق ہے کہ جس طرح قد رہ ہوا پنا شرعی حصہ وصول کر لے زائد لینے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر دے۔ قد رہ ہوا پنا شرعی حصہ وصول کر لے زائد لینے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر دے۔ فیدرت ہوا پنا شرعی حصہ وصول کر لے زائد لینے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر دے۔ (فاق وی مجمود ہیں ج میں سے سے کہ ہوں سے کہ اس سے سے کہ اس سے کا حق نہیں زائد کو دیگر ورثاء کے حوالے کر دے۔

والده مرحومه كي جائيدا دمين سوتيلے بهن بھائيوں كا حصة ہيں

سوال ..... ہماری والدہ صاحبہ فوت ہو چکی ہیں اور ہم دو بھائی ہیں اور تین بھائی سوتیلے ہیں آپ بتائے کہ جائیداد کا وارث کون ہوگا؟

جواب .....جوچیزی آپ کی والدہ کی ملکیت تھیں ان کی وراثت تو صرف ان کی اولا دہی کو پہنچ گی سو تیلے بھائی بہنوں کونہیں البتۃ آپ کے والد کی جائیداد میں سو تیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ واللہ اعلم ۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج۲ص ۳۵۰) والد کو حصبہ دیسے سے از کار کرنا

سوال .....امتل کا انتقال ہوا ورثاء میں تین لڑکے دولڑکیاں ادرا یک شوہر ہے لڑکے اپنے والدصاحب کو حصہ دینے سے انکار کررہے ہیں آپ از روئے شرع صص مقرر فرما کمیں؟ جواب .....صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ تمام اموال متروکہ کے بتیس سہام کرکے آٹھ شوہر کؤاور چھے چھے بیٹوں کواور تین تین دونوں بیٹیوں کو ملیس گے۔ اموال متروکہ کے بتیس سہام کرکے آٹھ شوہر کؤاور چھے چھے بیٹوں کواور تین تین دونوں بیٹیوں کو ملیس گے۔ (نتاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

صورت مسلديد بيام وجر ١/٨ بينا ٢ بينا ٢ بينا ٢ بينا ٢ بينا ٢ سين ١٦ بين ١٠ بين ١٠

## میراث تمام املاک میں جاری ہوتی ہے

سوال .....زید کی بیوی کا نقال ہو گیامہر ابھی تک ادانہیں کیا تھا آیا مہر وارثوں کو دینا ہوگا؟ ایک لڑ کا اور والدین بھی موجود ہیں ۔

جواب ..... صرف مبری کیا' عورت کی تمام چزیں جن کی وہ مالک تھی میراث ہے جو حقوق متفاد میں میراث ہے جو حقوق متفاد میلی الارث پورے کرنے کے بعد بارہ سہام کرکے تین شوہر کو دو دومتوفیہ کے والدین کو اور پانچ اسکے لڑکے کو میں گئیں گے صورت مسئلہ ہیہے۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) شوہر 'ابپ' ماں' بیٹا ۵۔ خدمت کرنے بیانہ کرنے کو میراث میں کوئی وخل نہیں

سوال ....زید کے پاس اٹھاسی بیگہ زمین تھی اور چھتو لہ سونا اور تین تو لہ چاندی ودیگر سامان تھا اور زید کوسات لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا اہلیہ بھی حیات تھی زید نے ساٹھ بیگہ زمین لڑکے کے نام کر دی جو اس نے فروخت کر دی نیز ندکورہ سونا چاندی بھی لڑکے ہی کو دیدی لڑکیوں کو بچھ نہ ملا اور لڑکے کو مکان کا کچھک حصہ بھی زید نے دیازید کے پاس اٹھا کیس بیگہ زمین باقی تھی اہلیہ کے انتقال پر زید نے دوسری شادی کرلی جس سے ایک لڑکا محمود پیدا ہوا بقیہ زمین میں سے بھی چوہیں بیگہ زمین زید نے فروخت کر دی صرف پونے چار بیگہ زمین باقی رہی زید کا انتقال ہوا ان کی اہلیہ بھی حیات ہے اور ساتوں لڑکیاں اور دونوں لڑکے بھی اب پہلالڑکا یہ چا ہتا ہے کہ پونے چار بیگہ زمین میں سے بھی وہ حصہ لیں جبکہ اس اور دونوں لڑکے بھی اب پہلالڑکا یہ چا ہتا ہے کہ پونے چار بیگہ زمین میں سے بھی وہ حصہ لیں جبکہ اس نے والدہ کی بھی کوئی خدمت نہیں کی اب اس کے بارے میں فیصلہ فرما کیں؟

جواب ..... میراث جو هم شریعت ہے وہ ندکورہ سوال چیزوں سے خلل پذیر نہیں ہوتا میراث تو مرنے کے دفت کی اشیاء مملوکہ میں جاری ہوتی ہے لہٰذا صورت مسئولہ میں بعداداء حقوق کل مال کے اٹھاسی حصہ کر کے گیارہ سہام بیوی کو چودہ چودہ دونوں لڑکوں کو اور سات سات ساتوں لڑکیوں کو ملیں گے صورت مسئلہ یہ ہے بیوی اا 'لڑکام'ا' لڑکام'ا' لڑکی کے اور کی مقتاح العلوم غیر مطبوعہ۔

## تباین دارین وراثت میں مانع نہیں

سوال .....زیدنے اپنی اولا دمیں چارلڑ کیاں اور تبن لڑکے چھوڑے ایک لڑکی ان میں سے پاکستان جاکرفوت ہوگئی البتہ اس کی اولا دموجو دہے جبکہ خاتمہ زمین دارے کا حکومت نے فیصلہ کر دیا اور بیرزمین کاشت تینوں لڑکوں کے نام آگئی اور اس کا دس گنا مرحوم ہی ادا کر چکے تھے تو اس صحرائی جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ نکلے گایانہیں؟ اورا گر نکلے گا تو پاکستان جا کرفوت ہوجانے والی کا حصہ لگایا جائے گایانہیں؟ اوراس میراث کی تقسیم کس طور پر ہوگی؟

جواب ..... با تفاق ائمہ اربعہ باوجود تباین دارین باہم متوارث ہوتے ہیں لہذا صورت مسئولہ میں شخص مذکور کی وفات کے وفت اگر پاکستان میں لڑکی زندہ تھی تو وہ بھی وارث ہوگی پس تین لڑکوں اور چارلڑ کیوں میں تقسیم میراث بعداداء حقوق حسب ذیل ہوگی بشرطیکہ متوفی کے والدین یاان میں سے کوئی زندہ نہ ہوگل املاک کے دس سہام کر کے دودو ہر تین لڑکوں کواور ایک ایک چاروں لڑکیوں کوملیس کے صورت مسلم ہیہ ہے۔ ابن آئین آئین آئین ائینت آئینت آئینت آئینت آئینت آئینت اگر فی مقاح العلوم غیر مطبوعہ) ورا ثبت کے لیے محض رشنہ دار ہونا کافی نہیں

سوال ..... ہمارےعلاقے میں ایک عورت فوت ہوگئی ہے جس کے ور ثاء میں کوئی بھی عصبۂ ذوی الفروض یا ذوی الا رحام موجو زنہیں صرف خاوند کے بھیتیج ہیں تو کیا مرحومہ کی میراث میں سے اس کے خاوند کے بھینچوں کو حصہ دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....کی بھی عورت کے خاوند کے جھتیج خاوند کے تو عصبہ ہیں لیکن اس کی بیوی سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں جو سبب ارث بن جائے صرف خاوند کی قرابت کی وجہ سے بیوی کی میراث میں ان کوحی نہیں دیا جاسکتا اور نہ بیکسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں بلکہ ایسی حالت میں تو ان کے درمیان اجنبیت پائی جاتی ہے جسکی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح بھی جائز ہے لہذا صورت مسئولہ میں اس عورت کے شرعی ورثاء نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترکہ بیت المال میں جائے گا۔

قال العلامة السيدشريف الجرجاني :ثم بيت المال اي اذالم يوجد احد من المذكورين توضع التركة في بيت المال(الشريفية ص ١١)

لمافی الهندیة: فیبدا الفروض النسبیة بقدر حقوقهم ثم ذوی الارحام ثم مولی الموالاة ..... ثم الموصی له بجمیع المال ثم بیت المال (الفتاوی الهندیة ج۲ ص ۵۲۲ کیا اختلاف و الفرائض الباب الاول) فتاوی حقانیه ج۲ ص ۵۲۱ کیا اختلاف وارین مالع ارث ہے؟ وارث ہو زیکا وعوی کیسے ثابت ہوگا؟ کیا اختلاف وارین مالع ارث ہے؟ وارث ہو زیکا وعوی کیسے ثابت ہوگا؟ موال .... ہندہ نے حالت صحت میں اپنی جائیدادایک مدرے اور مجد کے لئے وصیت کی اس کوکوئی اولا دنتھی خود ہندہ نے بھی بھی اقر ارئیس کیا اور نہ محلے والوں کوئم ہے لہذار حلت کے بعد جب پنجائیت نے اس وصیت کو جاری کرنا چا ہا تو ایک شخص نے ایک خط نکالا جس میں بیتر برے جب پنجائیت نے اس وصیت کو جاری کرنا چا ہا تو ایک شخص نے ایک خط نکالا جس میں بیتر برے

'' پاکستان میں ہندہ کا ایک بھائی ہے جو وراثت کا دعویٰ کر رہاہے' سوال یہ ہے کہ خط کے ذریعے شہوت کا فی ہے یا شہادت ہے گئے۔ دوسری صورت میں وہاں ہے با قاعدہ شہادت لے شہوت کا فی ہے؟ یا یہاں آ کر شہادت دینا ضروری ہے؟ حالانکہ پاکستان سے ہندوستان آ نامنع ہے؟ نیز بیا ختلاف دارین مانع ارث ہے یا نہیں؟

جواب ......اگر ہندہ نے کبھی اپنے وارث کا اقر ارنہیں کیا اور اہل خاندان اہل محلّہ کو بھی کسی وارث کاعلم نہیں تو ہندہ کے انتقال کے بعد محض خط کی بناپر خط کیصنے والے کو ہندہ کا بھائی اور وارث شرگ قر ارنہیں دیا جائے گاجب تک وہ شہادت سے ثابت نہ کرد سے شہادت کیلئے حاضر ہونا شرط ہے غائب کی شہادت کافی نہیں اگر پنچائیت کو اس خط کا شبہ بیدا ہو گیا تو فی الحال وصیت ایک ثلث میں جاری کر دی جائے اور دو ثلث کو محفوظ رکھا جائے تا آئکہ پنچائیت کو اطمینان ہو جائے جتنے وقت میں بھی اطمینان ہوا ما صاحب کا بہی قول ہے صاحبین رحمہا اللہ کا قول اما مطحاوی نے ایک ساتھ نقل کیا ہے۔ اختلاف دارین کے ذیل میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس قول کو دفع کیا ہے جس نے اہل اسلام کے اختمان ہیں اختلاف داری وارث وراث داریا ہے (یعنی مسلمانوں کے حق میں اختلاف دارے وراثت کا حکم حق میں موتا بلکہ باتی ر نہتا ہے ) البتہ وارث ہو نیکا ثبوت شہادت کا محتاج ہے۔ (فاوئی محدودین میں)

وارث کے متعلق وصیت اوراس ہے متعلق امانت کا ایک ظمنی سوال

سوال ..... جھے مساۃ اللہ دی کے خاوندگی حقیقی پھوپھی مساۃ عصمت نے بندی کواپنی حیات میں وصیت کی کہ میرازیور برتن اور کیڑے جب میرالڑکا امیر تحد بالغ ہوجاوے گاکودے دینا اور میری لڑکی مساۃ سیدی کونتھ' بلاق' بالے وغیرہ کوفلاں فلاں چیزیں دے دینا مگر بحکم خدائے بزرگ کے بیرد بندی بیوہ ہوگئی بندی نے عصمت کی لڑکی سے کہا کہ فلال فلال چیزیں تیری والدہ نے بندی کے بیرد کی تصمت انتقال کی تصین کہ میر کے لڑکی ہے اور بندی بیوہ ہوگئی جس کی وجہ سے اب میرا ارادہ یہاں قیام کا نہیں اور نہ کوئی سامان لے جاسکتی ہوں جو جو تیری والدہ نے تیرے دینے کو کہا تھا وہ تو اپنی کام میں لا اور باتی اپنے بھائی کوئن تمیز کے وقت دے دینا مگر امیر تحد کے حصہ کی اشیاء بہن نے قبول نہ کیس اور کہا کہ تو ہی دے دینا بعدہ مساۃ عصمت کے انتقال کے دس سال بعد بندی بحالت بیوگی اپنے میکہ چلی آئی اس وقت اس وقت اس بعدہ مساۃ عصمت کے انتقال کے دس سال بعد بندی بحالت بیوگی اپنے میکہ چلی آئی اس وقت نہ تھا اور وصیت بھی تھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے دینا میں کہی تھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے دینا وقت دے دینا کہی بھی کہی تھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے دینا دینا کہی تھی کہی تھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے

دینامیرے میکہ آنے کے دوسال بعد میری نندمساۃ عصمت کی حقیقی جیتی میرے میکہ میں میرے ملئے کوخود آئی تو بندی نے کنجی اس کو دے کر وہ تمام چیزیں بتلا کر کہہ دیا کہ امیر محمد کو دے دینا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے کپڑے برتن خودر کھ کراورلڑ کے امیر محمد کو نامعلوم کس قدراشیاء ملیں تمام ملیں یا کم دریافت کرنے سے تو میری نندیہ ہتی ہے کہ میں نے پچھ بیں لیا تو ایسی حالت میں بندی گنجگارہے یا مال وصیت کے بوجھ اورامانت کے ذمہ سے بری ہوگئی بندی کو بہت فکر ہے۔

۲۔ عورتوں کواوپر سے یا نیچے کی جانب سے سرگوندوا نا جائز ہے یانہیں بعض کہتی ہیں صرف پوٹی بنوالے ویسے ہی کھلے بالوں کی مینڈ ھیاں بنوا کرسرنہ گندھوائے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب .....اول تویہ وصیت باطل ہے جو پچھم حومہ نے کہااس پر ممل کرنا جائز نہیں بلکہ سب
مال کل ورثاء میں مشترک رہے گا وہ آپس میں با قاعدہ خودتقسیم کرنے کے مختار ہیں اس لئے دونوں
کہن بھائی کومسئلہ کی اطلاع کر دود دسرے جس طریقہ سے تم نے امانت پہنچائی ہے اس طریقہ سے
تم بری نہیں ہوئیں بلکہ لازم ہے کہ اپنی نندا ورعصمت کے لڑکے سے خوب تحقیق کرواگر پہنچانا
ثابت ہو جائے تو خیرورنہ اپنی نند سے وصول کرکے دلوانا تمہارے ذمہ ہے اگر وہ نہ دے تو
تمہارے ذمہ تا وال اداکر نالازم ہے یا عصمت کے کل ورثاء سے معاف کروالو۔

فى العالمگيريه: ولوقال رددتها بيد اجنبى وصل اليك وانكرذلك صاحب المال فهوضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقسم المودع بينة على ذلك. كذافي المحيط. والله اعلم. ج٥.ص٢١٦.

۲ \_خواه صرف چوٹی بناویں یا مینڈ ھیاں ہی دونوں جائز ہیں البتہ کفاراور فساق کی مشابہت نہ ہو۔ (امدادالا حکام جہم ص۵۸۵)

# محروم الارث

عورت كوخسر كے تر كے ميں سے كيا ملے گا؟

سوال .....زید کا انقال ہوا دارتوں میں ایک بیوی ٔ چار فرزند ٔ چار دختر ہیں بعدازاں ایک فرزندنے رحلت کی اور ایک بیوی اور ایک لڑکی چھوڑی اس کی اپنی خاص ملک کچھ نہیں ہے عورت کا مہر چھ سو پچاس روپے ہے وہ عورت اپنا مہر طلب کرتی ہے کیا حکم ہے؟

جواب ....زید کا تر کہ چھیانو ہے حصول میں منقسم کر کے عورت کو ہارہ جھے ہر فرزند کو چودہ

چودہ حصےاور ہر دختر کوسات سات حصے دیں پھر فرزند مرحوم کے ذمے چونکہ اس کی بیوی کا م ہے اور اس کا حصہ اس کی عورت کے مہر کے لئے بھی کا فی نہیں اس لئے جتنا فرزند کے حصے میں باپ کا ترکہ آئے گااتنی ہی مقدار کی عورت مستحق ہوگی ۔ (فآوی باقیات صالحات ص ۳۷۱)

بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے

سوال .....ہم پائج بہن بھائی ہیں دو بھائی اور تین بہنیں سب شادی شدہ ہیں ماں باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی بیویاں ایک جگہ رہنا پسندنہیں کر تیں اس لئے ہم نے بید مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہوگیا ہا بسورت حال ہیہ کہ جب بہنوں کو بید معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہ ہیں انہوں نے بھی مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا ہے میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ بین ہوتا جب بہنوں کو اس بیٹیوں کا حصہ بین ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں مولا نام ہ باآ پ ہی ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کاحق نہیں ہوتا اور مولا ناصاحب! آگر میں ہی غلطی پر ہوں تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی میں بی بتا میں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے جھے کی حق تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی میں بیبتا میں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے جھے کی حق دار ہیں؟ اوراگر ہیں تو بہنوں کے جھے میں کتنی رقم آئے گی؟ آپ کا حسان مندر ہوں گا۔

جواب ..... بیاتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ ''باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا' قرآن کریم نے بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھا بتایا ہے اس لئے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ ''باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا'' البتہ جائیداد کے جھے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں اپنی زندگی میں اگر والد دینا چاہتو بہتر یہ ہے کہ سب کو ہرا ہر دے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بنا پرزیادہ دے دے تو گنجائش ہے بہر حال آپ کو چاہئے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں بھائیوں کا دگنا حصہ اور بہنوں کا اکہرا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۲ ص ۳۳۳)

داشته عورت كاوراثت مين كوئي حق نهيس

سوال ..... محمد ابراہیم مندرجہ ذیل ور شرچھوڑ کرفوت ہوا ایک بھائی اساعیل عائشہ بیگم متوفی کیلڑ کی آ منہ بیگم کالڑ کافضل احمد موجود ہے آ منہ بیگم متوفی کی زندگی میں مرچکی تھی متوفی نے اپنے نوا سے کے لئے ایک تہائی کی وصیت کی ہے متوفی کی ایک غیر منکوحہ داشتہ عورت اور ایک اس کی لڑکی ہے جودونوں متوفی کی زندگی ہی میں فرار ہوگئی تھی متوفی کا ترکہ س کو کتنا ملے گا؟

جواب ....متوفی کے ترکے میں ہے ایک ثلث ان کے نواسے کواور باقی کا 1/4 چوتھائی

جَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ الفَتَاوي ٥٠٠٠ عَلَيْهِ الفَتَا

عائشہ بیگم کو اور باقی کا (تین چوتھائی) اساعیل خال کو ملے گا داشتہ عورت اوراس کی لڑکی وارث نہیں ہے۔(کفایت المفتی ج ۸ص۳۳)

## بہن اور چیامیں تر کہ س کو ملے گا؟

سوال .....زیدمرحوم کے دارث اس کی بہن اور بیوی کا چیاہے تر کہ کیسے تقسیم ہوگا؟ جواب .....اس کا کل تر کہ اس کی بہن کو ملے گا بیوی کے چیا کو پچھ نہیں ملے گا اگر اس کے ذمے کوئی قرض بھی ہوتو اس کا ادا کرنا پہلے ضروری ہے اگر کوئی وصیت بھی کی ہے تو ایک تہائی تر کے سے وصیت پوری کی جائے۔ (فتا وی محمود بیرج ااص ۲۴۲)

وارثوں میں دوعور تیں ایک لڑ کا' دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے

سوال .....زیدمرحوم کی دوعورتیں ایک لڑکا' دولڑ کیاں اورا یک بہن ہے تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....ضروری حقوق ادا کرنیکے بعدمرحوم کے ترکے کے کل بتیں جصے ہوئیگے دودو حصے دونوں عورتوں کواور چودہ حصار کے کواور سات سات حصے دونوں لڑکیوں کوملیں گے بہن محروم ہے۔ ( فادی رجمیہ جسم ۱۹۲)

خاوند کب محروم ہوتاہے؟

سوال ....خاوند کب محروم ہوتا ہے؟

جواب .....بدول خاص وجه كے شو برمحروم نبيل بوتا اگر عورت كاولا و بوتو چوتها حصه بطے گا ورنه نصف ملے گا قوله تعالى ولكم نصف ماترك از واجكم ان لم يكن لهن ولدفان كان لهن ولدفلكم الربع (القرآن) - (فآوكل رجميه ٢٢٥ ٢١٥)

بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

سوال ..... بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

جواب .....بغیرخاص وجہ کے بیوی محروم نہیں ہوتی خاوندکو اولاد ہوتو آٹھواں حصہ لےگا ورنہ چوتھا حصہ لے گی قولہ تعالیٰ ولھن الربع مماتر کتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولدفلھن الثمن (القرآن)۔(فآویٰ رحیمیہج۲ص۲۲)

> باپ کب محروم ہوتا ہے؟ سوال ..... باپ کب محروم رہتا ہے؟

جواب .....باپمحروم نہیں ہوتا اڑئے اڑی کے حصے میں ہے کم از کم سدی (چھٹا حصہ) توباپ کو ماتی ہے واب .... باپ محروم نہیں ہوتا اڑکے اڑی کے حصے میں ہے کم از کم سدی (چھٹا حصہ) توباپ کو ماتی ہے والدوں ہوتا ہے؟ واوا کب محروم رہتا ہے؟

سوال.....دادا کب مخروم ہوتاہے؟

جواب ۱۹۲۳ باپ زندہ ہوتو دادامحروم ہوگا۔ ( فتاویٰ رحیمیہ ج۲س۲۹) والیدین کی موجود گی میں بھائی بہنوں کو کچھ نہ ملے گا

سوال .....زید کے تین فرزنداور دودختر' زیدنے اپنی زندگی میں ایک جائیداد نتیوں فرزندوں میں تقسیم کردی ان میں سب سے حچوٹا فرزندرحلت کر گیا اس مرحوم لڑ کے کی ملکیت میں والدین کا کتنا حصہ ہے؟

جواب .....مرحوم لڑ کے کی ملکیت صرف باپ اور ماں کو ملے گی یعنی ۱/۱ ماں کو اور ۵/۱ باپ کو بھائیوں اور بہنوں کو کچھنیں ملے گا۔ ( کفایت المفتیٰ ج ۸ص۳۳)

داما دوارث نہیں

سوال.....اگر کوئی شخص لا ولدمر جائے اوراس کو بھائی چچا وغیرہ نہ ہو' صرف دختر ہوتو دختر کو اس کا تر کہ شرعاً بلے گایانہیں؟

جواب .....دامادکودامادہونے کی وجہ ہے کوئی ترکنہیں پہنچتا بلکہ صرف دختر کو پہنچتا ہے اگر داماد ہے کوئی دوسرارشتہ بھی ہے تو اس کے ظاہر ہونے پر حکم معلوم ہوسکتا ہے۔ (فقادی محمودیہ ج ۸ص ۳۳۵) بیوہ ' بھتیجا اور بوتے بوتیوں میں تقسیم ترکہ

سوال .....ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک بیوہ 'ایک بھتیجا' جوسو تیلے بھائی ہے پیدا ہوا ہےاور دو پوتے اور تین پوتیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

جواب .....ترکہ کے آٹھ سہام ہوں گے ان میں سے ایک سہام ہوہ کؤاور دودو سہام پوتوں کواورا لیک ایک سہام تینوں پوتیوں کو ملے گا بھتیجامحروم ہے۔(کفایت المفتی ج۸ص۳۸) بہن کو نہ دیا تو لڑکا ترکے کا شرعاً مالک نہ ہوگا

سوال .....والدصاحب نے انتقال کیا تیرہ سورو بے قرض ہے اور تر کے میں کپڑا' برتن'

چار پائی وغیرہ اسباب خانگی اور پچھز مین ہے پہاں لڑکیوں کو حصنہیں دیا جاتا بندہ وینا چاہتا ہے۔
اگر حکام مانع نہ ہوئے تو آسان صورت ہیہ کہ اراضی فروخت کر کے قرض ادا کریں گے
اور اگر بجائے لڑکیوں کے بھتیجوں کا نام لکھا گیا تو دفت ہوگی کیونکہ ان سے امیز نہیں کہ وہ جائیداد
فروخت کر کے قرض ادا کریں میرے لئے ہر دوصورت میں نصف حصہ ہی ہے کیونکہ شرعاً دو بہن
اور ایک بندہ وارث ہیں اور کوشش یہی ہے کہ بجائے بھتیجوں کے دونوں بہنوں کو حصہ ملے۔

اگرخدانخواستہ یہاں کے قانون کے موافق تر کتقشیم ہوا تو میرے لئے وہ نصف حصہ لینے میں کوئی گناہ تونہیں۔

جواب ..... چونکہ جائیداد کاہر ہر جزآپ میں اور بہنوں میں شرعاً مشترک ہے اور تقسیم غیر مالک کی معتبر نہیں ہے لہذا بھتیجوں کے نام جتناجائے گاس میں آ دھاآپ کا ہوگا اور آ دھا بہنوں کا اور جتنا آ کچے نام آئے گا اس میں بھی آ دھا آپ کا اور آ دھا بہنوں کا ہوگا ای طرح تمام اشیائے منقولہ میں اور محاصل ومنافع جائیداد میں آ دھا آ دھا ہوگا اور جتنا بھتیجوں کے نام جائے گا اس میں وہ غاصب ہوں گے اور آپ اور بہنیں اس کو واپس لینے کاحق رکھتی ہیں گر قرضہ چونکہ کل جائیداد سے متعلق ہے اس لئے جس قدر جائیداد آپ کے قبضے نے نکل جائے گی مثلاً نصف اتنا ہی قرضد آپ سے متعلق ندرہے گا اور میں قرضد آپ کی مقوضہ جائیداد سے ادا کیا جائے گا۔ (امدادالفتاوی جسم سے سماحی نام کا کھونے کے اس سف قرضد آپ کے مقوضہ جائیداد سے ادا کیا جائے گا۔ (امدادالفتاوی جسم سے سماحی)

نانی کا بختیجاوارث ہوگایانہیں؟

سوال ....نانی کابردارزاده محروم ہے یانہیں؟

جواب سنانی کابرادرزادہ مال کے ماموں کی اولادہ پس جواس پرمقدم ہیں ایکے نہ ہونیکی صورت میں اسکومیرِ اث ملیکی اوران کے ہوتے ہوئے بیم روم رہیگا۔ (امداد المفتین جہص ۳۵۴)

دادا کی موجودگی میں چیا کی میراث ہے محرومی کا حکم

سوال .....ایک شخص کے مرنے کے بعداس کے ورثاء میں دادا اور چیا کے علاوہ ادر کوئی وارث نہیں تو مرنے والے کی میراث شرعاً کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب .....بشرط صدق وثبوت اگرور ثاء کی تعداد درست ہوتو بعدازادائے حقوق متقد میلی الارث تمام جائیدا ددادا کوبطور عصوبت دی جائے گی اور چچا چونکہ عصبہ بعید ہے اس لئے وہ دادا کی موجود گی میں میراث ہے محروس ہے گا۔ نقشہ ملا مظہ ہو۔ ا/ ا( دادا کاکل ترکہ کا حقدار )' چچا مجوب

قال العلامة السجاوندي: اماالاب فله احوال ثلث والتعصيب المحض وذلك عندعدم الولدوولدالابن وان سفل..... والجدالصحيح كالاب عند عدم الاب. (السراجي ص باب معرفة الفروض) وفي الهندية: فالاقرب العصبات..... ثم الاب ثم الجداب الاب وهم اى العصبة كل من ليس له سهم مقدر.... واذا انفردأ خذ جميع المال. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص ١٥٦ الباب الثالث في العصبات) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٥٢١)

ماموں کی موجودگی میں خالہ زاد بھائی محروم ہوگا

سوال ....میاں شخ محمد کو جو ور شد ملا وہ اس کی نانی کے گھر کا تھا میاں شخ محمہ نے وفات پائی وارث جدی یا پسری نہیں چھوڑ اایک خالہ زاد بھائی ہے اور ایک ماموں' یعنی ماں کا علاقی بھائی ہے لہٰذااس کاحق کس کو پہنچتا ہے؟

جواب .....صرف مامول وارث ہے اور خالہ زاد بھائی محروم ہے۔ (امداد الفتاویٰ جہم ۳۵۵) علاقی بھائی کی موجود گی میں سجتیجیاں محروم

سوال ..... ہندہ نے اپناایک علاقی بھائی اور دو بھنچیاں خقیقی چھوڑیں اسکاتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب .....صورت مسئولہ میں اگر ہندہ کا سوائے ان لوگوں کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نہیں تو ہندہ کا تمام تر کہ اس کے علاقی بھائی کو بطے گا اور اس کی بھنچیاں اگر چہوہ حقیقی بھائی کی لڑکیاں ہوں محروم رہیں گی۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۳۵)

شوہرنے بیوی کوجو مال سیر دکیاوہ امانت ہے اس میں میراث کا حکم

سوال ..... بشارت نے زوجہ اولی کے سامنے نوکری سے روپیہ پیدا کر کے ایک حویلی تیار کرائی اور ایک نشست گاہ اور بہل خانہ خرید کیا اور زوجہ اولی سے دولڑ کیاں پیدا ہوئیں اور زندہ ہیں زوجہ مذکورہ نے انتقال کیا۔

۔ بثارت نے نکاح ثانی کیااوراس ہے دولڑ کے اور دولڑ کی پیدا ہوئی اور مقام سندھ ہے رو پیچاصل کیا جوز وجۂ ثانیہ کے پاس رہا جس سے زوجۂ نے جائیدا دخریدی۔ سے دونوں بیویوں کا مہر پانچ پانچ ہزارروپے مقرر ہوا۔ میں۔ پچھ جائیدا دبشارت نے جدی چھوڑی اب اس صورت میں زوجہ اولی کے ور ثاء کو کتناحق پہنچتا ہے؟ اور زوجہ ٹانید کے در ثاء کو کس قدر؟ اور جو جائیدا دپہلی بیوی کے سامنے مندرجہ سوال نمبرا پیدا کی اس میں دوٹوں بیویوں کے ور ثاء کو کتنا کتناحق پہنچتا ہے؟ اور جو جائیدا دزوجہ ٹانید نے خریدی ہیں اس میں دوٹوں بیویوں کے ور ثاء کو کتناحق ہیں بانہیں؟ ہواس میں ور ثاء کو کتناحق ہے؟ اور اگر زوجہ ہب کا دعوی کر ہے تو اس کے ذمے گواہ لازم ہیں بانہیں؟ جواب سے جو روپید بشارت نے زوجہ ٹانی کے حوالے کیا ہے جگم عرف وہ امانت ہے صرف حوالے کرنے ہے وہ ملک نہیں ہوجا تا اور اگر وہ ہبدوغیرہ کا دعوی کر بے تو گویا ملکیت شوہر میں جو اس کے جو الے کرنے ہے وہ ملک نہیں ہوجا تا اور اگر وہ ہبدوغیرہ کا دعوی کرے تو گویا ملکیت شوہر

کا قرار کرے انتقال ملک کی مدعی ہے ہیں گواہ لانے اس پرلازم ہیں۔

پی کسی دانا محض کو مقرر کر کے اس کے روبروا پنے دعوے پر گواہ پیش کرے اگر وہ بینہ نہ لا سکے تو جو ورثاءاس سے نزاع اور روپے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس علم کے سامنے بیتم کھا گیں کہ خدا کی ہتم ہمیں معلوم نہیں کہ شوہر نے اس کو بیرو پیے ہبہ کیا ہے اگرانہوں نے ہتم کھا کی تو زوجہ ٹانیہ کا دعویٰ خارج ہوگا اور وہ امانت ہی قرار دی جائے گی اور اس میں میراث جاری ہوگی البتة اگر وہ اپنے مہر میں رکھنا چاہے بشر طیکہ بشارت نے مہرا دانہ کیا ہوا ور نہ اس نے معاف کیا تو پانچ ہزار کی مقدار رکھ سکتی ہے اس میں کسی کو دعویٰ نہیں پنچتا اور اس طرح بہلی بیوی کا مہر بھی ترک میں سے ادا کیا جائے گا مگر چونکہ وہ شوہر کے سامنے مرگئی ہے اس لئے چوتھائی یعنی ایک ہزار دوسو بچاس روپے شوہر کو میراث میں آ کر معاف ہوگیا باقی ترک میں سے نکال کراس کے وارثوں کو تقسیم کیا جائے گا۔

پس اب و یکھنا جا ہے گہر کے میں دونوں مہر نکال کراگر حساب برابر ہوجا تا ہے یا کمی رہتی ہے تو اور ور ثاء بالکل محروم ہیں اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو اس باقی میں اور ور ثاء کے حصص اس طرح ہوں گے کہ کل ترکہ چھیا نوے حصص میں تقسیم ہو کر زوجہ ثانیہ کو چودہ پہلی ہیوی کی دونوں لڑکیوں کو بارہ بارہ اور دوسری ہیوی کے ایک لڑکے کو انتیس ملیس گے۔ (امداد الفتاوی جے ہم س ۳۵۱)

نافر مان اولا دکوجائیدا دیے محروم کرنایا کم حصہ دینا

سوال .....ایک ماں باپ کے تین لڑکے ہیں تینوں میں سے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں اور باقی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا رہتے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیداد کوتقشیم کرنا چاہتا ہے مولانا صاحب! آپ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کوجائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے

جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا وہ ایسا کرسکتا ہے یا وہ تینوں میں برابر تقسیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب .....جن لڑکوں نے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سزا دنیا میں بھی ان کو ملے گی مگر ماں باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا دمیں ہے کسی کو جائیدا دسے محروم کر جائیں سب کو برابر رکھنا جاہئے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج۲ ص۳۱۳)

چیازاد بھائی کےلڑ کے اور جیتجی کی اولا دمیں تر کے کا حقدار کون؟

سوال .....ایک و می مرگیااس کی بیوی اوراولا دنبیں جھتیجا بھتیجی بھی نہیں بھتیجی کی اولا دمیں دوکڑ کے اور ایک لڑکی ہے چپازاد بھائی بھی نہیں' چپازاد بھائی کے سات لڑکے ہیں تو شرعاً مرحوم کے وارث کون ہیں؟ جواب .....صورت مسئولہ میں چپازاد بھائی کے لڑکے وارث ہیں بھتیجی کی اولا دوارث نہیں۔

لڑکی' تنین بھائی' ایک بہن دو پوتے اور جار پوتیاں سوال ....عورت مرکئ ورثاء میں لڑکی' تین بھائی آیک بہن اور مرحومہ کے دو پوتے اور جار پوتیاں حیات ہیں مرحومہ کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....ترکے کے کل سولہ جھے ہوں گے جن میں سے لڑگی کو آٹھ جھے اور دونوں پوتوں کو دودو حصے اور دونوں پوتوں کو اولا د دودو جھے اور چاروں پوتیوں کو ایک ایک جھے ملے گامر حومہ کالڑکا نہیں جس کی بنا پر اس کی اولا د وارث ہوئی اگر لڑکا ہوتا تو پوتا پوتیاں محروم ہوتیں بھائی بہن محروم ہیں صورت مسئلہ اس طرح ہوگی۔ (فقاد کی رجمیہ جسم سے ۱۹۷) بنت آپوتا ہوتا کو تا ہوتی اُپوتی اُپی اُپوتی اُ

سوال .....نیب مرحومہ لا ولد ہے شوہر'سگی خالہ' سوتیلی بھاوج اور بھیتجی موجود ہیں شوہر کے دیئے ہوئے مال سے کپڑے زیورات' تا نے پیتل کے برتن موجود ہیں عورت نے مہر بخش دیا ہے تجہیز و تکفین خالہ نے کی ہے مرحومہ پرتھوڑ اساقر ض بھی ہے تر کہ س طرح تقتیم ہو؟

جواب .....نینب کے کل ترکے سے پہلے قرض ادا کر بین اس کی تجہیز وتکفین کا خرچ اس کے مال سے کیا گیا ہے تو وہ خرچ خاوند سے وصول کر کے اس کے ترکے میں ملالیا جائے بعدازاں ماقتی کے دو حصے کرکے خاوند کوایک حصہ اور بیتجی کوایک حصہ دین خالۂ بھاوج سب محروم ہیں۔ ( نآدی ہا تیا ہے صالحات ص ۲۸۰)

#### والدكے بچا كے لڑكوں كے مستحق ميراث ہونے كى ايك صورت

سوال .....عائشہ ہائی نے انتقال کیااور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ایک نوائی ایک بھانجی دو پھوپھی زاد بھائی ایک بھوپھی زاد بہن والد کے چچا کے دولڑ کے مرحومہ کاتر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ....اس صورت میں مرحومہ کے ترکے کے مستحق صرف والد کے چچا کے لڑکے ہیں اور ہاتی نوای بھانجی وغیرہ سب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۳۵۳)

## بیوہ ٔ والدہ ٔ جاربہنوں اور تنین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا ور شہ کیسے تقسیم ہوگا ؟

سوال .....زید کا انتقال ہو گیا ہے ورثاء میں ایک ہیوہ ایک والدہ چار بہنیں' تین بھائی ہیں ان میں ورثۂ س طرح تقشیم ہوگا؟

جواب سینجہنر وتکفین کے مصارف ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا مکمل ترکہ دوسو چالیس حصول میں تقسیم ہوگاان میں چالیس والدہ کے تمیں بیوہ کئے چونتیس' چونتیس بھائیوں کے اورستر ہ'ستر ہ بہنوں کے۔

## مرحوم کی جائیدا دُبیوهٔ مال ٔایک ہمشیرہ اورایک چیا کے درمیان کیسے قسیم ہوگی ؟

سوال .....گشن ولدخیرمحر کاانقال ہو چکا ہے اور اس کے مندرجہ ذیل لواحقین ہیں اور وہ زرگی زمین جھوڑ کرمرا ہے ایک بیوہ ایک مال ایک ہمشیرہ اورایک چچا۔ لہذاالتماس ہے کہ کس کس کوزمین کا کتنا حصہ ملے گااور کس کونہیں ملے گا؟

جواب سیگشن مرحوم کاتر که (ادائے قرضہ جات ادراگرکوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنیکے بعد )بارہ حصول پرتقسیم ہوگا ان میں تین بیوہ کے دووالدہ کے چھے ہمشیرہ کے ادر ایک چچا کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیوہ ۳ والدہ ۲ ہمشیرہ ۲ ، چچا (آ کے سائل ادرا نکاحل ۲۶ س ۳۱۱) بہنول 'مجتنبچوں اور چچا زاداولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال.....ایک شخص مرحوم کے قریبی رشتے داروں میں تین بہنیں' اور دو مرحوم بہنوں کی اولا ذخین بجیتیجا یک بھیائی بہنیں اور چچازا دبھائی بہن ہیں اب تر کہ کس طرح تقسیم کیا جائے۔ جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل جائیداد کے نوجھے ہوں گے دودو حصے تین بہنوں کواورا کیک ایک حصہ تینوں بھینجوں کو ملے گااس کے علاوہ سب محروم ہیں۔ ( فناوی رحیمیہ ج ۲ ص۲۵۳)

حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے باہم وارث ہیں یانہیں؟

سوال ..... ماں بیٹی ہوائی جہاز میں تھیں وہ جہاز ٹوٹ پڑا' دونوں ہلاک ہو گئیں دونوں مال دار ہیں تو تر کے کی تقسیم کے وقت دونوں ایک دوسرے کی وارث ہیں یانہیں؟

جواب ..... ماں بیٹی اس طرح مرگئیں کہ ان کی موت کاعلم نہ ہو کہ پہلے کون مرا تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہ ہول گے ان کو خارج کرکے مال تقسیم کیا جائے مثال کے طور پرلڑکی کے ورثاء میں زوج 'باپ بیٹا ہوتو مال کے بارہ حصے ہوں گے شوہر کو تین حصے اور باپ کو دو حصے اور بیٹے کو بقیہ سات حصے لیں گے مال وارث نہیں ای طرح مال کے ورثاء میں زوج لڑکا ہوتو ترکے کے چار حصے کرکے ذوج کو ایک حصہ اور لڑکے کو تین حصالیں گے لڑکی وارث نہیں۔ (فاوی رجمیہ ج میں میں کا کرکے ذوج کو کا کہ وی کو کا کہ وی کا کہ کے جار ص

قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا

سوال .....ا یک خفس نے اپ بھائی کوکی غلط بھی کی وجہ سے آل کر دیا اور مرحوم کے عصبہ میں بس اس قاتل بھائی کے علاوہ اور گوئی وارث بیں تو کیا قاتل کو مقتول بھائی کی میراث میں جصد دیا جائے گایا نہیں؟
جواب .....قصدا عمد أین طاہر حالت میں قل سب جرمان ارث ہاں گئے صورت مذکورہ میں مقتول کی جائیدا داسے دوسرے ورثاء کو دی جائے گا قاتل بھائی کے وجود کا اعتبار نہیں بلکہ بوجہ انع یکا اعدم رہیگا۔
قال العلامة السجاوندی : المانع من الارث اربعة ..... والقتل الذی یتعلق به و جوب القصاص او الکفارة . (السراجی ص۵ فصل فی الموانع) وفی الهندیة : القاتل بغیر حق لایرث من المقتول شیاً عندنا سواء قتله عمداً او خطاً و کذلک کل قاتل هو فی معنی الخاطئ ..... وقتل الصبی والمجنون والمعتوة والمبرسم والموسوس یو جب حرمان المیراث والمجنون والمعتوة والمبرسم والموسوس یو جب حرمان المیراث کا نات الحرمان یتثبت جزاء قتل فحظور النج (الفتاوی الهندیة ج۲ ص ۵۲۱)

اراد و منگی سے وارث محروم نہ ہوگا سوال .....زید کے دولڑ کے عمر و بکر میں زید کی زندگی میں عمر و پر بیالزام ، که زید کی موجودگی میں عمرونے ایک آ دمی کوتل کیا اور اپنے باپ پر بھی بندوق کا فائز کیا مگرا تفاق سے زید ن کی گیا زید جَامِح الفَتَاوي .... (0)

نے اور بھی باپ کی نافر مانیاں کیس اب زید نے بوقت وفات لکھ دیا ہے کہ عمر وکو عاق کر چکا ہوں میری جائیدا دمیں اس کا کوئی حصہ بیں اب سوال بیہ ہے کہ

ا ـ کیااس اراد و قتل ہے عمر دورا ثت ہے محروم رہے گا؟

۲۔ کیااس عاق کرنے کا شرعاا ٹر مرتب ہوگا؟

۳۔ دونوں بھائیوں نے بیاقرار کرلیا تھا کہ باپ نے اگر ہم میں سے کسی کو کم وہیش جائیداد دی تو ہم برابر ہا ہم تقسیم کرلیں گے اب بکر پراس ا قرار نا ہے کی تعمیل ہے یانہیں؟

جواب:ارادهٔ قل میراث میں بحکم قتل نہیں للہذااس کی وجہ ہے عمر واپنے باپ کی میراث ہے محروم نہیں ہوا۔

۲۔ عاق کرنے کی دوصورتیں ہیں ایک ہے کہ مورث اپنے مال کواپنی ملک میں رکھتے ہوئے کسی وارث کے حق میں عاق نامہ لکھ دے کہ میرے بعد میری وارث ہے اس کو حصہ نہ دیا جائے اس کا شرعاً کچھاعتبارنہیں بعدالموت بیوارث اپناپوراحصہ پانے کامستحق رہتا ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اپنی حیات و تندرتی کے زمانے میں اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال دے تا کہاس دارث کومیراث میں کچھ نہ ملے خواہ اس طرح کہ بقیہ ورثاء میں تقسیم کر کے ان کا قبضہ کرادے یا اس طرح کہ وقف وغیرہ کر کے اپنی ملک سے خارج کردے اس صورت میں جس وارث كومحروم كياہے وہ شرعاً ميراث ہے محروم ہوجائے گااور بعد وفات اس كومطالبے كاحق ندرے گاباتی رہایہ کداییا کرنامورث کے لئے جائز بھی ہے یانہیں؟

اسٰ میں بیفصیل ہے کہ اگر دارث نافر مان اور فاسق ہوتو ایسا کرنا جائز ہے در نہیں سوال میں چونکہ عمرو کا فاسق ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے اگر حین حیات میں تقسیم تر کہ کر کے اس کومحروم کر دیا جاتا تو جائز تھالئیکن سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانہیں کیا گیا بلکہ صرف عاق نامہ لکھنے پر اكتفاكيا كياب اس لئ ابعمرا پناپوراحصه بان كالسحق ب

ساعمرشرعاً اپناپورا حصه پانے کا خود ہی مستحق ہےخواہ باہمی اقر ارنا مہ ہویا نہ ہواور جب کہ حلفاً اقر اربھی ہےتو بدرجہ اولی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ (امدادامفتیین ص۲۶۰)

دادا کے ترکے سے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کا مسئلہ

سوال ....قرآن تحكيم مين اگرفرمايا گيا ہے ابآئكم و ابنآئكم لاتدرون ايھم اقرب لکم نفعاً: بایں ہمہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ داوا کے ترکے سے بیتم پوتوں کا محروم رہنا بہت ہی ُحب ہی بات ہے رحمت ورافت کا نقاضا تو بیہ ہے کہ بیٹیم کوضرور دیا جائے قر آن حکیم نے اگر چہ

صراحنا نفی نہیں کی گرجواصول مقرر فرمائے ہیں ان کی بناپر یتیم پوتے لامحالہ محروم ہوجاتے ہیں۔
سناہے مصرمیں بہ قانون بناہے کہ داداپر لازم ہے کہ وہ یتیم پوتوں کے لئے وصیت کردے
اگر وہ وصیت کئے بغیر وفات پا جاتا ہے تو قاضی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ یتیم بچے محروم نہ رہیں
بلکہ اپنے باپ کا حصہ حاصل کریں مصر کی مثال میں یہاں بھی پچے ممبران پارلیمنٹ کا اصرارہ کہ
پرسنل لا میں ترمیم کی جائے اور اس طرح کا قانون بنایا جائے ابسوال بیہے کہ

ارکیا متیم بچوں کے متعلق بیا حساس لوگوں کا صحیح ہے؟ اگرضچے نہیں تو کیوں؟

ارکیا مناسب ہے کہ مصر کی طرح یہاں بھی قانون میں ترمیم کرالی جائے؟
جواب سیں مداحیاں صحیح نہیں اور بنصرف یہ کے تعلیم اسلام سے ناوا قفت سے بلکہ معلوم ہوتا

جواب سے باکہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اور نہ صرف میر کہ تعلیم اسلام سے ناوا قفیت ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل نفاذ قانون کے اثر ات اور قدرتی نقاضوں سے بھی ناوا قف ہے یا پرسل لا میں ترمیم کے شوق نے اس کونا واقف بنادیا ہے۔

نفاذ قانون بلکہ عدل وانصاف اور ق وصدافت پڑ لکر نے میں بھی بسااوقات الی صورتیں پیش آتی ہیں کہ وہ نہایت تلخ اور نا گوار ہوتی ہیں اس قاتل سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے جس نے کسی بےقصورانسان اورصالح نوجوان کو کسی تعصب کی بنا پڑتل کر دیا ہولیکن جب اس قاتل کو پھائی پر چڑھایا جاتا ہے تو خوداس کی حالت کس قدر رفت انگیز ہوگی پھراس قاتل نے قصور کیا تھا اس کی بوی بچوں اور ماں باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کونٹر پایا جار ہا ہے اور اگر بدشمتی سے بیقاتل فیصلے کوئٹ ہوگ کا تھے والے جج کا حقیق بھائی یا ہٹا ہوتو غور فر مائے کہ احساس کس درجہ قاتی انگیز ہوگا ای قسم کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کلام اللہ میں جہال عدل وانصاف قائم و برقر ارر کھنے کا تھم ہوا ہے وہاں ساتھ ساتھ ریجھی ہے ان یکن غنیا او فقیر اُ فاللہ او لی بھما: یہ آیت قر آئی شہادت کے بارے میں ہے قانون کے نفاذ کی بچی شان ہوتی ہے شہور مقولہ ہے" قانون اندھا ہمرا ہوتا ہے"۔

فرائض کے سلسے میں بھی ایی صورتیں پیش آتی ہیں جونف یات کے خلاف ہوتی ہیں جیسا کہ معاملہ مسئولہ میں ہے قرآن کیم نے ایی صورتوں کی پیش بندی کے لئے جیسے بیم فرمایاللذ کو مثل حظ الانشین الی قولہ یو صی بھااو دین: تو اثنائے کاام میں (کہ ابھی جملہ فرائض کا بیان نہیں ہوا تھا) ارشادہوگیا ابآئکم و ابنائکم لاتدرون ایھم اقرب لکم نفعاً فریضة من الله ان الله کان علیماً حکیماً:تمہارے باپ دادااورتمہارے بیٹے تم نہیں جانے کہ نفع رسانی کے لحاظ سے کون سارشتہ سے زیادہ قریب ہاللہ کی حکمت بالغہ بی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔

جامع الفتاوي -جلدو -26

بہرحال اس طرح کا احساس سی جی نہیں دیکھنا ہے جائے کہ قانون جس کے نفاذ کے وقت اس طرح کے رفت انگیز جذبات بیدار ہوں اس کی بنا عدل وانصاف پر ہے یا نہیں؟ اس عام عقیدہ کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم منی برعدل وانصاف ہے یہ کھی ہوئی بات ہے کہ قریب کا تعلق بعید کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے شاخ کاحق پہلے ہے شاخ درشاخ کا بعد میں کیا بیاصول عدل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے شاخ کاحق پہلے ہے شاخ درشاخ کا بعد میں کیا بیاصول عدل کے خلاف ہے یا عین عدل ہے؟ اگر بیاصول نہ مانا جائے تو پھر دادا کے ترکے میں تمام ہی پوتوں کا حصہ ہونا جائے اورا گریا صورت انسانی نفیات کے خلاف ہوتو ان نفیات کو خلاف ہوتو ان نفیات کو نظر انداز نہ کیا جائے گااصول کو ترک نہ کیا جائے گا۔

پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر جاتی ہے گر خدادانا و خبیر جو قانون اسلام کامقنن ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کے سامنے ہے بیبی بے شک ایک مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت عنداللہ ایک فضیلت ہے قانون اللی کی تدوین کے وقت وہ فضیلت بھی پیش نظر ہو گی ایک طرف ترکہ ہے دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے بیٹوں کو مال ملتا ہے وہ اس فضیلت سے محروم ہیں یوتوں کو یہ فضلیت وے دی گئی ان کو مال نہیں ملا۔

مصر میں اگر بیرقانون بنایا گیا ہے تو بیرقانون عدل نہیں بلکہ قانون ظلم ہے اس طرح کا قانون ای وفت صحیح ہوسکتا ہے جب جج قاضی کونشیم کرنے کاحق ہواور جہاں بیرق نہ ہووہاں اس طرح کا قانون سراسرتقلب اورشخصی ملکیت پر دست اندازی ہے۔

۲ \_قطعاً مناسب نبیں ہے کیونکہ بیضوص قرآنی اوراحکام خداوندی میں ترمیم ہوگی جس کومسلمان برداشت نبیں کر سکتے اور ندان کیلئے جائز ہے کہ وہ برداشت کریں۔ (فناوی رجمیہ ج۲س ۲۵۰)

قاتل کے محروم الارث ہونے کی تفصیل

سوال .....عبدالله اوراس کی بیوی زبیده میں اکثر جھگڑا رہتاتھا نا گہال عبدالله سخت بیار ہوا
کوئی علاج بھی مفید نہ ہوا عبدالله کے بھائیوں کوشک ہوا کہ اس کی زوجہ نے کوئی زہر یلی چیز کھلا دی
ہے دھمکانے پرزبیدہ نے اقرار کیا کہ ایک جڑی اپنے شوہر کو کھلائی ہے آخر عبدالله فوت ہوگیا اور سے
وارث چھوڑے دو بھائی ایک ماں ایک لڑکا ایک لڑکی بیوی کیا زبیدہ میراث پانے کی حق دارہے؟
جواب .....زہرا گراتی مقدار میں زبردتی پلایا جائے کہ وہ مقدار غالب حالات میں قاتل
ہوتی ہے تو بی تی عمد ہوگا اورا گراتی مقدار نہ ہوگا کین زبردتی نہ پلایا گیا ہو بلکہ کھانے میں ملادیا گیا
صورتوں میں پلانے والامحروم عن المیر اث ہوگا لیکن زبردتی نہ پلایا گیا ہو بلکہ کھانے میں ملادیا گیا

ہواورکسی نے اس کو کھالیا ہوتو بیل میراث ہے محروم ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔اس تفصیل کے موافق صورت مسئولہ میں عورت مے مجروم یا وارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اوراس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی مجھے تقتیم ہوسکے گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہرتھی یانہیں؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کھلانے کی کیفیت کیاتھی؟۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۲۹۹)

# دادا کی وصیت کے باوجود بوتے کووراشت سے محروم کرنا

سوال.....ميرے والدصاحب پہلے فوت ہوئے ہيں اور دا دا صاحب بعد ميں فوت ہوئے تنے جوز مین میرے دادا صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والدصاحب کو دی تھی وہ اس جگہ اور مکان میں فوت ہوئے تھے جب میرے والدصاحب فوت ہوئے تو چندسال کے بعد دادا صاحب فوت ہو گئے لیکن دادا صاحب نے فوت ہونے سے پہلے اپنے سب بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انتقال کرانا اوراس کواس زمین میں رہنے دینا اوراس کے ساتھ الچھے رہنا پیسب زبانی باتیں میرے دا داصاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی آخروہ بھی فوت ہوگئے یعنی دا دا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے جا جا ادر تایا وغیرہ نے انتقال اپنے ساتھ کرایا تھا اب میرے چیازاد بھائی نے میرے خلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انقال نہیں ہے اورآپ اس زمین کے وارث نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا والد پہلے فوت ہوا ہے اور دادا بعد میں اب میرے چھازاد بھائی یہ بولتے ہیں اس لئے جناب سے عرض ہے کہ کیا میں اس رقبے کاوارث ہوسکتا ہوں یا کنہیں؟ میرے نام انقال کو۲۸ یا ۲۵ سال گزرگئے ہیں اب میں اس جگہ پر رہتا ہون جومیرے دا دااور والد کا مکان ہے۔

جواب ..... جو واقعات آپ نے بیان کئے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو آپ اینے والد کی جائیداد کے مستحق ہیں کیونکہ آپ کے دادانے آپ کے حق میں وصیت کردی تھی چونکہ آپ کا کیس عدالت میں ہےاس لئے عدالت ہی واقعات کی چھان پیٹک کر کے سیجے فیصلہ کر سکتے ہے۔

(آ کیے مسائل اوران کاحل ج۲ ص ۳۷۰)

#### جينيح كوبرابر كاحصه داربنانا

سوال.....اگر کوئی چچا قانون شریعت کے خلاف اپنے بھینچ کو برابر حصہ وراثت دیوے ا در عد الت میں بیہ کہے کہ میں شریعت کونہیں مانتا بلکہ رواج عام کا پابند ہوں تو وہ گنبگار ہوگا یانہیں؟ جواب .....اگرچا مجينجكو برابر كاحصد دار بناليعني اپ حصيس شريك كرلي تواگرچه بختيجا

براہ راست میراث پانے کاحق دارنہ تھالیکن شریعت چچاکواس سے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کا یا جز آ
اپنے (مجوب الارث) بھتیج کو دید ہے لہذا ہے کہنا چاہئے کہ میں اپنا حصہ بھتیج کو دینے میں یاشر یک بنالینے
میں شری طور پر مختار ہوں تو اس پر کوئی الزام نہیں لیکن ہے کہنا کہ میں اس بارے میں شریعت کونہیں مانتا
سخت گناہ کی بات ہے جس سے ایمان کے ذوال کاقوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے ذوال کاقوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے ذوال کاقوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کاقوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت المفتی ج مرص کے ایمان کے دوال کا قوی خطرہ ہوگا

سوال .....زید کے دولڑ کے تھے عمر و کر عمر وزید کی زندگی میں فوت ہو گیاا و را یک بچے عبداللہ نامی چھوڑا پھرزید خود فوت ہو گیا تو زید دادا کی جائیدا دمیں عبداللہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوا و راس کا چھا بھیتے عبداللہ کو جائیدا دمیں سے کوئی حصہ نہ دے اور نہ تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کرے تواس کا فعل جائز ہے یا نہیں؟

جواب .....ورافت میں قرابت قریبۂ قرابت بعیدہ کومحروم کردیتی ہے۔ یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں گےخواہ ان پوتوں کے باپ زندہ ہوں یا وفات پاچکے ہوں چیا پرلازم نہیں کہ وہ پوتے کومیراث میں حصد دار بنائے ہاں چونکہ وہ اس کا بھتیجا اورخاندان کا ایک فردہ اس لئے اس کی اعانت اورتعلیم وتربیت کا اہتمام کرنا اس کے لئے موجب اجروثو اب ہا اورسلوک قرابت اورصلہ رحمی ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۲۹۷) بیٹا غائب کیوتا موجو د ہموتو مترکہ کس کو ملے گا؟

سوال .....زیدگی دو بیوی تقیس پہلی بیوی ہے ایک فرزنداور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لڑکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لڑکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند خائب ہے اب زیدر حلت کر گیا اس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب ..... جبکداس کے پوتے کا باپ یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو بیٹا حق دار ہے پوتا حقدار نہیں بیٹا اگر غائب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۹۸) والدین کی موجود گی میں بھائی محروم رہیں گے

سوال .....زید کے تین لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر تینوں فرزندوں میں تقسیم کیاسب سے چھوٹا فرزندر حلت کر گیا ہے اب سوال ہے ہے کہ اس کے ورثہ میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور ماں باپ کو کتنا؟ جواب ....اس مرحوم لڑے کی ملکیت صرف باپ اور ماں کو ملے گی یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا بھائیوں اور بہنوں کو بچھ نہ ملے گا۔ (کفایت المفتی ج۸ص۲۹۲) مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا اور اس کے متعلق مزید دوسوالات

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین رخمکم اللہ اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید ایک ہندو
مشرک باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے اس کا باپ ہندوا یک کثیر جائیداد کا مالک ہے کیا زیدا ہے باپ
کے بعداس کی جائیداد کا وارث شرعاً ہوسکتا ہے یا نہیں بحالید زیدازروئے قانون گور نمنٹ بناء پر
جائیداد جدی ہونے کے (یعنی زید کے دادا ہندو کی جائیداد ہونے کے باعث) وارث ہوسکتا ہے
اوراگر زیدازروئے رائے ند ہب شریعت محمدی علی صاحبا الصلاق والسلام جس کی بناء اس امر پر ہے
کہ اختلافات دینین موافع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بنابر مرجوح ند جدیث
کہ اختلافات دینین موافع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بنابر مرجوح ند ہب جو کہ حدیث
الاسلام یعلی و الا یعلی ہے بعض صحابہ شل حضرت معاذ بن جبل ومعاویہ بن ابی سفیان محمد بن الحقیہ محمد بن علی بن الحسین و مروق رحم ہم اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں کہ سلم اپنے باپ کا فرکا وارث
ہوسکتا ہے کا فراپ باپ مسلم کا وارث نہیں ہوسکتا اگر اپنا ور شد لے تو کیا اس کا یہ ور شد لینا جا تز ہے یا
نہ اور اس کا یہ حاصل کر دہ مال حلال ہوگا یا حرام یا مشتبہ۔

۲۔ چونکہ ضلع ہذا میں بعض نومسلموں نے اپنے ہندہ باپ کی جائیداد سے ازروئے قانون سرکاری ورثہ حاصل کرلیالہذازید مذکورا پنے ہندو (جو کہاس وقت زندہ ہے اورا پنے ہندو بیٹے کو اپنی جائیداد تملیک کرنا چاہتا ہے ) پھر بید باؤ ڈال کر کہ میں آپ کی وفات کے بعداز روئے قانون سرکاری ضرور ہی وارث ہوجاؤں گاتو آپ مجھے پورا حصہ نددیں ادھورا حصہ دیں مثلاً بجائے نصف حصہ کے ٹکٹ ویں تو کیا بیر مصالحت جائز ہے اس لئے کہاس میں ایک گونہ دباؤ ہے اور کیا ایسا دباؤ جائز ہے۔

لہذاصورت مذکورہ بالا میں جو کہ ایک گونہ دباؤ کی صورت ہے بطور مصالحت مال حاصل کرنا جائز ہے یا نہ بید دوسری صورت بعنی بطور مصالحت کے زید مال حاصل کرے اس لئے اختیار کرتا ہے کہ اگر بنابر مذہب رائح بطور ورثہ مال حاصل کرتے ہیں حلت مال میں پچھ شبہ ہوتو بطور مصالحت مذکورہ مال حاصل کرے۔

سے عمروایک نومسلم محض از مندو مذہب ہے اس نے ایک کثیر جائیداد جدی ہموجب قانون گورنمنٹ اپنے مندوباپ کے در شہ سے حاصل کی ہے اب اس کی اولا دجوبل از اسلام تھی یعنی مندواولا د

بھی ازروئے قانون سرکاری عمر نے کے بعد ضروری ہے وارث ہوگی چونکہ عمر کی ہندواولا دآریہ ہوگی جوکہ بخت ترین دشمنان اسلام سے ہے اہذا کیا عمر وکواس امر کی کوشش کرنا کہ کی طرح اس کی ہندو اولا داس کے مرنے کے بعد وارث نہ ہو واجب نہیں ہے جبکہ شرعاً کا فرمسلم کا کسی صورت میں وارث نہیں ہوسکتا اور اس عدم کوشش سے کیا عمر و گنہگار نہیں ہے واضح رہے کہ عمروکی اس وقت دومسلمان بویال دومسلم بعیے اور دومسلم لڑکیاں صاحب اولا دبیں عمروکی ہندواولا دیے عمروکے ساتھ مقدمہ کیا حق کو بت چیف کورث تک پنجی قانون سرکاری ہیہ کہ مورث کی جدی جائیدادیعنی وارث کے واوا کی جائیدادیعنی وارث کے واوا کی جائیدادیم کی وارث کے داوا کی جائیدادیم کا وارث ہوسکتا ہے اگر چہ مورث اپنے عین حیات میں اسے محروم کرنے کی وصیت بھی کرجائے یعنی اختلاف دینین موانع ارش نہیں۔ بینواتر جروا۔

جواب.....(۱)مسلمان کا فِر کا وارث نہیں ہوسکتا کما ہومصرح فی کتب الفقہ والفرائض اور جب بدون استحقاق کا فرکے ور ثدلیا تو حلال کیسے ہوگا۔

(۲) کافراگراپی خوشی ہے کی کودے دے تو حلال ہوجاتا ہے لیکن جب اس پر دباؤ ڈالاتو رضا مندی کہاں رہی پس بیر مصالحت معتبر نہیں ہے پس صورت جوازیہ ہے کہ ہندو باپ سے صاف صاف کہددے کہ گوقانو نامیں آپ کاوارث ہوسکتا ہوں مگر میراند ہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کا وارث بنوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے جو پچھ دینا چاہیں اپنی زندگی میں دیدیں اور مجھے وارث نہ بنائیں بلکہ یہ کہددو کہ میں نے اپنے نومسلم بیٹے کواپنی زندگی میں حصد دے دیا ہے لہذا میرے بعد وارث نہ ہوگا اور ساتھ ہی ہے کہ یہ دینا اپنی خوشی پر ہے میں حصد دے دیا ہے لہذا میرے بعد وارث نہ ہوگا اور ساتھ ہی ہے کہ یہ دینا اپنی خوشی پر ہے اگر آپ ندریں تو نہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا اور نہ نا خوش ہوں گا۔

سے نمبرا ہے معلوم ہوا کہ خودعمرو ہی کواس جائیداد میں سے میراث نہیں ملتی تو اس میں وہ تصرف کیے کرےگا۔واللہ اعلم ۔ (امدادالا حکام جسم ۱۱۳)

## ولدزنا كاميراث ميں كوئى حق نہيں

سوال .....ایک معزز مسلمان شخص کا ایک ہندوعورت سے ناجا رُتعلق ہو گیااورای کے نطفے سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ لڑکا اس مسلمان کی جائیداد میں سے حصہ یائے گایانہیں؟

جواب .....اگرچہ بیٹا بت بھی ہوجائے کہ بیہ بچہ سلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے احکام میں اس بچہ کا نسبت اس مخف سے ٹابت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان مخف کی وطی جو ہندو عورت کے احکام میں اس بچہ کا نسبت اس مخف سے ٹابت نہ ہوگا کے ساتھ واقع ہوئی ہے زنا قرار پائے گا اور زنا میں نسب ٹابت نہیں ہوتا بلکہ زنا کی سزا جاری ہوتی ہے

پس بچکواس شخص کی جائیداد میں ہے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۲۹۳) قریب کے ہوتے ہوئے بعید وارث نہ ہوگا

سوال .....زیدلا ولداورضعیف العمر ہے بظاہراولا دہونے کی کوئی امیدنہیں اس کے اقرباء میں ایک ہیوی' تین بہنیں ایک مرحوم بھائی کی اولا دمیں دولڑ کیاں' ایک لڑ کا ایک مرحوم بہن کی اولا د میں ایک لڑکی اور تین مرحوم چچاؤں کی مختلف اولا دیں ہیں بعدا نقال زید کا وارث کون ہوگا؟

جواب .....اگرزید کے وارث اس کے انتقال کے وفت بیلوگ ہوں تو اس کی بیوی اور بہنیں اور بھتیجاوارث ہوں گےان وارثوں کے سامنے بیٹجی' چچااور بہن کی اولا دوارث نہ ہوگی۔

بیوی' بھائی' بہن اورنواسوں میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک هخص مرگیااس کے بعد عورت مرگی ایک بھائی اور بہن حیات ہیں اور ایک مرحومہ بہن کی اولا دہیں تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... شرعی حقوٰ تی کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے مال کے جیار حصے ہوئی عورت کو ایک حصے ملے گاعورت مرگئی ہے تو اس کے ورثاء حق دار ہیں بقیہ تین حصوں میں سے بھائی کو دو حصے اور ایک حصہ بہن کو ملے گامرحومہ بہن کی اولا دمحروم رہے گی۔ ( فناوی رحیمیہ جساص ۱۹۹)

چیا کی میراث میں جھتیجوں کاحق

سوال .....عروبکردو بھائی ہیں عمرو کے یہاں پانچ بچے ہیں اور بکر کے ایک بچہ تھا کہ اس کا انقال ہوگیا تو بکر نے ایک لڑکا ہوی والدین اور بھائی عمروکوچھوڑ ااب بکر کی بیوی کا نکاح ٹانی عمرو سے ہوااوراب اس سے پانچ بچے ہیں تو اب پانچ بچوں کو بکر کی میراث سے حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب ..... بعد اواء حقوق باقی ماندہ ترکہ چوہیں سہام کر کے تین بیوہ کو چار چار والد اور والد اور والد وار تو والد وکو کو ور ہے کو ملیں گے مرنے والے کے بھائی وغیرہ کو بچھ نہ ملے گاصورت مسئلہ ہیں ۔ والدہ کو اور تیرہ بیٹے کو ملیں گے مرنے والے کے بھائی وغیرہ کو بچھ نہ ملے گاصورت مسئلہ ہیں ۔ بیوی ۳ بیٹا ۱۳ والد ۴ والد ۴ والد و مرائی محروم 'بہن محروم' بھائی کی اولا دمحروم ۔ اور کا دی مرملوں کا دی مرملوں کا دیا دی مرملوں کا دی مرملوں کا دیا دی مقال کی اولا دمحروم ۔ والدہ میں مطروب کی مرملوں کا دیا دی مقال کی دورہ کے دورہ کی مرملوں کا دیا دورہ کی مقال کی دورہ کو کی مقال کی دورہ کی مقال کی دورہ کی دورہ کی مقال کی دورہ کی مقال کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی مقال کی دورہ کی مقال کی دورہ کی دورہ

وارث صرف ایک چیاہیے

سوال .....زید کا انقال ہوا اس نے اپنا حقیقی پچپا عمر اور دوسراحقیقی پچپازاد بھائی بکر چھوڑا تر کہ زید کی تقسیم کس طرح ہے؟ جواب .....زیدندکورکی بیوی اولا دوغیره کوئی اوروارث بالکل نه ہوتو کل ترکه هیقی چپاعمر کو ملےگا صورت مسئلہ بیہ ہے حقیقی چپاعمرا کھیقی چپازاد بھائی بمرمحروم۔(فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) نربینداولا دیکے سبب بھائی محروم رہے گا

سوال .....زیدنے بعدوفات بیوی دولڑ کے دولڑ کی اورایک بھائی وارث چھوڑے زید نے جوتر کہ اپناز رخرید چھوڑ اکیا اس میں اولا د کے علاوہ بھائی کا بھی کوئی حق شرعی ہے؟

جواب .....کل تر کہ بعد اداء حقوق کے اڑتالیس سہام کرکے چھے بیوی' چودہ چودہ دونوں لڑکول کو اور سات سات ہر دولڑ کیول کوملیس گے اور مرحوم کی نرینہ اولا دیے سبب مرحوم کا بھائی میراث کے کسی حصے کامستحق نہ ہوگا زرخر پد اور غیر زرخر پد کا کوئی فرق نہیں صورت مسئلہ رہے۔ بیوی ۲'لڑکا ۱۳ کڑکا ۱۴ کڑکا ۱۴ کی کے کڑھائی محروم ۔ (فقاوی مقتاح العلوم غیر مطبوعہ)

اولا دکی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہوں گے

سوال .....زید کا انقال ہوا ور ثاء میں ایک بیونی چارلڑ کے دولڑ کیاں'ایک بھائی اور دو بہنیں چھوڑیں متوفی کے ترکے سے مندرجہ بالا ور ثاء کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اخراجات ماتقدم علی الارث ادا کرنیکے بعد باقی ماندہ ترکہ ای سہام کر کے دس بیوی کؤچودہ چودہ چارلڑ کوں ادرسات سات لڑ کیوں کوملیں گےصورت مسئلہ بیہے۔ بیوی ۱۰ کڑ کاسما'کڑ کاسما'کڑ کاسما'کڑ کاسما'کڑ کی کے کڑ کی ہے۔ ( فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے

سوال .....بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب .....باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹے اس کی میراث میں ارث کے حقد ار بیں ای طرح بیٹیاں بھی ترکہ میں شرعاً حقد ار بیں اور بیتن ان کواسلام نے دیا ہے اس لئے انہیں اس شرعی حق سے محروم کرنانا جائز وحرام ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخاري : ولو وهب جميع ماله لابنه جاز في القضاء وهواثم نص عن محمد هكذافي العيون (خلاصة الفتاوي ج٣ ص٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الاول) قال العلامة

قاضي خان رحمه الله: رجل وهب في صحته كل المال للولد جازفي القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢ ١٩ فصل في هبة الوالد لولده) ومثله في الهندية ج٥ ص ١ ٩ ٣ الباب السادس في الهبة الصغير (فتاوي حقانيه ج١ ص٥٥٠)

بحثيجا كي ميراث ميں جيامحروم رہے گا

سوال .....ا یک مخص نے اپنے بھتیج کوا کاحق نہ ہوتے ہوئے کچھ جائیدا ددی مگر بھتیج کا انقال ہو گیااسکی بیوه ماں بیوی اور بہن حیات ہیں اس ملکیت میں چھامال بہن اور بیوی کے حقوق کتنے کتنے ہیں؟ جواب ..... ظاہر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ چپانے اپنے بھتیج کو پچھ مال ومتاع دے کراس پر قبضه کرادیا تھاوہ مال بھتیج کے تصرف میں تھااب چپازندہ ہے بھتیج کا انتقال ہو گیا یہی صورت ہے تواس کا حکم بیہ ہے کہ جبیز وتکفین قرض ووصیت ادا کرنے کے بعد کل ترکہ کے تیرہ حصہ کئے جا کیں گےان میں سے چھ حصے بہن کو جار حصے مال کواور تین حصے بیوی کودیئے جائیں گے چچامحروم رہے گا۔ صورت مسکلہ بیہے۔ ماں ۴ بیوی ۳ بہن ۲ ، چپامحروم۔ ( فتاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

اخیافی بھائیوں کے محروم ہونے کی ایک صورت

سوال .....امام الدين نے ايک زوجهٔ دو بيٹي' پانچ اخيافی بھائی اور پانچ چيا کے لڑکوں کے لڑ کے چھوڑ نے تو تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ اکثر علماء بیٹی کی موجودگی میں اخیافی بھائیوں کومحروم كركے ایسے عصبہ کو جومیت کے اصول وفروع میں سے نہیں ہیں دلاتے ہیں آیا پیچق ہے یانہیں؟ جواب .....صورت مسئوله میں اخیافی بھائی قطعاً محروم ہیں اور اصحاب فروض سے بیج ہوئے تر کے کے مستحق چھا کے لڑے کے لڑے ہیں اولا دام کا میت سے ساقط ہوجانا حنفیہ کے یہاں متفق علیہ ہےاوربصورت سقوط وہ اس صورت واقعہ میں صاحب فرض نہیں ہیں۔ ( کفایت اُمفتی ج ۸ص۳۰)

یوتوں کے ہوتے ہوئے جیتیج حق دارہیں

سوال ....عبدالكريم وحاجى احمديد دونول بھائى ہيں اور ہرايك كے ايك ايك لڑكا ہے عبدالكريم كامحمطي اورحاجي احمركاصالح احمؤ عبدالكريم كانتقال هو كيااس كالزيح على محمد كى يرورش چیا حاجی احمہ کے پاس ہوئی اور صالح احمر غنی تھا اس نے اپنی جائیدادا پنی اولا داور باپ حاجی احمہ کے درمیان تقسیم کر دی تھی اب سوال یہ ہے کہ حاجی احمد کے پوتا پوتی و بھتیجا موجود ہیں اب وہ حصہ

الجَامِع الفَتَاويٰ .... ٠ الله على الفَتَاويٰ .... ٠ الله على الفَتَاويٰ .... ٠ الله على الفَتَاويٰ

جولا کے کی طرف سے پہنچا ہے اس میں سے از روئے شریعت اس کے بھینچے کو پہنچ سکتا ہے یانہیں؟ جواب ..... پوتوں کے موجود ہونیکی صورت میں بھینچ حق دارنہیں ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۸۹) ان سے مصد

لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقدار نہیں

سوال .....زیدگی دو بیویان تھیں پہلی بیوی اوراس کا ایک فرزندر صلت کر گئیں فرزند کا ایک لڑکا اور بیوی انقال کر گئی فرزند غائب کڑکا اپنے نانا کے یہاں پرورش پایا زید کا حصہ اس کے فرزند کوئل سکتا ہے یانہیں؟ فرزند کوئل سکتا ہے یانہیں؟ دادار صلت کر چکا ہے اس کی ملکیت میں پوتے کا حصہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب ..... جبکہ اس پوتے کا باپ یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو کڑکا حق دار ہے پوتاحق دار نہیں کڑکا غائب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے۔ (کفایت المفتی ج ۸ ص۲۸۳)

مدت گزرجانے پر بھی تر کہ باطل نہیں ہوتا

سوال .....ایک شخص کے انتقال کو پچاس سال گزر گئے اس کی جائیداد ورثاء کے پاس ہے وارثوں میں ایک لڑکا بیرون ملک ہے اب وہ اپنا حصہ طلب کرتا ہے تو آیا وہ حق دار ہے یانہیں؟ پچاس سال کے بعدا سکا مطالبہ درست ہے یانہیں؟

جواب ..... جب بدلز کا اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بداس کا وارث ہے اپناحق وصول کرسکتا ہے مدت زیادہ ہوجانے کیوجہ سے اس کاحق باطل نہیں ہوتا۔ (فناوی رجمیہ ۲۵۸ میرم)

ولی عہد کومیراث ملے گی یانہیں

سوال .....اسلام کے قانون کے مطابق ولی عہد بناسکتے ہیں یانہیں؟ اوراسکومیراث ملکی یانہیں؟ جواب .....ولی عہد کا بنانے کا تو حق ہے مگر اسے حق ورا ثت نہیں ملے گاحق ورا ثت صرف اس کو ملے گاجس کوشر بعت نے وارث بنایا ہے۔ (ناویٰمحودیہ جمام ۴۹۹)

عاريتأميراث دينے كى ايك صورت كاحكم

سوال .....زیدنے اپنی حیات میں عاریتاً پنے چار بیٹے اور ایک نواسی نواسے کوتھیم ترکہ نامزد کر دیا اب زید کی موجودگی میں لڑکی کا انقال ہوگیا لڑکی کا خاونداس میں سے کتنے کامستحق ہے؟ جواب ..... عاریتاً تقسیم ترکہ نامزد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد وصیت ہے بعنی زیدنے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میر اترکہ اس طرح تقسیم کرنا شب تو یہ وصیت کے بعد میر اترکہ اس طرح تقسیم کرنا شب تو یہ وصیت

ہی ناجائز ہے کیونکہ اس میں ور شہ کے لئے وصیت ہے البتہ نواسا چونکہ اس صورت میں وارث نہیں اس کے لئے وصیت درست ہے گراس کا نفاذ زید کے مرنے پر ہوگا۔

جس لڑی کا انقال ہو گیا ہے اس کے حق میں جس قدر وصیت کی ہے وہ زید ہی کی ملک ہے لڑک کی ملک نہیں البذالڑ کی کے شوہر کو اس میں سے پھے نہیں ملے گاہاں جو پچھ تر کہ مملوکہ لڑگی نے چھوڑ ا ہے اس میں اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔

اگرتقسیم ترکہ نامزدکرنے سے مرادیہ ہے کہ با قاعدہ تقسیم کرکے ہرایک کے جھے پراسکا قبضہ کرادیا ہے تولڑ کی کے ترکہ مملوکہ کے ساتھ اس میں بھی میراث جاری ہوگی اور شوہر کو بھی حصہ ملے گااگر تقسیم کر کے قبضہ نہیں کرایا تو یہ ہمہ تام نہیں ہوااورلڑ کی کی ملک اس پر ثابت نہیں ہوئی پس شوہر کواس میں حصہ نہیں ملے گا۔ (فناوی مجمودیہ ج ۸ س۳۲۳)

#### ميراث كاايك مسئله

سوال .....زید کا انقال ہو گیا اور ایک برادرزادہ ایک نواسا' ایک نوائ ایک پوتا' دو پوتی چھوڑیں اور زید کے بھائی اور نواسا' نواسی کی ماں یعنی زید کی لڑکی اور پوتا پوتی کے باپ یعنی زید کے لڑکے کا انقال زید کے سامنے ہی ہو گیا تھا تو اب ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل تر کہ چارسہام پرمنقسم ہوگا دوسہام پوتے کو اورا یک ایک ہر پوتی کول جائے گااور باقی محروم رہیں گے۔(فناویٰ عبدالحیٰ ص۰۰۰) میراث کا ایک مسئلہ

سوال .....زید کا انتقال ہوگیا ورثاء یہ ہیں بہن حقیقی رابعۂ تین بھتیجیاں زیب فاطمۂ کلثوم جن کاباپ اورکلثوم زید کے سامنے ہی فوت ہوگئے تصرف کلثوم کی ایک لڑکی موجود ہا اورزید کا ایک برادر زادہ بکر ہے اس کے باپ کا بھی زید کے سامنے انتقال ہوگیا تھا اور زید کی ایک زوجہ فدیجہ ہوگا؟

فدیجہ ہے جس کور کے کا آٹھوال حصل گیا اب بقیہ ترکہ ان تمام ورثاء میں کس طرح تقسیم ہوگا؟

جو اب ..... ورا شت میں مقدم حقوق اوا کرنے اور رفع مواقع کے بعد زید کے ترکے کے دوجہ کی حصہ برادر زادے کو دیا جائے اور بقیہ ورثاء محروم ہوگئے۔

دو حصے کر کے ایک حصہ بہن کو اور ایک حصہ برادر زادے کو دیا جائے اور بقیہ ورثاء محروم ہوگئے۔

میر اش کا ایک مسئلہ

میر اش کا ایک مسئلہ

سوال ....زیدنے مندرجه ذیل وارث چھوڑے اب تر که کتنے سہام پرتقسیم ہوگا؟ ایک زوجهٔ

دولژ کیاں ایک اخیانی بھائی ایک ماں۔

جواب .....ادائے حقوق مقدمہ کے بعد کل تر کہ ستائیس سہام پرتقسیم ہوگا؟ تین سہام زوجہ کو اور آٹھ آٹھ ہرایک لڑکی کو چار ماں کواور جارا خیافی بھائی کوملیس گے۔

نوٹ: جواب میں پچھ تسامع ہے کیونکہ دختر کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم ہوتا ہے لہذا کل تر کہ چالیس سہام پرتقسیم ہوگا پانچ زوجہ کؤاور چودہ چودہ ہرا بیک لڑکی کوادر سات ماں کوملیس گے اوراخیافی بھائی محروم رہےگا۔ ( فآویٰ عبدالحیٰ ۳۹۳)

مسكأتفشيم وراثت

سوال ..... زیدم حوم نے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے۔ بیوی اُ دختر ان ایسرا بیوہ پسر دوم اُ دختر ان محروم بیوہ پسر خور دینے اپنے حصے کی رقم میرے پاس امانت رکھی اور چھ ماہ بعد فوت ہوگئی اب سوال بیہ ہے کہ اگر بیوہ شروع تقسیم میں محروم الارث تھی تو اب اس رقم کی تقسیم ہوسکتی ہے یانہیں؟ اور زید کا ترکہ س طرح تقسیم ہونا جائے۔

جواب ..... ہیوی ۱/۵ دخترے دخترے کہ پر کلاں ۱/۲ زوجہ پر خورد فوت شدہ محروم صورت مسئلہ میں مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد زید کا ترکہ چالیس سہام پر منقسم ہوکر حسب تفصیل ہروارٹ کو پنچتا ہے اور چھوٹے ہروارٹ کو پنچتا ہے اور چھوٹے لاکے کی ہیوی اس کے ترکے سے شرعا محروم ہے اس چونکہ چھوٹے لاکے کی ہیوی نے مال مذکور بغیر حق شرعی کے پایا ہے اس لئے مستحقین پر اس کارد کر نا جب کہ وہ معلوم بھی ہیں ضروری ہے اور اس کے اولیاء ووارثین پر ضروری ہوگا کہ اس کو مستحقین پر ددکر دیں۔ صورت مذکورہ میں جوالک شخ جناب کے پاس امانت ہے وہ لاکے کو کھی ایک شخ میں اس کے جھے سے بہت زائد ہج چکا ہے اور اس کے لاکے کو بھی ایک شخ میں اس کے جھے سے بہت زائد ہج چکا ہے اور اس کے لاکے کو بھی ایک شک شریب اس کے جھے سے بہت زائد ہے تو شخ ان کے جھے ہے اپ اس کے جھے سے بہت کی بیوہ کے باس اس کے ترکے میں نصف سے زائد ہے تو شخ ان کے جھے ہے بہت کم ہے لہذا میڈ شک ان لاکے وں کو دید یا جائے۔ (فادی مظاہر علوم جام ہوگی ؟ جھے سے بہت کم ہوگی ؟ بیوہ کھائی ' تغین بہنول کے در میان جا شیدا و کیسے تقسیم ہوگی ؟

سوال ..... میرادوست تھااس کا انتقال ہوگیا اس کی کوئی اولا دنہیں ہے آپ سے بیدستلہ معلوم کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادومال کی کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کی ایک بیوی ہے ایک سگا جائی تین سگا بہنیں اورا کیک سگا جیا بھی ہے اس میں کس کا کتناحق ہے؟

اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑا ہے اس پرصرف بیوی کاحق ہے یا اس کوجھی جائیداد ومال میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے؟

جواب .....ادائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کی جائیداد ہیں حصوں میں تقسیم ہوگی ان میں پانچ ھے بیوہ کے ہیں چھ بھائی کے اور تین ُ تین بہنوں کے 'چپا کو پچھنہیں ملے گاڑیوراگر بیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے ورنہ ترکہ میں شامل ہوگا۔

ہیوہ ٔ والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال ..... ہمارے بڑے بھائی کا انقال ہو گیا ہے مرحوم نے لواحقین میں والدہ م بھائی کا بہتیں شادی شدہ بیوہ اورایک سوتیلی بیٹی شادی شدہ خوش حال چھوڑی ہے جناب سے عرض ہے کہ مرحوم کا ترکہ وارثین میں شریعت اورقانون کے مطابق کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تحریر فرما دیں جبکہ مرحوم پر قرضہ بھی ہے اور جائیداد کا بچھ حصہ شراکت میں شامل ہے۔

جواب .....سب سے پہلے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جائے (اگر بیوی کا مہر ادانہ کیا ہوتو وہ بھی قرضے میں شامل ہے اور وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا اداکر نالازم ہے ) اس کے بعد مرحوم نے کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں اس کو پورا کیا جائے ادائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا ترکہ مہما حصوں پر تقسیم ہوگا ان میں ۳۱ بیوہ کے ۲۳ والدہ کے ۱۳۴ چاروں بھائیوں کے اور کے جا دول بہنول کے۔ (آپ کے مسائل ادران کا طلح ۲۳۰)

خنثیٰ مشکل تر کے کی تقسیم

سوال .....ایک خنتی ہے بیتی اس میں عورت ومرد دونوں کی علامتیں ہیں اس نے مرد ہونے کی حیثیت سے شادی کی اور کی حیثیت سے شادی کی اور اس سے لڑکا بیدا ہوا اور اسی خنتی کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور خنتی کے بطن سے بھی لڑکا بیدا ہوا پھر خنتی کا انتقال ہوا اب دونوں لڑکے دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میت میرا باپ تھا لہٰذا اس کا ترکہ مجھ کو ملنا چاہئے الی صورت میں خنتیٰ کا ترکہ کس کو ملے گا؟ اور ایسا واقع ممکن ہے یا نہیں؟

جواب .....ایساوا قعمکن ہے عبدالنبی احمر نگری حواثی فرائض شریفیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے باوثوق ذریعے سے سنا ہے کہ نصیر طوی کومر دوعورت دونوں کی شرمگا ہیں تھیں اور وہ دونوں سے لطف اٹھا تا تھا اور اس کوایک طویل الفامت اور فربہ بدن والے شخص سے عشق تھا جواس کے ساتھ شب وروزمشغول رہتا تھاا ورخو داس کی بھی بیوی تھی جس سے وہ ہم صحبت ہوتا تھا۔

نیز الا شباہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا کہ علمائے وقت اس کے علی کرئے ہے عاجز آ گئے وہ یہ کہ ایک شخص خنتی ہے اس کوعورتوں کی شرمگاہ بھی ہے اور مردوں کی ہی بختی خفتی کے ساتھ دخول کیا گیا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا پھراس خنتی نے بھی ایک باندی سے وطی کی تو اس سے بھی بچہ پیدا ہوا اس کی شہرت ہوگئی تو یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا خنتی سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کو حیض بھی آتا ہے اور وہ وطی بھی کرتا ہے اور اس سے وطی بھی کی جاتی کے دونوں راستوں سے خوا ہش بھی ہوتی ہے اس کوخود بھی حمل کا استقرار ہوتا ہے۔

لوگاس کے جواب میں جیران ہوگئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام برقاءاور قمیر
کو حکم دیا کہ اس خنتی کو لے جاؤاوراس کی پسلیاں شار کرواگر پسلیاں وونوں جانب برابر ہوں تو یہ
عورت ہاوراگر با نمیں جانب کم ہوں تو یہ مرد ہے شار کیا گیا تو با نمیں جانب کم پسلیاں تکلیں تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کافتویٰ دیا اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جب حضرت آ دم علیہ السلام کی بائیں پہلی ہے حضرت حواعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مرد کی بائیں
جانب کی ایک پسلی کم ہوگئ اور عورت میں پوری چوہیں پسلیاں باقی رہیں اور مرد میں ایک کم ہوکر
بائیں جانب کی ایک پسلی کم ایٹ بارہ رہ گئیں کل پسلیاں چوہیں ہیں۔

صورت مسئولہ میں اگر چہ کسی طریقے پر بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ بیضنیٰ عورت ہے یا مرد پھر بھی اس کا تر کہ دونو ں لڑکوں کو برابر دیا جائے گا۔ ( فناویٰ عبدالحیُ ص ۴۰۰۰)

سوتيلے بيٹے کی میراث کاحکم

سوال .....ایک فخص نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی جبکہ بوقت نکاح اس عورت کا مرحوم شوہر سے ایک بیٹا بھی تھا جس نے اس آ دمی کے گھر میں پرورش پائی اور وہ بھی اس کو اپنا بیٹا سمجھتار ہا اب یہ آ دمی فوت ہو گیا ہے تو کیا بیلا کا اپنے دوسر سے بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا یا نہیں یا در ہے کہ اس لڑکے کے یہ بھائی اس کی ماں (یعنی اس عورت کے دوسر سے شوہر) سے ہیں؟ بیواب سے کونکہ مرحوم اوراس کے سوتیلے بیٹے کے درمیان کوئی موجب میراث رشتہ نہیں اس لئے مرحوم کا ترکہ اس کے حقیقی بیٹوں کا ہے اور بیلا کا میراث سے محروم دم رہے گا۔

قال العلامة الموصلي : ويستحق الارث برحم ونكاح وولاء (الاختيار لتعليل المختارج ۵ص ۸۲۰ كتاب الفرائض) وفي الهندية: ويستحق الارث باحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة والسبب وهو الزوجية والولاء. (الفتاوئ الهنديه ج۲ ص ۲۳۸ كتاب الفرائض الباب الاول) فتاوئ حقانيه ج۲ ص ۵۳۵.

ذ وى الفروض

ذوى الفروض كى تعريف

سوال ..... ذوى الفروض كاكيا مطلب ٢٠

جواب ..... ذوى الفروض وه بوتے بیں جن كا حصد كتاب الله يمن مقرر بويا حديث رسول ميں أيا بتماع امت سے ثابت بو عالمگيرى بيں ہے هم كل من كان له سهم مقدر فى كتاب الله تعالىٰ اوفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اوبالاجماع كذافى الاختيار (ج ٢ ص ٣٠٧) (منها ج الفتاوىٰ غير مطبوعه)

باب كسى بهى صورت مين محروم نهين موتا

سوال .....اگر کسی صورت میں باپ عصبہ ہوا وراصحاب فرائف کو حصہ دینے کے بعد پھے نہ پہتا ہوا ورعول کی گنجائش ہے تو کیا مسئلے کو عول کر کے باپ کو حصہ دیں گے یا محروم ہوجائے گا؟ یا بیہ صورت ہے کہ باپ فرض کا بھی مستحق ہے اور تعصیب کا بھی؟ مسئلے میں اصحاب فرائض کو حصہ ل گیا باپ نے بھی اپنا ومسئلے میں عول کی گنجائش ہے؟ تو کیا عول کر کے باپ کو تعصیب بھی دیا جائے گا؟ یا فرض پراکتفا کر کے تعصیب بھی دیا جائے گا؟

جواب ..... باب اگر کسی صورت میں عصبہ نہ ہوتو وہ ذوی الفرض میں ضرور ہوگا بینیں ہوسکتا کہ وہ عصبہ ہونہ ذی فرض ہواس کا ذی فرض ہونا تو منصوص ہے پھر بھی اس کے ساتھ وہ عصبہ بھی ہو جاتا ہے بھی عصبہ محض رہتا ہے لیکن معدوم نہیں ہوتا پس بیسوال ہے کل ہے کہ اصحاب فروض کو دینے کے بعد باپ کے لئے پچھ نہ بچے کیونکہ وہ خود بھی اصحاب فرض میں سے ہے اسکا فرص دینے کے لئے ضرورت پیش آنے پرعول بھی کیا جائے گا۔ مثلاً مسکلہ ۱۱:۱۵

زوج ۱۴ بنت ۲۴ بنت ۲۴ اب۲\_

یہاں اصل مسئلہ بارہ سے عول کر کے عول پندرہ سے کیا گیا ہے باپ کو معدوم نہیں کیا گیا باپ کوجس صورت میں عصبہ محض قرار دیا گیا وہ ایسی صورت میں ہے کہ اصحاب فرائض سب لے لیں اور باپ کے لئے کچھ نہ بچے۔(فآویٰ محمودیہج ۱۸ص۵۲۸)

ز وج اورز وجہ کی میراث کتنی ہے؟

سوال .....شوہر کے مال میں سے بیوی کواور بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتناماتا ہے؟
جواب .....شوہر کی کوئی اولا دیعنی بیٹا 'بیٹی پوتا' پوتی ' پڑ پوتا وغیرہ میں کوئی موجود ہو (اولا داس
بیوی سے ہوخواہ دوسری بیوی سے ) تو مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بیچاس کانمن (آٹھواں
حصہ ) بیوی کو ملے گاایک سے زائد عور تیں ہوں تب بھی ثمن ملے گاباہم برابر تقسیم کرلیں مثالیں

ا مسئله ۸ زید ـ زُوجها این ۲-۲ مسئله ۱۷ زوجها زوجها "بنت ۱۸ اخ ۲ .....۳ مسئله ۲۴ زید ـ زوجها زوجها کوجها کوتا ۲۱ س... مسئله ۳۲ زید زوجها کروجها کروجها کروجها کوجها کوجها کوتها کار

اگراولا دمیں کوئی نہ ہوتو ہوی کو چوتھا حصہ ملے گاایک سے زائدعور تیں ہوں تب بھی چوتھائی ملے گاباہم مساوی تقسیم کرلیں۔

## سونتلی ماں کے ترکہ میں کتناحق ہے؟

سوال .....زید کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور زید کے والد نے دوسری شادی کرلی لڑکے کی والدہ جومیکہ ہے سامان لا ئی تھی زیور سامان وغیرہ اس میں لڑکے کا کتناحق ہے؟ اورلڑکے کے والدصاحب کا کتناحق ہے؟

۲۔زیدگی والدہ کا انقال ہو گیا اور پہلی ہوی ہے ایک ہی لڑکا ہے والدصاحب نے دوسری شادی کرلی ہوی کے کوئی اولا دہے تو زیدگی جوجدی زمین ہے اور سامان وغیرہ میں زید کا کتنا حصہ ہے جو کہ پہلی ہوی ہے نہیں ان کا اور جو دوسری ہوی ہے ہان کا کتنا حصہ ہے؟ جواب ....سامان جہز کی ما لک عورت ہی ہوتی ہاس کے انتقال براس کا ورثاء میں باصول شرع تقسيم كرنا موكا صورت مسئوله ميس صرف ايك شو مراور ايك لاكا وارث بين چوتهائي اس كے شو مركواور باقی سبار کے کو ملے گااور کسی کی زندگی میں اولاد کا حصہ میراث نہیں ہوتا۔ ( فتاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) ایک زوجهاورایک دختر میں تقسیم تر که

سوال .....زیدنے ایک بیوی اور ایک دختر یک سالہ چھوڑی <sup>تقسیم</sup> تر کہ کیسے ہو؟ جواب .....زوجهٔ زیدکواس کا پورامبر ملے گا اور پھرای تر کے میں سے بحق میراث آٹھوال حصہ ملے گااور باقی اس کی لڑکی کاحق ہے۔ (کفایت کمفتی جہس۳۰۲)

#### وارث صرف دولژ کیاں ہیں

سوال ... . زینب کا انتقال ہواا ور دولڑ کیاں دو بھا نجے اور تین دیور جھوڑے کس کو کتنا ملے گا؟ جواب ....مسماۃ کے باپ داداوغیرہ کی اولا دمیں ہے کوئی بھی عصبہ موجود نہ ہوتو تقسیم ترکہ کی سے صورت ہوگی کہ بعداداءحقوق باقی مال دونوں لڑ کیوں میں برابرتقشیم ہوگا' بھانجوں وغیرہ کو پجھ نہ ملے گا۔

( فناوي مفتاح العلوم غيرمطبوعه ) (مادى مفاح العلوم بير تسبوم) ش**و ہر' دولڑ كى اور والدين** سوال .....ايك عورت نے انقال پر شو ہر دو بچياں اور والدين حجھوڑے شو ہراس كا مهرادا

كرناحا بتائ كياصورت موكى؟

جواب .....مهر ہی نہیں بلکہ متو فیہ کی کل املاک شرعاً تقسیم ہونا ضروری ہیں پس کل املاک بعد اداء حقوق پندرہ سہام کر کے تین سہام شوہر کواور جار جار ہرا یک لڑکی اور دو دووالدین کوملیں گے صورت مسئلہ بیہے۔ ( فتاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

مسئلة انمبر ۱۵ زوج ۳ کژ کی ۴ کژ کی ۴ باپ۲ مال۲\_

## لڑ کا اورلڑ کی وارث ہوں تو تفشیم کس طرح ہوگی؟

سوال .....حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھانویؓ کے انتقال پران کے بسماندگان میں صرف ان کی ایک لڑ کی جنت النساء ہی ہے بیوی والدین تایا' جچااوران کی اولا دمیں ہے بھی کوئی نہیں' پھر اس لڑکی نے اپنے انتقال پر ایک لڑکا محمد ادریس اور ایک لڑکی صغری جھوڑی باقی ایک لڑکی امت النساءاورا كيكر كمحمر يوسف كى اولا ديعني يوتے نواسے چھوڑ تے تقسيم شرعى ہے مطلع فرمائيس؟ جواب .....صورت مسئوله ميں (وہ حقوق جو وراثت پر مقدم ہیں یعنی جہیز وتکفین ادائے جامع الفتاويٰ-جلد ٩-27

قرض وصیت تہائی مال میں ہے پوری کرنے کے بعد) کل ترکہ تین حصہ کرکے دو حصار کے محمد ادر لیس کواورا بیک حصار کی صغریٰ کودیا جائے گاصورت مسئلہ بیہ ہے حضرت مولا نافتح محمد صاحب ؓ مسئلہ '' جنت النساء' بنت جنت النساا' محمدا در لیس' صغریٰ ا' پوتے محروم' نواہے محروم۔

حیارلڑ کے دولڑ کیاں اور شوہر میں تقسیم میراث

ہے۔ سوال .....زید کی بیوی کا انقال ہُوا مرحومہ کی کچھ جائیداد ہے اور مرحومہ کے جاراڑ کے دو لڑ کیاں اورا یک شوہر ہے تقسیم میراث کیسے ہوگی؟

جواب .....صورت مسئولہ میں کل اخراجات کے بعد کل ترکہ زیور' برتن کپڑے اور دیگر سامان اور مہر باقی ہوتو وہ بھی' غرض متو فیہ کی کل' املاک چالیس سہام کرکے دس سہام شو ہرکواور چھ چھ سہام ہرایک لڑکے اور تین تین ہر دولڑ کیوں کوملیس کے بشرطیکہ والدین وغیرہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو۔صورت مسئلہ بیہ ہے۔( فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

مئله ۴۰۰زوج ۱۰ لز کا۲ 'لز کا۲ 'لژ کا۲ 'لز کا۲ 'لز کی۳ لز کی۳\_

شو ہراور باپ دولڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... صورت مسئلہ بیہ ہے شوہ رہا پ دولڑی رقم چارسوہ ہرایک کا حصہ کتنا ہے؟ جواب ..... میراث صرف نقذی ہی میں منحصر نہیں بلکہ میت کی جملہ املاک میں حکم میراث جاری ہوتا ہے صورت مسئولہ میں بعدا داء حقوق باقی ماندہ ترکہ تیرہ سہام کر کے تین شوہر کو آٹھ لڑکیوں کواور دومتوفیوں کے والد کوملیں مجے صورت مسئلہ بیہ ہے شوہر سا' بنت ہ' بنت ہ' والد ہ'۔

( فتأويٰ مفتاح العلوم غيرمطبوعه )

ہیوہ ٔ چارلڑکوں اور جارلڑ کیوں کے درمیان جائیدا دکی تقسیم

سوال.....میرے بہنوئی کا دل کا دورہ پڑنے سے انقال ہوگیا مرحوم نے بسماندگان میں بیوہ' دوشادی شدہ لڑکیاں دوغیر شادی شدہ لڑکیاں اور جارلڑ کے چھوڑے ہیں ان میں مبلغ دولا کھ روپیہ نقد کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟

جواب .....مرحوم کاتر کدادائے قرض اور نفاذ وصیت از تہائی مال کے بعد ۲۸۸ حصوں پر تقسیم ہوگا۔ ۳۲ بیوہ ۳۲ بیوہ کے ۳۲ ۴۲۲ چاروں لڑکوں کے ۲۱٬۲۱ چاروں لڑکیوں کے نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیوہ ۳۲ لڑکا ۲۲ کڑکا ۲۲ کڑکا ۲۲ کڑکا ۲۲ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کرکی ۲۱۔

#### بیوهٔ بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال .....میرے رشتے کے ایک ماموں ہیں ایکے والد چند ماہ قبل انتقال کر گئے اور ترکہ میں کچھ نفذی چھوڑی میرے ماموں اسکیلے بھائی ہیں اور انکی تین بہنیں اور والدہ ہے ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ....اس تر کہ کے جالیس حصے ہوں گے پانچ حصے آپ کے ماموں کی والدہ کے چودہ حصے خودائے اور سات سات حصے تینوں بہنوں کے۔ (آ کے مسائل اوران کاحل ج ۲ص ۳۲۱)

اخت کے ذوی الفروض ہونے کی ایک صورت کا حکم

سوال .....ايك مسئلے ميں بيروارث بين زوج 'ام' اخت لاب وام' اخ لاب ان ميں زوج اورام کا حصہ نصف اور سدس ظاہر ہے لیکن پھوپھی اور خالہ میں تر دد ہے کہ بیہ چیا کے ساتھ عصبہ ہیں یا ذی فرض ہو کرنصف کی مستحق ہیں؟ اور دوسری صورت میں کیا چچاسا قط ہے؟ سراجی میں میں ذات قرابتین سے ذات قرابت واحدہ کوسا قط کیا ہے مگر مثال میں پیشرط لگائی ہے کہ بہن عصبہ ہو اور يهال عصبه مونا ثابت نهيس سواس ترودكا كياهل بي؟

جواب ..... يهان اخت ذى فرض ہے اور اخ عصبہ ہے اور اس سے ساقط نبيں مگر مسئلہ عائلہ ہے اہل فرض سے پچھ بچانہیں اس لئے اخ محروم ہو گیا سراجی کے کلیات سے بیتھم ظاہر ہے مگر شريفيه مين اس كاجزئية بهى ندكور إ واذالم تصر (الاحت لاب وام) عصبة بل كانت ذات فرض فلها فرضها والباقي للاخ لاب الخ (ص٩٩) امراد الفتاوي ٢٥٥ ص٥٥) اخیافی بہن اور بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال.....ایک شخص مرحوم کے وارثوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اورایک اخیافی بہن ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ....ان کےعلاوہ کوئی وارث نہ ہونہ باپ وادا' پر دادا' نہاڑکا' لڑکی' نہ یوتا ہوتی اور نہ عصبات وذ وی الفروض میں ہے کوئی ہوتو ان کی کل مال ہوملکیت کے دو حصے ہوں گےایک حصہ اخیافی بھائی کواورایک حصہ اخیافی بہن کو ملے گا قاعدے کے اعتبار ہے ان دونوں کومرحوم کے کل تر کے کا ثلث ( تہائی حصہ ) ملتا ہے مگر چونکہ کوئی دوسرا وارث موجود نہیں ہے اس لئے بقیہ دو جھے بھی ان دونوں پررد:وں کے نیزیہ بھی خیال رہے کہ اخیافی بھائی بہنوں میں للذ کو مثل حظ الانشين: كا قامدة نبيس بئ اخيافي بهائي بهنوں كوبرابرماتا ہے۔ نوٹ: اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض میں داخل ہیں عصبات میں ان کا شارنہیں انکی تین حالتیں ہیں۔ ا۔ جب بیا بیک ہوا درمیت کا باپ دادا'لڑ کا'لڑ کی' پوتا پوتی موجود نہ ہوتو اسکوتر کے کا چھٹا حصہ ملیگا۔ ۲۔ جب بیدویا دو سے زائد ہوں تو ان کوکل مال کا ثلث ملے گا۔

سے جب میت کا باپ دا دا' لڑکا' لڑک)' پوتا' پوتی میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔( فتاویٰ رحیمیہ ج۲ ص ۹ سم)

شوہروالد چھاڑ کے لڑکیوں میں تقسیم ترکہ

سوال.....ایک عورت کا انتقال ہوا' اس نے شوہر والد' تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں جھوڑیں تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق ایک سوآٹھ سہام کر کے ستائیس شوہر کواٹھارہ والد کو چودہ چودہ لڑ کول کؤاور سات سات لڑکیوں کوملیس گے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ ( فقادیٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) شوہر ۲۷ ٔ والد ۱۸ 'لڑکا ۱۳ اگڑکا ۱۳ لڑکا ۱۳ اگڑکا ۲ لڑکی کے لڑکی کے لڑکی کے اوکی کے۔

تین بھائی اورایک بہن میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال.....زید' بکر' عمر تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں ابشری اعتبار سے کس کی کتنی زمین ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اگر وار ثین یہ ہی ہیں تو حقوق متفدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ کل تر کہ نفتهٔ غیر نفتهٔ زیورات ٔ سامان ٔ صحرائی وسکنائی تمام جائیداد سجی چیز ول کوسات حصہ کرکے دودو متینوں بھائیوں کو اورا یک حصہ بہن کو ملے گا۔

صورت مسكله بير بينا ٢ بينا ٢ بينا ٢ بينا ٢ بيني ١ - ( فقادي مفتاح العلوم غير مطبوعه )

چھیانو ہے سہام پرتقسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا نقال ہوا'ایک ہیوی' چارلڑکے' چارلڑ کی جھوڑی' تو جورقم زیدنے جھوڑی اس کوئس طرح تقشیم کیا جائے؟

جواب .....اس صورت میں اخراجات ادا کرنے کے بعد چھیانوے سبام کرکے بارہ سہام بیوی کواور چودہ چودہ لڑکوں اور سات سات چاروں لڑکیوں کوملیں گے مصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱۲ ا لڑکا ۱۳ اگڑکا ۱۳ اگڑکا ۱۳ اگڑکا ۱۳ اگڑکی کے لڑکی کے لڑکی کے اور کی کے دن آوی مقتاح العدم غیر مطبہ ۔)

## دوسوسوله سهام برتقسيم تزكه كي ايك صورت

سوال ....سعید کا نقال ہوا' جس کے والد' والدہ بیوی چارلڑ کے اورا کیک لڑکی' موجود ہیں مرنے والے کے ترکہ میں ہے کس کا کتناحق ہوتا ہے؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق متفدمہ کل مال کے دوسوسولہ سہام کرکے بیوی کوستائیس جار بیٹوں کوچیبیں چھبیں اور بیٹی کو تیرہ ملیں گے اور چھتیں چھتیں والدین کوملیں گے صورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۷۲ بیٹا۲۲ بیٹا۲۲ بیٹا۲۲ بیٹا۲۲ بیٹی۳۲ والد ۳۳ والد ۳۵ رفتا وی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

#### صرف لڑ کیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں

سوال .....زید کی دوعور تیس تھیں پہلی عورت ہے ایک لڑکی 'دوسری عورت ہے دولڑکیاں اب تنیوں لڑکیاں عاقل وبالغ ہیں ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اب زید کی ملکیت ان لڑکیوں میں کس طرح تقسیم کی جائے 'مثلاً زید کی ملکیت تین ہزارروپے تھے'تو ہرلڑ کی کو کتنی رقم ملے گی؟ جواب .....زید کی تینوں لڑکیاں حق میراث میں برابر ہیں اگر ہویوں کے مہرادایا معاف ہو چکے ہیں تو ہرلڑ کی کوایک ایک ہزارروپید دیا جائے جبکہ کوئی اوروارث نہ ہو۔ (کفایت المفتی ج مس سے اس

#### لڑ کا نہ ہوتو تر کہ یوتوں کو ملے گا

سوال .....ایک بیوہ نے عقد ٹانی کیا سابق شوہر سے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ نے شوہر کے یہاں آیا نے شوہر کے سابقہ زوجہ سے دولڑ کے ہیں اول شوہر کا انقال ہوا پھر گیلڑ کا پھر مسما ة فوت ہوئی شوہر کے مال پر اس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ سے ہیں قابض ہیں تو کیا گیلڑ لڑ کے سے جو مسما ق کے دو پوتے ہیں وہ دادی کے اس جھے میں سے جو دوسر سے شوہر کے مال میں سے اسے مل سکتا ہے کھے طلب کرنے کے حقدار نہیں؟ مسما ق کا مہر بھی شوہر کے ذہ ہے؟

جواب .....دوسرے شوہر کے مال میں ہے مسماۃ کوجو حصہ ملاہے وہ اس کے دونوں پوتوں کو ملے گامسماۃ کے مہر کے بھی وہی دونوں پوتے حق دار ہیں۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۲۹۵)

#### حاربیویوں کا خاوند کے ترکہ میں حصہ شرعی

بوال .... ایک شخص کی چار بیویاں ہیں اور اس کی وفات کے بعد چاروں زندہ ہیں تو کیا ہرایک کو خادند کے ترکہ ہے آ کھواں حصہ ملے گایا سب کا حصہ شرعی آ کھواں ہے جوان میں برابر تقسیم کیا جائے گا؟ جواب جواب سے اسلام نے اولا دکی موجودگی میں بیوی کے لئے آ کھواں حصہ مقرر کیا ہے جا ہے

سن کی ایک بیوی ہویازیادہ اوراگراولا دنہ ہوتو ہم/احصہ اس کے لئے مقرر ہے۔اس لئے صورت مسئولہ میں مرحوم کی کل جائیداد کا ۸/احصہ اس کی جاروں بیواؤں میں برابر تقسیم کیا جائے گااور باقی ترکہ مرحوم کی اولا داور دوسرے ورٹاء کو دیا جائے گا۔

قال العلامة السجاوندي : اماللزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عندعدم الولدوولدالابن وان سفل والثمن مع الولد وولدالابن وان سفل (السراجي ص٨/٨ باب معرفة الفروض) وفي الهندية: وللزوجة الربع عندعدمهما والثمن مع احدهما والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن وعليه الاجماع. (الفتاوي الهندية ج٢ ص٥٥٠ الباب الثاني في ذوى الفروض) ومثله في الاختيار لتعليل

# تقسيمات وصحيحات

المختارج ٥ ص • ٢ ٨ كتاب الفرائض. (ناوئا هانيج ٢ ص ٢٠٥)

## زندگی میں تقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال....زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد چھوڑے تو تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ زوجۂ ابن الا بن ابن الا بن کیوتی 'بنت' اخت' بھتیجا۔

جواب .....مسئلہ ۴۰ / ۳/۵ زوجہ ۱/۵ بنت ۴/۵ پوتا ۲ 'پوتا ۲ 'پوتی ۳' بہن محروم' بھیجا محروم۔ عالیس سہام ہوں گے پانچ سہام زوجہ کو (اور مہر پہلے دیا جائے گا) اور بیس سہام لڑکی کواور چھے چھے سہام پوتوں کواور تین سہام پوتی کوملیس گے زندگی میں بہن اور بھیتیج کو دینا جا ہے تو ایک ثلث کے اندراندردے سکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج۸۳ ۳۳)

## بٹائی کےغلہ میں تقسیم ترکہ

سوال .....زید ہے عمر نے سات بیگہ زمین ایک سال کے لئے بارہ من اناج کے بدلے لی عمر کا انقال ہو گیا عمر کی بوی پرایک بی ہے عمر کا بڑا بھائی جس کا نام بکر ہے ان دونوں بھائیوں نے زمین تقسیم کررکھی ہے اب زیدوہ اناج عمر کی بیوہ کو دے یا بچی کو؟ یا عمر کے بڑے بھائی بکر کو؟ یا دونوں کوکس شکل سے تقسیم کرے؟ اس مرنے والے کوایک بیوی ایک بچی ایک بھائی اور چارشاوی شدہ بہنیں ہیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق باقی ماندہ ترکہ کل کا کل غلۂ زمین نفذاسباب وغیرہ اڑتالیس سہام کرکے چھ بیوی کو چوبیس لڑکی کو چھ بھائی کواور تین تین ہر بہن کو دیئے جا کیں گے صورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱/۱ کڑکی ۱/۱۴ ہے اگی ۲' بہن ۳' بہن ۳' بہن ۳' بہن ۳' بہن ۳'۔ (فادی مفاح احلوم غیر مطبوعہ) تفسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....میرے دادا کے انتقال کے وقت دولا کے اور دولا کیاں اور ان کی بیوی موجود تھی ترکہ دونوں لڑکوں نے آ دھا آ دھا تقسیم کرلیا لڑکیوں کو حصہ نہیں ملا دونوں لڑکوں میں ہے ایک نے اپنے انتقال کے وقت یانچ لڑکے ایک لڑکی اور بیوی چھوڑی اب جائیداد کی تقسیم کس طرح کی جائے؟

جواب .....اگردادا کی وفات پرانے والدین میں ہے کوئی نہ تھا تو ان کا صد میراث بھی ان کی اولاد کو پہنچ گیا اور دونوں پھو پھیوں کا حصہ میراث جو کہ ثلث تھا آ کے والداور چیا کی طرف رہ گیا جسکا نصف بعنی کل کا 1/6 آپ کے والد کے حصہ میں شامل اس کو پھو پھیوں کو دینے کے بعد باقی ماندہ بعنی آ کے والد کا حصہ میں شامل اس کو پھو پھیوں کو دینے کے بعد باقی ماندہ بعنی آ کے والد کا حصہ میراث حقوق متقدمه علی الارث ادا کرنیکے بعد جو بچاس کو اٹھاسی حصہ کرکے گیارہ آپ کی والدہ کو چودہ چودہ ہر پانچ بھائیوں کو اور سات بہن کو ملیں گے صورت مسئلہ سے مسئلہ منبر ۸۸ بیوی 1 ابن ۱۴ ابن ۱۴

بوں موسلہ میں ہوئی کا انتقال ہو گیا ان کا پچھ تر کہ ہے اس کو س طرح تقسیم کیا جائے؟ ان کے ایک تو بھائی ہے تین بہن تین لڑکیاں ایک بیوی اورلڑ کا کوئی نہیں ہے؟

جواب .....عمورت مسئولہ میں عنسل وکفن و فن اداء قرض مہراور وصیت ہوتو تہائی مال تک پورا کرنے کے بعد باقی ماندہ ترکہ نقلا زیور برتن و دیگر سامان اور گھر دکان صحرائی جائیداد وغیرہ کو بہتر سہام کر کے بیوی کونو اور تینوں لڑکیوں میں سے ہرایک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چھا در تینوں بہنوں میں سے ہرایک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چھا در تینوں بہنوں میں سے ہرایک کوتین تین سہام ملیں گے۔صورت مسئلہ ہیں۔

مسئله ۱۲ نمبر۲۲ بیوی ۱۹/۳ لژکی ۱۲ لژکی ۱۹/۱۲ لژکی ۱۱/۱۲ بھائی ۲/۲ بہن۱/۱۰ بہن۱/۱۱ بهنائی به

والدصاحب كى جائيدا دېرايك بينے كا قابض ہوجانا سوال .....زيد برا بھائى ہے نوكرى كركے اپنے بچوں كا پيٹ يالتا ہے خالد كے انقال كے بعد دوسرے بھائی نے دکان کھولی زیداس کو کہتا ہے کہ اس میں میراحق ہے مگر دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بیمیری ذاتی ہے ایسے ہی والدصاحب کی ملکیت سے جوغلہ نکلتا ہے اس میں بھی زید کو حصہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ دیتا ہوں واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں تیسرا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا ہے سب ایک گھر میں رہتے ہیں حکم شرعی صادر فرما دیں۔

جواب .....والد کاتر کہ تو تمام شرعی وارثوں میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہونا چاہے اس پرکسی ایک بھائی کا قابض ہو جانا غصب اورظلم ہے باقی جتنے بھائی کمانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کاخر چہ بقدر حصہ ہے دکان میں اگر بھائی نے اپنا سر مایہ ڈالا ہے تو دکان ایس کی ہے اور اگر والد کی جائیدا دہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔ (آپ کے سائل جوس ۴۰۰۵)

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال.....ہندہ مری اس نے ایک ماموں کے چارلڑ کے اورایک دوسرے ماموں کی ایک لڑکی ایک خالہ کالڑ کا اورلڑ کی وارث چھوڑ ہے تو ان کو ہندہ کے ترکے میں سے کیا ملے گا؟

سوال .....ایک مسماۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ورفہ ہیں ہرایک کاھسہ سُری کس قدر ہے؟ تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھاباپ ماں خاوند ایک لڑکا چارلڑ کیاں جواب ....متوفیہ کا تر کہ بعدا دائے حقوق اس طرح تقسیم ہوگا

مئليم ٢/١٦ كزوج ١٨ ٣ أب ٢/١٢ أم ٢/١٢ أبن ١٠ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥

نقشیم میراث کا ایک مسئله ( کفایت الهفتی جهن ۳۵۳)

سوال َ عبدالحفظ لا ولدفوت ہو گئے وارثان حسب ذیل چھوڑے۔ایک حقیقی ہمشیرہ ایک بیوہ ٔ عبدالحلیم خال ٔ عبدالمجید خال ٔ عبدالرحیم حقیقی تایازا دبھائی ٔ عبدالمجید تایازا دبھائی ٔ عبدالحفیظ ہے دوماہ پیشتر نوت ہوگیاا ورحسب ذیلہ وارثان مچھوڑے۔

عبدالحميدخان عبدالرشيدخان منظور فاطمهٔ سراج فإطمه دختر ان رفیق فاطمه بیوهٔ جمله ورثاءکو

عبدالحفظ کے ترکے ہے کس طرح تصص پہنچیں گے؟

جواب .....مسئلة ١٢/٣ زوجه ١/١ اخت حقيقي ٢/٦ ابن العم عبدالحليم ا ابن العم عبدالرحيم ا ،

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد عبد الحفیظ کا ترکہ بارہ سہام پر تفسیم کیا جائے گا۔ تین سہام بیوہ کؤچیے حقیقی' ہمشیرہ کوملیں گے'اورایک ایک حصہ ہرایک تایازاد بھائی کو ملے گااورعبدالمجید خال کی بیوہ' اور مذکر ومؤنث اولا دعبدالحفیظ کے ترکے سے محروم رہیں گے۔ (کفایت المفتی ج من ۲۳۸)

سيم تركه كاايك مسئله

سوال .....مرحومه کاانقال ہو گیا حسب ذیل ورثاءموجود ہیں ایک زوجۂ ایک بھائی کی لڑ کی' ایک بہن کے تین لڑے اور تین لڑکیاں' دوسری بہن کے دولڑ کے تیسری بہن کی صرف ایک لڑکی' شرعاً تقسيم تركه كس طرح هوكى؟

جواب ....مسئله ١٨ ١٦/١٢ وجدا ١٥٠ اخ ا بنت ١٨ اخت ابن ١٥ ابن ١٥ ابن ۵۴ بنت ۲۷ بنت ۲۷ بنت ۲۷ اخت ۵۴ ۵۴ ۱ ابن ابن اخت ۱ بنت ۲۷ ـ

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا تر کہ چھ سوسولہ سہام پر منقسم ہوکرایک سوچون سہام زوجه کؤچورای سہام بھیجی کواور چون چون سہام ہر بھانجے کواورستائیس ستائیس سہام ہر بھا بھی کو دیئے جائیں۔(کفایت انمفتی ج۸ص ۳۸۷)

میراث میں مطلقہ کے جھے کاحکم

سوال .....ا یک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی عدت گز رجانے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیاا ب اس کی مطلقہ بیوی حق میراث کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا اس کوسا بقد خاوند کے تركه ب حصه ملے گایانہیں؟

جواب ..... مطلقہ عورت عدت گزر جانے کے بعد خاوند کے لئے اجنبی بن جاتی ہے اس لئے مطلقہ کوعدت گزرجانے کے بعدمیراث میں حصرتبیں ملے گا کیونکہ میت کے ورثاء کاحق ہے لہذاصورت مسکولہ میں مطلقہ کا دعویٰ ارث بھے تہیں ہے۔

وفي الهندية: ولوطلقها طلاقا بائناً اوثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندناترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث الخ (الفتاوي الهندية ج ا ص٢٢٣ الباب الخامس في طلاق المريض قال العلامة قاضي خان رحمه الله: وان ابانهابغير سوالها ثم مات وهي في العدة ورثته عندناوان مات بعدانقضاء العدة لم ترث الخ. (فتاوي قاضيخان ج٢ ص٢٧٢ كتاب الطلاق. فصل في المعتدة التي ترث) ومثله في شرح الوقاية ج٢ ص٩٠١ كتاب الطلاق باب طلاق المريض. (فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٣٣)

تقسيم ميراث كامسكه

سوال ..... ہندہ فوت ہوئی اور بیور ٹا بچھوڑ نے شوہر مال حقیقی بہن چیاتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب ..... مسئلہ لا نمبر ۱۸ زوج ۳ ام ۲ حقیقی بہن ۳ کیامحروم۔ میت کاکل تر کہ مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد آٹھ سہام پر تقسیم ہوگا، تین سہام زوج کؤ دوام کو تین اخت عینیہ کوملیس گے اور چیامحروم رہے گا۔ (فآوی محمود میں ۵ مصل ۷۷)

دو بیو یوں اور سوکن کی لڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال .....زید کے در نہ میں دو بیویاں اور ایک لڑکی (جوان دونوں بیویوں کی سوکن کی لڑکی ہے )اور ان دونوں کی کوئی اولا زنہیں ہے تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد مال کے سولہ جھے ہوں گے دونوں ہو یوں کوایک ایک حصہ اور بقیہ چودہ حصے لڑکی کوملیں گے صورت مسئلہ میہ ہوگی۔مسئلہ ۸نمبر۲۱ زوجہا' زوجہا'لڑکی،۱۔(فقاویٰ رحیمیہ جسیس ۱۹۹)

والده بھائی اور بہنوں میں تقسیم میراث

سوال .....ایک گیاره ساله نابالغ نے انتقال کیا اور مندرجه ذیل وارث چھوڑے۔ والدہ ا ایک نابالغ بھائی' چار بہنیں' ایک نانا' ان کو کیا کیا حصہ ملے گا؟

جواب .....مسئله ٢ منبر ٢ ٣ والده ١/١ بهائي ١٠ بهنين٢-

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد تر کے میں چھتیں سہام کئے جائیں ان میں سے چھ سہام والدہ کواور دس سہام بھائی کواور پانچ پانچ سہام چاروں بہنوں کودیئے جائیں نانا کا کوئی حق نہیں۔ تقسیم ترکہ کی ایک صورت

ہ ال .....قا در بخش فوت ہوئے اور بیدوارث جھوڑے مسمات لاؤوز وجہ حقیقی ہمشیرہ حیار بینے تین بھتیجیاں۔ جواب .....مئله ۴ نمبر۱۱ زوجها ۴ بمشیره ۲ <sup>۸ بی</sup>فتیج ۲ \_

ترکے کے سولہ سہام کر کے جارسہام زوجہ کؤاور آٹھ سہام ہمشیرہ کواورا یک ایک سہام جاروں جھتیجوں کودیا جائے۔( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۵۵)

#### تقسيم ميراث كامسكه

سوال .....زیدنے دونابالغ لڑک دونابالغ لڑک والدہ کھوچھی حقیقی ماموں حقیقی وارث چھوڑے مرحوم کاتر کہ کس کو کتناملے گا؟

جواب .....مسئلہ 1° نمبر ۳۱° والدہ ۱۱° ابن ۱۰ ابن ۱۰ بنت ۵ بنت ۵ بنت ۵ رحوم کا تر کہ کل چھتیں سہام پرتقسیم ہوگا اس میں سے چھسہام والدہ کواور دس دس سہام دونوں لڑکوں کو اور پانچ پانچ سہام دونوں لڑکیوں کوملیں گے۔ (کفایت المفتی ص ۹۰۹)

## دوسوسوله سبام سيقسيم تركه كى صورت

سوال .....ایک متوفیہ نے شوہرایک بیٹی ماں ٔ چار بھائی ٔ ایک بہن جھوڑے ُ تقسیم تر کہ کی صورت تحریر فرما ئیں۔

جواب ..... بعدا دائے حقوق ما نقدم علی الارث باتی ماندہ ترکہ دوسوسولہ سہام کرکے چون شوہر کوایک سوآٹھ بیٹی کو چھتیں والدہ کو چارچار ہر بھائی کواور دو بہن کوملیں گے۔صورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۲۳ نمبر ۲۱۷ نروج ۲۰/۵ بنت ۱۱/۵ والدہ ۲۳/۳ بھائی ۴ بھ

## مشترك ميراث تقسيم كرنے كاطريقه

سوال .....ایک موروثی جائیداد کی آمدنی بچاس روپے ماہانہ ہےاور وارث ایک بیوی جاراڑ کے دولڑ کیاں ہیں تو بیمشتر ک آمدنی کس طرح تقسیم کی جائے؟ ہرایک کے حصہ میں کتنا کتنارو پییآ ئیگا؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں (بعدادائے حقوق متقدمة على الارث) تمام تركه فدكورہ ورثه میں (جب كه والدین یا ان میں سے ایک زندہ نہ ہو) ای سہام ہوكر دس بیوی كؤچودہ چودہ ہر چار لڑكول كؤاورسات سات ہر دولڑ كيول كومليں گے آمدنی مشترك بھی ای طور سے تقسیم كی جائے گی لہذا پچاس میں سے والدہ كو چھرو ہے چار آنے اور آٹھ آٹھرو ہے بارہ بارہ آنے ہر چہارلڑكوں اور چھ چھرو ہے چار آنے ہر دولڑ كيول كے حصہ میں آئیں گے۔صورت مسئلہ ہے۔ مسکد ۱۲ نمبره ۱۷ بیوی ۱۱٬۴ ۱۲/۳ بیتا ۱۲ ۴ ۱۲ بینی ۱۳۴۲ بیتی ۲ ۲/۴ ر فرآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعه )

والدہ ٔ زوجہ کڑ کے دو کڑ کیاں دو جہن وارث ہیں

سال ....مسمی محم جعفر خال فوت ہوئے اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑ ہے تر کہ کس طرح تقسیم ہو؟ 'والدہ'ز وجہدولڑ کے'دولڑ کیال'ایک بہن۔

جواب .....مئلہ ۲۴ نمبر ۱۴ از وجہ ۱۱ ۱۳ ام ۱۳۴۰ ۱۳ این ۳۳ ابن ۳۳ بنت ۱۷ بنت ۱۷ بہن محروم۔ کل تر کہا یک سوچوالیس سہام قرار دیکر حسب نقشہ بالا ور ثه پر منقسم ہوگا۔ ( فاوی محود بین ۵ دس ۱۳) د ولڑ کیا ل 'تنین سجیتیجے اور ایک زوجہ وارث ہے

سوال .....حاجی صاحب کا انتقال ہوا وار ثان میں دولڑ کیاں تین برا درزا دے اورا یک بیوہ حچوڑی ہے کس کوکتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....مئلهٔ ۲۴ نمبر۷۴ زوجه ۳/۹ دختر ۴/۲۴ دختر ۴/۲۴ بحتیجا۵ بحتیجا۵ بحتیجا۵ بختیجا۵ کل تر که بهترسهام بنا کرنوسهام ببوه کو چِوبیس چِوبیس دختر ول کو پانچ پانچ هر بختیج کوملیس گے۔ ه سرن مدر دود مدر منهد (فاوی محمودیہ جااص ۳۳۹)

کہلے شو ہر کا میراث میں حصہ ہیں ہے

سوال ....کی مطلقہ عورت نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور چندسال اس کے

ساتھ زندگی گزار نے کے بعد فوت ہوگئی اب اس کے ترکہ میں دونوں خاوندوں کا مال ہے پہلا
شو ہرید دعویٰ کر تا ہے کہ میرے والے مہر میں مجھے م/احصہ مال ملنا چاہئے جبکہ اس عورت کے شوہر
انی سے تین بیٹے اور دوبیٹیاں بھی ہیں کیا شرعاً پہلے خاوند کوعورت کے ترکہ میں حصہ طے گایا نہیں؟
جواب .... طلاق دے کرعدت گزرجانے کے بعد میاں ہوی کے درمیان کوئی رشتہ باتی
نہیں رہتا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوجاتے ہیں جبکہ میراث کے لئے رشتہ ارث
ضروری ہے صورت مسئولہ میں جہاں تک عورت کے پہلے شوہر کے تی مہر کا تعلق ہے تو وہ عورت کی ملکیت ہے اس میں سابقہ شوہر کا کوئی تعلق نہیں اس لئے عورت کا جملہ ترکہ اس کے شوہر خانی ' تین

مرحومه ۳۲=۸x۱ شو هراول محروم شو هر ثانی ۴۲/۸ بین۱۳۲ بین۱۳۲ کو بینا۲۳/۲ بینا۲۳۲ کو بینا۲۳/۲ بینا۲۳/۲ بینا۲۳/۲ بینا۲۳/۲ بینا۲۳/۳ بینا۲۳/۲ بینا۲۳/۳ بین

ببيۇل اور دوبيٹيول ميں تقسيم ہوگا۔

وفي الهندية: ولوطلقها طلاقا بائناً اوثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندناترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث وهذا اذاطلقها من غير سؤالها فامااذا طلقها بسؤالها فلاميراث لها. (الفتاوي الهندية ج اص ٢٢٣ الباب الخامس في طلاق المويض) (فتاوي حقانيه ج١ ص٥٣٥)

شوہر'بھائی' بہن اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ کا انتقال ہو گیا کوئی اولا دان کونہیں ٔ دارثوں میں شوہڑا یک سگا بھائی' ایک اس کی بہن ایک نانی حجوزی ٔ جائیداد میں صرف کھیت ہے اس میں ترکہ کس قدرتقسیم ہوگا؟ جواب .....مسئلہ ۲٬۸۱ زوج ۴/۳ نانی ۱/۴ بھائی ۴٬ بہن ۲ ۔حقوق واجبه ادا کرنے کے بعد متو فید کا ترکہ اٹھارہ حصول پر منقسم ہو کرنو شوہر کو' تین نانی کو چار بھائی کو اور دو بہن کو دیئے جا کیں گے۔ ( فناوی مجمود بیرج ااص ۴۴۳)

# بابالعصبات

عصبه كى تعريف اورفتميس

سوال ....عصبہ کون لوگ ہوتے ہیں اور عصبہ کی کتنی قتمیں ہیں؟

جواب .....عصبه مروة محض ہے جس کا کوئی حصہ مقررنہ مواور ذوی الفروض کے حصوں سے مابقی کو لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں سب مال لے لے اور عصبہ کی دوسم ہیں (۱) عصبہ معنیہ (۲) عصبہ سیبیہ پھر نسبیہ پھر نسبیہ کی تین قسم ہیں (۱) عصبہ بنفسہ (۲) عصبہ بغیرہ (۳) عصبہ مع غیرہ ہندیہ میں ہے۔ هم کل من لیس له سهم مقدر ویا خذ مابقی من سهام ذوی الفروض واذا انفر دا خذ جمیع المال کذافی الا ختیار شرح المختار فالعصبة نوعان نسبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع غیره (ح۲ ص ۱۵ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع غیره (ح۲ ص ۱۵ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع غیره (ح۲ ص ۲۵ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع غیره (ح۲ ص ۲۵ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع فیره (ح۲ ص ۲۵ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع فیره (ح ۲ ص ۲ ص ۲ سبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة بغیره (ح ۲ ص ۲ ص ۱۵ سبیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة بغیره (ح ۲ ص ۲ ص ۱۵ سبیة و سبیة فانسبیة ثلاثة انواع سبیة بنفسه و عصبة بنفسه و عصبة بغیره (ح ۲ ص ۲ ص ۱۵ سبیة و سبینه فانسبیة شبیره (ح ۲ ص ۱۵ سبیة و سبینه فانسبیة شبیره (ح ۲ ص ۱۵ سبیة و سبیة و سبیته فانسبیة فانسبیة شبیره (ح ۲ ص ۱۵ سبیته و سبیته و سبیته فانسبیة فانسبیة فانسبیة و سبیته و سبیته فانسبیة فانسبیة

## عصبات کی انتها کہاں تک ہے؟

سوال .....ورا ثت میں عصبہ کہاں تک ہیں؟ جھزت تھا نوی علیہ الرحمہ تو دادا کے چیا تک ختم کرتے ہیں اس کے بعد وراثت ذوی الارحام کی طرف منتقل ہوجائے گی اور مولا نااصغر صاحبٌ الی آخرہ عصبہ کو لکھتے ہیں حضرت تھانویؓ کی رائے ظاہراْ درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر الی آخرا عصبہ کو مانا جائے تو ذوی الارحام کانمبر ہی نہیں آسکتا دونوں روایتوں میں فتو کی کس پرہے؟

جواب .....حضرت تھانوی نے اپنی رائے سے رجوع فر مالیا تھا بیچے وہی ہے جس کو حضرت مولا نااصغرحسین صاحبؓ نے تحریر فر مایا ہے الجامع الوجیز میں اس کی تصریح ہے جس وفت کسی عصبہ کی تحقیق نہ ہوتو ذوی الارحام کوتر کہ ملے گا۔ (فناوی محمودیہ جااص ۳۸۹)

#### بابعصبات ميں وان علا كا مطلب

سوال .....کتب فرائض میں عصبات کے تحت میں لفظ وان علاوان سفل کھے کو عصبات کے درجات کوغیر محدود کر دیا ہے اس صورت میں ذوی الا رحام کا وارث بنیا ناممکن بن جاتا ہے مثلاً قوم خوجہ ایک شخص سے چلی اب بیقوم دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل چکی ہے اب میت کے ورثاء میں تو جز الحجد موجود نہیں لیکن ساتھ ہی بیقین ہے کہ ان کا جزء الحجد ضرور کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگا اور شجر وکنس ہر قوم کا ملنا مشکل ہے اس صورت میں اگر ذوی الا رحام کو کچھ دیا گیا تو عصبات موجود و غیر معلوم محروم روم کا ملنا مشکل ہے اس صورت میں اگر ذوی الا رحام کو کچھ دیا گیا تو عصبات موجود و غیر معلوم محروم روم و کئی سورت ہوتو تحریر فرما کیں۔

جواب ..... آپ کااشکال صحیح ہے نقہاء نے اس کی نضری کی ہے کہ ذوی الارحام کے وارث بننے کی بیصورت ہے کہ عصبات کی عصبیت کا شوت نہ ہوور نہ حقیقتا عصبات کا عدم وشوار ہے حد بندی کی ضرورت نہیں شوت شرعی پر تحقیق کافی ہے۔ ( فقاوی محمودیہ ج ااص ۲۱۲) عصبہ میں نقسیم مزکمہ

سوال .....رحمٰی کاانقال ہوا اس کاایک لڑکا اور ایک لڑکی قفی دونوں زندگی ہی میں مرچکے اب تین پوتیاں اور دونو اس اور ایک لڑ کے کی بیوی بیوہ ہے اور رحمتی کے حقیقی چچا کی اولا دمیں تین لڑ کے اور ایک لڑکی ہے اور دولڑ کیاں رحمتی کی حیات میں انقال کرچکی تھی ان کی اولا دکی حیات میں تقسیم شرعی کی کیاصورت ہے؟

جواب بعدادائے حقوق کل تر کہ تر یسٹھ سہام کرکے چودہ چودہ سہام تینوں پوتیوں کواور چھ چھ تینوں چچیرے بھائیوں کواور تین چچیری بہن کوملیں گےمسکلہ میہ ہے۔ میں بڑنے میں قدم میں تھیں کا ہور ہے تھا ہے جو سائل کے سائلہ میں ہے۔

مسئله ۳ نمبر ۱۳ نوتی ۱۴ پوتی ۱۳ پوتی ۱۴ چیرا بھائی ۲ پچیرا بھائی ۲ پچیرا بھائی ۲ پچیرا بھائی ۲ پچیری بهن ۳ باقی سب محروم ۔ ( فتاوی مفتاح العلوم غیرمطبوعه )

# عصبہ بنفسہ اورعصبہ بالغیر میں کون مقدم ہے؟

سوال ....عصبه بنفسه اورعصبه بالغير مين كس كوتر جيح ہے؟

جواب.....ان صورتوں میں عصبہ بالغیر قرب کی وجہ سے مقدم ہےا ورعصبہ بنفسہ مجوب ہے۔( فنا ویٰ عبدالحیٰ ص ۴۰۰ )

بختیجا بمجیتجی اوراخیافی بهنوں کی اولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال .....مرحوم کے ایک بھتیجا ایک بھتیجی اور دواخیا فی (ماں شریک) بہنوں کی اولا دہیں ایک بہن کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک بہن کے دولڑکے اور ایک لڑکی ہے اخیا فی بہنوں کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہو چکاہے تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں مرحوم کا بھتیجا عصبہ ہے جیتیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا و ذوی الارحام میں ہے ہیںاس لئے پورائز کہ بھتیج کو ملے گا بھتیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا ومحروم ہیں۔

یا نج لڑ کے اور تنین لڑکیوں میں تقسیم ورا ثت

پ سوال .....میرے والدین کا انقال ہو گیا ہے ان کے پانچ لڑکے تین لڑکیاں ہیں تین لڑکیاں اورا یک لڑکا شادی شدہ ہے تین لڑکیا بالغ ہیں والدصاحب کے پانچ ہزاررو پے فنڈ میں جمع ہیں ان میں شادی شدہ اور بالغ حقدار ہیں یا نہیں؟ اور نابالغوں کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان کی پرورش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے والدین کے ذمہ سات سورو پے قرض بھی ہے جو کہ فنڈ حاصل کرنے میں صرف ہوئے اور دیگر قرض تین سواڑ تمیں رو پے ہے جو والدہ کے معالجہ میں صرف ہوئے ہیں۔

جواب ....سب سے اول گفن دفن کاخر چہ پھر قرض کی ادائیگی اس کے بعد کوئی وصیت ہوتو تہائی مال سے پوری کی جائے پھرکل جائیدا د کے تیرہ حصہ کریں اور دود و حصے ہر بھائی اورا یک ایک حصہ ہر بہن کو دیں۔(فقاوی مفتاح العلوم ج ۴مس۳۱۳)

حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت

سوال .....زیدزندہ ہے اس کا کوئی وارث ذوی الفروض میں سے نہیں ہاں اس کی حقیقی بہن کی اولا داور حقیقی چچیری بہن کی اولا دذکوروانا ثموجود ہیں اگر زیدان کو چھوڑ کرمر گیا تو حقیقی بہن کی اولا دوارث ہوگی یا چچیری بہن کی اولا دُلیعن ذوی الارحام جوعصبہ یعنی پچھا کے ذریعے ہے ہے یاذ وی الارحام جو کہ حقیقی بہن کے ذریعے ہے؟

جواب ..... یہ بھی تو عصبہ یعنی باپ کے ذریعے سے ہے پھران دونوں عصبوں میں باپ کو ترجیح پس اس سوال کی تقریر میں مغالطہ ہے۔اصل بیہ ہے کہ ان دونوں قسموں میں عصبہ کی اولا د ایک بھی نہیں دونوں اولا دبہن کی ہیں ایک حقیقی بہن کی اور ایک چچیری بہن کی پس اول کہ جزء اصل قریب ہے وہ مقدم ہوگی دوسری پر کہ جزاصل بعید ہے۔(امداد الفتاوی جسم ۳۲۳)

# بختیجا ورجیجی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھیجے کو ملے گا

سوال .....زیدمرحوم کا دارث ایک بهتیجاد و بهتیجال میں ادرایک بھائی کی نواس ہے پھر بھتیج کا انتقال ہوااس دارثوں میں اس کی ایک چچیری بہن ہے ایک حقیقی بھانجی ایک فرزندا درزوجہ ہے ان دارثوں میں زیدادرخالد کا تر کہ کیسے تقسیم کیا جائے؟

جواب .....زیدم حوم کے دارتوں میں حقیقی بحقیجا خالد عصبہ بنفسہ ہے اور حقیقی بحقیجیاں اور بھائی کی نواسی ذوی الارحام ہیں خالد کے مذکورہ وارتوں میں اس کی زوجہ ذوی الفروض ہے اور اس کا فرزند عصبہ ہے چیری بہن اور بھائی ذوی الارحام ہیں۔ پس مشروع حقوق کی ادائیگی کے بعد مابقیہ خالد کو دیں اس کی دونوں بحتیجیاں اور بھائی کی نواسی محروم ہیں اس کے بعد خالد کا ترکہ (جس میں اس کا اپنا کمایا ہوا اور چپا کی میراث سے پایا ہوشامل ہے) حقوق کی ادائیگی کے بعد مابقی کے میں اس کا اپنا کمایا ہوا اور چپا کی میراث سے پایا ہوشامل ہے) حقوق کی ادائیگی کے بعد مابقی کے ہمن اور حقیق کی ادائیگی کے بعد مابقی کے بین اور حقیق کی اور کی میراث سے پایا ہوشامل ہے) حقوق کی ادائیگی کے بعد مابقی کے بین اور حقیق کی اور کی نواس کی چپری

# سوکن کی اولا داجنبی ہے اور وارث نہیں

سوال .....خدیجہ لا ولد انتقال کر گئی ایک حقیقی اور ایک علاقی بھائی اور حقیقی بھائی کی اولا د 'نوا سے نواسیاں اور پوتا' یعنی سوکن کے بیٹے کا بیٹا جھوڑ ااس کے ترکے کے مستحق کون ہیں؟

جواب .....مرحومہ کے مذکورہ قرابت داروں میں صرف اس کا حقیقی بھائی اس کا عصبہ قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے کی وجہ سے یہاں مجوب ہیں اورنوا سے نواسیاں ذوی الارجام ہیں عصبہ کی موجودگی میں وہ بھی محروم ہیں اس کی سوکن کا بوتا تو بالکل اجنبی ہے اس کی مرحومہ کی وراثت میں کچھ دخل نہیں پس مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد بقیہ بھائی کودے دیں۔ (فقاوی باقیات صالحات ص ۳۹۹)

#### بہن کے دارث ہونے میں ابن عباس کا مذہب

سوال .....زیدنے وفات پائی ایک زوجہ دو بیٹیاں اورایک حقیقی بہن وارث چھوڑے اور ایک علاقی بھائی بھی ہے صورت مسئلہ یہ ہے۔ زوجہ ا' بنتان ۲' اخت لاب وام ۳' اخ لاب ۲۰ ۔ اب ہم کو جمہور کا ند ہب تو معلوم ہے گر ابن عباس کا ند ہب معلوم کرنا ہے امید ہے کہ آپ فیصلہ ابن عباس کے ند ہب کے مطابق تحریر فرما کیں گے۔

جواب .....صورت مسئولہ میں ابن عباس کا ند ہب ایک تو بنتان میں جمہور سے مختلف ہے جمہور کے نز دیک بنتان ثلثان کے مستحق ہیں اور ابن عباسؓ کے نز دیک نصف کی :

اور دوسرے اخت میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک بنت کے ساتھ اخت عصبہ بن جاتی ہے اور ابن عباس کے نزدیک عصبہ بن جاتی ہے اور ابن عباس کے نزدیک عصبہ بنی لیکن دونوں مسکوں میں جمہور کا مسلک رائج ہے۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور مفتی مقلد اور مستفتی مقلد کو ابن عباس کے ندہب پر فتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ سعیدا حمر غفرلہ (فآوی محمودیہ ج ۲۵ م ۲۵ )

# توريث حمل

### مطلقه حامله كابجيرباب كاوارث موگا

سوال .....زید نے حاملہ منکوحہ کو تنین طلاق دے دی ہے تو بیطلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یانہیں؟ اور بیہونے والا بچہ دارث ہوگا یانہیں؟

جواب .....حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے جو بچہ بیدا ہوگا وہ زید کا ہوگا اور زید کے مال میں سے حصہ میراث پائے گا۔ ( کنایت المفتی ج۸ص۲۹۷)

### زوجه والده اورحمل مين تقسيم ميراث

سوال ..... میں نے اپنے مرحوم شوہر کی تجہیز و تکفین قرض لے کر کی میرے شوہر کی والدہ اور بھائی جب آئے تو میرا جہیز کا سامان اور جو سامان شوہر کا موجود تھا وہ سب لے کر چلے گئے مجھے کو میرے والدین کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اب میرے شوہر کا بیسہ ملنے والا ہے اس میں مندرجہ ذیل اشخاص کے کیا کیا حقوق ہیں؟ ا۔ بیوہ اور جو بچہ کہ عنقریب ہونے والا ہے۔ ۲۔ شو ہر کی والدہ 'شوہر کا ایک بھائی ایک بہن۔ جورو پیقرض کر کے جہیز و تکفین کی اس کوکس طرح ادا کروں؟

جواب ..... ملنے والے روپے میں زوجہ کا مہر' جنہیز وتکفین کے مصارف عورت کے سامان جہیز کی قیمت جومرحوم شو ہر کے بھائی وغیرہ لے گئے ہیں سب زوجہ کو ملے گی اس کے بعد جورقم بیچے اس میں حسب ذیل طریقے پر حصے ہوں گے۔

مسئلة ٢٣ زوجة "والده ٣ بهائي محروم بهن محروم حمل ١٤ يعني

یعنی چوہیں سہام میں سے تین سہام زوجہ کوملیں گے جارسہام والدہ کواورسترہ سہام حمل کے لئے محفوظ رہیں گے اگرلژ کا ہوا تو پورے سترہ سہام اس کوملیں گے اگرلژ کی ہوئی تو بارہ سہام لڑکی کو اور پانچ سہام بھائی بہن کوملیں گے۔(کفایت المفتی جہس ۳۲۱)

ماں ٔ دوبہنوں اور حمل میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک آ دمی مر گیا وارثوں میں عورت ٔ ماں اور دو بہنیں ہیں اور عورت حاملہ ہے تو مال کس طرح تقسیم ہوگا ؟

جواب ..... بیوی حاملہ ہے وضع حمل تک انتظار کیا جائے تو بہتر ہے اگر ورثاءا س بات کو تبول نہ کریں تو حمل کواڑکا مان کر ترکہ تقسیم کیا جائے اور مال کے چوبیں جھے کئے جائیں عورت کو تین جھے ماں کو چار جھے اور بقیہ سترہ جھے امانت رکھے جائیں بہنوں کو پچھ نہ دیا جائے اگر لڑکا پیدا ہوا تو امانت کا وہ حقد ارہے بہنوں کو پچھ نہیں ملے گا اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو امانت میں سے بارہ جھے لڑکی کوملیں گے اور بقیہ پانچ حصوں کی دو بہنیں حقد ارہوں گی اگر خدانخواستہ بچہ مردہ ہوا تو مال کے تیرا جھے ہوں گے دو حصے ماں کو تین جھے بیوی کو اور چار چار جھے دونوں بہنوں کوملیں گے۔ (فقاوی رہمیہ جساص ۱۹۸) تو ریٹ حمل کی متعدد حصور تیں اور ان براشکا لات

سوال ..... مل غیر مورث کا ہو تو اس ممل کے وارث ہونے کی شرط بیہ کہ وہ چھاہ ہے کہ پیدا ہوا ہویا پورے چھ مہینے میں شامی نے ستة اشھر او اقل بحر نے صرف لاقل من ستة اشھر لکھا ہے۔ جو اب .... شامی (ج ۲ ص ۲ ۰ ۷) نے سراجی (ص ۴ م) کی موافقت کی ہے اور بح میں مبسوط کی موافقت کی ہے اور بح میں مبسوط کی موافقت ہے کیا تھ لاتی کیا ہے مبسوط کی موافقت ہے کیا تھ لاتی کیا ہے اکثر کے ساتھ لاتی کیا ہے اکثر کے ساتھ لاتی کیا ہے اکثر کے ساتھ لاتی ہوں دو او اکثر فائد لا بیر ث اہ ہے بظاہر یہی رائے معلوم ہوتا ہے وان جاء ت بد لستة اشھر او اکثر فائد لا بیر ث اہ

تتمۃ السوال: اکثر کتب متداوالہ میں یہی لکھاہے کہ اگر حمل مورث کا ہو'اورعورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارکرلیا ہوتو حمل وارث نہ ہوگا تو اگر اقر ارسے چھاہ سے کم میں پیدا ہو جائے تب بھی وارث نہ ہوگا؟

جواب ..... اقرار پرعدت خم به وجاتی ہے کین اقرار کے بعد چھ اہ ہے کم میں پیدا ہوجانا اس کی تکذیب کرتا ہے لہذا بچ تابت النب اور وارث ہوگا بشرطیکا کثر مدت حمل (دوسال) کے اندر پیدا ہوا ہوا گرموت مورث سے دوسال بعد پیدا ہوگا تو ثابت النب اور وارث نہیں ہوگا: قال الاتقانی هذالذی ذکرہ القدوری یتناول کل معتدة سوأ کانت معتدة عن وفات او عن طلاق بائن اور جعی لانه اطلق المعتدة ولم یقیدها اه (شلی ہامش الزیلی ہس سرس کراورشائی نے برقر اررکھا ہے فلیتامل فیه ولومات زیلی سے ایک الکی النہ اللہ خول او بعدہ ثم جاء ت بولد من وقت الوفات الى سنتين يثبت النسب منه وان جاء ت به لاکثر من سنتين من وقت الوفات الایشت النسب هذا کله اذا لم یقر بانقضاء العدة وان اقرت و ذالک فی مدة تنقضی فی مثلها عدة الطلاق والوفاق سوا ثم جاء ت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار یثبت النسب والافلا والوفاق سوا ثم جاء ت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار یثبت النسب والافلا وفاق مندیہ جا ص ۵۳۷) جب شوت نسب ہوگا تواسختاتی وراث ترکی ہوگا۔

تتمة السوال: شامی بحث الحمل میں ہے وان کان من غیرہ فانمابوٹ فو ولدلستة اشهر اواقل الااذا کانت معتدة ولم تقربانقضائها اواقر الورثة بوجودہ الافرار اس میں کل ورثاء کا قرار ضروری ہے یا اکثر کا'یا بعض کا قرار بھی کافی ہے اگر کل کا اقرار ضروری ہے تو کل ورثاء کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہوگا نیز بعض کا اقرار بعض کا سکوت کل کے اقرار کے تھم میں ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر معتدہ رجعیہ ہوتو ظاہر ہے کہ روز طلاق سے دوسال بعد بھی اگر ولادت ہوتو حمل وارث ہوگا اور اگر معتدہ بائنہ ہویا ورثاء نے حمل کے وجود کا اقرار کیا ہوتو ظاہر ہے کہ اس حمل کا روز طلاق یا موت سے دوسال کے اندراندر پیدا ہونا ضروری ہے گرکتاب میں یہ شرطنیں لگائی جو تحقیق ہو مطلع فرمائیں۔

جواب ....اس مسئل مين صراحناً كوئى جزئيني الماحمل مورث كم تعلق فصل ثبوت النسب مين بيعبارت م ويثبت نسب ولدالمعتدة بموت او طلاق ان جحدت و لادتها بحجة تامة او حبل ظاهر او اقرار الزوج به او تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانمايثبت النسب في حق غيرهم

حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم بان شهدمع المقررجل آخرو كذالوصدقه عليه الورثة وهم من اهل التفريق فيثبت النسب والايتم نصابهالايشارك المكذبين (درمختارمختصراً) قوله اوتصديق بعض الورثة المراد بالبعض من لايتم به نصاب الشهادة وهو الواحد العدل او اكثرمع عدم العدالة كمايظهر مقابلة ح وصورة المسئلة لوادعت معتدة الوفات الولادة فصدقهاالورثة ولم يشهد بها احد فهو ابن الميت في قولهم جميعاً لان الارث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح قوله فيثبت في حق المقرين الاوئ في حق من اقريشمل الواحدولانهم لوكانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق عن لم يصدق اه (شامي ج ۲ ص ۸۲۳)

کیکن بیفس ولادت کے متعلق کلام ہے معتدہ بائندر جعیہ کا جزئیداس سے پہلے جواب میں شلبی ہامش الزیلعی سے منقول ہو چکا ہے اور ریہ بحرشامی وغیرہ میں بھی ہے۔ (فتاوی محمود ریہ ج۵ص ۴۶)

# وراثت اورذ وي الأرحام

ذوى الارحام كامطلب

سوال ..... ذوى الارحام كون موتے بيں؟

جواب ..... ذوى الارحام بروه قريق آدى اوررشة دار بوتا به جس كاندكوئى حصه بواورندوه عصبه بواورند كي حصه بواورند كي حصب بال كي شرح در مخاري شاى كي حاشيه پر ب - (هو كل قريب ليس بذى سهم و لاعصبة و لايوث مع ذى سهم فيا خذالمنفرد و جميع المال) بالقرابة (ج منهم و لاعصبة و لايوث مع ذى سهم فيا خذالمنفرد و جميع المال) بالقرابة (ج

فروی الارحام کے ہوتے ہوئے ترکہ اجنبیوں کوہیں ملے گا سوال .....ایک عورت کی کچھ تجارت تھی اس کا انقال ہوگیا ایک صاحب کے پاس اس ک کے دورم کی بہلی اہلیہ کی دختر کا لڑکا (۲) مرحومہ کی ایک سوتیلی نواسی اورایک نواسیا جومرحومہ کے شوہر کی بہلی اہلیہ کی دختر کا لڑکا (۲) مرحومہ کے شوہر کے ایک حقیقی برادرم حومہ کے حقیقی ماموں اور دودختر ہیں (۳) مرحومہ کے شوہر کے ایک حقیقی بھائی ہیں (۴) ایک مرحومہ کے حقیقی ماموں ہیں (۵) اورمرحومہ کے چارحقیقی بھانے ہیں ان کے سوااور کوئی نہیں ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ..... فہ کورین کے سوامرحومہ کے کوئی اور قرابت دار نہ ہوں تو سوال ہیں مرقوم پہلے دوسرے نیسر نے نمبر کوگ مرحومہ کے وارث نہیں ہیں بلکہ اجنبی ہیں ان کواس کے ترکے ہیں شرعاً کچھ حصہ نہیں ہے چوشے پانچویں نمبر کے لوگ اگر ذوی الاحارم ہیں سے ہیں اور وارث ہو حق بین نیجویں نمبر کے لوگ اگر ذوی الاحارم ہیں سے ہیں اور وارث ہو چوشے نمبر والوں کو جن کا مرتبہ ان سے مؤخر ہے کچھ نہ ملے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان چوشے نمبر والوں کو جن کا مرتبہ ان سے مؤخر ہے کچھ نہ ملے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سے مالوں کے متحق صرف اس کے چاروں حقیقی بھانچ ہیں اور مال ان پر برابر تقسیم ہوگا مال کے جار حصہ کر کے ہر بھانچ کوایک ایک حصہ دے دیں۔ (فاوئی باقیات صالحات ص ۳۱۵) جارہ حصہ کی بیا لا مرحام مختلف الاصول میں نقشیم

سوال .....رمضانی بیگم فوت ہوئی اورایک بھیتجی اورایک بھانجا اورایک بھانجی وارث چھوڑےاس صورت میں تر کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

> جواب .....مئله نمبر۴ بنت اخ ۲ ابن اخت ۱ بنت اخت ا ٔ ر دوسراجواب مسئله نمبر۴ ابن اخت ۲ بنت اخت ۱ بنت اخ ا تیسراجواب مسئله نمبر۴ بنت اخ ۲ ۲ ابن اخت ۴ بنت اخت ۲ ـ

اقول: بیور ثاءذوی الارحام صنف ثالث سے ہیں اور قرب الی المیت اور ولد بت عصب وقوت قرابت میں برابرلیکن مختلف الاصول ہیں اس صورت میں امام ابو یوسف ابدان فروع کا لحاظ کر کے للذکو مثل حفظ الانٹیین تقسیم فرماتے ہیں اور امام محمد اصول پرتقسیم کر کے مذکور کو ایک طائفہ انا ثت کو ایک طائفہ فرض کر کے ہرایک کے فروع کو للذکو مثل حظ الانٹیین دیتے ہیں۔ پس جواب ثانی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے مذہب پرضیح ہاور جواب ثالث امام محمد علیہ الرحمة کے مسلک کے مطابق ہے اور جواب ثالث امام محمد علیہ الرحمة کے مسلک کے مطابق ہے اور جواب اول دونوں کے خلاف ہے اور دونوں مذہبوں کی تصبح وتر جے میں اختلاف ہے اور دونوں مذہبوں کی تصبح وتر جے میں اختلاف ہے اور دونوں مذہبوں کی تصبح وتر جے میں اختلاف ہے لیکن صاحب سراجی نے امام محمد کے قول کو تر جیح دی ہے۔ (امداد الفتادی جہمیں ۳۵) نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوب کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوب کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوب کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے

شروع ہواہے بیوی کودیا ہوار و پیدامانت ہے۔

## ذوى الارحام كي صنف رابع مين تقسيم ميراث

سوال .....زیدمرحوم نے حقیقی ماموں کے دولڑ کے عمر' بکراور حقیقی پھوپھی کے دولڑ کے خالد' واقد'اورایک لڑکی زبیدہ وارث حچیوڑ ہے'ان میں تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

واضح ہو کہ دونوں ماموں زاد بھائی ایک ایک ماموں کے لڑکے ہیں اور خالد واقد ایک پھوپھی کےلڑکے ہیںاورز بیدہ دوسری پھوپھی کیلڑ کی ہے لیکن سب حقیقی پھوپھی کی اولا دہیں۔

## فرائض ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال.....زیدمرحوم کے بیہ وارث ہیں ہیوی' حقیقی ممانی' دو ماموں زاد بھائی اور دو بہنیں زید کے والد کے چارحقیقی ماموں زاد بھائی اور تین حقیقی چچازاد بہنیں' کون وارث کتنا حقدار ہے؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعدا یک چوتھائی ترکہ زید کی بیوی کو دیا جائے بقیہ زید کے والد کے پانچ حقیقی چچاز ادبھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے ان کے علاوہ کسی کو پچھ حصہ نہیں ملے گا جاہے وہ زید کی والدہ کے عزیز ہوں یا والد کے ۔ ( فقاو کی محمود یہ ج ااص ۳۳۸)

### ذ وی الفروض اورعصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو؟

سوال.....ہندہ نے انقال کے وقت ایک تایا زاد بہن ایک نوای اورایک بڑانواسا ایک دیور'اور تین دیورانی کی اولا دچھوڑی' تر کہ میں کون کون حصہ دار ہوں گے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں ذوی الفروض اور عصبات میں ہے کوئی نہیں اور ذوی الارحام میں سے صنف اول نوای موجود ہے جوتر کہ کی وارث و مالک ہے۔ ( فتاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

ردعلى الزوجين كاحتكم

سوال .....زیدایک بیوی اورایک بھانجا جھوڑ کرمراز وجہکور لع دینے کے بعد تین رائع کوکیا کیا جائے آیاز وجہ پررد کیا جائے کوئکہ ذوی الارحام کا مرتبہ ترتیب ورثہ میں بعدرد ہے اور مفتی بداب میہ کہرد علی الزوجین جائز ہے یا ذوی الارحام کوقرض ادا کرنے کے بعددیا جائے؟ اب تامل میہ کہ جب ردعلی الزوجین مفتی بہ ہے اور مرتبہ ذوی الارحام پرمقدم ہے تو زوجہ پررد کرکے ذوی الارحام کو کیوں ندمجروم کردیا جائے؟

جواب ..... ويفتى بالردعلى الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفيه قال المحقق احمد بن يحيى بن سعد التفتازاني افتى كثيرمن المشائخ بالرد عليهما اذالم يكن من الاقارب سوا هما الخ وفيه عن المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ردالمختار (ج ۵ ص ا ک)

یہ روایت نص ہیں اس میں کہ بیہ ردعلی الزوجین ذوی الارحام پر مقدم نہیں ہے بلکہ بیت المال کے درجے میں ہے جوسب مستحقین میں مؤخر ہے اور ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے زوجین پرردنہ ہوگا۔(امدادالفتاویٰ جہص ۳۵۵)

## لاولدمرحومه كي ميراث كي تقسيم كي ايك صورت

سوال ....مساۃ نینب لاولدفوت ہوگئ اس کے بیدوارث موجود ہیں عمروخاوند ٔخالد ماموں ' سعید پھوپھی زاد بھائی 'سعیدہ پھوپھی زاد بہن تر کہ جوزینب چھوڑ گئی ہے دراصل زینب کی پھوپھی ہندہ کا ہے چونکہ ہندہ کوفوت ہوئے عرصہ ہو گیا ہے اس لئے قانون انگریزی کے مطابق زینب مرحومہ قابض مخالف کی حیثیت سے مالک تصور کی جائے گی۔

جواب .....اگریہ ترکہ زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور دراصل جائیداداس کی پھوپھی کی تھی اور پھوپھی کے ورثاء میں زینب بھینجی اور سعیدہ بھانجا و بھانجی شھے تو اس جائیداد میں زینب کا حصہ ۲/۳ اور سعیدہ سعیدہ کا ۱/۱ تھا اب زینب کے انتقال کے بعد اس کا ۲/۳ حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے خاوند کو ملے گا اور نصف اس کے ماموں کو۔ (کفایت المفتی ج ۸ سے ۲۹۳)

صرف تجينيجاور بهانجيول مين تقسيم ميراث

سوال .....زینب نے انتقال کیا ایک جھیتجی اور ایک بہن کی تین بیٹیاں اور دوسری بہن کی دو

بیٹیاں چھوڑیں تو مرحومہ کا مال متر وقد کس طرح تقسیم ہونا جا ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اگر مرحومہ کے دادا پر دادا کی اولا دمیں ہے کوئی مرد نہ ہوتو مرحومہ کے مال میں سے امور متفدمہ برمیراث ادا کرنے کے بعد بقول امام محمد جو کہ مفتی ہہ ہے ماجی کے سات جھے کر کے بھیتجی کو دو جھے اور پہلی بہن کی نتیوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور دوسری بہن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دیں۔ (نقادی با تیات صالحات ص ۳۷۹)

# ایک نواسے اور جپار نواسیوں میں تر کہس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال .....ہندہ نے ایک نواسااور جارنواسیاں چھوڑیں ان دارثوں میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....مقدم حقوق اداکرنے کے بعد ترکے میں چھے حصے ہوں گے دو حصے نواسے کواور ایک ایک حصہ ہرنوای کو ملے گا۔ (فآوی رحیمیہ ج۲ص ۲۹۹)

### علاتى تجنيجيون اوربها نجون كى نوعيت توريث

سوال .....زید کا انتقال ہوا زوجہ علاقی جھینجی' پانچے حقیقی بھانے وارث جھوڑے زید کا تر کہ تس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....علاتی جیتی اور حقیقی بھانجے ذوی الارحام کی صنف ثالث میں داخل ہیں جن کے دارث بننے کی نوعیت میں صاحبین کا اختلاف ہے اور فتو کی امام محمدؓ کے قول پر ہے ان کا قول میہ ہے کہ اولاً ان کے اصول پرتقسیم کی جائے پھران اصول کا حصہ ان کے فروع کو دیا جائے جس کی صورت میہ ہے کہ چوتھائی زوجہ کا آ دھا حقیقی بہن کا'باقی علاتی بھائی کا۔

مسئله نمبر۴ زوجه ا بهن۴ علاقی بهائی ا مسئله نمبر۴ نروجه ۱/۵ حقیقی بها نج۲/۲۲۲۲۲ علاقی سبختی ۲/۵\_( فناوی محدد بیرج ااص ۳۹۸)

#### ور ثاء میں بیوی اور دا دی کا بھتیجا ہے

سوال .....ورثاء میں بیوی اور دادی کا بختیجائے دوسراکوئی دارئے ہیں توتر کہ کسطرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....صورت مسئولہ میں ترکے کے چار حصے ہوں گے بیوی کوایک حصہ اور بقیہ تین حصے مذکور بھتیج کوملیں گے بیاڑ کا ذوی الارحام میں شامل ہے۔(فادی رجمیہ جسم ۱۹۷) پر دا داکے بھائی کا بچ تا وارث ہے

سوال ....اس صورت میں غلام حسن کی موجودگی میں پھو پھیو ں کو کچھ ملے گایانہیں؟

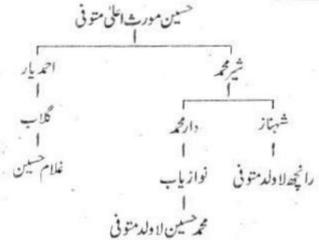

جواب ..... صورت مسئولہ میں پھوپھیوں کو پچھنیں ملے گا کیونکہ عصبہ محرحسین متو فی کا لیعنی پرداداشیر محرکے بھائی احمہ یار کا پوتا غلام حسن موجود ہے اور عصبہ کی موجود گی میں ذوی الارحام محروم رہتے ہیں لہنداا گرمحمود حسین کا کوئی اور شرعی وارث موجود نہیں صرف پھوپھیاں اور پرداد کے بھائی کا پوتا موجود ہے تو کل ترکہ مقدم حقوق کے بعد پردادا کے بھائی کے پوتے کوکل مل جائے گا اور پھوپھیاں محروم رہیں گی۔ (فاوی محمود یہ جا اس ۱۳)

# بإبالمناسخه

مناسخه کی ایک صورت اورز وجه

اگرمرض وفات میں مہرمعاف کرے تواسکا حکم

سوال ..... یہاں بابت ایک متر و کہ کے نزاع ہے اس کا مناسخہ کرناہے جس کی صورت ذیل میں درج ہے گومناسخہ کیا گیاہے مگرمکن ہے کہ اس کی تصبیح وغیرہ میں غلطی ہوآ پ اس کو ملاحظہ فر ماکر اور اس کی صحت فر ماکر حضرت مولانا مولوی حافظ قاری شاہ محمدا شرف علی صاحب قبلہ دام فیوضہم سے بھی تصبیح فر ماکر جس قدر جلدمکن ہوسکے واپس فر مائیں واپسی کا پینۃ حسب ذیل ہے۔

عد حنيف مرح من المرم الدين - بنت دهت به . بنت رحمت بنت كال النساء المن بدين الدين - بنت كال النساء المرم الدين - بنت دهت به . بنت رحمت بن كال النساء المرم الدين - بنت دهت به . المرم الدين - بنت كال النساء المرم الدين - بنت دهت به المرم المرم الدين - بنت كال النساء المرم المر



اس کے بعداس قدراورعرض کر دینے کی ضرورت ہے کہ اصل نزاع حمیدالنساء بیگم زوجہ بدیج الدین مرحوم اور دیگر ورثاء میں ہے اور بمقابلہ دیگر ورثاء حمیدالنساء بیگم کا حصہ معلوم کرناہے جو اس صورت مسئلہ میں ان کول سکتا ہے۔

دوسرے بیامرکہ یہاں ریاست حیدرآ بادمیں بعض الناس کومنصب ملتاہے جوعطیہ شاہی کہلاتا ہے اوراس میں یہاں کے قانون کے لحاظ سے توریث نافذ نہیں ہوتی بدلیج الدین مرحوم بھی صاحب منصب تصفو آیا شرعاً ان کے حصے منصب میں توریث ہوگی یانہیں اور زوجہ بھی مستحق ہے یانہ؟

تیسرے مہر کے متعلق بید سئلہ دریا دنت طلب ہے کہ اگر زوجہ اپنی مرض الموت میں جبکہ وہ شدید
بیار ہوا ایس حالت میں اگر مہر معاف کرے تو وہ معاف ہوجا تا ہے یا نہیں اور اگر اس طرح زوجہ مہر
معاف کر دے تو پھراسکے ورثاء میں اس مہر کا مطالبہ کرسکتے ہیں یا نہیں اور اگر زوجہ کی زندگی میں زوج مر
جائے اور زوجہ یہاں کے رواج کے مطابق جبکہ زوج کا جنازہ تیار ہوجائے تو مہر معاف ہوجائے گا انہیں۔
چوتے: اس صورت مسئولہ میں مسماۃ حمید النساء بیگم اپنے شوہر بدلیج الدین مرحوم کے ورثاء
ہوم کی اس طریق پر طالب ہے کہ کل متر و کہ محمد حنیف مرحوم سے اولا مہر ادا کر دیا جائے اس کے
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہی مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہی مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہی مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف اپنے شوہر کے سہام

پانچویں: میت ثالث (بدلیج الدین مرحوم) یہ مسئلہ دریا فت طلب ہے کہ مرحوم بدلیج الدین کی دوز وجہ ہیں ایک بشارت بیگم اور دوسری حمید النساء بیگم بشارت بیگم بحیات زوج ہی فوت ہو گئیں اور حمید النساء بقید حیات اب تک زندہ ہیں بشارت بیگم زوجہ اولی تھیں ان کے در ثاء میں دو بھائی ایک بہن ایک بیٹی اور باپ ہے بشارت بیگم کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی دوالد کا بھی انتقال ہو گیا اب دونوں بھائی اور بیٹی کا نواسہ طالب ہیں کہ بشارت بیگم کا مہر جو بذمہ بدلیج الدین مرحوم واجب

میراث میں ملے گااور دین مہر کا حکم آ گے آ وے گا۔

الا داء ہے وہ دلا یا جائے تو اب سوال بیہ ہے کہ کیا دونوں بیویوں کے مہر میں تقدم وتا خر کا لحاظ ہوگا یا دونوں دین مہر کیساں واجب الا داہوں گے۔

بیامربھی تصفیہ طلب ہے کہ پہلی بی بشارت بیگم کا مہر زیادہ ہے اور بعد کی دوسری بیوی حمید النساء بیگم کا مہر کم ہے ایسی حالت میں متر و کہ بدلیج الدین سے بلحاظ مناسبت تعداد مہرادا ہوگی یا مساوی۔ جواب سے اور بدلیج الدین مرحوم کا ترکہ وہی ہے جوان کومحہ حنیف مرحوم کے ترکہ میں پہنچا تو حمید النساء کو بحثیت میراث کے ۱۲۳۰ سہام مجملہ ۲۰ ۵۳۷ سہام کے ملیں گے اور اگر بدلیج الدین مرحوم کا ترکہ پیدری ترکہ کے علاوہ اور بھی ہے تو اس کا بھی آ مھواں حصہ مسما ق موصوفہ کو

۲۔ اگر منصب صاحب منصب کی ملک کر دیا جاتا ہے دران حالیکہ وہ ملکیت کے قابل بھی ہے مثلاً منصب میں بطور جا گیر کے زمین ملے تو اس میں تو ریث کا نفاذ ہوگا اور اگر وہ صاحب منصب کی ملک نہیں کیا جاتا یا وہ ملکیت کے قابل ہی نہیں مثلاً ما ہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیاان دونوں صورتوں میں بعد موت کے منصب میں تو ریث کا نفاذ نہ ہوگا ریاست کوئی ہے کہ اسکے ورثاء جسکو چاہے عطا کر دے۔
سو اگر نہ دہ مض المدہ میں جس میں نہیں میں نہیں میں اور مدال کر دے مات کے منصب الماس مدال کر دے۔

ساراگرزوجہ مرض الموت میں جس میں زندگی سے مایوں ہوجائے مہر معاف کردے تو مہر بالکل معاف نہ ہوگا ہیں ہوجائے مہر معاف کردے تو مہر بالکل معاف نہ ہوگا اس میں زوجہ کے تمام وارثوں کوسہام میراث کے موافق حصہ ملے گا جن میں شو ہر بھی ایک وارث ہے اوراگرزوج پہلے مرجائے اورزوجہ جنازہ تیار ہونے کے وقت مہر معاف کردے تو مہر معاف ہوگیا اب اس کوشر عام ہر لینے کاحق نہیں۔

۲۰ جمیدالنساء کامحرصنیف کے ترکہ میں میں مطالبہ کرنا درست نہیں اولاً محمد عنیف کے تمام ورثاء کا حصہ نکال کرجس قدر بدلیج الدین مرحوم کا حصہ اس میں ہے اس میں دین مہر حمیدالنساء بیگم اور بشارت بیگم کو مقدم کیا جائے گا ای طرح اگر اور کسی کا قرض ہواس کو بھی تقسیم ترکہ ہے مقدم کیا جائے گا علی ہذا تجہیز و تافین بھی تقسیم ترکہ سے مقدم ہوگی اس کے بعد جو بچے اس میں توریث نافذ ہوگی البت اگر بدلیج الدین مرحوم کے ترکہ میں محمد صنیف کے ترکہ سے علاوہ بھی کچھ سامان وغیرہ ہوتو اس میں حمیدالنساء کا بیہ مطالبہ درست ہے۔

۵۔دونوں بیویوں کے مہرازوم میں مساوی ہیں کی کومقدم ومؤخرنہ کیا جادے گا اگر دونوں کے مہرکم وہیش ہیں تقبیم کیا جادے گا اگر دونوں کے مہرکم وہیش ہیں تقبیم کیا جادے گا جبکہ مجموعہ ترکہ ہردومہرسے زیادہ نہ ہواور اگر زیادہ ہوتو دونوں مہر دینے کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ پرتقبیم ہوگا۔ واللہ اللہ کام جماع ۵۹۲)

#### مناسخه كي تعريف

سوال....مناسخه کا کیامطلب ہے؟

جواب .....تقسیم ترکہ سے پہلے بعض وارثین کا مرجانا منا خد کہلاتا ہے و فی هندیة هی (ای المناسخة) ان یموت بعض الورثة قبل قسمة الترکة کذافی محیط السرخسی (ح۲ص ۲۵۰)\_(منهاج الفتاوی غیر مطبوعه)

## مناسخ كى ايك صورت

سوال .....زیدنے انقال کیادولڑ کے احمداور عمرایک لڑکی زبیدہ ادرایک بیوی ہندہ وارث چھوڑ ہے۔
پھرز بیدہ کا انقال ہوا ایک شو ہرایک بھائی 'ایک لڑکا اورایک والدہ وارث چھوڑ ہے۔
پھرز بیدہ کی والدہ ہندہ نے انقال کیا ایک نواسا' ایک واماداور دولڑ کے وارث چھوڑ ہے۔
جواب ..... (۱) مسئلہ ۸ نمبر ۴٬۵۸۰ زیدمورث اعلیٰ زوجہ ۱/۵/۱ ابن ۱۲۱۸ ۱بن ۱۲۱۸ ۱بن ۱۲۸۸ ۱بن ۱۲۸۸ ۱بن مخروم 'اخ محروم (۲) مسئلہ ۲۱ تباین زبیدہ مافی الیدے زوج ۳/۱۲ ابن ۱۳۸۵ ام ۱۲۱۲ ان ۱۲۸۸ ۱بن مخروم واماد محروم 'اخ محروم (۳) مسئلہ ۲ بالصف 'ہندہ ۴ کا ابن ۱۳۳۷ ابن ۱۳۳۷ نواسا محروم واماد محروم واماد محروم 'اخ محروم (۳) مسئلہ ۲ بالصف 'ہندہ ۴ کا ابن ۱۳۳۷ ابن ۱۳۳۷ نواسا محروم واماد محروم واماد محروم 'ان محروم (۳) مسئلہ ۲ کو دم 'الاحیا ولڑکا ۲۰۵۵ کو داماد ۱۳ نواسا ۴۴ ۔

ادائیگی حقوق کے بعد زید مورث اعلیٰ کاکل ترکہ چارسوای سہام قرار دے کرنقشہ بالا کے مطابق تقسیم ہوگا یعنی زید کے دولڑکوں میں سے ہرایک کو دوسو پانچ سہام اور داما دکواکیس سہام اور زبیدہ کے لڑکے کوانچاس سہام ملیں گے۔ (فادئ محمودیہ جمس ۳۳۹)

# بطريق مناسخة نقشيم تزكه كي صورت

سوال ..... یوسف کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے نجابت اور ایوب دولڑ کی الہی بیگم اور حجاب بیگم وارث چھوڑ ہے پھر نجابت کا انتقال ہوا اس نے ایک بھائی ایوب اور دو بہنیں الہی بیگم حجاب بیگم چھوڑیں پھر ایوب کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے امید اور شوکت اور دو بہنیں الہی بیگم اور حجاب بیگم چھوڑیں پھر الہی بیگم کا انتقال ہوا اس نے ایک لڑکی عائشہ بیگم اور ایک پوتا مشاق اور ایک بہن حجات چھوڑی کھر حجات کا انتقال ہوا اس نے شوہر احمد اور لڑکی ممتاز اور بھیتیج اسعد علی وشوکت حجوڑے کی مراحمد کا انتقال ہوا اس نے شوہر احمد اور لڑکی ممتاز اور بھیتیج اسعد علی وشوکت محبورٹ کی مراحمد کا انتقال ہوا اس نے لڑکی ممتاز اور تین بھیتیج ذوالفقار ہاشم سعادت اور دو بھیجیاں احسان الہی بیگم شاہ جہان بیگم چھوڑی اس صورت میں مورث اعلیٰ کا ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟

سوال .....ایک شخص کی پہلی شادی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی بھراس کی بیوی فوت ہوگئی بعد میں دوسری شادی کی اس ہے بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھروہ شخص مرگیا اس کے بعد وہ دوسری بیوی بھی فوت ہوگئی اور اس شخص کی چاروں اولا دعلیحدہ ہیں اور شادی شدہ ہیں ابتھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ پہلی بیوی ہے جولڑکا تھااس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہوا ور شادی شدہ ہیں ابتھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہذا امید ہے بھر ایک ہفتہ کے بعد اسکا بھی پھر پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہذا امید ہے بملا حظہ عربی نیز مربی ہیں اور اگر بہن ہوتی حدے میں مال وغیرہ کا کون حقد ارہے آیا اس کی حقیقی بہن ہے یاسو تیلے بھائی 'بہن ہیں اور اگر بہن ہوتو حصہ س کس کا ہوتا ہے۔ فقط والسلام حقیقی بہن ہے یاسو تیلے بھائی 'بہن ہیں اور اگر بہن ہوتو حصہ کس کس کا ہوتا ہے۔ فقط والسلام جواب ..... ۲ مسئلہ از ید جوشح فس نہ کور کی پہلی بیوی کا لڑکا ہے۔

اخت لاب وام ١/١ اخ لاب ٢/١ خت لاب١١

صورت مسئولہ میں شخص مذکوری پہلی ہوی کے لڑکے کا ترکہ چھسہام پر تقسیم ہوکراس کی حقیق بہن کو نصف چھر تین سہام دیئے جائیں اور نصف باتی کو علاوہ بھائی بہن پر للذکو مثل حظ الانشیین کے مطابق تقسیم کیا جاوے کہ علاقی بھائی کو دوسہام دیئے جائیں اور علاقی بہن کو ایک سہام اور یقسیم بعداداء حقوق متقدمه علی المیر اث کے ہوگی چھر تجہیز و تنفین واداء دیون (جس میں مہر بھی داخل ہے) اگراداء یا ابراء نہ ہوا ہونفاذ وصیت من الگث کے بعدا گروصیت کی گئی ہو۔ واللہ اعلم مسئلہ فر اکنفی :

سوال .....ا \_ کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ حاجی نور محد نے انتقال کیا اس نے

ا پنے ورثاء میں ایک زوجہ ایک لڑکی ایک علاقی بھائی (گرعلاقی بھائی کو حاجی نور محمہ نے اپنی زندگی میں دومکان دے دیے تھے اور بیا قرار نامہ کھوالیا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے تیرا حصہ تجھ کو دے دیا ہے اوراگر تواب دوبارہ حصہ طلب کرے تواز روئے قانون باطل ہوگا) دونوا ہے بنام احمہ رضا ومحمد (بید دونوں لڑکے حاجی نور محمد کی اس لڑکی سے ہیں جوان کی حیات میں بی انتقال کرگئی تھی) پانچے نواسے اور خواسیاں حاجی نور محمد صاحب کی اس بیٹی سے ہیں جونی بالحال زندہ ہے ہیں جونی الکی اس بیٹی سے ہیں جونی الحال زندہ ہے ) شرعا ان لوگوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔

۲۔اور حاجی نور محد کی طرف آٹھ سور و پیقرض بھی ہے کیا قرض ادا کرنے کے بعد حصہ تقسیم ہوگا یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

جواب ..... قال في الشرح السير الكبيران المريض متى اعطى عينا لبعض ورثته ليكون وذلك حصته من الميراث او اوصى بان يدفع ذلك اليه بحصته من الميراث ان ذلك باطل لا يجوز البتته اه ج ٣ ص ٢٠٠.

مسئله ٨ مرحوم نور محد زوجها 'بنت ٢ اخ علاتي ٣

اورنواہے اورنواسی سب محروم ہیں کیونکہ ذوالفروض وعصبات کے سامنے ذوالارحام کو میراث نہیں مل سکتی۔(امدادالا حکام جسم ۲۲۳)

#### مناسخه كي ايك صورت

سوال .....احرحسین کاانقال ہوگیا ایک بیوی متین لڑ کے غوث شاہ احمد جان صاحب جان

اورا کیکٹر کی دارث ہے اس کے بعد غوث شاہ کا انقال ہو گیا اس نے ایک ٹر کا ایک ٹر کی اور والدہ اور دو بھائی احمد جان صاحب جان اور ایک بہن چھوڑی اس کے بعد احمد سین بیوی آمنہ بی بی جو کہ غوث شاہ وغیرہ کی والدہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے احمد جان صاحب جان اور ایک لڑکی ایک پوتا ایک پوتی چھوڑ نے بیتم بیج بچی جوغوث شاہ کے ہیں ان کو دا دی کے مال میں سے ترکہ ملے گایا نہیں ؟ تمام ملک او پر سے اس دا دی ہی کے قبضہ میں تھی۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث مورث اعلیٰ احمد حسین کی میراث وارثین مذکورین کے درمیان (بشرطیکہ کوئی اور وارث مثلاً غوث شاہ کی بیوی وغیرہ نہ ہو) حسب ذیل تقسیم ہوگا۔ احمد حسین کاکل تر کہ اس سہام کرنیکے بعد چھبیس چھبیس سہام احمد جان اور صاحب جان کواور تیرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کواور دس سہام غوث شاہ کے لڑکے کواور پانچ سہام غوث شاہ کی لڑکی کوملیس گے۔ قبرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کواور دس سہام غوث شاہ کی میراث میں سے بیرخ بینچتا ہے چونکہ واضح رہے کہ غوث شاہ کی اولا دکوغوث شاہ کی میراث میں سے بیرخ بینچتا ہے چونکہ احمد حسین کی وفات پراس کا تر کہ اس کی بیوی اور اولا دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھا اور تقسیم کرنے بیر بھی سب ہی کی ملک رہا۔ صورت مسئلہ بیر ہے۔

## مناسخه کی ایک اور صورت

سوال .....ایک مخص کا انقال ہوا اس نے ایک بیوی ایک بھائی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے اس کے بعد بھائی کا بھی انقال ہو گیا جس نے ایک بیوی ٔ چارلڑ کے ایک لڑکی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے ترکہ کی شرعی تقسیم تحریر فرمائیں

جواب ..... اخراجات پورے کرنے کے بعد کل ترکہ ایک سوچوالیس سہام کر کے چھتیں سہام مورث اعلیٰ کی بیوی کواور چودہ سہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کے ہرلڑ کے کو اور سات مورث دوم کی لڑی کو دیئے جا کیں گے اور بہن کی اولا دکو کچھنہ دیا جائے گاصورت مسئلہ ہیہے۔

منائز تداخیل مورث دوم یوی این این این این این این بات این بات این اولاد بهن است این این این این این کا بات این بات این اولاد بهن اولا

المسيلغ المسيلغ المسيلغ المسيلغ الحسين المسيلغ المسين العلم المسيلة المسين العلم المسين العلم المسين العلم المسين المسين العلم المسين ا

مناسخه كي ايك طويل تقسيم

سوال .....مورث اعلیٰ محبوب کا انتقال ہواجس نے ایک بیوی قطب النساء دولڑ کے ظہور اُلحسٰ مرتقنی حسن اور جارلا کی جبیلہ کا انتقال ہواجس نے شوہر محمد مرتقنی حسن اور جارلا کی جبیلہ کا انتقال ہواجس نے شوہر محمد حنیف والدہ قطب النساء اور تین لڑ کے دولڑ کیاں جھوڑیں پھرخشنودہ کا انتقال ہواجس نے زوج فضل الرحمٰن والدہ قطب النساء اور دولڑ کی شمس النساء اور قمر النساء چھوڑیں اس کے بعد مرتضٰی حسن کا انتقال

ہوا۔ایک بیوی خدیجہ والدہ قطب النساء ایک لڑکا مظفر الحن دولڑ کیاں و کیلہ شکیلہ چھوڑیں پھر مرتضلی حسن کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا مظفر الحن اور و کیلہ شکیلہ لڑکیاں چھوڑیں اس کے بعد قطب النساء کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظہور الحن اور دولڑ کیاں بتول اور نعیمہ چھوڑیں پھر بتول بعد قطب النساء کا انتقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظہور الحن چھوڑ از کہ کی شرعی تقسیم تحریر فرما کیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق مورث اول کا ترکہ دس ہزارسات سوچونسٹھ سہام کر کے تین ہزار تنین سوبیا کی ظہور الحن کوسولہ سواکیا نوے نعیمہ کو دوسوچہ ترمحہ حنیف کوا یک سوچرا کی جمیلہ کے تین سوبیا کی ظہور الحن کوسولہ سواکی اور بانوے جمیلہ کی ہر دولڑ کیوں کواور دوسوچھ ہتر فضل الرحمٰن کواور تین سواڑسٹھ میں سے ہرایک کو اور بانوے جمیلہ کی ہر دولڑ کیوں کواور دوسوچھ ہتر فضل الرحمٰن کواور تین سواڑسٹھ میں انساء کواور استے ہی قمر النساء کواور نوسواٹھا کی مظفر الحن کو اور چارسوچرا نوے و کیلہ کو اور استے ہی شکیلہ کواور سولہ سواکیا نوے میں الحن کو ملیں گے۔

|      |          |         |             |        | -4           | مسئله يا – | هورت          |
|------|----------|---------|-------------|--------|--------------|------------|---------------|
|      | 63       |         |             |        |              | 1.         | 271           |
|      |          | . 2     |             |        |              | ۵          | TAT           |
|      |          | 10      |             |        |              |            | 791           |
|      | tra .    |         |             |        |              | 200        | 114           |
| مجوب | بث اعلیٰ | 5 4     |             |        | <u> </u>     | -          | شندين         |
| يمه  | بنة نغ   | بنت بول | بنت فيشنوده | بنتجير | ابن رتعنی حن | ابنظهوالحن | ذوج قطب لينسا |
|      | 1        |         |             |        |              |            | خن            |
| -    | 10       | 11      | r           | ٣      | רז           | <u></u>    | 1             |
| -    | 17       | 094     |             |        |              | 1147       | 799           |
| 11   | 47       | 1197    |             |        |              | rrar       | 54^           |

1197 294 794



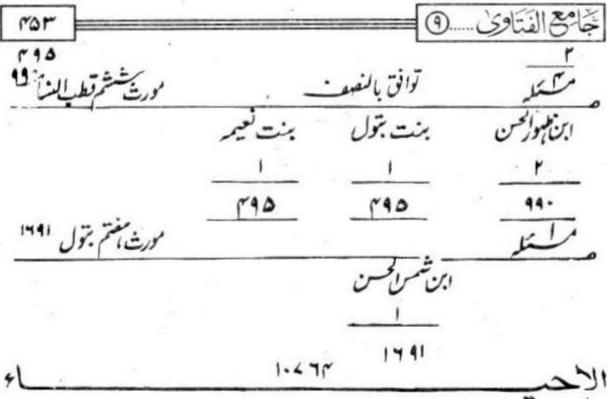

سوال .....امام بخش کے تین لڑکیاں تھیں ان میں ہے ایک لڑکی نصیرن والد کے انتقال کے بعد اور والدہ کے انتقال ہے پہلے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ کرمرگئی موجودہ صورت میں امام بخش کی جائیداد میں نصیرن کے بچوں اور بہنوں کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد آٹھواں حصہ زوجہ کوادر باتی نینوں لڑکیوں کو برابر پہنچ کر نصیرن کے حصے میں سے چھٹا حصہ مال کوادر باتی مال کے دو حصے ثابت حسین کوادرا کی حصہ قطبن کوادر نصیرن کی ماں کے حصے میں آئیوالا مال نصیرن کی دونوں بہنوں کو برابر ملے گا۔ (فناوی عبدائی ص۳۹۳) زنا سے پیدا شدہ بیجی بھائی کی وارث ہوگی

سوال .....زیدفوت ہواایک منکوحہ بی بی الف دو بیٹیاں ب ج ایک منکوحہ کنیزک داور کنیزک داور کنیزک سے ایک بیٹی و جس کی پیدائش قبل از نکاح ہے اور اس کنیزک سے ایک بیٹیا ز اور ایک چھوٹا بھائی ط وارث چھوڑے کھر بیٹا باپ کے بعد فوت ہوا اس صورت میں زید کا ترکہ پیماندگان میں کس طرح تقسیم ہوگا؟

rr 12

سرکارنے جوروپیددیا ہے اس میں مرحوم کے سب وارث حسب حصہ شریک ہیں اگراؤ کے کے انقال سے پہلے روپیول گیا ہوتو اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے چھتیں جھے کر کے تیرہ حصے مرحوم کی زوجہ کو تئیس حصے اس کے باپ کو دیئے جائیں گے اور اگراؤ کے کے انقال کے بعد روپیہ ملا ہے تو اس میں عدالت کو اختیار ہے جتنا چاہے عورت کو دے اور جتنا چاہے باپ کو دیئے وسرا نکاح کرلینے ہے اس کاحق سا قطابیں ہوا۔ (کفایت المفتی ج ۲۸ س ۲۵۰)

بطريق تخارج تقسيم تزكه كى ايك صورت

سوال .....زیدگی بیوی کا انتقال ہو گیا جس ہے ایک لڑکا اور دولڑکیاں تھیں اس کے بعد زید ناح ثانی کیا اس بیوی ہے بھی ایک لڑکا اور دولڑکیاں ہو کیں اس کے بعد زید کا انتقال ہوا اور ایک بیوی دولڑکے اور چارلڑکیاں چھوڑیں اس کے بعد دوسری بیوی کی ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی ہوگا اور ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی بھی انتقال کرگئی اب دوسری بیوی کی اولاد سے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باقی ہے شرعاً دوسری بی کی گذری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیہ اولاد کو ماں اور باپ کی متر و کہ ملک ہے کتنا کتنا حصہ پہنچتا ہے؟

| زید<br>ا بنت | بنت                        | ۱۵۲۸<br>د منت ، | منتند<br>، منت | ، ابن     | اب<br>این | 9.<br>زدو             |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 4            | 4                          |                 | ۷.             | ١٣        | ١٣        | 1                     |
|              | רזו                        | ורזו            | ורח            | ror       | ror       | 150                   |
| بنت          | , , .                      |                 |                |           | لر ۲      | مرائة                 |
| أجهن         | بوتیلے بکھالیُ<br>محسبہ وم | ن ، ن           | المقيقي به     | قى بھال ا | محقية     | زالده<br><del>ا</del> |
| 174          | i i                        |                 | ro             | 4.        | ئار       | ا ا<br>ا              |
| دحرتانيه -   |                            |                 |                |           |           |                       |
| دجة أنيه ١٦٥ |                            | -               | يند            | ١.١ن      |           |                       |
| رجرتاريه     |                            | 1               | يند            | ا بن<br>۲ | _         |                       |

مقدم حقوق اداکرنے کے بعد زیدمتوفی کاتر کہ چونسٹھ سہام پرتقسیم کر کے اس میں سے چودہ سہام پہلی ہوی کے لڑکے کو اور سات سات سہام لڑکیوں کو اور چوبیں سہام دوسری ہوی کے لڑکے کو اور بارہ سہام اس کی لڑک کو ایس کے در کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۰) اور بارہ سہام اس کی لڑکا اور ایک لڑکی میں تقسیم ترکہ

سوال .....زید کا انقال ہوا مرحوم نے ایک زوجہ ایک پسر اورا یک لڑکی وارث چھوڑے پھر زوجہ کا بھی انقال ہو گیاا ب صرف لڑ کا اورلڑ کی زندہ ہے تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب:مسكلة

زوجر ابن بنت کان ام کن ۲ ا

کل ترکہ تین سہام پرتقسیم ہوکرا یک حصال کی کواور دو حصالا کے کودیئے جائیں گے۔ (کفایت المفتی ج ۸ ۳۶۲ ۳)

وراثت در مال حرام مع اختلاف مذہب مرتد کسی مسلمان کی میراث کاحقدار نہیں

سوال .....میرا بھائی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گیاد ہاں وہ عیسائی بن گیاتو کیا والدصاحب کی وفات کے بعداسکومیراث میں حصد دیا جائیگایا نہیں؟ جبکہ وہ اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرتا ہے۔ جواب .....ارتداد مانع ارث ہے اس بناء پر مرتد ہونے کی وجہ ہے آپ کا بھائی بھی باپ کے مال وراثت کا حقد ارنہیں رہا۔

قال العلامة سيدشريف جرجاني : واما المرتدفلايوث من احدلامن مسلم ولامن مرتد مثله لانه خان بارتداده فلايستحق الصلة الشرعية التي هي. الارث بل يحرم عقوبة مالقاتل بغير حق . (اشريفية ص ١٣١ فصل في المرتد)

وفي الهندية: المرتد لايرث من مسلم ولا من مرتدمثله

(الفتاوى الهندية ج٢ ص٥٥ ١ الباب السادس في ميراث اهل الكفر) ومثله في السراجي ص ٢٦ فصل في المرتد (قاوي حقائيج ٢ ص٥٣٣)

#### مال حرام كاوارث بننا

موال .....میرے والدصاحب شراب اور دیگر منشیات کے تاجر کا حماب کر نیوالے ملازم تھے اسی ملازمت سے والدصاحب نے ایک مکان خریدا تھا اب اس حصہ سے مجھے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب ..... منشیات میں بعض تو ایسی ہیں کہ ان کی بچے وشراحرام ہے اور بعض کی حلال ہے والد صاحب نے اس طرح کی کمائی سے جو مکان خریدا تھا وہ اگر حرام وغیر حرام میں مشترک تھی تو آپ کے لئے بحثیت وارث اس کے استعال کی گنجائش ہے۔ (فناوی محمود یہ ج ۲۲ ص ۳۳۵) مورث کا مال حرام وارث کے لئے

سوال ..... حرام کاروبار کے مالک کے مرجانے کے بعد وہ حرام مال ورثہ کیلئے حلال ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام مال مورث کا ورثہ کیلئے حلال ہے کیونکہ تبدیل ملک سے تبدیل حکم لازم آتا ہے کیا بیدورست ہے؟

جواب .....اگر ورٹاء کومعلوم ہو کہ مورث کا مال حرام ہے تو وہ مال ورٹاء کے لئے حلال نہ ہوگا یہاں تبدیل ملک کی بحث بے حل ہے اس لئے اگر مورث کی ملک ثابت ہوتی اور وہ مستحق ہوتا گروارث اس کا اصالیہ مستحق نہ ہوتا تو مورث کا نائب ہوکر مستحق ہوسکتا تھااور صورت مسئولہ میں تو مورث کی ثابت نہیں پھرنائب کی ملک کیسے ثابت ہوگی۔ (فناوی محمود بیرج ۱۵ ص ۳۶۳)

ورثاء کے لئے مال حرام کا حکم

مسلمان كافر كاوارث ہوسكتاہے يانہيں

سوال ....زیدایک مندوخاندان مصلمان مواج چونکه زیدای مندوباپ کی میراث

ے شرعاً وارث نہیں ہوسکتا لیکن قانو نا بناء برجائیدادجدی ہونے کے وارث ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد ہے قانو نا بنا حصد لیکر کی مدرسہ اسلامی یا کسی اور اسلامی کام میں تصدق کر دے یا رفاہ عام کے کاموں مثلاً ضرورت کے مقاموں پر کنواں نکلواد ہے تو کیاوہ مثاب ہوگا جبکہ اس کے باقی شرکاء یعنی جائیداد سے حصہ لینے والے آریہ جو کہ شخت ترین اعداء دین ہیں۔

جواب .....زید کواین باپ کی جائیداد سے حصہ میراث لیناجائز نہیں بلکہ اس جائیداد کو مورث کے کافرور شہررد کرنالا زم ہے اور بدون اس کے زید بھی اس میں تصرف کرنے سے گنہگار ہے اور جو مدرسہ ومسجد والے اس واقعہ کو جانتے ہوئے اس جائیدا دکی رقم لیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ سوال .....۲\_عمر داینے ہندو باپ کے حین حیات میں مسلمان ہوااس کے ہندو باپ نے اس اینے بیٹے عمرو کی شادی مسلمانوں میں اپنے خرچ سے کرائی عمرو حج کو تیار ہوا تو اس کوزا دراہ دیا علاقہ کے ایک مسلمان رئیس کے کہنے پراپی جائیداد کا چوتھا حصہ ( کیونکہ اس ہندو باپ کے جار مِنْے تھے )اینے میٹے عمر وکوایک دستاویز لکھ کر دیا کہ میرے بعد ۴/احصہ کا بیروارث ہوگا کچھ عرصہ بعد عمرو کا دوسرا بھائی بکر بھی بمعدا یک بیوی و بال بچوں سمیت مسلمان ہو گیاا ہے بھی نان نفقہاس کا اوراس کے اہل وعیال کاخرج دیتار ہا بلکہ سواری کے لئے گھوڑے اور دودھ کے لئے گائے بمری بمع گھاس جارہ کے دیتار ہالیکن اپنے پاس بیٹے بمرکو جائیدا دوغیرہ ہے ۴/۱ حصہ نہ لکھ کر دیا کیونکہ تحمی مسلمان رئیس نے اس کے لئے اسے نہ کہا ہندو باپ کے مرنے کے بعد عمر و بکر کے دو ہندو بھائیوں نے اور بکر کے دو ہندو بیٹوں نے ( کیونکہ بکر کی دو ہندو بیویاں تھیں اور دونوں صاحب اولا دخمیں ) جن میں ہےا یک تو بمعہ بال بچوں کے بکر کے ساتھ مسلمان ہوگئی اور دوسری بال بچوں سمیت بدستور ہندوہے)مقدمہ دائر کیا کہ عمر و وبکر کو جائیدا دنہ ملنی چاہئے کیونکہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا ہے لیکن ہندوؤں کا دعویٰ خارج ہوااور جائیدا دنومسلموں کول گئی ہندو بھائیوں نے اور بیٹوں نے چیف کورٹ میں اپیل دائر کی تو پھر بھی خارج ہوئے اب وہ دونوں نومسلم عمرو و بکراینی

ا۔ان دونوں نومسلموں کااس طرح سے حاصل کردہ مال مشتبہ تو نہیں ہے؟ جبکہ وہ شرعاً اپنے ہندوباپ کی وفات کے بعد وارث نہیں ہو سکتے تھے اس بناء پر کہا ختلاف دین مانع ارث ہے ہندو بیوی میں تین بیویاں ہیں دومسلمان بیویاں اور ایک ہندو بیوی مینوں صاحب اولا دہیں چونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا لہذا کیا بکر پر بیام واجب نہیں کہ وہ اپنے صاحب اولا دہیں چونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا لہذا کیا بکر پر بیام واجب نہیں کہ وہ اپنے

جائداد برقابض ہیں لہذااب سوال بہے کہ

ہندوور ثاء آربیکو جو کہ قانو ناوارث ہو سکتے ہیں بناء برجائیداد جدی کے س طرح محروم کرے۔ جواب .....ا\_مشتبہ کامعنی بیرمال حرام ہے لکونہ مغصو با

۲۔ جب بیہ جائیداد وہی ہے جو بکرنے اپنے ہندوباپ کے ترکہ سے حاصل کی ہے تو اس کا ہندو ورثاء پر واپس کرنا بکر کے ذمہ لازم ہے اور اس جائیداد سے وہ ہندو ورثاء کومحروم نہیں کرسکتا ہاں جو جائیداد بکر کی خود حاصل کردہ ہے اس سے ہندوور شد کاحق قانونی منقطع کر وینا جائز ہے۔ واللہ اعلم۔(امداد الاحکام جہم ۲۲۳)

#### لا وارث شیعه عورت کا مال کیا کیا جائے

سنى اورشيعه ميں توارث كاحكم

سوال .....زید کا انقال ہوا جو تن المذہب تھااس کے صرف دو بیٹے ہیں ایک تن دوسراشیعہ آیا دونوں وارث ہوں گے یاسنی؟

جواب ..... جواختلاف دین مانع توارث ہے وہ اختلاف کفراً وسلاماً ہے نہ کہ بدعتاً وسنتاً پس جوشیعہ کھلم کھلا کفریہ عقائد کا قائل نہ ہووہ تن کا دارث ہوگا۔ (امدادالفتاویٰ جہص ۳۵۵) شبیعہ سنی کے مابین میراث کا حکم

سوال .....کیا کوئی شیعه کسی نے مال میں شرعاً میراث کا حقدار بن سکتا ہے یا نہیں؟ جواب .....شیعه (روافض) کے مختلف گروہ ہیں جوشیعه کفرید عقائد مثلاً الوہیت حضرت علیؓ اور قنڈ ف سیدہ حضرت عائشہؓ وغیرہ کے قائل ہوں تو اختلاف دین کی وجہ سے شیعه نی کا وارث نہیں ہوسکتا البتہ جوشیعہ غالی نہ ہوں تو صرف بدعت مانع ارث نہیں۔

قال العلامة السجاوندي رحمه الله: والمانع من الارث الاربعة .....

والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص اوالكفارة..... واختلاف الدينين اي اسلاماً وكفراً (السراجي ص۵ فصل في الموانع)

قال العلامة الحصكفي: اختلاف الملتين اسلاماً وكفراً. قال اسيد احمد الطحطاوى اى من جهة الاسلام والكفر اما اختلافهجا من جهة ايهودية والنصرانية فلايكون مانعا وهذا النقيير لابدمنه واما عدم توريت الكافرمن المسلم نبالاجماع. (طحطاوى حاشيه الدرالمختار ج م ص ١٨٠٨ كتاب الفرائض ومثله في امداد الفتاوئ ج م ص ١٨٠٨ كتاب الفرائض ومثله في امداد

#### شيعه تي توارث ميں جواب كا طريقه

سوال .....اگر کوئی حنی سی مفتی شیعوں کے مسائل میراث سے واقف ہوتو وہ استفتاجس میں مورث اعلیٰ شیعہ ہوا ور باقی مورث اور وارث سی ہوں یا مورث اعلیٰ سی ہواور بقیہ وارث اور مورث خواہ کل شیعہ ہوں یا بعض شیعہ اور بعض سی۔

پس ایسی صورت میں سی مفتی ایسے استفتا کا جواب کس طرح کھے؟ آیا ہربطن میں اپنے اصول کے مطابق کھے؟ آیا ہربطن میں اپ اصول کے مطابق کھے یا شیعہ کے ترکہ کواصول تشیع کے موافق اور سی کے ترکے کواصول حنیف کے مطابق؟ یا کیاصورت ہوگی؟

جواب ..... جوفرقہ شیعہ کا فرہا کی رعایت کرتے ہوئے جواب دینا شرعاً درست نہیں بلکہ جواب میراث الل اسلام کے زدیک معتبر ہیں انہیں اسباب کے تحت انکوبھی جواب دیا جائے۔
اور جوفرقہ کا فرنہیں بلکہ سلم ہے اس کوبھی حفی اپنے اصول کے مطابق جواب دے گا جیسا کہ اگرکوئی شافعی کسی مفتی حفی سے امام شافعی کے ند ہب کے موافق کوئی مسئلہ دریا فت کرے تو حفی مفتی اس وقت امام شافعی کے ذہب کے مطابق جواب نہیں دے گا امام ابو صنیفہ کے ند ہب کے مطابق جواب نہیں دے گا امام ابو صنیفہ کے ند ہب کے موافق جواب دیں اولی ند ہب کے موافق جواب دیں اولی ند ہب الل سنت کے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۸ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۸ سے ۲۸ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۸ سے ۲۸ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۸ سے ۲۸ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہیں دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہیں دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں ۴۳ سے مطابق جواب دینا جائے ہے۔ (فاوی محمود میں جواب دینا ہے۔ (فاوی محمود میں ہے۔ (فاوی محمود میں ہے۔ (فاوی محمود میں ہے۔ (فاوی محمود میں

تر كەمشتر كەمىن تصرف بىچ دا جارە كاحكم

سوال .....رواج ہے کہ میت کا ترک تقسیم نہیں کرتے بلکہ تمام ور ثاءاکل وشرب میں شریک رہ کر ہر مخص اپنے طور سے اس میں تصرف کرتا ہے اب اگر کوئی وارث بعض تر کہ کوا جارے پر یا ہبہ یا نتے کر دیے قوجا مُزہے یانہیں؟ جواب ..... بیج مشاع لیمن شئی مشترک کی بیج جائز ہے اور صرف بائع کے حصے میں بیج نافذ ہوجائے گی اور قابل تقسیم مشترک شئی کا ہبہ کرناتقسیم سے پہلے نافذ نہ ہوگا اور اسی طرح اجارہ مشاع بھی فاسد ہے۔ (فتاوی عبدالحیُ ص ۳۸۷)

متعه كى صورت ميں ميراث كاحكم

سوال ..... نکاح متعه کی صورت میں زوج وزوجه ایک دوسرے کے دارث بنیں گے یانہیں؟ یااس نکاح ہے ہونے والی اولا داپنے باپ کی دارث ہوگی یانہیں؟ جواب .....کوئی بھی دوسرے کا دارث نہ ہوگا۔ (فناوی عبدالحی ص ۳۸۸)

# مختلف مسائل تخزيج

بہن کا اپنے بھائی کے ترکہ میں میراث کا حکم

سوال .....کیا بہن اپنے بھائی کے تر کہ میں سے میراث کی حقدار ہے یانہیں؟اوراگر ہے تو کن حالات میں؟اور کیاا پنے باپ کے تر کہ میں میراث کاحق رکھتی ہے یانہیں؟

جواب .....عورت اپنے باپ کے ترکہ میں میراث کی حقدار ہوتی ہے مگر اپنے بھائی کے ذاتی مال وجائیدا دمیں حقدار نہیں ہوتی خصوصاً جب بھائی زندہ ہواور وفات کی صورت میں شرعی ضابطہ کے مطابق بھی حقدار ہوگی اور بھی نہیں۔

وفى الهندية: الخامسة الاخوات لاب وأم للواحدة النصف وللثنين فصا عداً الثلثان ومع الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين ولهن الباقى مع البنات اوبنات الابن. السادسة الاخوات لاب وهن كالاخوات لابوين عندعدمهن ..... ولهن السدس مع الاخت لاب أم تكملة الثلثين ولايرثن مع الاختين لاب وأم الاان يكون معهن اخ فيعصبهن. السابعة للاخوات لام للواحدة السدس والثنتين فصاعداً الثلث. ويسقط الاخوة والاخوات بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عندابي حنفية رحمه الله. (الفتاوي الهندية ج٢ ص٥٥ كتاب الفرائض الباب الثاني في ذوى الفروض) قال العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله: فيبدأ بذوى الفروض وهم اثناعشرمن النسب ثلاثة من الرجال (هم الاب والجدوالاخ

لام) وسبعة من النساء رهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والجدة واثنان من النسب وهماالزوجان الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ج ۵ ص ۵۳۸ كتاب الفرائض) ومثله في البزازية على هامش الهندية ج۲ ص ۵۳۸ كتاب الفرائض الفصل الاول في اصحاب الفرائض (فتاوي حقانيه ج۲ ص ۵۵۲)

ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم میراث

سوال .....ایک مکان کے حصے میں دوہمشیرہ اورایک بھائی ہے حصہ شرعی کیا ہے؟ جواب .....اگر کسی مکان میں دوہبنیں اورایک بھائی وارث ہونے کی جہت سے حقدار ہیں تو نصف مکان بھائی کا اورنصف میں دونوں بہنیں حقدار ہوں گی۔ (کفایت المفتی ج ۴۵ ۳۱۲) چیا کی میراث میں بھیتیج کا حق چیا کی میراث میں بھیتیج کا حق

سوال .....میرے حقیقی بچپا کا انتقال ہوا انہوں نے ایک بیوی اور ایک لڑکی چھوڑی اور میں ان کا بھتیجا ہوں میر سے دو بھائی اور دو بہنیں اور ہیں بچپانے ایک مکان چھوڑا کیا میر ابھی اس میں حصہ ڈکاتا ہے؟ جواب ..... اخراجات کے بعد کل ترکہ چونسٹھ سہام کرکے آٹھ سہام بیوی کو اور چونتیس سہام لڑکی کو اور چھے جھے تینوں بھتیجوں کو اور بھی جو اور تین تین دونوں بھتیجوں کو لیس گے۔ (فنادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) کو اور بیا ہے شریک بھائی وارث ہوتو ؟

سوال .....ا کے شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک بیوی اور ایک باپ شریک بھائی وارث چھوڑے تو ہرایک کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ اواکرنے کے بعد کل ترکہ چارسہام کر کے ایک بیوی کواور بقیہ تین متوفی کے باپ شریک بھائی کوملیں گے۔صورت مسئلہ بیہہے مسئلہ ۴ بیوی ا' بھائی س۔ ( فتاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

بیوی' دو بیٹی ایک بھتیجا وارث ہوں تو تقسیم کی صورت

سوال .....زیدمرحوم کا ایک طویل وعریض مرکان ہے اسکے دارث ایک بیوی دو بیٹیاں دونوں سے تین نوا سے اور مرحوم کا ایک بھتیجا ہے اور زیدمرحوم کی مرحومہ بہن کا ایک بوتا ہے دار ثین تقسیم شرعی چاہتے ہیں۔ جواب .....صورت مسئولہ میں بعدا دائے حقوق ما تقدم علی الارث باقی ماندہ کل ترکہ چوہیں سہام کر کے تین بیوی اور آٹھ آٹھ دونوں بیٹوں کو اور پانچ بھتیجا کوملیس گے۔نوا سے اور بہن کا بوتا

محروم رہیں گےصورت مسئلہ بیہ ہے مسئلہ ۲۴ بیوی ثمن آٹھوال حصہ بیٹی بیٹی ثلثان بھیجا 6 نواسے محروم بہن کا پوتامحروم۔ (فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

نابالغ لڑکی کے تقسیم تر کہ کی صورت

سوال .....ایک لژگی شادی شده نابالغ زخفتی ہے قبل انتقال کرگئی اس کا مہراور کچھ نفتد قم اس کے دشتہ داروں کو کس طرح تقسیم کئے جا کیں باپ ماں تین بہن بالغ ' دو نابالغ ' دو بھائی بالغ ' ایک نابالغ اور شوہریہ دار ثین ہیں۔ جواب .....صورت مسئولہ میں اخرا جات عنسل وکفن و ذمن اور ا دائے قرض اور وصیت ہو تو

تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد باتی مال چھسہام کرکے تین شوہر کوایک والدہ کواور دو والد کو ملیں گے بھائی بہن سب محروم رہیں گے ۔صورت مسئلہ بیہ ہے مسئلہ ۴ شوہر۳ والد ۴ والدہ ۴ بھائی بہن محروم ۔ (فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

شوہر بہنوں اور دادی میں تقسیم تر کہ

سوال ....علیم النسانے انقال کے وقت بیہ دارث چھوڑے شوہر دو بہنیں' دادی' بچپاس کا ترکه کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... مسئله ٨ شو جر٣ وادى ا بهن٢ بهن٢ عمحروم-

ترکے کے آٹھ جھے کر کے تین جھے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دوجھے دونوں بہنوں کوملیں گے چچا کا کوئی حق نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۳۱ )

ورثه میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال .....حافظ صاحب کاانقال ہو گیا ایک بھائی 'ایک بہن ایک زوجہ اور چھلڑ کیاں چھوڑیں براہ کرم جملہ وارثین کے حقوق متعین فرما کیں؟

جواب ..... بعداخراجات واجبه متقدمه کل اطاک بهترسهام هوکرنوسهام بیوی کواور آثھ آٹھ آ سهام چیلژ کیوں کواور دس بھائی اور پانچ بهن کوملیس گےصورت مسئلہ بیہے۔ بیوی ۴۰ بیٹی ۸ بھائی ۱۰ بهن ۵۔ ( فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

حارور ثاءمين تقسيم تركه كي صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوا تین لڑکیاں اللہ دی صغریٰ آسیداورایک بیوی چھوڑی پھرایک لڑکی آسیہ کا انتقال ہو گیا۔اس نے چارلڑ کے تین لڑکیاں ایک شوہرایک والدہ وارث چھوڑے اس کے بعد بیوی کا انقال ہوااس نے ایک بھائی تلی اور تین لڑ کیاں تین بھانجے اور ایک بھانجی چھوڑی تقسیم تر کہ کی شرعی صورت کیا ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں مورث اعلیٰ زید کا ترکہ بعدا دائے حقوق متقدمہ علی الارث نو ہزار پانچ سوچارسہام کر کے صغر کی کو تین ہزار تین سوبائیس اور اللہ دی کو بھی تین ہزار تین سوبائیس اور آ سیہ کے شوہر کو چھسوتر انوے اور آ سیہ کی اولا دمیں سے ہرایک کو دوسوچرانوے اور ہرایک لڑک کو ایک سوسنتالیس اور تلی کو پانچ سو بچاس حصے ملیں گے۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) کو ایک سوسنتالیس اور تنین بھا ئیول میں تفسیم مرتر کہ دولڑکی اور تنین بھائیوں میں تفسیم مرتر کہ

سوال .....ایک شخص کے انتقال پراسکی دولڑ کیاں اور تین بھائی زندہ رہے تقسیم میراث کس طرح ہو؟ جواب ..... بعد ادائے حقوق کل تر کہ اٹھارہ سہام کرکے چھے چھے ہرلڑ کی اور دو دو تینوں بھائیوں کوملیں گےصورت مسئلہ ہیہ ہے مسئلہ ۳ نمبر ۱۸ کڑ کی ۲ کڑ کی ۲ کھائی ۲ کھائی ۲ کھائی ۲ کھائی ۲۔

تين بيويال تو سجيتيج حارجتيجيال

سوال .....نذر نے تین شادیاں گیس اولا دکسی ہے نہیں ہوئی نذر کا انقال ہوا تنیوں ہویاں زندہ خمیں والدین میں ہے کوئی نہ تھا بھائی بہن چچا تا یا بھی نہ تھے البنۃ نو بھتیج اور جار بھتیجیاں تھیں ابھی ترک تقسیم نہیں ہوا ہے کہ نذر کی بڑی ہوی کا انقال ہو گیا اس حال میں کہ والدین بھائی 'بہن چچا' تا یا کوئی نہیں صرف بھتیج بھتیجیاں' بھانجے بھانجیاں موجود ہیں تو نذراور بیوی کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدا دائے حقوق کل تر کہ جپارسوچھبیں حصوں میں تقسیم ہوکر نتیوں بیو بیں کو بائیس بائیس ھے نو بھتیجوں کواٹھارہ ھے اور جپاروں بھتیجیوں کونونو ھے ملیس گے اس کے بعد مرحومہ کا حصہ مرحومہ کے بھتیجوں اور بھتیجیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر بھتیجے کو بھتیجی کا دو گنا حصہ ملے گاصورت مسئلہ یہ ہے۔

بیوی۲۲ بیوی۲۲ بیوی۲۴ بیوی۴۲ بختیجا ۱۸ بختیجا

 جواب ..... بعدادائے حقوق کل ترکہ چار حصے کرکے ایک بیوی کواور تین مرحوم کے بھائی کوملیں گے۔صورت مسلم بیہ ہے بیوی ا'بھائی ۳۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) ورثاء میں بیوی 'لڑکی اور بھائی ہے

سوال .....مرحوم کے درثاء میں ایک بیوی ایک لڑکی کوادرایک بھائی ہے میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ جواب .....کل مال کے آٹھ جھے ہو تگے ایک بیوی کو چارلڑکی اور تین جھے بھائی کوملیس گے۔ (نتاوی رجمیہ جسم ۱۹۷)

چوبیں سہام پرتقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوا اس نے والد ایک بھائی ایک بہن وو بیٹیاں اور زوجہ وارث چھوڑے مرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چوبیں سہام کر کے زوجہ کو تین اور ہرلڑ کی کوآٹھ آٹھ اور باپ کو پانچ سہام ملیں گے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ زوجہ ۳ کڑ کی ۸ کڑ کی ۸ باپ ۵ بھائی بہن محروم ۔ (فتاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

چوبیس سهام پرتقسیم ترکه کی ایک صورت

سوال .....زید کا نقال ہوازید کے ماں باپ پانچ بھائی' دو بہن اور ایک لڑ کا ہے زید کی ملکیت میں کس کا کتناحق ہے؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل مال کے ۲۲ جھے کرکے تین بیوی کو چار جار والدین میں سے ہرایک کو اور تیرہ بیٹے کوملیں گے بھائی بہن محروم ہوں گے۔صورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۴۲ بیوی ۳ ماں ۴ بیٹا ۱۳ بھائی بہن محروم۔(فاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

اڑ تالیس سہام پڑتھیم تر کہ کی ایک صورت

سوال ..... شمشاد کی وفات پر دو بیویاں تین بچیاں ماں ٔباپ اور چار بھائی چھوڑ ہے تقسیم تر کہاورمہر کی کیاصورت ہوگی؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل مال اڑتالیس سہام کرکے چھ چھ سہام ہر بیوی کوآٹھ آٹھ سہام نتیوں بچیوں کوآٹھ والدہ کواور دس والد کوملیس گےاور بھائی بہن محروم رہیں گے۔

صورت مئلدىيى مىلدىدى

یوی، بیوی، روگی، روگی، روگی، روگی، کوالده، کو

سوال .....زید کا انتقال ہوا بسماندگان میں ایک زوجہ دولڑ کیاں اور ایک بھائی جھوڑا تو ہرایک کا حصہ تعین فرمائیں؟

جواب..... بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کرکے تین سہام ہوی کے آٹھ آٹھ سہام دونوں لڑکیوں کے اور یانچ بھائی کولیس گے۔

> مورت مستلایہ ہے مستنر بیوی ، روک ، روک ، بیکال ۔ سے م

( فآوي مفتاح العلوم غير مطبوعه )

# بھائی کے ترکہ کی تقسیم

سوال سایک شادی شده بھائی کواری بہن اور بیوه مال ہم تین افراد ہیں بیوه مال کا ایک لڑکا بغیر شادی اور وصیت کے انقال کر جاتا ہے اور اپنے بیچھے ایک خطیر رقم چھوڑ جاتا ہے تب کیا آ دھی رقم کی وارث مال ہے یا بھائی ؟ اس تمام رقم کا حقد ارکون قرار پائے گا؟ براہ کرم آسی تقسیم ہے آ گاہ فرمائے۔ جواب سرحوم کے ترکہ میں ایک تہائی مال کا ہے اور باقی بھائی اور بہن کا اس لئے کل ترکہ وصول پرتقسیم ہوگان میں سے تین حصال کے چار بھائی کے اور دو بہن کے ہوں گے جس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ مال ۴ بھائی ۴ بہن ۲۔ (آپ کے مسائل ج ۲ صوصات ) و بیوی ایک لڑکی اور بھی بھوگ میں تقسیم ترکہ دو بیوی ایک لڑکی اور بھی بھول میں تقسیم ترکہ

سوال ....زید نے بعد وفات ایک لڑی دو بیوی چار بھتیجے اور پانچ بھتیجیاں اپنے وارث چھوڑ ہے تو متوفی کی جائیداد میں اس کے وارثین کتنے کتنے حصہ کے حقد ارہوں گے۔ جواب ..... بعدادائے حقوق میت کاتر کہ بائیس سہام بنالیا جائے پھر دودوسہام دونوں بیو یوں کوسولہ سہام لڑکی کواور تین تین سہام چاروں بھتیجوں کو دے دیا جائے بھتیجیاں محروم رہیں گی ان کو پچھہیں ملے گاصورت مسکلہ ہیہے۔

سوال .....اساعیل خال نے اپنی وفات پرایک لڑکی اور دو بھتیج چھوڑ نے تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟ جواب ..... بعدادائے حقوق کل املاک کے جار جھے کر کے دولڑ کی کواورا یک ایک دونوں بھتیجوں کوملیں گے صورت مسئلہ بیہ ہے۔مسئلہ ا'نمبر ہ' بنت ۲' ابن الاخ ا' ابن الاخ ا۔ ( فقاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) دو بھائی' ایک بہن اور ایک بیوی میں تقسیم وراشت

سوال .....احقر کے بھائی کا انتقال ہوااس وقت ہم دوھیقی بھائی اورا یک بہن موجود ہیں مرحوم کی بیوی ہے بیکوئی نہیں مرحوم کے بیاس وس بیگہز مین ہے دومکان تین بھینس ہیں چاروں کے حصے تحریفر مادیں۔ جواب .....صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ علی الارث اداکرنے کے بعداشیاء مذکور ودیگر سامان کے بیس سہام کرکے بانچ بیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کوملیس گے صورت سامان کے بیس سہام کرکے بانچ بیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کوملیس گے صورت مسئلہ ہے۔ بیوی ۱۸۵ بھائی ۱۸۳ بھائی ۱۳/۳ بھائی ۱۳/۳ بھائی گفتی ملے گی ؟

سوال .....ا ساعیل نے بوقت انقال ایک لڑ کی اور دو بھینجے چھوڑے ہر ایک کو کتنا کتنا حصہ میراث ملے گا؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل املاک چارسہام کرکے دولڑ کی کواورا یک ایک بھینچے کوملیں گے۔صورت مسئلہ بیہ ہے۔مسئلہ ہم'لڑ کی ہم' بھینجاا' بھینجاا۔ ( فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) مسئلہ فرائض

سوال ....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بکر لا ولدفوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے تین سو تیلے بھائی جن کا باپ ایک ہے اور دوز وجہ وار ثان چھوڑے ہیں متو فی فدکور کے ذمة قرضه متفرقات اور ہردوز وجه کادین مہر ہاتی ہے تر کہ کے تقسیم کی شرعاً کیا صورت ہوگی اور کس کس قدر حصہ ہرایک وارث کوشرعاً ملے گادین مہروقر ضہ کی ادائیگی کی کیا سبیل ہوگی جواب جلد مرحمت فرمائیں۔ جواب .....۸مسئلہ م'مورث بکر'ز وجہا' زوجہا' اخ علاتی ۲'اخ علاتی ۲'اخ علاتی ۲

اول بکرکاسب قرضه اداکیا جاوے مہر بھی دونوں ہویوں کا اور متفرق قرض بھی اور سب قرض ادا

کرنے کے بعد جور کہ باتی رہاس کواس طرح تقییم کیا جاوے کہ آٹھ سہام کر کے ایک ایک سہام پردو

زوجہ کواور دودوسہام پرسہ بھائیوں کو دیا جاوے اوراگر ترک نقذ نہیں ہے اور ورثاء یہ چاہئے ہیں کہ جائیداد بم

رکھیں اور قرضہ اپنے پاس سے پھرادا کردیں گے تب بھی مضا کقہ نہیں ہے بشر طیکہ قرض خواہ اس پر راضی

ہوں اوراگر قرض خواہ تاخیر پر راضی نہ ہوں تو ان کا قرضہ ابھی ادا کردیا جاوے خواہ جائیدا دفر وخت کرکے

یا اور کہیں سے انتظام کر کے غرض یہ کہ بدون رضا مندی قرض خواہ کے ترکہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوسکتا ہاں

اگر ورثاء قرضہ اداکر نے پر اس وقت تیار ہوں تو قرض خواہ ہوں کو جائیداد لینے یا فروخت کرانے کاحق

نہیں کے ونکہ ان کاحق عین ترکہ ہے متعلق نہیں ہے بلکہ مالیت سے متعلق ہے۔

قال في الدرالمختار: (ظهردين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (الا اذاقضوه) اى الدين او ابرأ الغرماء (الورثة اويبقى منها) اى من التركة (ما يعنى به) لزوال المانع. وفي الشامية: و (قوله ذمم الورثة) كذافي الدرقال طفيه أن الدين تعلق بعين التركة بعدتعلقه بذمة الميت اه تتمة اجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له الخ. ج ۵ ص ۲۲۰. وفيه ايضاً بعدقليل (قوله تعلق الدين بالمعنى) وهو مالية التركة ولذا كان لهم ان يقضوا الغريم ويستقلو الها كمامر اه

قلت ولعل المراد ممامر قول الدر المذكور انفاتفسخ القسمة الأأن قضوه. والله اعلم. (امدادالاحكام جم ص١٣٧)

## بيوى حيار بھائى تىن بہن اور والدہ

سوال .....زید کاانقال ہوا ہوئ چار بھائی تین بہن اور والدہ چھوڑ تے تقسیم ترکہ کی صورت کیا ہوگی؟ جواب ..... بعدا دائے حقوق ما تقدم علی الارث ایک سوبتیں سہام کر کے تینتیں ہوی کو بائیس والدہ کو چودہ چودہ چاروں بھائیوں کواور سات سات متنوں بہنوں کوملیں گے۔

صورت مسئلہ بیہ ہے مسئلہ ۱۱' نمبر۱۳۲' بیوی۳۳/۳' والده۲/۲۲' بھائی ۱۴' بھائی ۱۴' بھائی ۱۴' بھائی ۱۴' بہن کے بہن کے بہن کے ۔ ( فتاد کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) تهم طعام ورثه میں جائیداد کی تقسیم

سوال .....ایک مخص کے دارتوں میں دو بیٹے ایک بیوی ہے تینوں ایک مدت تک ہم طعام رہے دونوں لڑکوں نے جدا جدا کمایا اور جائیدا دپیدا کی اب جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب ..... جب کہ لڑکوں نے جدا جدا کمایا اور جدا جا ئیداد بنائی تو ہرا یک اپنی کمائی اور جائیداد کا جدا مالک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیداد مشترک نہیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترکہ سب وارثوں میں تقسیم ہوگا بی بی کومہراور آٹھواں حصہ میراث دے کرباتی مال دونوں لڑکوں کو برابر برابر ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۴ص ۲۹۰)

#### ميراث كامسكه

سوال.....زید نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے تر کہ کتنے سہام پرتقسیم ہوگا؟ایک زوجہ' دو لڑ کیاں'ایک حقیقی بھائی'ایک ماں

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد کل ترکہ چوہیں سہام پر منقسم ہوگا تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام ہرایک لڑکی کو چارسہام ماں کؤاورا یک سہام حقیقی بھائی کو دیا جائےگا۔ ( فقاویٰ عبدالحیُ ص۳۹۳) تقسیم میراث کا ایک مسئلہ

سوال .....دانش مندخال فتح الله خال فصاحت خال نین بھائی اورا یک بہن عظیمی حقیقی تصاور ان کے پاس باپ کی جائیداد مشترک تھی اولا دانش مندخال نے ایک لڑکا بنی دادخال اور ثانیا فتح الله خال نے ایک لڑکا بنی دادخال اور ثانیا فتح الله خال نے ایک لڑکا احمد الله خال اور رابعاً عظیمی نے تین لڑکی اپ بعد چھوڑیں اب یہ قضائے الہی احمد الله خال ایک زوجہ اور دولڑکیاں شہرادی نوازی چھوڑ کرفوت ہو گئے اور روجہ مذکورہ شرکاء کی مشتر کہ جائیداد پر دست نصرف دراز کرتی ہادرکسی مورد ثی ترکہ سے حصہ نہیں دیتی تو ایک صورت میں موروثی جائیداد پر دست نصرف دراز کرتی ہادرکسی مورد ثی ترکہ سے حصہ نہیں دیتی تو ایک صورت میں موروثی جائیداد ہے بنی دادخال ولددانش مندخال بنو بنت فتح الله خال شہرادی اور نوازی زوجہ احمد الله خال اور عظیمی کی لڑکیوں کو علیحدہ میں قدر ترکہ شرعاً پہنچتا ہے؟

جواب .....مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد باپ کی جائیداد کے دو حصے نینوں بھائی دانش مند خال فتح اللہ خال اور فصاحت خال کو اور ایک حصہ عظیمن کو بینج کر دانش مند کا حصہ بی دادخال کو اور فتح اللہ خال کا نصف حصہ بنولڑ کی کو اور بقیہ نصف کے حصے کر کے دو حصاس کی تین لڑکیوں کو برابر اور باقی ایک ثلث بنی داداور احمد اللہ برادر زادوں کو اور احمد اللہ خان کے حصے میں سے آٹھواں حصہ اسکی زوجہ کو اور دو ثلث اس کی لڑکیوں شنم ادی اور نوازی کو اور ماجھی بنی دادخال کو دیا جائےگا۔ (فناوی عبد الحقی ص ۲۹۳)

بہن اور چیازاد بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال.....ایک مخص فوت ہو گیا ہے ایک ہمشیرہ زندہ ہے اورایک بہن متو فیہ کے تین فرزند ہیں ایک جیجی ہے ایک چھا کا بیٹا ہے دوسرے چھا کے دو پوتے ہیں تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....مئلة اخت ا'ابن العم ا'بهن كي اولا دمحروم بطيجي محروم بيا كالزيح كالزيامحروم اس صورت میں نصف تر کہ بہن کواور نصف چیا ہے بیٹے کو ملے گا بہن متو فیہ کی اولا داور متونی بھائی کی اولا داور چھاکے بوتے محروم ہیں۔ ( کفایت انمفتی ج ۸ص ۳۵۱)

هسيم ميراث كي ايك صورت

سوال .....زیدمتوفی نے بیروارث چھوڑے ایک لڑکی ایک بیوہ ایک ہمشیرہ دو بھتیجے ایک جھتیجی زیدنے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو قاضی شہر کے روبروطلاق دے دی تھی اب زید کی کچھ موروثی اور کچھا بنی پیدا کردہ اور کچھ بڑے بھائی کی جائیدادموجودہے۔

جواب ..... مسئلة البنت الاخت ا

زیدکاتر کہ نصف اسکی دختر کواور نصف اسکی بہن کو ملے گا بھینیج اور بھیتجی محروم ہیں اور زید کے بھائی کاتر کہان کی اولا دکو ملے گاس میں زید کی لڑکی اور بہن حقد ارنہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ ص ۳۵۵)

#### خاونداور باپ دارث ہیں

سوال .....جیله مرگئی ور نه میں باپ اور خاوندہے مال کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ..... مسئلة اكفاوندا كباپ ا

تر کے کے دوجھے ہو نگے شوہر کوایک حصد اور باپ کوایک حصد ملےگا۔ ( فتاوی رجمیہ جم س ۲۹۸)

ور نه میں بیوی ماں بہن اور تین لڑ کیاں

سوال .....مرحوم کے ورثامیں تین لڑ کیاں بیوی والدہ اور بہن ہیں تو ہرا یک کو کیا ملے گا؟ جواب ..... مسئلة ٢٧ نمبر٢ كأز وجه ٩/٣ أم١١/٣ بنت ١٦ بنت ١٦ بنت ١٦ أنت ١٦ أخت ١٦ إر صورت مسئولہ میں مرحوم کے مال کے بہتر سہام ہول گےان میں نوسہام (آٹھوال حصہ) ز وجه کو باراسهام (چھٹا حصہ) ماں کواورسولہ سولہ سہام ( دوثلث) تین لڑ کیوں کواور باقی تین سہام بہن کوملیں گے۔ ( فتاویٰ رحیمیہ ج ۲ص۲۱۱)

#### دو بیو یوں کی اولا دمیں تقسیم میراث

سوال .....زید کی پہلی بیوی ہے دولڑ کے اور ایک لڑکی ٔ دوسری بیوی ہے صرف ایک لڑکا ہے بتلا ہے کہ باپ کی جائیدا دکس طرح تقسیم ہوگی ؟

جواب .....اگر صرف یمی وارث ہیں تو کل سات سہام کر کے دو دو سہام (حصے) تینوں لڑکوں کو ملیں گے ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ ( فتاوی محمود بیہ ج ۵ص۲۲)

#### ميراث ميں دوجہتوں کا اعتبار ہوگا

سوال .....وارث علی فوت ہوااس نے ایک زوجہ اور تین چیازاد بھائی ذوالفقار محمطی اوراح علی حجوڑے اوراح علی ابن العم بھی ہےاورا بن الام بھی دوجہت رکھتا ہے وارث علی کاتر کہان وارثوں پر کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....کل تر کہ چھتیس سہام پر منقسم ہو کر زوجہ کونو اور احمد علی اور ذوالفقار ومحم علی کوسات سات جصص ملیس گے۔

مستسكله المراد الفتادي جهر المراد الفتادي المراد المراد الفتادي المراد الفتادي المراد الفتادي المراد الفتادي المراد المراد الفتادي المراد الفتادي المراد المراد الفتادي المراد المراد الفتادي المراد المر

درصورت مطوره بعض چني تخزيج ميكنند و بعضے برخلاف رفزي اول اي چني

rrrzrrzrat

سوال آن ست کدازیں ہر دوفریق قول کدام سیجے ست۔

اقول وبالله التوفيق ورصورت نمكوره تخ تح اول صحح ست آنچه فخرج ثانى در اولااخوات للذكر مثل حظ الانثيين كرده وجي ندار چراكه اي تقيم باولاد دوك فظروالله اعلم الجواب الملقب بالافحام في بعض احكام ذوى الارحام

ہمارے نز دیک تخ تکے ٹانی صحیح ہے کیونکہ اختین کوایک طا نُفہ بنایا جاوے گااور پھران کے کل سہام کوان کی اولا د میں للذ کر مثل حظ الانشیین کے موافق تقسیم کیا جاوے گاسراجی میں ہے۔ وعندمحمد رحمه الله يقسم المال على الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع. والجهات في الاصول فمااصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الاول ـ اورصنف اول يس جوصورت جوبطون كى فرض كى باس سے پيشتر لكھا ہے۔

وعند محمدر حمه الله تعالى: المال بين الاصول اعنى فى البطن الثانى الثلاثاثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابيهاوثلثه لابن بنت البنت نصيب امه وكذلك عند محمدر حمه الله اذاكان فى اولادالبنات بطون مختلفة يقسم المال على اول بطن اختلف فى الاصول ثم يجعل الذكور طائفة والاناث طائفة بعد القسمة فما اصاب الذكور يقسم على اعلى الخلاف الذى وقع فى اولادهم وكذلك مااصاب الاناث وهكذا يعمل الى ان ينتهى بهذاالصورة.

اس کے بعدصورت درج کی ہے جس میں ہرموقع اختلاف کوذکورکوایک طاکفہ اوراناث کو ایک طاکفہ اوراناث کو ایک طاکفہ بنایا گیا ہے اور طاکفہ اناث کی اولا دہیں للذکو مثل حظ الانٹیین پڑمل کیا گیا ہے اوراییا ہی طاکفہ ذکورکی اولا دہیں حالانکہ وہ اولا دایک شخص کی نہیں ہے چنانچیطن سادس کے شروع ہی میں بنت و بنت ہے اوراس بطن سادس والے ہی میں بنت و بنت ہے اوراس بطن سادس والے ابن کودوسہام اور بنت کوایک سہام دیا گیا حاشیہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

فوجدناباذاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة (اي التي وصل الى البنتين في الخامس) بينهما فاصاب الابن اثنان والبنت واحد الخ.

پی تخ تا کی کے متعلق''وجیے ندارد'' کہناسمجھ میں نہیں آیا اور اس طرح اس دلیل میں ''چرا کتقشیم باولا دیک کس الخ)'' کہنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔واللہ اعلم

میں نے بھی دیکھتے ہی تخ تاج ٹانی کو سی سمجھا تھااوراس کے موافق میراعمل تھا۔مفتی صاحب کی تحریرے کچھتر ددہوا تھاجواس تو ضیح ہے رفع ہو گیااب بلاتر ددوتخ تابح ثانی میرے نز دیک سیح ہے۔

(امدادالا کام جمعی ۱۳۸۸) نقسیم میراث کا ایک مسئله سال منده درمی تنبیعی تنبیعی این میرسد کی مدروسال سوگی فی به موگئی دد

سوال َ .....زیدمرخوم کی تین عور تیل تھیں ان میں سے ایک عورت بحال ہوگی فوت ہوگئیں دو زندہ ہیں اب دوعور تیں چھاڑ کے اور دولڑ کیاں موجود ہیں ایک زندہ عورت کو اولا دنہیں باقی متوفیہ عورت کوبھی اولا دہے اور زندہ کوبھی اب اس عورت کوجس کو اولا دنہیں ہے اس کوبھی اور عور توں کے مانند میراث ملے گی یا زیادہ ؟ جواب ..... مسئله ۱۲ زوجه ا' زوجه ا' پسران ۱۲ وختر ان ۲\_

اس صورت میں متوفی کے ترکے میں سے ایک ایک آنا ہرایک زوجہ کواور دو دو آنے ہرایک پسر کواور ایک ایک آنا ہرایک دختر کو ملے گالعنی فی روپیاس حساب سے ترکہ کاتقسیم ہوگا۔

لڑ کیوں اور تایاز او بھائیوں میں تقسیم ترکہ (کفایت المفتی جمعی ۳۲۰)

سوال ..... والد کی ملکیت کی ما لک ہر دولڑ کیاں ہیں یا تایا زاد بھائی؟ تایا زاد بھائی ترکے میں سے کتنا حصہ یا سکتا ہے اورلڑ کیاں کتنا؟

جواب .....متوفی کی دولڑ کیاں اور تایا زاد بھائی ہے تو ترکے کے تین حصے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کواورا یک تایا زاد بھائی کو ملے گا۔ ( کفایت المفتیٰ ج۸س۳۳۸)

یا نچ لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم ترکہ

موال .....والده كاانقال مواور ثاء حسب ذیل بین پانچ لڑ كے دولڑ كیاں شوہراورا كے حقیق بهن تركه كس طرح تقتیم موگا؟ جواب ..... تركه كے اڑتالیس جھے موں گے اس میں سے شوہر كو باره (چوتھا حصہ) اور ہرلڑ كے كوچھ چھاور ہرلڑ كى كوتين تين ملیس گے بہن محروم ہے۔ (فاوئ رجمیہ ج۲۵ م۲۷)

عرب المستعلم المستع المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم

## تقسيم تركے كاايك مسئله

سوال .....مورث نے انقال کیا دو پیپیاں ہیں ایک مرحوم ایک زندہ زندہ ہیوی کے سات لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں مورث نے ایک لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائیدا داور تام ہیں دولڑ کے اور چارلڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائیدا داور تام کردی تھی وہ اس پر مالکانہ قابض ہے اور ایک جائیدا داور تام کی تھی جس کا مقدمہ شفعہ چل رہا ہے اس طرح دوسری ہیوی کے دولڑ کوں کے نام خریدی ہے جس کی رجٹری وغیرہ ضا بطے میں ہوگئ ہے ایس حالت میں بیہ جائیدا دواخل وراثت ہے یانہیں؟

جواب .....تفتیم ترکے گی تو بیصورت ہوگی کہ بعد تقدیم حقوق متقدم علی النیم اے مورث کا ترکہ ایک مورث کا ترکہ ایک سوبانو ہے سہام پر منقتم ہوکرز دجہ موجودہ کو چوبیں اور نولڑکوں میں سے ہرایک کو چودہ چودہ اور چھلا کیوں میں سے ہرایک کو سات سات ملیں گے اور تین لڑکوں کے نام جو جائیداد مورث نے خرید کردی ہے وہ انہی لڑکوں کی ملک ہوگی اس میں یااس کی قیمت میں دوسرے ورثاء کا پچھ ہیں۔ خرید کردی ہے وہ ائیداد میں شفعہ کا مقدمہ دائر ہے۔اگر اس پرلڑکے کا قبضہ نہ ہوا ہوا ورشفیع

جَامِع الفَتَاوي .... ٠

کامیاب ہوجائے تو زرٹمن جو داپس ہوگا وہ سب در شد کا ہوگا اورا گر قبضہ ہو گیا ہو گوشفیع کا میاب بھی ہوجائے تب زرٹمن خالص ای لڑکے کا ہے۔ (امداد الفتاویٰ جے ہمص ۳۶۱)

تقسيم ميراث كاأيك مسئله

سوال ....عبدالکریم کے دولڑ کے تضے عثان وعلی اور ایک بیٹی خدیجۂ عبدالکریم نے اپنی حیات میں بڑے لڑے عثان کو آ دھی ملک دے کرعلیحدہ کیا اور باقی آ دھی ملک کے ساتھ علی کے پاس رہتا رہا عبدالکریم فوت ہوا اور علی اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ رہا اب علی کی زوجہ مریم سے دو لڑکیاں علیم اور کریم موجود ہیں علی کا بھی انقال ہو گیا علی کی ملک میں اس کی بہن خدیجہ کو کیا حق ہے؟ باپ نے دونوں بیٹوں کو جودیا تھا اس میں خدیجہ کا کیا حق ہے؟

جواب .....خدیجہا ہے باپ کے ترکے میں بھی حقدارتھی مگر ہاپ نے اس کو حصہ نہیں دیا تو اس کا گناہ باپ کے سرر ہااب اس کے بھائی علی کا انتقال ہوا تو علی کا تر کہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ مسئلہ ۲۴ زوجہ مریم ۳ دختر علیم ۸ دختر کریم ۸ بہن خدیجہ ۵۔

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے کے چوبیں سہام کرکے تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام دونوں لڑکیوں کواور پانچ سہام بہن خدیجہ کوملیں گے۔(کفایت المفتی ج۸ص۳۲) تقسیم میراث کا ایک مسکلہ

سوال .....زید کنواره لا ولد فوت هوگیااس کی وراثت شرعاً کس طرح تقسیم هوگی؟

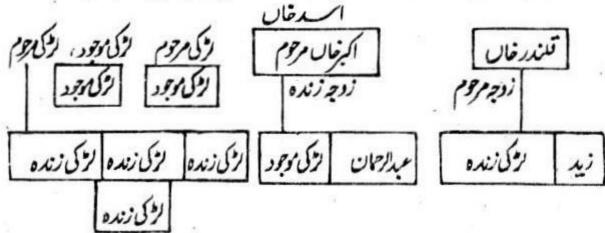

جواب سنزید کے مرحوم دارث اس کی بہن ادر چپازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی بہن کو اور نصف اس کی بہن کو اور نصف اس کے بھائی کو ملے گازید کی پھوپھی زاد چپازادسب محروم ہیں۔ بہن کو اور نصف اس کے بھائی کو ملے گازید کی پھوپھی 'پھوپھی زاد چپازادسب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۹)

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال .....زید ایک حقیقی ماموں کے لڑ کے ایک لڑکی اور ایک حقیقی ماموں کے دوسرے لڑکے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے چھوڑ کرفوت ہوااس کے بعدلڑکے نے انتقال کیااس کے تین لڑکیاں ہیں زید کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....زید کاتر کہ تین حصے کر کے دو حصے ماموں کے لڑکے کواورایک حصہ ماموں کی لڑکی کو دیا جائے پھر لڑکے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے حصے کے نو حصے کر کے دود و حصے بتینوں لڑکیوں کواور تین حصے اس کی بہن کو دیئے جائیں گے مگریہ تقسیم جب ہے کہ یہ بہن متوفی کی حقیقی یا علاقی بہن ہو۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۹)

ماں سوتیلے باپ اور بھائیوں میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک عورت نے حقیقی ماں 'سو تیلے والدا ورسو تیلے بھائی وارث جھوڑے بھائی ماں شریک ہیں اورعورت کا ایک شو ہرہے اب ورثاء میں سے ہرایک کو کتنا ملنا جاہئے؟

جواب .....متوفیه گاتر که از تالیس سهام پرتقشیم ہوگا اس میں سے شوہر کو چوہیں اور سوتیلے بھائیوں کو گیارہ گیارہ سہام اور سوتیلے باپ کودوسہام دے جائینگے۔( کفایت المفتی ج۸ص ۳۳۱) مری کا کی سند تا ہے کہ معرفقیسہ تا ہے۔

بیوی کڑکی اور سوتیلے بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال .....زیدنے پہلی بیوی ہے ایک لڑکی اور ایک دوسری بیوی اور بھائی سوتیلی ماں سے چھوڑ ازید مرحوم کار کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....مئله ۸ زوجها ٔ دختر ۴ برا درعلاتی ۳\_

آ تھے سہام ہوکرا یک سہام زوجہ ٹانیہ کو چارسہام دختر کؤاور تین سہام علاتی بھائی کولیں گے۔ تقسیم میراث کا ایک مسئلہ

سوال ..... شیخ مینڈ و کے دولڑ کے (بودی اور اللہ دیا ) ایک لڑکی قمرن 'بودی کے دولڑ کے کریم' حمید ٔ اللہ دیا کے دولڑ کی غفورن مجیدن ایک بیوہ مسماۃ بسم اللہ۔

شخ مینڈو کے کوئی جائیداد نہتھی اور بودی اوراللّٰد دیا علیحدہ علیحدہ رہتے تھے اللّٰد دیا نے اپنی قوت باز و سے جائیداد پیدا کی اور وفات پائی اس متر و کہ جائیدا دکے کون کون حصد دار ہیں؟ میں میں کہ میں میں میں میں میں ایک میں کہ ایک میں کا کہ میں کا کہ میں کہ میں کہ کہ میں میں میں میں میں میں میں

جواب .....الله دیا کی وفات کے وفت اس کی دولڑ کیاں ایک ہیوہ ایک بھائی ایک بہن اور دو بھتیجے غالبًا وارث تنص وال میں تصریح نہیں ہے لیکن اگر صورت حال یہی ہے جو میں نے لکھی

ہے تواللہ دیا کا تر کہ اس طرح تقلیم ہوگا۔

الله دیا کے ترکے کے بہتر حصے کر کے نو حصے بیوہ کواور چوہیں چوہیں حصے غفور ن مجید ن کواور دی حصے غفور ن مجید ن کواور دی حصے بودی کواور یا گئے حصے قمر ن کو دے جائیں گے اگر بودی الله دیا کی وفات کے وقت زندہ نہ تھی تو بودی کا حصہ قمر ن کو ملے گا اور قمر ن کھی اگر زندہ نہ تھی الله دیا کے جھتیجے زندہ تھے تو بودی وقمر ن کا حصہ دونوں بھتیجوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۳۴۹)

شوہر'والدہ بھائی اورلڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ نے اپنی ماں بھائی'اورا یک لڑکی چھوڑ کرانقال کیا متو فیہ کے نام جو جائیداد ہےاس کے پانے کاشرعی حقدار کون ہے؟

جواب .....متو فیہ کا تر کہ اسکے وارثوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ تر کے کے بارہ جھے کر کے تین جھے خاوندکود و جھے والدہ کوا در چھ جھے دختر کوا درایک حصہ بھائی کو دیا جائیگا۔

( کفایت انمفتی ج۸ص ۳۵۱)

شوہر'والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... محموده نے بیوارث چھوڑے والد دادی نانا نانی اور شوہرتر کیس س کو کتنا ملے گا؟ جواب .....مسکلہ ۲ شوہر۳ والد ۲ دادی نانا محروم نانی ا۔

متو فیہ کا تر کہ چھسہام پرتقتیم ہوگا ان میں ہے تین سہام شوہر کواور دوسہام والد کواور ایک سہام نانی کو ملےگا۔ ( کفایت المفتی ج۸ ۳۳۲)

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال .....ایک جائیدادزیداورعمروکی ملک ہےاول زیدگزرتا ہےاور حسب ذیل ورثاء چھوڑتا ہے ایک کڑی پہلی متوفیہ ہوی ہے ایک لڑکی دوسری مطلقہ ومتوفیہ ہوی ہے ایک تیسری ہوی اوراس ہے ایک لڑکی جوزید کے بعد متوفیہ ہوئی اورا کی لڑکا نابالغ حیات ہے موجودہ ہوی نے مہر معاف نہیں کیاتھ ہم ترکے کا کیا تھم ہے؟ زیدگی تار داری اور تجہیز وتکفین میں کچھرو پیدیمروکی اہلیہ نے خرج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں مگروہ رقم معین کر کے طلب کرتی ہے اس صورت میں عمروکی اہلیہ کوکیا مل سکتا ہے؟

بعداز ان عمر وگزرتا ہے اس کی بی بی جس نے مہر معاف کر دیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تھسیم کیا ہوگی؟

جواب ....زیداورعمرواس جائیداد میں اگر برابر کے شریک تصفو دونوں کی نصف ہوگی زید

کی جائیداد زید کے دارتوں میں اور عمر دکی عمر و کے دارتوں میں تقسیم ہوگی زید کی ہوئی کا مہر اور دوسرے قرضے اداکرنے کے بعد زید کی جائیداداس طرح تقسیم کی جائے کہ زوجہ موجودہ کے تیس مصلا کے کوایک سوانیس ہول کی کو بیالیس حصد ئے جائیں گے کل سہام دوسوچالیس ہوں گے۔

ندج موجوده ، دختر ، دخ

منت کار مالی بہنیں اور مقیقی بھال ، ملال بہنیں مالی بہنیں بہنیں مالی بہنیں بہنیں مالی بہنیں بہنی بہنیں بہنی بہنیں بہنیں بہنیں بہنیں بہنیں بہنیں بہنی بہنیں بہنی بہنیں بہنیں

عمروکی بیوی نے اگر مہر معاف کردیا ہے تو عمر و کے تر کے میں سے بیوی کو آٹھوال حصہ ملے گااور باقی ﴾ عمر و کے لڑ کے کو ملے گا۔

مقتولہ کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی والدہ یا بیٹا؟

سوال ....جنم قیدی بکراپی مقتوله بیوی کے درثاء سے سلح کرنا چاہتا ہے مگر ہرفرد کہتا ہے کہ اصل دارث میں ہوں دوسرے سے بات مت کرومقتولہ کا بھائی والدہ بیٹازندہ ہیں مگر والد فوت ہو چکا ہے اب ان تینوں میں سے شرعاً جائز حقیقی اور برد اوارث کون ہے؟

جواب ....مندرجہ بالاصورت میں مقتولہ کا بیٹاصلح کا مجاز ہے بیٹے کی موجودگی میں بھائی وارٹ نہیں۔(آپ کے مسائل ج۲ص ۲۹۰)

فرائض كي بعض طويل صورتيس

سوال .....عبدالغفورمرحوم نے بیدوارث چھوڑے مرحوم کے حقیقی پچپا کی دونواسی نیب اور فاطمہ اورا کیک نواسا محرعمراورمرحوم کی حقیقی خالہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور عبدالعلی اور مرحوم کی حقیقی پھوپھی کا ایک نواسا اور اس پھوپھی کی دو پوتیاں اور تین پوتے اور مرحوم کی دوسری حقیقی پھوپھی کا ایک بوتا ریکل بارہ وارث موجود ہیں تقسیم تر کہ کیسے ہوگی ؟

جواب .....مرحوم کے تر کے کا تیسرا حصہ تو دو حصے ہو کر مرحوم کی ماں کی طرف سے وارثوں کو یعنی خالہ کے دونوں بوتوں کو ایک ایک حصہ ملے گا اور باقی دو تہائی مال مرحوم کے باپ کی طرف

ہے وارثوں کو یعنی چیا اور پھوپھی کی اولا د میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بید دو تہائی پہلے خود چیا اور پھو پھیوں پرتقسیم ہوگا مگرتقسیم میں چچااور پھو پھیوں کی اولا دمیں ختنے وارث ہیں ان کی گنتی کی برابر چچااور پھوچھییں مان کرتقسیم کریں گے پس صورت موجودہ میں پھوپھیوں کی اولا د میں چونکہ سات هخص ہیں لہٰذا سات پھو پھییں مانی جا ئیں اور چچا کی اولا د میں تین شخص ہیں لہٰذا تین چچا مانے جائیں گے اور ایک مرد کا حصہ دوعورتوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے بیدو تہائی کے تیرہ جھے کر کے اس میں سے چھ حصے چچا کوملیں مجے پھر چچا کی اولا دمیں پہلے در ہے کی اولا دچونکہ ایک ہی فتم کی ہے بعنی لڑکی ہے لہذا اس کو چھوڑ کر دوسرے درجے میں جو دوفتم کی اولا د ہے بعنی ایک نواسا'اور دونوای'اورنواہے کاحق دوگنا ہوتا ہے اس لئے ان چیرحصوں کے جار جھے کر کے ایک ایک حصہ نوای کواور دوجھے نواہے کو دیئے جائیں گے اور پھو پھیوں کے جھے میں جوسات آتے ہیں اس کا پیچکم ہے کہ پھو پھیوں کی پہلے درجے کی اولا دہیں چونکہ دونتم کے لوگ ہیں مر داورعورت بعنی ایک لڑکی اور دولڑ کے اور اس لڑ کی اور دونوں میں سے ایک لڑ کے کی اولا دمیں صرف ایک ایک تخص ہے اور دوسرے لڑکے کی اولا دہیں یا پچھنے جس بیں لہذا پہلے درجے کی اولا دپھو پھیوں کی قاعدہ فدکورہ کے موافق ایک لڑکی اور چھلڑ کے مانے جائیں گے اور ایک لڑے کا حصہ دولڑ کیوں کے جھے کے برابر ہوتا ہے اس لئے پھوپھیوں کے جھے میں جوسات جھے آئے ہیں ان کے تیرہ ھے کئے جا کیں گےان میں سے ایک حصہ پھوپھی کی لڑکی کے حصے میں آئے گا اور اس کے لڑکے کول جائے گا اور باقی بارہ جھے پھوپھی کے لڑکوں کے جھے میں رہے اور ان دونو ل لڑکوں کی اولا د جو کہ پھوپھیوں کے دوسرے درجے کی اولا د ہے ان کوملیں سے مگران دونوں کی اولا دہیں بھی مرد وعورت بعنی دولڑ کیاں اور حیارلڑ کے ہیں اس لئے مذکورہ بارہ حصوں کے دس حصے کئے جا کیں گے ان میں سے ایک ایک حصد ونوں لڑ کیوں کول جائے گا اور دودو حصے ایک ایک لڑے کوملیں گے۔ اب اس حساب کوآسانی سے بچھنے کے لئے ایک مثال لکھی جاتی ہے مثلاً مرحوم کار کہ چیس روپے ساڑھے چھآنے ہے تواس میں ایک تہائی آٹھ روپے بارہ آنے دس پائی (جومرحوم کی خالہ کے ۔ حصے کے ہیں)خالہ کے دونوں پوتوں کوملیں گے ہرایک کو چاررو پے چھآنے پانچ پائی ملیں گے اور ہاتی دو تہائی تعنی سترہ روپےنوآنے آٹھ پائی کے تیرہ حصے کرکے اس میں سے پچھے حصے کی رقم آٹھ روپے ڈیڑھ آنے مرحوم کے چیا کے جار حصے ہوکران کی دونو ل نوای اور ایک نواسے کوملیں سے ہرایک نواس کو دورو پیددو بييئاور برايك نوائي كوچاررويايك آند ملے گااور باقى سات حصى كى رقم نوروي سات آنے آخم يائى (جو پھوپھیوں کے حصے کے ہیں)اس کے تیرہ حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی گیارہ آنے آٹھ یائی حبیبے حصے میں آ کراس کے لڑ کے عبدالستار کول جا کیں گے اور باقی بارہ حصے کی رقم آٹھ روپے بارہ

آنے جو پوتوں کے حصے کے ہیں وہ حصے ہوکران کی ادلاد بعنی دولڑ کیوں اور چارلڑکوں کوملیں گے ہرا یک لڑک کوچودہ آنے اور ہرا یک لڑک کو پونے دورو پے ملیں گے۔( فناویٰ محمود بیرج ااس ہم)
نوٹ: (از حضرت مفتی سعیدا حمر صاحب مظاہر علوم) تخ تنج کی اصول تقسیم اور رقوم کی تھیجے درست ہے مگر بھی میں جو سہام کا ممل کیا ہے وہ بہت مجمل ہے جو قاعدہ اہل فرائض نے قال سہام کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق سمجھ میں نہیں آیا۔

مسكه ميراث وحكم الممير اثمن القادياني وغيره

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ایک مسمی کرم علی خان کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی و فات پر ایک زوجہ ذی مہر مسماۃ جسیماً اور ایک بھائی حقیقی مسمی فحز ن علی خان کو وارث چھوڑا متر و کہ کرم علی خان پر جسیماً بعوض اپنے دین مہر پر قابض ہوگئی اور اس کے بعد مسماۃ جسیماً کا انتقال ہوگیا اس نے اپنی و فات پر دوخیقی بھانچ سمی الطاف علی خان بوسف علی خان چھوڑ کی تابالغ مسماۃ کنیز آجو جسیماً کے حقیقی سینے کی کڑی ہے چھوڑی سینے کا ماہر ارخان اور اس کے والدعبد اللہ خان حیات مسماۃ جسیماً میں فوت ہو گئے فخر ن ماہر ارخان اور اس کے والدعبد اللہ خان حیات مسماۃ جسیماً میں فوت ہو گئے فخر ن خان زندہ ہیں اور کل متر و کہ کرم علی خان کو لیما جا ہے ہیں دریا فت طلب امور حسب ذیل ہیں۔

ا۔ آیا فخرن خان او پر حصے میں ہے جومٹھا ہ جسیماً کوشر عابعد و فات کرم علی خان پہنچا تھے بعد و فات جسیما کے بمقابلہ الطاف علی خان و یوسف خان پر پاسکتے ہیں یانہیں؟

۳۔ گرمسما ہ جسیما کل متر و کہ کرم علی خان پر بعوض اپنے دین مہر کے قابض تھی تو پوسف علی خان اور الطاف علی خان متر و کہ جسیماً مسما ہ کا بشمول اس کے دین مہر غیر موادی کے مالک ہیں متر و کہ ذرکورہ بعض متر و کہ کرم علی خان پر تا ادائیگی دین مہرمسما ہ جسیما قابض رہے گی یانہیں۔ بینوا تو جروا۔ بعد کومعلوم ہوا کہ تسمی کرم علی خان مورث اعلی قادیانی تھا۔

| 21 | گرم علی خان  | ئلە               | واب م                       | -11 |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------|-----|
|    | ٢١.          | زوجه              | و,ب                         | ,   |
|    | فخرن خان     | جسينا ا           |                             |     |
| 3. | ٦.           |                   | )                           |     |
| *  | معرا         | جسينا             | مستئله                      |     |
|    | بنت ابن الاخ | ابن الاخت         | معني ابن الأخت<br>ابن الأخت |     |
|    | النيز ا      | بوسف على خان<br>ا | الطاف على خا <u>ن</u><br>ا  |     |

بصورت مذكوره سوال بعدادائے حقوق متقدمه على الارث بخيميز وتكفين وادائيكى دين مهردين

مال متروکہ کے آٹھ سہام میں سے چھ سہام فخرن خان کو اور ایک ایک سہام الطاف علی خان اور
یوسف علی خان کو ملے گاکنیز محروم ہے جسیما کے جھے میں سے فخرن خان پھینیں پاسکتے۔واللہ اعلم
یہ تقسیم اس صورت میں ہے کہ اوائیگی دین مہروغیرہ کے بعد متروکہ کرم علی خان باقی رہے
ور نہ دین مہر میں جسیما کل متروکہ کی مالک ہوگی فخرن خان محروم ہوں گے پھر جسیما کے بعد جائیداد
دوسہام پر منقسم ہوکرایک ایک سہام الطاف علی خان اور یوسف علی خان کو ملے گا اور وہ بجائے جسیماً
متروکہ پر قابض ہوں گے۔(امداد الاحکام جسم ۱۵۵)

# متفرقات

## صرف عاق لکھ دینے سے دارث محروم نہیں ہوگا اور فاسق بیٹے کو جائیدا دیے محروم کرنے کا طریقہ

سوال .....علاء دین مسئلہ ذیل میں بموجب تھم اللہ اور اس کے رسول کے کیا فرماتے ہیں سائل اپنی جائیداد ذیل کا مالک ہے دومنزلہ مکانات اور پچھ اسباب خانہ داری ظروف رکھتا ہے ایک مکان خود پیدا کردہ سائل ہے دوسرامکان جدی جس میں بذریعہ وارث سائل مجملہ پانچ سہام سے دوسہام کا مالک ہواباتی ماندہ تین سہام اور حصہ داران شرعی سے تیج خرید کرے اب سائل کو پچھ قرضہ بھی اداکر تا ہے اولا دموجودہ حسب ذیل ہے پسرایک ہوہ دختر زوجہ اول سے چار پسر مجملہ چھ پران میں پران کی شادی ہو چکی ہے تین پران کا عقد نہیں ہوا ہے ایک پر سب سے بڑا جس کا نام .... ہے وہ عرصہ سے خلاف شرع کے نشہ وغیرہ کرتا ہے اور میری فرما نبرداری نہیں کرتا اور ناشرا کا میں شرع شریف نے کیا ہے دہ نہیں چھوڑتا ہے سائل کوشر عا اختیار ہے کہ ایسے نافر مان پر کوجو خلاف شرع کا م کرتا ہے اور میری فرما نیز داری نہیں ۔ فقط الراقم پر کوجو خلاف شرع کام کرتا ہے اپنی جائیدا داور مال سے محروم کرسکتا ہے یا نہیں ۔ فقط الراقم

جواب .....عاق اورمحروم الارث کرنے کا جودستور ہے مثلاً والد کہددیتا ہے کہ میرے فلال بیٹے کومبرے ترکے میں سے کچھ حصہ نہ ملے اس کی شرع میں کوئی اصل نہیں اس طرح کہنے کے بعد بھی وہ وارث ہوگا اگر عاق کر دینے کی وجہ سے دوسرے ورثاء نے اس کا حصہ نہ دیا تو وہ گنہگار ہوں گے اس لئے محروم الارث کرنا بالکل فضول ہے۔

البتة اگراہے نیک بخت بچوں کی زندگی میں مبة وے دیا اور بہہتمام شرا لط کے ساتھ پورا

کردے پھراس فاسق کوکوئی حق نہ ہوگا اور اس ہبدمیں کوئی گناہ گارنہیں بلکہ بہتر ہے۔

فى العالمگيرية: (ص ٢٣٠ • ٢٥٠١ . ج/٣) ولوكان ولده فاسقاً واراد ان يصرف ماله الى وجوه الخيرويحرمه عن الميراث هذاخيرمن تركه كذا فى الخلاصة (فتاوئ امدادية ص • • ١ ج ٣)

وفي الدرالمختار: ولوكان ولده ميساً دون البعض لزيادة اشده لاباس به ولوكانا سواء يجوز في القضاء ولكن هو آثم (مجموعة الفتاوئ مع خلاصة الفتاوئ ص/٣٩٣. ج م) فقط. (امدادالاحكام ص١٢)

مجوب الارث بجينيج كي آوارگى كاكون ذے دارے؟

سوال .....اگریہ بچتھلیم وتربیت کے بغیر آ وارہ پھرےاور بری صحبت کی وجہ سے بدمعاش یا ڈاکوبن جائے تواس کی ذھے داری کس برعا کد ہوگی؟

جواب ..... ہر تنفس اپنے افعال کا خود ذہے دارہے اگر اس کا مال دے دیا جائے اور وہ اس کے ذریعے ہے فعل کا خود ذہے داری کس پر عائد ہوگی کیا وارث کے گناہ مورث پر ڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فسق و فجو رکیا ہے؟ حاشا وکلا۔ مورث پر ڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فسق و فجو رکیا ہے؟ حاشا وکلا۔ (کفایت المفتی ج مس کے ۲۹)

## ردعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب

سوال .....رعلی الزوجین اور بنت معتق اور رضائی لڑکا اور لڑکی ان کی باہمی ترتیب کے متعلق بندے کی رائے ناقص ہے کہ ان کی توریث چونکہ شرعی طریق سے نہیں سراجی کے حاشے میں ہے کہ مال متروکہ کا ان کو ملنا بطریق ارش نہیں ہے بلکہ میت کے قریبی ہونے کی وجہ ہے ہیں جب ترکے کی تقسیم ان پر بطور وراثت نہیں تو شرعی ترتیب بھی نہ ہوگی مسلمان حاکم یابستی کے بااثر لوگ ان میں سے جس کو جا ہیں دیں۔

اس كے متعلق سوال يہ ہے كہ حضرت تھانوى قدس سره نے امدادالفتاوى بيس تحرير فرمايا كه اگر زوجہ يا زوج بيت المال كے مال كے مستحق ہوں توان كوديا جائے پس بير قيد كہاں سے معلوم ہوئى؟ نيزا گراستحقاق وغيره كى قيدلگائى جائے تو زوجہ وغيره كى كيا خصوصيت رہى؟

جواب ....جن وراثت کی وجہ ہے جن کو حصہ ملتا ہے ان کی ترتیب منقول ہے اور جن کوحق وراشت کی وجہ سے نہیں ملتا ان کی ترتیب منقول نہیں اور چونکہ ایسا مال اصالتاً بیت المال میں رہنا ع ہے تھالہذا جو شخص بیت المال میں تصرف کاحق رکھتا ہوائ کی رائے سے اس میں بھی تصرف کیا جائے تھالہذا جو شخص بیت المال میں تصرف کیا جائے گا اور وہ حاکم وقت ہے یا مسلمانوں کی معزز جماعت اس کے قائم مقام ہے اور جو بیت المال کے مصارف ہیں وہی اس کے بھی مصارف ہیں زوجین پر بھی ردای بنا پر ہے اور ای وجہ سے قیدلگائی ہے کہ ''اگر بیت المال کے مستحق ہوں تو ان کو دیا جائے''۔

ا ثاث البيت ميں تقسيم تر كه

سوال ..... ما موں کے تر کے میں کئی قتم کی چیزیں ہیں ایک خاص انہی کے استعال کے لائق جیسے مردانہ کپڑے وغیرہ وہ تو یقیناً ورٹاء میں تقسیم ہوں گے دوم خاص زنانی چیزیں جیسے زنانہ کپڑے وغیرہ توبیدن (میت کی دوبیوی) میں جوجس کے قبضے میں ہے غالبًا اس کی ملک قرار دی جائے اور وراثت جاری نہ ہوسوم اٹاٹ البیت جیسے لوٹا پیٹیلی صندوق تخت چار پائی وغیرہ اسباب خانہ داری .... قتم ٹالٹ کا حال بیہ کہ زوجین میں جو چیز جس کے پاس ہے وہی اس کے اور قابض ہے بیہ بھی واخل تر کہ ہے یا نہیں؟ کیا یہ کہ سکتے ہیں کہ جو پچھ اسباب حیات میں زوجین کو دیئے گئے تھے وہ دینا بطور ہم تھا کچھ زنانے تھان زوجہ اولی کے پاس احقر کے نکاح کے لئے تھان کا کیا تھا ہوں کا کیا تھاں درست ہے یا نہیں؟

جواب ....وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل فالقول فيه للحي اه:

اس ہے معلوم ہوا کہ اس صورت میں بیوی کا قول معتبر ہوگا جس سامان کے بارے میں وہ ہہدوتملیک و فیرہ کا دعویٰ کرے قواس کا قول صحیح ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ جہ ص ۱۹۳۹) بہدوتملیک وغیرہ کا دعویٰ کرے تو اس کا قول صحیح ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ جہ ص ۱۹۳۹) نوٹ: امداد الفتاویٰ میں صرف عربی عبارت مندرج تھی جس کو مختفراً یہاں نقل کیا گیا توضیح کے لئے عربی عبارت کا اضافہ کر دیا گیا ہے (محمد ناصر عفی عنہ)

#### معافی مہرکے بعد کسی جائیدا دکو بعوض مہر دینا

سوال .....اگر ہندہ اپنے شوہرزید کا مہر معاف کر دے اور پھرزید کی جائیداد کی نسبت بیلکھ دے کہ فلاں جائیداد بعوض مہرہے تو اس کی بابت کیا حکم ہوگا ؟

جواب .....اگراس لکھنے سے بیمقصود ہے کہ میں نے بیہ جائیداد بالفعل زوجہ کودے دی ہے تو بیہ ہبہ ہے پس اگر مرض الموت کے بل ہے تو اس کی صحت ہبہ کی تمام شرا لط کے وجود پر موقوف ہے حتیٰ کہ ہبہ بالعوض میں بھی وہ شرا لکا ضروری ہیں۔

اوراگرمرض الموت میں ہے تو وصیت کے تکم میں ہے اور وصیت وارث کے سے جائز نہیں اور اگراس لکھنے سے بیمقصود ہے کہ میر ہے مرنے کے بعد ہندہ کو بیرجائیدا ددے دی جائے تو بھی وصیت ہے اور وصیت وارث کے لئے نا جائز ہے جسیاا بھی بیان ہوا۔

اوراس لکھنے سے بیشبہ نہ کیا جائے کہ دین مہر کے عوض ہوکر بیچ ہے کیوں کہ مطلب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے کہ چونکہ اس نے میر ہے ساتھ احسان کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے بیچ لازم نہیں آتی کیونکہ بیچ کے لوازم میں سے ہے'' بیچ کے بعد ثمن کا واجب ہونا'' اور بیہ یہاں موجو ذہیں۔(امداد الفتاوی جہم سسم سسم)

## ميراث ذوى الأرحام كيمتعلق ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ اللہ دی نے انتقال کیا ایک بھائی ماموں زادمسمی شیخ محمداور ایک بھائی خالہ زادمسمی شیخ مسیتا اور تایا زاد بہن کی دولڑ کیاں وحیدن ومجیدن اور دوسری تایازاد بہن کے دولڑ کے صبیب احمد ومشاق احمداور شوہر مرحوم کا ایک بھیجامسمی مہدی حسن وارث چھوڑ اہے ترکہ شرعا کس طرح تقسیم ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب .....بعد تقدیم حقوق مقدمه علی المیر اث کے کل ترکه مسماۃ الله دی کا تین حصوں پر تقسیم کرکے ماموں زاد بھائی شیخ محمد کودو حصاور خالہ زاد بھائی شیخ مسیتا کوایک حصہ دیا جائے باتی سب محروم ہیں۔فقط

وفى العالمگيرية: اعلم بان الاقرب من الاولاد العمات والاخوال و النحالات تقدم على الابعدفى الاستحقاق سواء اتحدت الجهة اواختلفت والتفاوت بالقرب بالثقاوت فى البطون ممن يكون ذوبطنين اه قال: فان استووافى القرابة فالقسمة بينهم على الابدان فى قول ابى يوسفُ الآخروعلى اول من يقع الخلاف الغ (ج/2، ص٩٬٢٩٨) ايضاً قال وقول محمد: اشهر الروايتين عن ابى حنيفة فى جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى اه والله اعلم. (امداد الاحكام ج٣ ص٥٨)

مفقود کے ترکے کا حکم

سوال .....زید پچپن سالہ تقریباً ہیں سال سے دیوانہ تھا اور اس حالت میں وہ لاپتہ ہوگیا تقریباً آٹھ سال ہو گئے لاپتہ ہونے کے وقت اس کے ایک لڑی دو بھائی اور ایک بہن تھی پھرایک بھائی فوت ہوگیا اور اس کی لڑکی کا بھی انتقال ہوگیا سوال بیہ ہے کہ فوت شدہ بھائی اور لڑکی کو مفقود کے ترکے سے کس قدر شرعی حصہ پہنچا؟

جواب .....خودمفقود کامال تواس کے درشد میں اس دفت تقسیم ہوتا ہے جب قاضی حاکم مسلم یاس کے قائم مقام شرعی پنچائیت اس کی موت کا حکم کرد ہے باتی موت کا حکم کا گئے ہے پہلے اگر اس کا کوئی مورث مرجائے تو اس کے ترکے میں سے اس مفقود کا حصد امانت رکھا جاتا ہے اگر بیزندہ آگیا تو اپنا حصد لے لے گا اور اگر حکم بالموت کی نوبت آگئی تو جن جن وارثوں کا حصد کر کے اس مفقود کے لئے رکھا گیا تھا وہ سب رکھا ہواان ورثاء کوئل جائے گا۔

پی اس قاعدے کی بنا پر جواب مسئلے کا ظاہر ہے کہ اس صورت میں فوت شدہ بھائی اور فوت شدہ لڑکی کو اس مفقو د کے ترکے میں سے پچھ نہ ملے گا البتہ اس فوت شدہ بھائی اور فوت شدہ لڑکی کے ترکے میں اس مفقو د کا حصہ شرعی جس قدر ہووہ رکھ لیا جائے گا اگر زندہ آ گیا اپنا حصہ لے لے گا اور اگر تھم بالموت واقع ہوا تو وہ حصہ اس بھائی اور اس لڑکی کے ان ور ٹاءکو دیا جائے گا جن کا حصہ کم کرکے اس مفقو د کے لئے رکھا گیا تھا۔ (امداد الفتادی جس سے سے سے سے اس

مياں اور بيوى دونوں مرجائيں تو مهر كاحكم

سوال .....زوجہ کا انتقال ہوا اس نے اولا دحچھوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اولا دہوئی پھرو دھخص ایک بیوی اوراولا دجو دونوں بیویوں سے ہے چھوڑ کر انتقال کر گیا اس کی جائیدا دمیں سے دین مہر دونوں بیویوں کا ادا کیا جائے گایا نہیں یا صرف موجودہ بیوی کا ؟

جواب .....دونوں ہیویوں کی اولا دائے باپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہیویوں کا مہر خاوند کے مال سے ادا کیا جائے گا مگر جو ہیوی کہ خاوند کے سامنے مرگئی ہے اس کے مہر میں سے خاوند کا چوتھا حصہ وضع کرلیا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج۸ص۲۹۳)

#### وراثت كاصول شخصى مفادكي خاطر بدلينبين جاسكتے

سوال .....کیا بیشرعاً جائز ہے کہ ایک پیتم بچ تعلیم وتر بیت اور معاش ہے بھی محروم رہے اور ہرتنم کی تکلیف اٹھائے اور اس کا چچاعیش کر ہے جبکہ اس بچے کے دادا کے پاس کا فی جائیدا دہو جواب ..... شریعت اسلامیہ نے جواصول کلیہ مقرر فرماد یئے ہیں ان کی پابندی لا زمی ہے بیتم بچہ اگر کفالت و تعلیم وغیرہ کامختاج ہے تو اس کی اعانت مامور بہا اور موجب اجر ہے لیکن

ییم بچہ اگر نقالت و قلیم وغیرہ کامحیان ہے تو اس کی اعالت مامور بہا اور موجب اجر۔ وراثت کےاصول شخصی مفاد کی خاطر بدلے نہیں جاسکتے۔( کفایت المفتی ج ۸ص ۲۹۷)

#### شرعی وراث نهر کھنے والے کی میراث

سوال ..... ہمارے بلاد میں بیت المال منتظم نہیں ہے اگر کوئی شخص مرگیا جس کا کوئی شرعی وارث نہیں صرف رضاعی بہن ہے یاعورت مردہ کے لئے شوہر کا بھائی وغیرہ ہے جس سے یک گونا تعلق ضرورہے مگر حق وارثت نہیں تو اس کا مال بیت المال کودیا جائے یارضاعی بہن وغیرہ کو؟ جواب ..... تعلق رکھنے والے لوگوں کودے دیا جائے۔ (فناوی عبدالحی ص ۲۸۸)

## امورخیر میں صرف کرنابیت المال کے قائم مقام ہے

سوال .... بڑے کی تقسیم میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی وارث نہ ہوتو بیت المال میں داخل کر دیا جائے آج کل ایسی صورت میں کہاں صرف کیا جائے ؟ اور ردعلی الزوجین آج کل جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... امور خیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے اور ردعلی الزوجین اس وقت جائز ہے جبکہ زوجین مصارف بیت المال میں سے ہوں۔ (امداد الفتادی جسم ۳۵۵)

# لڑکےکورو پبیہ ہمیا مگر کاغذات میں قرض لکھا ہوتوان رو پوں میں میراث کا کیا حکم ہے؟

سوال .....ا یک فخص نے انقال کیاان کا ایک لڑکا بیان کرتا ہے کہ والدصاحب نے مجھ کو ایک ہزار روپے دیئے تھے اور فر مایا تھا کہتم اپنے کام میں لا وَ اور ہم کو واپس نہ دینا اور یہ بیان ان کا اپنے والد کے انتقال کے بعد ہے مگر متوفی کے کاغذات میں مستعار لکھے ہوئے نکلے اس صورت میں وارثین معلوم کرتے ہیں کہ اگر گواہان کے ذریعے یہ جوت مل جائے کہ متوفی نے مرض الموت میں واپس لینے کا ارادہ ترک کردیا تھایا معاف کردیا ہے تو یعل متوفی کی وصیت سمجھا جائے گایا نہیں؟

جواب .....اگردیگرور ٹاءکواس لڑکے کا یقین ہے کہ والد نے بحالت صحت وہ رو پید دیا اور ہہد کر دیا تب تو وہ رو پید کا ہے دیگر ور ٹاءکا اس میں کوئی حق نہیں اگریفین نہیں اوراس ہبہ کر دیا تب تو وہ رو پیڈ کشن اس لڑکے کا ہے دیگر ور ٹاءکا اس میں کوئی حق نہیں آگریفین نہیں اوراس کے پاس ثبوت شرعی بھی نہیں تو پھر وہ ترکہ شار ہوگا اور سب ور ثاءاس میں شریک ہوں گے۔ کے پاس ثبوت شرعی بھی نہیں تو پھر وہ ترکہ شار ہوگا اور سب ور ثاءاس میں شریک ہوں ہے۔ (فاویٰ محمودیہ جااص ۲۸۸)

# تر کہ کا مکان کس طرح تقسیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمزید تغییر بھی کی گئی ہو

سوال .....ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے جنہوں نے اپنے ترکہ میں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھائقیر شدہ ہے جس کی قیمت ڈھائی لا کھر دپھی مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا د نرینہ نے اپنی رقم سے اس کو کمل کرا کرفر وخت کر دیا چار لا کھ بیس ہزار میں اب آپ فرما ہے کہ مندرجہ بالامسئلے کی صورت میں وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ چارلا کے دوشادی شدہ اور دو غیرشادی شدہ لڑکیاں چھوڑی ہیں۔

جواب ..... یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ مکان تغییر نہ کیا جاتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ جارلا کھ بیس ہزار میں سے اتنی قیمت نکال کراس کو ۹۲ حصوں پرتقسیم کیا جائے ۱۳ جھے بیوہ ہے ۱۴ ماما جاروں لڑکوں کے اور کے کے اروں لڑکیوں کے۔ (آپ کے مسائل ج۲ ص۳۲۰)

# مشترک ترکے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم

سوال .....دو بھائی اور والدا یک گھر میں رہتے تھے اور کام بھی سب کا ایک ہی تھا ایک قطعہ زمین بڑے بھائی کے نام خریدی گئی تو اس میں چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے یانہیں؟

جواب ....جس نے وہ زمین خریدی ہے اگر اس نے اپنے ہی لئے خریدی ہے تو وہ اس کی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں قیمت اگر مشترک روپے سے ادا کی ہے تو شرکاء روپیہ حسب حصص دینا اس کے ذمے واجب ہے۔

اگروہ شرکت کیلئے خریدی ہے تو مشترک ہے شرکا قیمت میں بھی شریک ہونے بینہ نہ ہونے کی صورت میں وجوب شن کیلئے مشتری کا قول تنم کیسا تھ معتبر ہوگا۔ ( فقاویٰ محمود بیرج ۴۸س ۳۴۷) صلہ خدمت میں ملنے والی زمینول میں میراث جاری نہ ہوگی صلہ خدمت میں ملنے والی زمینول میں میراث جاری نہ ہوگی سوال ..... قاضی محد صادق قاضی محد مراد ٔ قاضی محد اعظم ٔ قاضی غلام ، قاضی محد اسما

محد باشم واضى محمحن قاضى محداساعيل\_

سورت کی خدمت قضا قاضی محمرصادق کوسپردہوئی تھی اور کیے بعد دیگرے درج بالاسلسلے کے مطابق قاضی ہوتے رہے قاضی محمرصادق کوخدمت قضائے صلے میں پچھزمینیں دی گئی تھیں اور وہ سلسلے وار ہر مابعد کے قاضی کوملتی رہیں قاضی محمرصان کے انتقال کے بعد ان کی نرینہ اولا دختھی صرف تین لڑکیاں تھیں رسول بو کھفسہ 'خدیجۂ رسول بو کالڑکا محمداسا عیل تھا جو قاضی محمرصی کا نواسا ہوا' حکومت نے تحقیق کے بعد قاضی محمداسا عیل کے نام خور انعام حق مالکا نہ عطا کر دیں ہر قطعہ زمین کے متعلق الیں سندیں دی گئی ہیں قاضی محمداسا عیل خور بھی خدمت قضا اداکرتے رہے اور ان کے بعد ان کی اولا دکرتی رہی اب قاضی محمداسا عیل کی اولا دکرتی رہی اب قاضی محمداسا عیل کی اولا دکرتی رہی اب قاضی محمد اساعیل کی اولا دکرتی رہی اب قاضی محمد اساعیل کی اولا دینے ان زمینوں کو بھی محمومی کی لڑک خدیجہ دعوی کرتے آپس میں رو پہیے تھیم کرلیا ہے قاضی محمومین کی لڑک خدیجہ دعوی کرتی ہیں کہ ہمارا بھی حق کے اس زمین میں ایک تہائی میراحق ہے نیز قاضی محمد ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے کہ اس زمین میں ایک تہائی میراحق ہے نیز قاضی محمد ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے کہ اس زمین میں ایک تہائی میراحق ہے نیز قاضی محمد ہاشم کی نواسیاں بھی دعوی کرتی ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے تو کیا شرعا ان کا کوئی حق ان زمینوں میں ہے؟

جواب .....اراضی مذکورہ کا قاضیوں کے نام منتقل ہوتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ عطیہ بشرط خدمت تھااور جوعطیہ بشرط خدمت ہووہ اسی مخص پر منتقل ہوتا ہے جوخدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثلاً قاضی محمد صادق کے بعد ان کے وارثوں پر تقسیم کرنا ہوگا بلکہ قاضی محمد مراد کے نام منقتل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کواس کا وکیل ما لک نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ خدمت قضا انجام دی گیا تھا بلکہ وہ خدمت قضا کا صلہ تھا اور جب کہ ان کے بعد قاضی محمد مراد نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے نام منتقل ہوگی اسی طرح قاضی محمد منتقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم'یا کے قاضی سابق کے ورثاء کواس زمین میں کوئی حق نہیں۔

قاضی محمحن کے بعد چونکہ قاضی محمد اساعیل کے ذمے خدمت قضام تفرر ہوئی لہذاوہ زمینیں قاضی محمد اساعیل کی طرف منتقل ہوئیں اور قاضی محمد اساعیل کے دارثوں کا ان میں کوئی حق نہیں اسکے بعد اگر حکومت فیمد اساعیل کی طرف منتقل ہوئیں اور قاضی محمد اساعیل کے نام وہ زمینیں بحق مالکانہ بطور انعام کے کردیں تو اسکے وارثوں پر با قاعدہ میراث تقسیم ہوگی اور اسکے وارث اگر بیج کردیں تو انکی بیج جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۳۸۷)

تقسيم تركه كي ايك صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوگیا ہے اور جائیداد ۲۰ ہزار کی ملکیت چھوڑی فن کے بعد ۹ حصوں میں تقسیم ہوئی تیس ہزار قرض خواہ ہول کو ۱۰ ہزار والدہ کواور ۵۰۰۰ میں مرار دو بھائیوں کواور دو دو ہزاریا کج

بہنول کواس وقت مرحوم کے ایک بھائی عمرو نے ۵۰۰۰ ہزار نقد لے لیا اور دستاویز لکھا کہ ہم نے اپنے مرحوم براور کے صص ہے ۵۰۰۰ ہزار بخوشی لے لیا اور کورٹ میں بھی رجٹر کیا گیا بقایا والدہ اورا یک بھائی اور ۵ بہنوں نے تقسیم مال کو جدانہیں کیا بلکہ اس نے یوں عرض کیا کہ ہمارے برادر مرحوم کا قرض ادا ہو جائے گااس وقت ہم لوگ لیس کے بعد عرصہ نوسال کے وہی مرحوم کے برادر عمرونے پہلے جو پانچ ہزار رو بدلیا تھاوہ برابر ہے مرزا کد ملنا تھا ہماری بیاری کے سبب سے لینا ہوا اور ہم کو ملنا جا ہے۔

جناب مولوی صاحب برائے خدا بہت جلد حکم شریعت صادر فرمادیں۔

نوٹ: جس وفت ۵۰۰۰ ہزار عمر و نے لیا تھا اس وفت بڑے بڑے لوگوں نے تقلیم کردی تھی جب بھی عمر و نے ہر طرف سے زبر دسی کر کے نوٹس وغیرہ دیا کہ مجھے پانچ ہزار ملتا تو ہے ورنہ کورٹ سے لے لیس محاب پھرزبردسی کررہا ہے اور پہلے بھی اس کی زبردسی کی بناء براس کودیئے گئے۔

والده بھائی بھائی بہن بہن بہن بہن بہن بہن بہن

صورت مسئولہ میں بعدادائے دین وتجویز وتکفین وغیرہ کے خرچ کرنے کے چوہیں ہزار روپیہ بچتاہے اس کو چون سہام پرتقسیم کرکے والدہ کوہ سہام دینے جائیں جس کی مقدار ۵۰۰۰ تین پائی ہوتی ہے اور ہر بھائی کو اوس سہام دینے جائیں جس کی مقدار ۵۵۵۵ ہے ۱۸ ایک پائی اور پانچ بہام ہر بہن کودے دیئے جائیں بعن ہر بہن کودو ہزار سات سوشتر روپے (۱۲/۱۲۴۷ پائی) مارے حساب میں بول ہی لگلتا ہے کی محاسب سے دوبارہ حساب درست کروالیا جائے ہی عمرونے جو پانچ ہزاررہ پیہ جولیا ہے وہ اس کے علاوہ شرعا ۵۵۵ روپ اشعارید ۱۸ ایک پائی) کا مستحق ہے والدہ کو جو دس ہزاررہ پے دیئے ہیں وہ اس کے حق شرعی سے زیادہ دیئے گئے ہیں اور بھائی بہنوں کو حق شرعی سے کم دیا گیا ہے لہندااب موافق تقسیم شرعی سے تیارہ کی رقم کو چون سہام پرتقسیم کرکے باشنا چاہئے۔ واللہ اعلم ۔ (الدادالا حکام جسم سرحی)

قانون واجب الارض اورارض مغصوبه كى واگذارى

سوال .....زید نے ایک پرانا مکان ایک ہندو سے خریدااور رجنری کرالیا کچے عرصے بعد مکان کا تمام اسباب اٹھالیااور دیواری منہدم ہوگئیں اور زمین تو وہ بن گئی اس کے بعد زید نے وہ مکان بنوانا چاہااور میونسیائی سے تغییر کی اجازت چاہی جواب طاکہ زمین زمین وار کی ہے اور زمین وار عند دکرتے ہیں اس لئے درخواست نامنظور کر دی گئی زید نے زمیندار کوراضی کرنا چاہا زمین داروں نے کہا کہ جب مکان گر گیااور تمام اسباب لمبا ٹھالیا گیااور واجب الارض کی روسے آپ

كاكوئى حق ندر بااوررجشرى كامعامله ختم ہوگيااب سوال بيہ ك

ا۔اس صورت میں اس زمین پرزید کی ملک اس کی وفات کے وفت قائم تھی یانہیں؟ ۲۔حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبضہ حاصل کیا کیاز مین داروں کی چیز پرز بردی قبضہ کیا؟ ۳۔اب اس زمین کامستحق صرف حامد ہوگا یازید کے تمام ورثاء؟

۴۔شرعی حیثیت ہے واجب الارض معتبر ہے یانہیں؟ جواب ..... واجب الارض کا قانون ظاہر ہے کہ شرعاً تو معتبر ہوہی نہیں سکتا کہ سراسر قرآن

وحدیث کے خلاف ہے البتہ باہمی تراضی ہے اور معاہدے ہے ہوسکتا ہے سوجن لوگوں نے اول بیمعاہدہ کیا تھاان کے حق میں معتبر ہوگا (بشرطیکہ اس کی کوئی دفعہ حرام نہ ہو) بعد کے لوگوں پران کا

معامدہ کوئی جست نہیں جب تک کہوہ خوداس معامدے کو برضالت کیم نہ کریں۔

تواب مدارحکم بیہ ہے کہ موجودہ حالت میں زمینداراوررعیت میں بیہ معاملہ مسلمہ ہے یانہیں؟ یعنی جس وقت زمیندار کسی کوکوئی مکان یا زمین دیتا ہے اس وقت صراحثاً بیکہا جاتا ہے یا عاد تاسمجھا جاتا ہے کہ بیز مین حسب قاعدہ مقررہ قانون واجب الارض بطور سکونت دی جاتی ہے بیچ نہیں ہے یااس کے خلاف اصل زمین کا بیچ نامہ مجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔

پہلی صورت میں طرفین کی رضا مندی کی وجہ سے قانون واجب الارض اس بارے میں واجب العمل ہوجائے گااوراس معاملے کوشرعاً اجارہ کہا جائے گااگر چہ بوجہ جہالت اجارہ فاسد ہوگا۔

اوردوسری صورت میں قانون واجب الارض پر ممل ضروری نہ ہوگا بلکہ زمین خریدار کی ملک ہوگی اوراس کو ہرفتم کا اختیار ہوگا زمیندار کواس میں پچھ دخل نہ رہے گا اوران دونوں صورتوں میں سے ایک کی تعیین یا تیج نامے کے الفاظ و کیھنے ہے ہوئتی ہے اور یا مقامی عرف ورواج ہے متعلق ہے پس اگر تحریر بیج نامے کے الفاظ ہیج پر دلالت کرتے ہیں اوراس میں واپسی زمین کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ عادتاً بیرواپسی ضروری مجھی جاتی ہے تب تو زیداس زمین کا مالک ہوگیا۔ زمینداروں کا اس پر غلبظ متحا حامد نے جوز بردی قضہ کیا بیا بیا آبائی حق وصول کیا اس کا مستحق تنہا حامد نہ ہوگا بلکہ زید کے تمام ور ناء صد کہ شری کے مطابق وارث ہوں گے۔

البتہ جس قدررہ پیہ حامد کا اس زمین کے قبضہ میں لانے کے لئے خرچ ہوا ہے اس کو جھے کے مطابق سب دارثوں پرتقسیم کر کے ان ہے وصول کرسکتا ہے۔ (امداد المفتیین ص ۱۰۴۴)

#### سجال نامے کی شرعی حیثیت

سوال .....نادر کے چارلا کے اور دولا کیال تھیں ان میں ہے بردالرکا باپ کے سامنے تین لا کے چھوڑ کرانقال کر گیاانقال سے تیسرے دوزا کی جل نامہ لکھا کہ میرے بعد متوفی لا کے بیٹے بھی دیگر ورثاء کی طرح وارث ہول گے لیکن نادر نے کوئی جائیدادان کے نام ہم نہیں کی اور چندروز بعد نادر نے اپنے تمام مال مہرز وجہ کے بوش نیچ کردیا نادر کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ نے نیچ نامے کے مطابق تمام جائیداد پر قبضہ کرلیااب متوفی کے بیٹے دعوی کرتے ہیں تو یہ دعوی جل نامے کے مطابق ہے انہیں؟

واب ..... بال نامے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں اس کا وجود وعدم وجود برابر ہے اس کی وجہ ہے۔ سے بیٹوں کی جمت ردنہیں کی جاسکتی۔ ( فناوی عبدالحیُ ص۳۹۳)

## مشترك مكان كى قيت كاكب عداعتبار موگا؟

سوال .....ای وقت ہمارے گھر میں ایک مال کنواری بہن اور ہم دو بھائی رہتے ہیں شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں والد کی حیات میں (۱۹۷۴ء میں) اس مکان کے ۸۰ ہزار رو پے ال رہے تھے ہم دونوں کے تغییر کردیئے پراب یہ مکان تین لا کھ میں فروخت ہونے والا ہے ہم دوشادی شدہ بہنوں اور کنواری بہن کو ۸۰ ہزار کی تقسیم کرنے پر تیار ہیں لیکن وہ اس کے بجائے تین لا کھی تقسیم پراصرار کردہی ہیں براہ کرم بتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں ادائیگی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولا ناصاحب! ہیں براہ کرم بتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں ادائیگی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولا ناصاحب! آپ سے التمائی ہے کہ حصے کو می مقدار کو آسان ترین طریقے سے تقسیم کرنے کا شرع طریقہ بتا ہے ہر فرد آپ کے بتائے ہوئے حصے کومن وعن تبلیم کرنے پر تیار ہے۔

جواب .....والد کی وفات کے وقت مکان کی جو حیثیت تھی اندازہ لگایا جائے کہ آج اس سے حیثیت کے مکان کی کتنی قیمت ہوسکتی ہے اس قیمت کو آٹھ حصوں پرتقسیم کرلیا جائے ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا دود و حصے دونوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کا 'جواضا فہ آپ نے والدصاحب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ سے مکان کی قیمت میں جواضا فہ ہوا ہے وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔ (آپ کے مسائل ج۲ص ۲۳۰)

ایک غیرمسلم متوفی کانز کهاورور ثه

سوال ....ایک غیرمسلم محض مرا اور اس کا ترکه اس کی بیویوں کو پہنچا اس کے مرنے کے

سات سال بعد بیوی کوایک لڑی ہوئی جس کوڈاکٹروں نے اس کاحمل بتلایا اور حکومت نے اس کو جائیداد دلوادی پھراس لڑی کے ایک لڑکا ہوااوراس لڑے کونانی نے متبیٰ بنالیااس لئے وہ قابض جائیداد کارم پھراس مرنے والے کے ایک دور کے رشتہ دار نے جائیداد کادعویٰ کیا اور وکیلوں کی معرفت ان ورثاء سے مقدمہ کیا اور فتانہ و کلا کا پی تھرا کہ اگر کا میابی ہوگئ تو کل جائیداد میں سے 19/16 حصہ وکیلوں کو دیں گے اتفاق سے اس وقت جائیداد کا مقدمہ خارج ہوگیا اور زبانی وکیلوں سے معاہدہ شخ کر دیا گیا گراس عہد نامے کی واپسی یا رسیز نہیں لی گئی کچھ دن بعداس دعویدار نے اپلی کی اور اس میں اس کوکا میابی ہوگئ تو اس معاہدہ کی بنا پر وکیلوں نے اس سے 19/16 حصہ زمین کا لے لیا اس زمین کو مسلمان مزارع پہلے سے کاشت کرتے چلے آئے ہیں اور بوجہ موروثی ہونے کا گان بہت کم ہے۔ اب حسب ذیل سوالات ہیں۔

ا \_صورت بالامين بيوكيل ما لك زمين مو كئ يانهيس؟

۲۔ اگرموروثی کاشت کارزمین پر قبطنہ رکھے تو جائز ہے یانہیں؟ اور ناجائز ہونے کی تعذیر پر آمدنی اس کی موروثی کاشت کار کے لئے جائز ہے یانہیں؟

ساراگر کاشت کارز مین دار سے زمین خرید نا چاہے اور بوجہا پنی مورو ثبیت کے کم دام میں زمین خرید ہے تواس میں گنهگار نہ ہو گا اورز مین کا ما لک ہوجائے گایا نہیں؟

۳۔اورحکومت کے قانون میںموروثی اور ما لک اگریل کرز مین کوفروخت کریں تو رو پیدنصفا نصف ملتا ہے تو کیا بیدو پیدکولیتا جا تزہے

۵\_ بصدح ام مونے کی تقدیر پر گذشتہ بصدے توبہ کا کیا طریق ہے؟

جواب.....(من المولوی عبدالکریم المتھلوی) بیدوکیل اس زمین کے ما لک ہو گئے خواہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اس معاہدہ کا زبانی فنخ قانو نا معتبر نہیں اور اس عہد نامے کےمطابق جوز مین لی گئی ہے وہ قانون کےمطابق ہے۔

۲۔موروثی قبضہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ جو آمدنی حاصل ہو چکی وہ جائز ہے بوجہ استیلا کے لیکن اب اس زمین کا واپس کر دینالازم ہے۔

۲۔امام ابو یوسف کے نز دیک تو اس کو کم داموں پرخرید ناجائز نہیں ہے اور ان کا قول احوط واسلم ہے البتہ امام محمد کے قول پر بیصورت درست ہے پس اگر کوئی ان کے قول پرعمل کرے تو گنجائش ہے خلاف احتیاط۔ تنبیہ: اس پرمعاملہ سودکو قیاس نہ کیا جائے ۴۔ اس کا حکم بھی مثل نمبر ۳ کے ہے۔

۵۔فقط قبصندا کھالینا کافی ہے نیز تو بہ کرنا ہاتی رہا تدارک قبصنہ گذشتہ کا 'سواسکی ضرورت نہیں۔ (امدادالفتاویٰ جساس ۱۲۵)

كالره بل كى شرعى حيثيت اورحكم

سوال .....عبدالغنی وکیل سرگودها کونسل پنجاب میں ایک بل پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا نام کالرہ بل ہےاس کی دفعات درج ذیل ہیں۔

ا ـ اس ا یکٹ کا نام قانون نا قابل تقسیم جائیداد کالرہ ہوگا۔

۲۔ بیا یکٹ اس تاریخ ہے نافذ ہوگا جو کہ لوکل گورنمنٹ تجویز کرے۔

س۔جائیدادنا قابل تقتیم سے مراوہ وجائیداد ہے جو ننہا مردوارث کو پہنچے اور تقتیم نہ ہو سکے۔ ۴۔ قاعدہ وراثت موجودہ مالک و قابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراثت اگراس کے وارثان اسفل ہوں تو جائز مردوارثان کو پہنچے گی

الف:اگراکلوتا بیٹا ہو یا اس کا اکلوتا بیٹا ہو تواپیا بیٹا یا ایسے بیٹے کا بیٹا جیسی کےصورت ہو اوراس طرح حتیٰ کہتمام وار ثان ختم ہوجا کیں یعنی

ب: اگرایک نے زیادہ لڑکے ہوں توسب سے بڑالڑ کا یاوہ اگروفات پاچکا ہوتو اسکا بڑالڑ کا اگر کوئی ہوجیسی کے صورت ہوا درای طرح حتیٰ کہ بڑے لڑکے تمام وارثان ختم ہوجا کیں۔

ج: اگرسب سے بڑے لڑکے کی اولا دنرینہ ہوتو دوسرالڑ کا یا اگر دوسرالڑ کا مرچکا ہوتو اس کا بڑالڑ کا جیسی کہ صورت ہوا دراس طرح حتیٰ کہ دوسرے لڑکے کے تمام وارثان ختم ہو جائیں

۵۔قابض کے وارثان اسفل کے گزارے کی ادائیگی نواب سرعمر حیات خال کے مرد وارثان اسفل اوران کی بیوگان اس رقم گزارہ کی مستحق ہوں گی جو قابض جائیدادمقرر کرےگااگر ایساشخص قابض جائیداد سے عنادر کھتا ہوتو بدچانی کی وجہ سے گزارے کا مستحق نہ ہوگا اور قابض جائیداد کو اختیار ہوگا کہ رقم گزاراروک لے یامقرر کردہ رقم ضبط کرلے۔

اب سوال بیہ ہے کہ ایسابل جس میں حسب ضابطہ الزکیوں کو وراثت ہے محروم کیا گیا ہے اس کی تائید وحمایت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب سیبل قطعاً شریعت اسلام کے خلاف ہے کی مسلمان کے لئے اس کوشلیم کرنایا پیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلکہ شلیم کی صورت میں کفر کا اندیشہ غالب ہے کونسل کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ وہ محرک کواس کے پیش کرنے ہے روکیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ (کفایت المفتی ج ۸ ص ۳۷)

ہندوستانی ریاستیں ورا ثت میں تقسیم کی جائیں گی یانہیں؟

سوال .....مسلمانوں کے ایک خاندان میں قدیمی دستوریے تھا کہ جا گیردار کے بڑے لڑکے کوولی عہد قرار دے کروالد کی وفات پرولی عہد حکومت جا گیرقائم ہوتا تھا حالانکہ شریعت کے بیامر صرتح خلاف ہے کہ اس کی روسے دوسرے بیٹوں کو بھی حق ورافت ہے۔

پرانے روائج کی روہے جا گیردارالف نے اپنے بڑے بیٹے بکو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بیٹے باکو الف شراب خور ہے کے دوسرے بیٹے نے ساز باز کر کے خود جا گیر پر قبضہ کرلیا اور اعلان بیکیا کہ الف شراب خور ہے اوراگر چہ مسلمان ہے گر ہندو درویشوں سے موانست رکھتا ہے اورج کے ساتھ سرکشی کرنے سے باپ کی جا گیرکاحق دارنہیں ہے اور قابل حد شریعت ہے جس پراس کوتل کر دیا کیا ان صور توں میں شرعاج کاقل جائز ہے؟اگر جائزنہیں تو کس سزا کا مستحق ہے؟

جواب ..... ہندوستان کی موجودہ ریاستیں دوستم پر ہیں۔

ایک وہ جو با قاعدہ سلطنت وحکومت کی شان رکھتی ہیں جن میں سکہ اور فوج مستقل ہیں دوسرے وہ کہ زمیندار کی حقیقت سے متجاوز نہیں چونکہ عرفا دونوں قسموں پر لفظ''ریاست''بول دیا جاتا ہے اس لئے تنقیح کی ضرورت ہے کیونکہ احکام دونوں کے جدا جدا ہیں۔

فتم اول کی ریاستیں ولی عہدیا نواب کی ملک نہیں ہیں اور ندان کوریاست کے خزانے میں مالکانہ تصرفات کے حقوق حاصل ہیں اور عموماً ایسا کیا بھی نہیں جاتا بلکہ خزانہ ریاست کا حساب و کتاب آ مدوخرج اور تمام کاروبار جدا ہوتا ہے اور ولی عہد کی ذاتی جائیداداس سے بالکل ممتاز ہوتی ہے اس کاعملہ جدار کھا جاتا ہے۔

اور قتم دوم کی ریاستیں رئیس ونواب کی مملوکہ ہیں اوران میں بیصور تیں نہیں ہوتیں قتم اول کی ریاستیں اور ایستیں اور ایستیں اور ایستیں اصل ہیں۔ سلطنت وہلی ولکھنو کے صوبے اور ان کے نواب سلاطین وہلی یالکھنو کی طرف سے صوبے دارمقرر تھے جب نظم سلطنت میں خلل آیا تو بیصوبے خود مختارا ورمستقل ہو گئے انگریزی

عمل داری کے بعد خود مختارانہ حیثیت کلی طور پر تو باتی نہ رہی لیکن بہت ہے اختیارات ملکی مستقل فوج ادر مستقل سکہ اور اندرون ملک مستقل قانون کارواج وغیرہ ان کے قبضے میں رہے اس لئے ان کا حکم شرعی مملوکہ جائیدا دجیسا نہیں کہ نواب کے انتقال کے بعد میراث کی طرح تقسیم ہوں بلکہ سلطنت وحکومت کا حکم رکھتی ہیں اور ان کے رئیس ونواب امیر وبادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ کامل اختیارات اور اس قدر قوت نہیں رکھتے جوامیر المونین کے لئے ہونے چاہئیں اس لئے عام احکام میں خلیفہ وامیر کے احکام ان کے لئے جاری نہیں کئے جاسکتے۔

اور قتم دوم کی ریاستیں البتہ مملو کہ جائیدادیں ہیں اور ان کا تھم شرعی بیہ ہے کہ و فات کے بعد مورث کے ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوں اس کے خلاف کرنے والے اگر دیگر ورثاء کی رضا ہے کرتے ہیں توظلم کرتے ہیں۔

کین صورت مسئولہ میں ریاست خواہ سم اول سے ہویا سم دوم سے الف کاتل جائز نہ تھا
کیونکہ شراب خوری یا ہندو درویشوں سے موانست کے الزام پر (اگر بیالزام ٹابت بھی ہوجائے)
قل مسلم جائز نہیں اس طرح بیہ کہنا بھی غلط ہے کہ الف نے سے سرکشی کرنے کی وجہ سے باپ کی
جاگیرکاحق دار نہیں رہا کیونکہ اگر خود باپ کی بھی سرکشی کرتا تب بھی میراث سے محروم نہ تھا اس کے
ولی عہد کی سرکشی کی وجہ سے کیسے محروم الارث ہوسکتا ہے اور ولی عہد کوئی خلیفہ وقت یا امیر المومنین
نہیں کہ اس کی سرکشی کرنے پر بعناوت کا تھم دیا جائے اور باغی کو واجب القتل سمجھا جائے جب تک
وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جوموجب قبل ہو۔

لہذاج کاالف کوتل کرناحرام ہے پھر چونکہ بیتل خطاہ اس لئے ج پر کفارہ قتل اور دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہے اور کفارہ قتل ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور تلا ہونا اس کا اس وجہ سے اور کفارہ قتل ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور تل خطا ہونا اس کا اس وجہ سے کہ اس نے ہنود کے ساتھ موانست اور شراب خوری کی وجہ سے اس کو کا فرسمجھ کریا اپنے کو امیر یا بادشاہ اور اس کو باغی سمجھ کرقل کیا ہے اگر چہ اس کا یہ خیال حقیقتا غلط تھا۔ (امداد المفتیین ص ۱۰۵۲)

## مرض الموت کی تعریف اوراس کے متعلق چندسوالات

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین پیج ان مسائل کے کہ زید کوہیں برس کی عمر سے قرحہ مثانہ ہوا مگروہ اپنا کاروبار برابرانجام دیتار ہااوراس کے علاج ومعالجہ سے بھی غافل نہیں رہا پچاس سال کی عمر میں اس کو ذہل زیرخوطہ پیدا ہوگیااوراس نے اس قدرتر قی کہ بالاخر ونبل نکلنے کے دوماہ بعدانقال ہوگیا دوہفتہ بل از انقال زید نے ایک تحریراس مضمون کی اسٹامپ
پراپی زوجہ کے نام لکھ دی کہتم میری قانو نا زوجہ ہواور تمہارا مہر ایک لاکھاتی ہزارا شرفی دہ دینار
سرخ مقرر ہوا تھا۔اور اس کا ادا کرنا میرے اوپرضروری ہے۔اس لئے میں نے اپنی کل
جائیداد بعوض نصف مہر کے کچھے دے دی اور یہ تحریراپی عین حیات بہ ثبات عقبل نظل کسی ہے
واضح ہوکہ زیدائگریزی نہیں جانتا تھااور یہ تحریرا گئریزی میں اسٹامپ پرکی دوسر ہے تحص سے کسوا
واضح ہوکہ زیدائگریزی نہیں جانتا تھااور یہ تحریرائگریزی میں اسٹامپ پرکی دوسر ہے تحص سے کسوا
کراس پردستخط شبت کردیئے اوراس کاغذ پر چھ گواہوں کے بھی دستخط ہیں اس سلسلہ میں یہ بھی عرض
کرنا ہے کہ زید ایسی جائیدادکا مالک ہے جو شاہان مغلیہ نے بعوض قضاۃ عطاء فر مائی ہے جب
برطانیہ کا تسلط ہوا تو اس نے مجملہ اختیارات شرعی صرف اقامت جمعہ وعیدین بحال رکھے اوردیگر
معالی بھی لے لے اور بقیہ استمراء اس خاندان کے لئے بخدمت عہدہ قضاۃ بعنی خدمت اقامت
معالی بھی لے لے اور بقیہ استمراء اس خاندان کے لئے بخدمت عہدہ قضاۃ بعنی خدمت اقامت

ا ـ بيجائيدا دنتقل نبيس كي جاسكتي ـ

۲۔ جب تک خدمت کی ضرورت ہے اور بحالت وفا داری سرکار برطانیہ بحال رکھی جا ٹیگی خاندان میں بیطریقہ اب تک جاری ہے کہ اولا دکو جائیدا دعلی السویہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اناث میں نہ بھی تقسیم ہوئی اور نہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔

ا \_ کیامرض مذکور مرض الموت میں شار ہو سکتی ہے۔

۲۔ کیا ندکورہ تحریر نامہ جائز ہے جبکہ زیدا یک دوسر سے فحص کا بھی مقروض ہے۔

سے کیا جائیداد فدکورا یسے قرض میں دین مہر میں زوجہ کونتقل ہوسکتی ہے اگریہ جائیداد منتقل ہوسکتی ہے تو بعدانقال زوجہ زیداس جائیداد کے پانے کا کون مستحق ہے۔

۳-اگرمرض الموت ہے تو زوجہ کو کتنا مہر مل سکتا ہے جبکہ دوسرے ورثاء موجود ہیں اگر چہ زید لا ولد فوت ہوا۔

۵۔ مبراگر حیثیت سے بہت زیادہ ہوتو کیا شرعاً جائز ہے اور قابل ادائیگی ہے یانہیں اگر قابل ادائیگی ہے یانہیں اگر قابل ادائیگی ہے تام ہر کتاب بحوالہ عبارت و تابل ادائیگی ہے تو کس مقدار میں امید ہے کہ پانچوں امور کا جواب مع نام ہر کتاب بحوالہ عبارت و ترجمہ اردوم حمت فرمادیں اور عنداللہ ماجور ہیں۔

جواب....قال في الدروشوحه الغررفي تعريف المريض بمرض الموت

مانصه من غالبه الهلاك كمريض عجزعن اقامة مصالحة خارج البيت فمن يقضيها في خارج البيت وهويشتكي لايكون فاراً لان الانسان قلمايخلوعنه هوالصحيح اه وفي حاشية الشرنبلالي عليه قال الزيلي وهوالصحيح اه ويخالفه ما قال الكمال: اذامكنه القيام بهافي البيت لافي خارجه فالصحيح انه صحيح اه هذافي حق الرجال امافي حق المرأة فقال في النهرعن البزازية فبان تعجز عن المصالح الداخلة اه (ج. 1 'ص/٣٨٠)

پس اس صورت مذکورہ میں اگرزیداس تحریر کے وفت گھرسے باہر آنے جانے اوراپی ضرورت کے امور کو بجالانے برقادر تھا تو وہ مریض مرض الموت نہ تھا اورا گرعا جز تھا تو وہ مریض موت تھا۔

وفى الدر: تجب العشرة ان سماها و دونها ويجب الاكثرمنها ان سمى الاكثر. قال الشامى: ام بالغاً مابلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان اه. وتناكد عند وطأ اوخلوة صحت من الزوج اوموت احدهما اه. وفى كشف الغمة للشعرانى وفى المقاصدللسخاوى: وكان عمربن الخطاب رضى الله عنه. كثيراما يقول لاتغلواصدق النساء فانهالوكانت مكرمة فى الدنيااوتقوى فى الآخرة كان اولاكم بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد مرة على المنبوفقال لاتزيد وافى صداق على اربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت تنهى الناس عن شئ اباحه الله لهم فقال كيف فقالت اماسمعت قول الله الناس افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال ايهالناس انى كنت نهيت ان تزيدوا النساء فى صدقتهن على اربعمائة درهم فمن شاء ان يعطى من ماله مااحب قال ابويعلى واظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل اه. (مقاصد ۱۰ م)قال السخاوى وسنده جيدقوى اه وفى الدر (ج/۲ م /۳۱۷) دين صحة مطلقاً ودين مرض موته بسبب فيه معروف يقدمان على مااقربه فيه والكل على الارث ولم يجزتخصيص غريم بقضاء دينه اه.

ان نصوص کے بعد جواب سوالات معروض ہے جب خاندان میں اس کی جائیداد کا ذکور پرتقسیم ہونا متعارف ہے تو یہ علامت ملک مورث کی ہے اناث پر منقسم نہ ہونا۔ مانع ملکیت ہے ہیں کیونکہ جہالت کی وجہ ہے عموماً ہندوستان میں اڑ کیوں کو حصہ ہیں دیا جا تالہٰ ذابیرواج قابل اعتبار نہیں ہے۔ ا۔اس کا جواب او برگز رچکا ہے۔ملاحظہ ہو۔

۱۔ اگر زیدائ خورے وقت گھر کے اندر باہراہے گام کرسکتا تھا تو یہ تحریر درست ہے اور دوسرے قرض خواہوں کے قرض ادانہ کرنے کا گناہ زید کے ذمہ رہا مگراسٹامپ کے جمت ہونے کے لئے شرط بیہ کہ جن لوگوں کی اس پر گواہی درج ہے وہ زبانی کہیں کہ زید نے اس کو جمارے سامنے سن کرا قرار کیا ہے یا اس نے ہمارے سامنے املاء کرایا ہے اور املاء کے موافق ہی اسٹامپ میں لکھا گیا ہے اور اگر ور ثاء زیداور اسٹامپ کے گواہوں میں اختلاف ہوتو یہ گواہی بدون مجلس جا کم میں پیش ہونے کے معتبر نہ ہوگی۔

وقال في الحامدية: ومنهامجلس القضاء فلاتسمع هي اي الدعوى والشهادة الابين يدى الحاكم اه ج٬ ۲٬ ص٬ ۲)

اورا گرزیداس تحریر کے دفت باہر آنے جانے سے عاجز تھا تو بیتح رپر درست نہیں ہے بلکہ سب قرض خواہوں کوجن میں عورت بھی داخل ہے جائیداد نذکور تقسیم کرلیں۔

سے جائیداد مذکور دین مہرز وجہ میں منتقل ہوسکتی ہے اور اس کے مالک بعد و فات زوجہ کے وار ثان زوجہ ہوں گے۔

۳۔زوجہا ہے پورے مہرایک لا کہ ۸ ہزار دہ دینارسرخ کی مستحق ہے اگراس سے پچھ بچے گا تو ور ثاءکو ملے گاور نہیں۔

۵۔ مہر جتنابا ندھ دیا جائے وہی معتبر ہے جاہے حیثیت سے کتنا ہی زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۵ (ایداد الاحکام جہم ۲۰۸۳)

جامع الفتاويٰ-جلد ٩-32

# كتاب الفرائض

(وراثت كابيان)

#### وارث كووراثت سےمحروم كرنا

سوال: رسول الله نے فرمایا''کہ جواہے وارث کومیراث سے محروم کردے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث ہے محروم کردے گا۔'' (ابن ماجبہ)

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جوتو انین بنادیئے وہ اٹل ہیں اور انہیں توڑنے والا کفر کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اکثر الی مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی اولا دہیں ہے کسی سے ناراض ہوجاتا ہے تواسے وراثت سے محروم کردیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں مندرجہ بالا حدیث کامفہوم بھی ہے اور یہ بات بھی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دوں اب خدا کے اس اٹل فیصلے یہ بات بھی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دوں اب خدا کے اس اٹل فیصلے سے کیامفہوم اخذ کیا جاتا ہے اس ناتھ عقل کوتشریح کے ساتھ جواب جلد مرحمت فرما ہے؟

جواب بھی شرعی وارث کومحروم کرنا ہے ہے کہ یہ وصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص وارث نہیں ہوگا جس کوعرف عام میں'' عاق نامہ'' کہا جاتا ہے۔الیی وصیت حرام اور ناجا کڑنے اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعاق کیا گیا ہووہ بدستور وارث ہوگا۔
اور ناجا کڑنے اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعاق کیا گیا ہووہ بدستور وارث ہوگا۔

(آیے کے مسائل اور ان کاحل ج ۲)

## ''نافر مان اولا دکو جائیدا دے محروم کرنایا کم حصه دینا''

سوال: ایک ماں باپ کے تین لڑ کے ہیں۔ تینوں میں سے ایک لڑک نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں اور باقی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ رہنے سب وہ ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ مولانا صاحب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے جس نے حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے جس نے

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیاوہ ایسا کرسکتا ہے یاوہ نتیوں میں برابرتقسیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں؟

جواب: جن لڑکوں نے ماں باپ ماں کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور آسکی سرزاد نیا میں بھی انکو سلے گی مگر ماں باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا دمیں سے کسی کو جائیداد سے محروم کر جائیں۔ سب کو برابرر کھنا چاہیے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کرینگے۔ (آپکے مسائل جلد ۲) باپ کی ورا ثبت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے باپ کی ورا ثبت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال: والدین اپنی ورا شت میں جوتر کہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں اس پر بہن بھائی کا کیا قانونی حق بنتا ہے؟ جب کہ ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی ورا شت میں تنیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ احکام قرآنی اور احادیث کے حوالے سے جواب صادر فرمائیں کہ بہن بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کاحق رکھتی ہے؟

جواب: قرآن کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ (بھائی ہے آ دھا) رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جوقر آن کریم کے قطعی اور دوٹوک حکم کے خلاف بیہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا (بیعنی باپ کی لڑکیوں کا) کوئی حصہ نہیں۔ (آپ کے مسائل ج۲)

دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

سوال: میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے وارثوں میں ہیوہ 'تین لڑ کے جن میں ہے انہوں نے وارثوں میں ہیوہ 'تین لڑ کے جن میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور چھ لڑکیاں چھوڑی ہیں جس میں ایک لڑکی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیدا دکس طرح تقسیم ہوگی ؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑکی بھی پاکستانی وراثت کی حق وار ہے اگر ہیں تو اس کا حصہ کا شنے کے بعد کتنا کتنا حصہ بنے گا؟ بعنی وہ بیوہ 'لڑکوں اورلڑکیوں کا الگ الگ؟

جواب: آپ نے بینیں لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کا انتقال ہاپ سے پہلے ہوایا بعد میں۔ بہر حال اگر پہلے ہوا تو مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض اور نفاذ وصیت (مرحوم کی وصیت پوری کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو ) کے بعد ) ای (۸۰) جسوں پرتقسیم ہوگا۔ ان میں دس جصے بیوہ کے چودہ چودہ دونوں لڑکوں کے اور سات سات لڑکیوں کے۔ جولڑکی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث ہوگی اور جس لڑکے کا انتقال ہوگی اور جس لڑکے کا انتقال اس کے باپ کی زندگی میں ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہوگا اور اگر لڑکے کا انتقال

باپ کے بعد ہواہے تو ترکہ چھیانوے (۹۲) حصوں میں تقسیم ہوگا بارہ جھے ہیوہ کے چودہ چودہ تینوں لڑکوں کے درسات ساتھ لڑکیوں کے مرحوم لڑکے کا حصداس کا دارثوں میں تقسیم ہوگا۔ (آپکے مسائل جلد ۱۲) بہنول سے ان کی جا سکیرا د کا حصد معاف کروانا

سوال: ہمارے معاشرے میں وراثت سے متعلق بدروایت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعداس کی اولا دمیں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے بیکھوالیتے ہیں کہ انہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر اپنے حصے سے دستبردار ہوجاتی ہیں۔ اس طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کو نتقل ہوجاتی ہے۔ کیا شرق لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا درست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا دکاحت غصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحت غصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنے صے سے دستبردار ہوجائیں تو کیا ان کی اولا دکو فرکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب: (۱) الله تعالی نے باپ کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کاحق رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا جو رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے ایں اللہ ہے۔ اس لیے بھی حق رکھا ہے تارہا ہے۔ اس لیے رفتہ رفتہ بیذی بن گیا کہ لاکیوں کا وراخت میں حصہ لینا گویا ایک عیب یا جرم ہے۔ لہذا جب تک انگریزی قانون رائج رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور جب سے پاکستان میں شرعی قانون وراثت نافذ ہوا بھائی لوگ بہنوں سے کھوالیتے ہیں کہ نہیں حصہ بیں جا ہیں۔

یے طریقہ نہایت غلط اور قانون الہی سے سرتانی کے مطابق ہے۔ آخر ایک بھائی دوسرے کے جق میں کیوں دستبردار نہیں ہوسکتا؟ اس لیے بہنوں کے نام ان کا حصہ کردینا چاہیے۔سال دو سال کے بعدا گروہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوش ہے ور نہ موجودہ صور تحال میں وہ خوشی سے نہیں چھوڑ تیں بلکہ دواج کے تحت مجبوراً چھوڑتی ہیں۔

(۲) اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعتاً خوشی ہے چھوڑ دیا ہے تو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اولا دکاحق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ماں کی زندگی میں ان کا ماں کی جائیداد پرکوئی حق نہیں اس لیے اگروہ کسی حیجت میں دستبر دار ہوجائیں تو اولا داس کونہیں روک سکتی۔

وارثوں میں بیٹا بیٹی ہیں بیٹا زمین کا خالی حصہ بیٹی

كودينا جإہتا ہے اور تغمير شده خود لينا جإہتا ہے

سوال: ایک شخص کا انتقال ہوگیا وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔اس کی اہلیہ کا اور ماں باپ کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہوگیا تو مرحوم ترکہ اس کے بیٹا اور بیٹی میں کس طرح

تقلیم ہوگا؟ مرحوم کے ترکہ میں ایک مکان ہے مکان کے اگلے حصہ میں تغمیر ہے اور پچھلا حصہ کھلی جگہہ ہے مکان کے اگلے حصہ میں تغمیر ہے اور پچھلا حصہ کے بقدر جگہہ ہے مکان کے بین سے کہتا ہے کہتم مید کھلی جگہہ جوایک حصہ کے بقدر ہے لیاؤ بہن اس پر راضی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے تو شرعاً بھائی کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے بینوا تو جروا قابل قبول ہو سکتی ہے بینوا تو جروا

جواب: صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ علی الارث اداکرنے کے بعد مرحوم کے کل ترکہ کے نین حصے ہوں گئے بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا' بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھلی جگہ (جس میں تغییر نہیں ہے) دینا چا ہتا ہے اور تغییر والاحصہ خود لینا چا ہتا ہے۔اگر بہن اسے لینے پر جگہ دل سے راضی نہ ہوتو بھائی کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو بیجگہ لینے پر مجبور کرئے ترکہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ہرا ہر جزو میں تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ لہذا کوئی وارث اپنی مرضی سے دوسرے وارث کا حصہ متعین کرکے اس کو وہ حصہ لینے پر مجبور نہیں کرسکتا۔ شرعا اس کو بیتی حاصل نہیں ہے۔ ہدا بیا ولین میں ہے:

الشركة ضربان شركة املاك و شركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه (هدايه اولين ص٢٠٣ كتاب الشركة)

فتح القدريين فوائدظهيريد فتقل كياب:

ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطلة او ورثاها كانت كل حبة مشركة بينهما. النج (فتح القدير مع عناية ص ١٥٣ ا ج٢ كتاب الشركة) دونون عبارتون كا غلاصه بيه به كمشركة كى دونتمين بين: لشركة الملاك شركة عقود شركت الملاك بيه به دوا دميون في طالاك بيه به دوا دميون في إيان بي زياده) كى چيز كه وارث بينيا دوا دميون في كركوئى چيز خريدى تو وه ان دونون كه درميان مشترك موگى اور دونون مين سه كى ايك كه ليه التي ساتهى خريدى تو وه ان دونون كردايان مشترك موگى اور دونون مين سه كى ايك كه ليه التي ساتهى كه حصه مين اس كى اجازت كه بغير تصرف كرنا اور استعال كرنا جائز نبين مها ورشركت جب بالكل ابتذاء سه موجيد دوا دميون في كرنا ورائخ يد يا گيهون كه وارث بين تواس كام مرداند دونون كه درميان مشترك موگا د (بدايداولين فتح القدير)

عناميشرح مداميين ايك مسئله كى تشريح كرتے ہوئے فرمايا:

ان صاحب عشرة اسهم يكون شريكاً لصاحب تسعين سهماً في جميع

الدار على قدر نصيبها منها وليس لصاحب الدران يدفع صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيب من اي موضع كان.

عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ ایک مکان میں دو تحف حصہ دار ہیں۔ایک شخص کے نوے ۹۰ حصے ہیں اور دوسرے کے دس تو دونوں اپنے اپنے حصے کے بقدر پورے مکان میں شریک ہیں۔لہذا جس شخص کا حصہ زیادہ ہے اس کو بیچن نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کو جہاں سے جا ہے حصہ دے دے۔

(عنایه شرح هدایه ص۲۷۵ج۲ مع فتح القدیر تحت المسئلة ومن اشتری عشرة اذرع من مأته ذراع من دار او حمام کتاب البیوع)

لہذاصورت مسئولہ میں کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہواور ہرایک کواتنا حصال جائے جتنا کہا سکاحق ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔(فقاوی رجمیہ جاس ۴۸۴) ورا ثنت کی جگہ کڑکی کو جہیز دینا

سوال: جہیز کی لعنت اور وباء ہے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جہیز کی شکل میں اپنی بیٹی کو' ورثۂ' کی رقم دے دیتے ہیں۔ کیا میمکن ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی ورثہ بیٹی کو دے دے؟ جہیز کے نام پر اور اس کے بعد اس سے سبکدوش ہوجائے؟

جواب: ورثة تو والدين كے مرنے كے بعد ہوتا ہے 'زندگی میں نہیں۔البتۃ اگرلڑ کی اس جہز كے بدلے اپنا حصہ چھوڑ دے تو ايبا كرسكتى ہے۔(آپ كے مسائل جلد ٢) مال كی وراثت میں بھی بیٹیول كا حصہ ہے

سوال: ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو چکے ہیں ہم چار بہنیں اور دو بھائی ہیں۔ ہماری والدہ کے ورثہ پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کررکھا ہے۔ تمام جائیداد اور کاروبارے والداور بھائی مالی فائدہ اٹھارہے ہیں ہم بہنیں جب والدصاحب سے اپنا حصہ مانگتی ہیں تو کہتے ہیں بیٹیوں کا مال کے ورثہ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور بیسب میراہے؟

جواب: آپ کے والد کا بیکہنا غلط ہے کہ مال کی وراثت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے اس طرح مال کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت لکھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا تر کہ ۳۲ حصوں پرتقسیم ہوگا۔ آٹھ جھے آپ کے والد کے بین ۲/۲ دونوں بھائیوں ادر ۳/۳ چاروں بہنوں کے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

# لڑ کے اورلڑ کی کے در میان وراثت کی تقسیم

سوال: اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھروپے ترکہ میں چھوڑے اور وارثوں میں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوں تو ازروئے شریعت ایک لا کھروپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں بھی اسلامی قانون وراثت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟

جواب: اگراورکوئی وارث نہیں تو مرحوم کی تجہیز و تکفین ادائے قرضہ جات اور باتی ماندہ تہائی مال میں وصیت نافذ کرنے کے بعد (اگراس نے کوئی وصیت کی ہو) مرحوم کا تر کہ چارحصوں میں تقسیم ہوگا۔ دو حصے لڑکے اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ (آ کیے مسائل اور ان کاحل)

## بھائی بہنوں کا درا ثت کا مسئلہ

سوال: ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ہماری والدہ اور والد انقال کر چکے ہیں۔ ایک مکان ہمارے ورثہ میں چھوڑا ہے جس کو ہم ۱۰۰۰-۵۰ روپے میں فروخت کررہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے حصے میں کیا آئے گا اور بھائی کے حصے میں کیارتم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور سیٰعقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: آپ کے والدمرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکرنے اور کوئی جائز وصیت کی ہو تو تہائی مال کے اندراسے پورا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں چھوٹی 'بڑی' منقولہ غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ پانچ حصوں پرتقسیم ہوں گی۔ دو حصے بھائی کے ہیں اور ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کا۔ (آپ کے مسائل جلد ۱)

# ورا ثت میں او کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال بھتیم سے پہلے ہمارے نانا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان میں پھی ہی کیا ہولیکن مرنے سے پہلے ہمارے نانا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان میں پہلے ہمارے نانا کپڑے کی ہولیا ہوا تھا جس کو بعد میں مٹھائی کی دکان میں تبدیل کرلیا۔ دکان پگڑی کی تھی اور بڑے بیٹے کے نام تھی۔ بعد میں دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئ بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں میں وہ دکا نیس بانٹ لیں اس طرح نانا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھائیوں میں جائیداد تقسیم کردی کڑیوں کو پچھ بیں دیا۔ پچھ عرصے کے بعد مانی کا انتقال ہوا انہوں نے جور تم نفذ چھوڑی تھی کڑکوں میں تقسیم ہوگئ کڑیوں کو پچھ بیں ملا۔

اب مولاناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ سیجے صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دیجئے کہ کیاان لوگوں کا بیطرز عمل ٹھیک ہے؟ کیااس سے مرنے والوں کی رومیں بے چین نہ ہوں گی؟ ویسے بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حق داروں کا حق کھانے والا بھی پھلتا پھولتا نہیں؟

جواب: بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت ہے محروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے آپ کے نانا نانی تو اس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے جولوگ اس جائیداد پراب نا جائز طور پر قابض ہیں وہ بھی سزا ہے پچ نہیں سکیس گے لڑکوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ نکال کران کودے دیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) سر سر سر سر م

# کیا بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟

سوال: ہم پانچ بہن بھائی ہیں ، و بھائی اور تین بہنیں سبشادی شدہ ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی بیویاں ایک جگہ رہنا پہند نہیں کر تیں اس لیے ہم نے بید مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہوگیا ہے۔ اب صور تحال بیہ ہے کہ جب بہنوں کو بیہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان میں جھے کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہیں ہوتا جب ہہنیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کررہی ہیں۔ مولا نا صاحب اب آپ ہماری بہنوں کو سمجھائیں ہوتا جب ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کاحق نہیں ہوتا اور مولا نا صاحب اگر ہیں ہی غلطی پر ہوں تو براہ کرم کہ باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کاحق نہیں ہوتا اور مولا نا صاحب اگر ہیں ہی غلطی پر ہوں تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی میں بیا تا میں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے حق دار ہیں اور اگر ہیں تو بہنوں کے حصے میں کئی رقم آگ گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا؟

جواب بیتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھا بتایا ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ بیٹ ہوتا۔ البتہ جائیداد کے حصے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں۔ اپنی زندگی میں اگر والد دینا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناء پرزیادہ دے دے تو گھجائش ہے۔ بہر حال آپ کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں۔ بھائیوں کا دوگنا حصہ اور بہنوں کا اکہرا۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل جلد ۲)

## سوتیلے بیٹے کا باپ کی جائیداد میں حصہ

سوال: کیاسو تیلے بیٹے کو ہاپ کی جائیدا دے حصہ ل سکتا ہے جب کہ شادی کے وقت وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا وراب اپنے بچوں کے ساتھ الگ اپنے گھر میں رہتا ہے؟ جواب: اس بچ کاسو تیلے باپ کی دراشت میں کوئی حصنہیں ہے۔ (آ بچ مسائل اوران کاعل جلد ۲)

مرحوم کے ترکہ میں دونوں بیو یوں کا حصہ ہے

سوال: ہمارے والدکی دوشادیاں تھیں 'پہلی ہوی ہے ہم دو بھائی اور دوسری ہوی ہے ایک لڑکی ہے ہمارے والدصاحب کوفوت ہوئے تقریباً دس سال گزر بچے ہیں اوراس عرصہ میں ہماری دوسری والدہ نے دوسرا عقد کرلیا جس سے ان کے تین بچے ہیں۔ اب ہم اپنے والدکی وراثت منقولہ وغیر منقولہ کوتشیم کرنا جا ہے ہیں۔ اب آپ بتا کیں کہ ہم میں سے ہرایک کوکتنا حصہ ملتا ہے اور ہماری دوسری والدہ کوکتنا حصہ ؟ اگر شرعا ان کاحق ہو؟ ذراتفصیل سے بتا کیں مہر بانی ہوگی؟

جواب: آپ کے والد مرحوم کاتر کہاس کی دونوں ہو یوں اور اولا دمیں اس طرح تقسیم ہوگا۔ پہلی ہوی ۵ دوسری ہوی ۵ لڑکا ۱۸۷ لڑکی ۱۸۳ لڑکی ۱۳

یعنیکل ترکہ کے ۸۰ تھے بنا کرآٹھویں حصہ کی روسے دونوں بیویوں کو ۱ جھے (ہرایک کو ۵۵ حصے کرکے ملیں گے اور بقیہ ۷ حصے اس کی اولا دمیں اکہراد ہراکے حساب سے تقسیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸٬۲۸ کر کے اورلڑ کی کو ۱۳ حصے ملیں گے۔الغرض مرحوم کے ترکہ میں دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل جلد ۲)

دو بیو یوں اوران کی اولا دمیں جائیداد کی تقسیم

سوال: ایک شخص کی دو بیویاں ہیں۔ایک سے ایک لڑ کا اور دوسری سے تین لڑ کے ہیں۔وہ اپنی جائیدادان پرتقسیم کرنا چاہتا ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہنیں چاروں لڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔شریعت کی رو سے اس جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟

جواب: شرعاً اس کی جائیداد کا آٹھوال حصد دونوں ہیو یوں کے درمیان اور باقی سات حصے چاروں لڑکوں کے درمیان اور باقی سات حصے چاروں لڑکوں کے درمیان مساوی تقشیم ہوں گے۔ گویا اس کی جائیداد کے اگر ۳ صحے کر لیے جائیں توان میں سے دودو حصے دونوں ہیویوں کوملیس گے اور باقی ۲۸ حصے چارلڑکوں پرسات حصے فی لڑکا کے حساب سے برابر تقشیم ہوں گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

مرحوم کا تر کہ کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد 'بیٹی اور بیوی حیات ہوں سوال:میرانام غزالہ شفیق احمہ ہے میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہوں میری پیدائش کے دوسال بعد میر بے والدین میں علیحدگی ہوگئ تھی اس کے پانچ سال بعد میر بے والد نے دوسری شادی کر لی تھی کیے سال بعد میر بے والد کا انقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دکان جو ۹ گزیر ہے جو کہ پہلے میر بے دادانے (جو ماشاء اللہ حیات ہیں) خرید ااور بنوایا تھا اور اپنے بیٹے شغیق کے نام گفٹ کر دیا تھا اور اس کے تین سال بعد میر بے والد کا انقال ہوگیا اب جب کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ان کی دوسری ہوی اور ان کے والد حیات ہیں۔ مہر بانی کر کے آپ یہ بتا کیں کے والد کے انقال کے بعد ہم سب کا کتنا حصہ بنتا ہے؟

جواب: آپ کے مرحوم والد کاکل تر کہ (ادائے ماوجب کے بعد یعنی ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد) آٹھ حصوں میں تقتیم ہوگا۔ آٹھواں حصہ آپ کی سوتیلی والدہ کا' چار جھے (یعنی کل تر کہ کا آدھا) آپ کا اور باقی ماندہ تین جھے آپ کے داوا کے ہیں۔

اور ہاں! آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ نہ ہوں تانہ ہیں؟ اگر دادی صاحبہ نہ ہوں تب تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے اوپر لکھ دیا اور اگر دادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو کل ترکہ کا چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔اس صورت میں ترکہ کے ۲۲ جھے ہوں گے ان میں ۳ مرحوم کی بیوہ کے موالدہ کے ۲۴ بیٹی کے اور ۵ والد کے۔

# مرض الموت كى طلاق سے حق ورا ثت ختم نہيں ہوتا

سوال: ایک محض نے مرض الموت کی حالت میں بیوی کوطلاق دی اس کے چند دن بعد وہ اس بیاری سے فوت ہو گیا تو کیااس مطلقہ عورت کو خاوند کی میراث سے حصہ ملے گایانہیں؟

جواب: مرض الوفات میں طلاق دینے سے خاوند کے بارے میں بیر شبہ ہوسکتا ہے کہ شاید اس نے بیوی کومیراث سے محروم کرنے کے لیے بیدقدم اٹھایا ہو اس لیے ازروئے شرع مرض الموت میں طلاق دینے سے عورت کاحق میراث ختم نہیں ہوتا۔

لما في الهندية: الرجل اذا طلق امرأته طلاقاً رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان بالاجماع. (الفتاوي الهندية ج ا ص ٢٢ م الباب الخامس في طلاق المريض) وقال العلامة ابن عابدين: الطلاق اذا كان رجعيًا ترثه وكذا يرثها لوماتت في عدّة. (ردّالمحتار ج ٢ ص ٢٤ م باب طلاق المريض) وَمِثْلُهُ في كنزالدقائق على

ھامش البحر الرائق ج م ص ٣٢ باب طلاق المريض) (فتاويٰ حقانيه ج م ص ٥٧٩) مرحوم کی وراثت کے مالک بھتیج ہوں گے نہ کہ جنیجیاں

سوال: الف ب ج تینوں بھائی فوت ہوگئے۔(د) جولا ولد ہے زندہ رہا۔اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئے۔(د) جولا ولد ہے زندہ رہا۔اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئے۔(د) نے انتقال کے وقت اپنے پیچھے ایک مکان اور پچھے نفذر قم چھوڑی ہے جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لا کھر و پیپنتی ہے۔(د) کا ماسوائے تینوں بھائیوں کی اولا دے اورکوئی وارث نہیں ہے اب بیز کہ س کو ملے گا؟ جواب: شرعاً اسکے وارث اسکے بھتے ہوئے جمعیے اس وارث نہیں ہوگی۔(آپکے مسائل جلد ۱)

زندگی میں جائیدادلڑکوں اورلڑ کیوں میں برابرتقشیم کرنا

سوال: جناب محترم! ہمارے ایک جانے والے جو کہ دیندار بھی ہیں ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ ان صاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کواولا دہیں برابر تقسیم کردیں کیونکہ ان کا بیکہنا ہے کہ مرنے کے بعد ایسانہیں کرسکتا۔ وہ ایسانس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نالائق 'بادب لڑکوں لڑکیوں کو سزا دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیا وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟

جواب: اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولا دمیں (خواہ لڑکے ہوں یالڑکیاں) برابرتقسیم کرسکتے ہیں۔(آپ کےمسائل جلد ۲)

مرحومه کا جہیز ٔ حق مہر دار ثوں میں کیسے تقسیم ہوگا

سوال: میری بیوی تین ماہ قبل بعنی بچی کی ولادت کے موقع پرانقال کرگئی کیکن بچی خدا کے فضل سے خیریت سے میرے پاس ہے۔اب مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ:

(الف)مرحومہ جوسامان جہزمیں اپنے میکے سے لائی تھی اسکے انقال کے بعد کس کا ہوگا؟

(ب) میرے سرال والے مرحومہ کی رقم میں مہر کا مطالبہ کردہے ہیں حالانکہ مرحومہ نے زبانی طور پراپنی زندگی میں بغیر کسی دباؤ کے وہ رقم معاف کردی تھی؟

جواب: مرحومه کاسامان جہیز حق مہراور دوسراسامان وغیرہ وارثوں میں مندرجہ ذیل طریقے ہے تقسیم ہوگا: حق مہر معاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے والدین منکر ہیں اور حق مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو معافی کا پیچھا عتبار نہیں ہوگا اس لیے حق مہر بھی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ مرحومہ کی جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ زیورات وحق مہر وغیرہ کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر کے شوہر کو تین حصے بیٹی کو چھے خوالدہ کو دوجھے اور والد کو دوجھے ملیں گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

# بیوی کی جائیدادے بچوں کا حصہ شوہر کے پاس رہے گا

سوال: کیا مذہب اسلام میں بیوی کی حجھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور ضرورت پرشو ہرکوحی نہیں ہے کہ وہ پسے کو ہاتھ لگائے حالانکہ بیتھم ہے کہ پیسے کوکسی قانونی طریقے سے بچوں کو ہالغ ہونے تک ادائیگی کروادے؟

جواب: بیوی کی چھوڑی ہوئی دولت میں ہے جو حصہ بچوں کو پہنچے وہ بچوں کے والد کی تحویل میں رہے گا اور وہی ان کی ضروریات پرخرچ کرنے کا مجازہ ہے۔ (آپکے مسائل اور ان کاحل جلد ۲) مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟ موال : میرے شوہر کا انتقال ہوگیا 'ہم دونوں کا فی عرصے الگ رہے بیا ہے والدین کے بیاس رہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں بیس رہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں بیس رہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں بیس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر ۴۰ دن عدت گزارے میراذ ربعہ معاش نوکری ہے اور چھٹی لی تھی 'کیا عدت ہوگی؟

جواب: شوہر کی وفات کی عدت چار میہنے دس دن ہے اور میہ عدت اس عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر سے الگ رہتی ہو۔ آپ پر چار مہینے دس دن کی عدت لازم تھی۔ اینی شا دی خو د کر نیوالی بیٹیوں کا با ہے کی وراشت میں حصہ

سوال: میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے شادی کی اور ایک نے باپ کے انتقال کے بعد شادی اپنی مرضی سے کی کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے برا بھائی اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بن بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیاان دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیاان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراشت میں اسلام کی روسے حصہ ہوتا ہے؟

جواب: جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد میں دوسری بہنوں کے برابر حصہ ہے۔ بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ناجائز ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے کہ جائیدادکودس حصوں میں تقسیم کرئے دودو حصے بھائیوں کودیتے جائیں اور ایک ایک بہنوں کو۔واللہ اعلم (آپ کے مسائل جلد ۲)

مطلقه كي ميراث كاحكم

سوال: اگرعدت کے دوران مطلقہ کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو کیا مطلقہ معتدۃ کوخاوند کی جائیداد میں ارث کاحق مل سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگرعورت کے مطالبہ پر خاوند نے طلاق دی ہوتو ایسی حالت میں مطلقہ حق وراثت سے محروم رہے گی اس کے علاوہ چونکہ معتدۃ خاوند کے نکاح میں پابند رہتی ہے اس لیے اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔اگر چہ عورت مطلقہ مغلظہ ہی کیوں نہ ہو۔

لما في الهندية: الرجل اذاطلق امرأته طلاق رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان ..... ولو طلقها طلاقاً بائنًا او ثلاثًا ثمّ مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. الخ (الفتاوي الهندية ج ا ص ٢٢ م الباب الخامس في طلاق المريض)

(قال العلامة عالم بن العلاء الانصاريُّ: اذا طلق المريض امرأته طلاقاً رجعيًا ورثت مادامت في العدّة وفيه. ولو طلقها بائناً او ثلاثاً ثم مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. (الفتاوي التاتارخانية ج٣ص٥٥٥ الفصل العشرون في طلاق المريض كتاب الطلاق) وَمِثْلُهُ في ردالمحتار ج٢ص٥٢٥ باب طلاق المريض) (فتاوي حقانيه ج ٣ ص ٥٨١)

(۱) صرف لڑکیاں ہوں تو بھائی بہن گوتر کہ میں استحقاق ہوگا یانہیں؟ (۲) اپنی زندگی میں اولا دکو جائیداد کا ہبہ؟

سوال: ہم تنین بھائی اور دو بہنیں ہیں' باپ کی ملکیت کامکمل بٹوارہ ہو چکا ہے' رہن ہمن بھی الگ الگ ہے' منشاء سوال میہ ہے کہ میری چھلڑ کیاں ہیں' لڑکے تین ہیں تو کیا میرے مال ہیں سے میرے بھائی اور بہنوں کو بھی ور شہ ملے گا اور ملے گا تو کتنا؟ (۲) میں اپنی حیاتی میں اپنی لڑ کیوں کو اپنی ملکیت بخشش کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کس طریقہ ہے؟

جواب: عورت (بیوی) ہوتو آ تھویں حصد کی دہ تق دار ہے اور لڑکیاں چھ ہیں دہ آپ کر کہ میں ہے۔ دو مگف ۲۶۳ کی جورت (بیوی) ہوتو آ تھویں حصد کی دہ تق دار ہے اور لڑکیاں ہے بعد جو بچاس کااس کے بعد جو بچاس کااس کے بعائی بہن حق دار ہو نگے اور للذ کرمشل حظ انٹیین کے اصول پر بھائی کودو حصاور بہن کوایک حصد (بعنی) ایک بھائی کودو بہنوں کے برابر ملے گاہے ہم آپ کی وفات کے بعد کا ہے بھائی بہن شرعا وارت ہے۔
ایک بھائی کودو بہنوں کے برابر ملے گاہے ہم آپ کی وفات کے بعد کا ہے بھائی بہن شرعا وارت ہے۔
آپ اپنی زندگی میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف اپنی بیوی اور لڑکیوں کودیں گی اور جو پچھ دینا ہواس پر قبضہ بھی کرادیں تو قانو نا اگر چہ لڑکیاں اور بیوی مالک اور کیوں کودیں گا گر بھائی بہن محروم ہولی گا ور ران کومحروم کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر آپ اسپنے کو گناہ سے بچانا چاہتے ہوں اور زندگی میں تقسیم کرنا ضروری ہوتو بہتر صورت میں ہوتا نہ پڑے بعد بیوی کو لیے بھتر رضروں کا مختاج ہونا نہ پڑے بعد بیوی کو لیے بھتر رضروں سے بچلا کیوں کوکل مال کے دو جھے اور اس کے بعد جو بچے اوپر بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق بھائی کودور حصاور بہن کوایک حصد دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرا کیک کواپنا حق مطابق بھائی کودور حصاور بہن کوایک حصد دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرا کیک کواپنا حق مطابق بھائی کودور حصاور بہن کوایک حصد دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرا کیک کواپنا حق مطابق بھائی کودور حصاور بہن کوایک حصد دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرا کیک کواپنا حق مل

جائے گااور کوئی محروم ندرہے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ( فناوی رحمیہ ) زندگی میں اپنی لڑ کیوں کو جا ئیدا دفقسیم کر دینا

سوال: میری صرف لڑکیاں ہیں بھائی بہن صاحب مال ہیں اورایک دوسرے کی وراثت کی تمنا نہیں رکھتے اس حال میں بھی کیا میرے بھائی بہنوں کوتر کہ میں سے دیا جائے گا؟ اگر میرے بھائی بہن راضی ہوں تو میں اپنی لڑکیوں کواپنی جائیدا دوغیرہ بطور ہبدد ہے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیس!!!

جواب: انقال کے بعد ترکہ تقسیم شری تھم ہے جو بھی شرعاً دارث ہوشریعت کے قانون کے مطابق اسے اس کاحق ملتا ہے وہ مالدار ہو یا غریب تقسیم ورا ثت اپنی مرضی کی چیز نہیں کہ جے چاہیں دے دے اور جے چاہیں نہ دیں اور جوشر کی وارث ہے اسے بھی بیچی نہیں کہ اپنا حصہ نہ لے بلکہ شرعاً اسے اس کا حصہ ملے گا' ہاں لینے کے بعدا سے حق حاصل ہے کہ جے چاہے بخشش کے طور پر دے دے اور اپنی زندگی میں جو پچھ دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقسیم بالفاظ دیگر تقسیم ورا ثت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشر کی حدود میں دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقسیم بالفاظ دیگر تقسیم ورا ثت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشر کی حدود میں رہے ہوئے یہ تھرف کر لیکن اگر وار ثوں کومحروم کرنے کی نہیت سے اپنا

مال کمی کودے دیے تو نیت سیحیح نہ ہونے کی وجہ ہے گئہگار ہوگا اورا گروارٹوں کومحروم کرنے کی نیت نہ ہوا در نہ ہی دل سے اس پر راضی ہوں اورمحض اس خیال سے کہ میرے انقال کے بعدلڑ کیاں پریثان نہ ہوں اپنی زندگی میں بخشش کر کے قبضہ دے کر مالک ومختار بنادے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ (فقاوی رجمیہ)

بہن کوحق نہ دیا جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: ترکتقتیم کرنے کے بارے میں بھائی کی نیت خراب ہے بعنی باپ کے ترکہ میں سے بہنوں کاحق دینے کے لیے بھائی راضی نہیں ہے تو اس کے لیے شرع بھم کیا ہے؟

جواب: میراث کی تقسیم کے بارے میں شرع کی مند مانا اور لڑکیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا اور ان کو ان کا تندیشہ ہے۔ خدائے اور ان کو ان کا حق ندوینا بہت شخت گناہ کا کا م ہے بلکہ حد کفرتک بھنے جانے کا اندیشہ ہے۔ خدائے پاک نے اپنے کلام پاک میں وراشت کے قانون وقواعد بیان کرنے کے بعد صری الفاظ میں فرمایا: "و من یعص الله ورسوله ویتعد حدودہ ید خله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین" (یعنی اور جوکوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا اور اس کی میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ) (سورہ نساء) لہذا صورت مسئولہ میں بہنوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے انکار کرنا عذاب ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب فاوئی رجمیہ جو اس ۲۵۳۔

## ميراث ہے متعلق چندسوالات

سوال .....زیدصاحب رشد و ہدایت فوت ہوااس کے دولا کے (عمر و بالغ اور خالد نابالغ سے) اور چارلاکیاں تین بالغ اور ایک نابالغ اور دو زوج تھیں زید نے وفات سے چند روز پہلے قرضہ تحریر کرایا جو پچپن سو ہوا۔ ان میں سے دوسواٹھارہ روپے متوفی نے خود ادا کر دیئے اور باقی روپے کی نسبت بڑے عمر و سے کہا کہ جہیز و تکفین کے بعد پہلے میرا قرضادا کرنا پھر دوسرے کام کرنا اور ایک ہزار میری قبر پرلگانا اور کہا کہ میں نے ہرایک وارث کا حصد ادا کر کے داختی کیا ہے محافظ مال ہندہ (غیر وارث) سے کہا کہ جو پچھ میرے پاس ہے وہ عمر و کو دے دینا کہ اس کا حصہ اور پانچ سورو پے جو شادی سے متعلق ہیں وہ بھی دے دینا پھر عمر و سے کہا کہ تو بھی این طرف سے سورو پے دختر ہندہ کو دے دینا اور اپنے چھوٹے بھائی کی تعلیم و تربیت کرنا مگر اراضی مکانات نورات پشمید کی بیٹر سے یہ نہا مگر حو بلی الگ

الگ ورٹاء کودے رکھی تھی اور پھے جھے میں وہ محافظ مال رہتی تھی جب محافظ بیت اللہ کو چلے گئے تو وہ مکان عمر و کے قبضے میں آگئے اور زید نے عمر و کو انتقال سے پچھے پہلے تھم دیا کہ دروازوں کا تقل لگا وہ کہ قبضہ تحقق ہو جائے اور توشے خانے پر جہاں محافظ تھے اس کا قفل لگ گیا تو مال غبن باہر نہ جائے گا عمر نے قفل لگا ویئے مگر جس میں زید بیارتھا اس کو قفل نہ لگ سکا زید کا انتقال ہو گیا تو عمر و تعفین وغیرہ میں لگ گیا اور محافظ مال کا داؤ لگ گیا اور سب مال ایسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ جہاں عمر و کا دور نہ تھا دو چار دن بعد عمر و نے محافظ سے کہا کہ جو پچھ تمہارے پائی ہے لے آؤہ ہو نے کہا کہ میرے پائی وہی آٹھ میں وہی آٹھ میں دو پیت ہو اور بر تنوں کے علاوہ عمر وکو پچھ نہ دیا اور خود بیت اللہ کو چلی گئ دو چی سے کہا کہ جو پی سے میں مرک گئی اور خیب وار بر تنوں کے علاوہ عمر وکو پچھ نہ دیا اور خود بیت اللہ کو چلی گئی اور حسب حصہ لے اور وہ وہ ائیدا دی بھے کہ اور وہ سے کہا کہ جائیدا دکا پچھ حصہ لے جکے ہوا ہو جو جائیدا دی بید نے تقسیم نہیں کی تھی اور حسب حصہ لے لواور موافق جھے کے حصہ لیے نے قرضہ دوسب نے کہا کہ نہ جم حصہ لیے نے قرضہ دیتے۔

عمرونے حسب وصیت خانقاہ کی تغییر شروع کی اسی دوران حویلی کی جانب شال میں آگ لگ گئ تو عمرونے جاہا کی تغییر کرادے تب والدہ خالداور نھیالی مانع آئے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اپنا حصہ خواہ بنالور دوقدح کے بعد تغییر کی اجازت ہوئی تو عمرونے تعویذ اور ہدایا وغیرہ کی آمدنی سے وہ تیار کی۔

اورعمرون اپنی فدکورہ آمدنی سے پچھاراضیات خرید کی ہیں اور بعض مریدین نے ہبہ کی ہیں اور بعض لوگوں نے زید کوزمینیں ہبہ کی تھیں مگر قبضہ وکا غذات مکمل نہ ہوا تھا عمرو نے ان کو بھی اپنے قبضہ میں لیااسی طرح مولیتی کپڑا ہرتن اور مکانات زید نے تیار کئے ہیں اور سرکار کی طرف سے وہ معافیات جوزید کے وقت بسبب قیددین حیات ضبط ہوگئی تھیں معافیات جوزید کے وقت بسبب قیددین حیات ضبط ہوگئی تھیں عمرو کے نام پھر واگذار ہوئی ہیں بلکہ بعض جدیداس کے نام ہوئی ہیں مگر کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کل اس کے لئے ہیں جوزید کا جانشین ہواس سال ورثاء میں تقسیم کی پچھ بات چلی ہے فریقین کو فیصلہ شرعی منظور ہے لئے ہیں جوزید کا جانشین ہواس سال ورثاء میں تقسیم کی پچھ بات چلی ہے فریقین کو فیصلہ شرعی منظور ہے لئے ایان امور کا جواب تحریر فرما ئیں۔

ا۔جواراضیات اور پارہے وغیرہ عمر وکو ہبہ یار بن مریدین یا غیر مریدین سے حاصل ہوئے ہیں ان میں باقی ور ٹاءشریک ہیں یانہیں؟

جواب .....زید کے ورشہ زید کے ترکے سے حصہ پاکتے ہیں اور ترکہ وہ مال ہے جومیت بوفت موت اپنی ملک میں چھوڑ ہے پس جو چیزیں خاص عمر وکی ملک میں آئی ہیں ان

میں ور ثاءزید کاحق نہیں ہوسکتا ہے۔

۲۔ حویلی جس طرح زیدنے ہروارث کودے رکھی تھی ای طرح رئی چاہئے یادوبارہ تقسیم ہو۔ جواب .....حویلی جوزیدنے تقسیم کرکے ہرا یک کا قبضہ کرادیا تھا وہ ہروارث کی ملک ہو گیا پس تر کہ نہ رہااوراس کی جدید تقسیم نہیں ہو عتی وہ ہی تقسیم بحال رہے گی۔

۲۔ بڑی حویلی سے متصل جھوٹی حویلی جوزیدنے زمین مشترک میں تیار کرائی ہے کس طرح تقسیم ہو؟
جواب سے بین مشترک میں شرکاء کی اجازت کے بغیر اگر کچھ تعمیر کرے تو وہ بنائے خاص
اسکی ہوتی ہے اور زمین مشترک رہتی ہے اور اجازت دینے کی صورت میں بھی حق رجوع ہوتا ہے۔
۵۔ مریدین کا اپنے پیر کی اولا د کی جو خدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر اشخاص جو خدمت کرتے ہیں مقرر کرتی ہے؟

جواب .....مریدین کااپنے پیرزادوں کی خدمت اورا یے ہی دوسرے لوگوں کا سجادہ نشین کی خدمت کرنا ہے ہمبہ واجرت کے حکم میں ہے پس کرنے والا جس کو دے گا وہ اس کی ملک ہوگا دوسرے مخص کااس میں پچھرتی نہیں۔

۲۔جو کچھ جائیدادزیورات وغیرہ موت زید کے وقت سے دارثوں کے قبضے میں ہیں کیکن ہے۔قطعی کی اطلاع نہیں ہے اس کی ہے یاتقسیم ہونی جاہئے؟

جواب .....زیدنے جو چیز ہبہ کرکے قبضہ کرادیا وہ ای کی ہوگی تر کہ سے خارج رہے گی اور اس کے علاوہ تقسیم میں داخل ہوگی۔

٧- كتب اور فرش اور جمام اور باغ تقسيم مونے جامئيں يانہيں؟

جواب .....ان سب چیز دل کی تقسیم ہوگی اس دجہ سے کہ بیسب تر کے میں داخل ہیں۔ ۸۔جو باغات اور کنویں وغیرہ جوعمرو نے زمین مشترک میں بنوائے ہیں ان کی تقسیم کس طرح ہونی جاہئے؟

سوال ....زمین مشترک کی قسمت باعتبار قیمت کے ہوگی اور درخت وغیرہ عمرو کے ہوں گےاگراس نے اپنے مال خاص سے نصب کئے ہیں۔

9\_معافیات جوفقراء کے مصارف کے واسطے ہے متعلق مکان وہنی جاہئے یاتقسیم ہونی جاہئے؟

جامع الفتاويٰ-جلدو-33

جواب .....زید کے مرنے کے بعد جومعافیات ضبط ہوگئ تھیں اور پھرعمرو کے نام عطا ہوئی ہیں ان میں اور ایسے ہی ان معافیات میں جو ابتداء عمر و کوعطا ہوئی ہیں تقسیم نہیں ہوگی عطائے سرکاری اس محض کی ہوتی ہے جس کے نام پرمقرر ہو۔

ا۔جوزمین زید کوناقص ہبہ کے ذریعے ملی تھیں اور بھیل کاغذات اور قبضہ عمرونے کیا ہے کیا ان کی بھی تقسیم ہونی جا ہے ؟

جواب .....جوز مین زید کوایام حیات میں کی نے ہبہ کی تھیں گر قبضہ نہیں ہوا تھا وہ ملک زید میں نہیں آتی اس وجہ سے کہ ہبہ بدون قبضہ مفید ملک نہیں ہوتا پس وہ ترکے سے خارج رہے گی۔

اا۔ مرددیوان خانہ مسافرین کے برتن کی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

۲ا۔ حویلی خام زید نے جو مسافروں کے لئے بنوائی تھی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

جواب ..... جو چیزان میں سے زید نے بطور وقف قائم رکھی ہیں ان میں تقسیم جاری نہ ہوگی ہیں اس سے عمر وکو یا دیگر ورثاء کو کوئی تعلق ہے یا نہیں؟

۳ا۔ جو چیز اولا دعمر وکو ہبہ ہوئی ہیں یا انہوں نے خرید کی ہیں اس سے عمر وکو یا دیگر ورثاء کو کوئی تعلق ہے یا نہیں؟

جواب .....ایسی چیزوں میں عمر وکواور زید کے دوسرے ورثاء کو پچھتعلق نہیں وہ چیزیں انہیں کی ہیں جن کی ملک میں بذر بعد کسی سبب کے داخل ہوئی ہیں

۱۳ ورثاء کے اقرار کے مطابق کہ نہ ہم حصہ لیتے ہیں اور نہ قرض دیتے ہیں اوراس جائیداد سے لا دعویٰ ہیں یانہیں اور قول عمر و کا کہ کل کو میں غریب ہو گیا اور تم مال دار تو پھریہ نہیں ہوگا کہ تم قرضہ کاروپید دواور خواستگار جھے کے ہوان کے عدم استحقاق میں مؤثر ہے یانہیں؟

جواب .....ورثاء کابیا قراران کے حق کو باطل نہ کرے گا اوران کوحصوں کے دعوے کاحق پنچتا ہے مگر جب وہ حصہ لے لیں گے تو قرضہ بھی حصوں کے موافق ہوگا اور جوقر ضہ عمرونے ادا کیا ہے وہ ان پر بقدر حصص کے عود کرے گا۔ (فتاوی عبدالحق ج۲ص۳۳)

## توريث ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے بین علماء دین اس مسئلہ میں کہ سوند ھے خان کا انتقال ہوااس کا ترکہ اس کے جیٹے فرض اللہ خان کو ملا کھر فرض اللہ خان کا انتقال ہوااس کا ترکہ اس کے فرزند مقصود علی

خان وصادق علی خان کوملا مقصود علی خان نے لاولدانقال کیاصادق علی خان نے ایک دختر جھوڑی جس کا نام رفیقہ ہے بید ختر نابالغ فوت ہوگئی اس نے پچھٹیں چھوڑ ادختر کا صرف ایک ماموں زندہ ہے جو اس کے ترکہ کا حقدار بنتا جا ہتا ہے اور میں مسمی عطامحہ خان اس کا پھوپھی زاد بھائی ہوں مجھے اس ترکہ میں سے پچھ حصہ پہنچتا ہے یانہیں اورکل ترکہ کا حقدار کون ہوگا۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر مسماۃ رفیقہ کا کوئی عصبہ قریب یا بعید زندہ نہیں اور نیہ جب معلوم ہوسکتا ہے کہ مسماۃ رفیقہ کے باپ دادا پر داداوغیرہ کی اولا دکواو پر تک خوب تفیش کرلیا جاوے تواس وقت بھی اگرکوئی عصبہ نہ ملے اور صرف ماموں اور پھوپھی زاد بھائی ہی وارث ہوں تو کل ترکہ کا مستحق ماموں ہوگا اگروہ ماموں حقیق ہے کیونکہ اس کی قرابت قریب ہوہ میت کی ماں کا بھائی ہاور پھوپھی زاد بھائی باپ کی بہن کالڑ کا ہے اس کی قرابت بعید ہوگئی ماموں ذوی الارجام کی قسم رابع میں نمبراول ہے اور بھوپھی زاد بھائی باپ کی بہن کالڑ کا ہے اس کی قرابت بعید ہوگئی ماموں ذوی الارجام کی قسم رابع میں نمبراول ہے اور بھوپھی زاد بھائی باپ کی بہن کالڑ کا ہے اور نمبراول کے سامنے نمبر دوم محروم رہتے ہیں۔ واللہ اعلم سموال بالا

مساۃ ندکورہ کی پھوپھی اور چچی حقیق بھی زندہ ہے اور ماموں بھی حقیقی ہے اب بیتح ریے بھے کہ ان دونوں میں ہے کسی کوئق پہنچتا ہے یانہیں اور پھوپھی حق لینا جا ہتی ہے اور چچی یہاں موجود نہیں صرف بھوپھی کے متعلق تحریر فر مادیجئے۔

جواب .....اس صورت میں مساۃ ندکورہ کاتر کہ تین سہام میں کرکے دوسہام پھوپھی کواور ایک حصہ ماموں کو ملے گااور چچی کومحض چپا کی بیوی ہونے کی وجہ ہے پچھ نہیں مل سکتا ہاں اگراس کو مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔واللہ اعلم۔ مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔واللہ اعلم۔

ا-مفقو دکوکسی ہے تر کہ ملے اسکا کیا تھم ہے؟ ۲-مفقو د کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اس کی کوئی اولا دنہیں ہے شوہر کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا' والدین میں سے بھی کوئی نہیں' صرف اس کے چار بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بھائی لا پت ہے تو مرحومہ کا ترکہ پورا جو بھائی موجود ہیں ان میں تقتیم کیا جائے یالا پت بھائی کا بھی اس میں جق ہے؟ اگر اس کا حق لگتا ہو تو جو اس کے حصہ میں آئے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کے

وارثوں کودے دیں؟

نیز بی بھی دریافت طلب ہے کہ جو بھائی لا پتہ ہے اس کا اپنا ذاتی مال وملکیت ہے کیااس کی ملکیت اس کے دارثوں میں تقسیم کر دی جائے؟ اس کا ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک ہوی ہے 'مدلل و مفصل واضح جوابعنایت فرمائیں؟ بینوا تو جروا

جواب: اس مرحومہ عورت کے صرف جار بھائی ہی ہوں ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتو مرحومہ کے ترکہ کے جار جھے ہوں گے اور ہر بھائی کو ایک ایک حصہ ملے گا۔

مرحومہ کا ایک بھائی مفقود (لاپنة) ہاں کے متعلق شرع تھم بیہ کہ اس کو اس وقت تک زندہ
ماناجائے گاجب تک اس کے ہم عمر زندہ ہیں۔ جب اس کے ہم عمر عموماً ئیں تب اس کو متوفی اور مردہ سمجھا
جائے گا اور نوے ۹۰ سال کی عمر الیمی مانی گئی ہے کہ اس کے ہم عمر عموماً اتنی مدت میں انتقال کرجاتے
ہیں۔ (ہال بعض صور توں میں جیسے کہ جنگ میں گم ہوگیا ہویا ٹی بی یا کینسروغیرہ مرض مہلک میں عائب
ہوگیا ہویا دریا میں کام کرتے ہوئے لا بیتہ ہوگیا ہواور شرعی قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرعی بنچا بیت کو
اس کی موت کا عالب گمان ہوجائے تو وہ موت کا تھم دے سکتا ہے یا شہادت شرعیہ سے اس کی موت کا شروت ہوجائے تو اس کومردہ شلیم کیا جائے گا۔)

مفقود کا اپناذاتی مال و جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے جب اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس وقت اس کے جو وارث زندہ ہوں گے ان میں وہ مال شرعی طور پرتقسیم کیا جائے گا اس کی موت کے تحکم سے پہلے جن کا انتقال ہوگیا ہومحروم ہوں گے بیتو خوداس کے ذاتی مال کا تھم ہے۔

ادردوسروں سے اس کو جو مال بطور ورا شت ماتا ہے وہ بطور امانت محفوظ رکھا جائے۔ اگر وہ آ جائے تو وہ مال اس کو سپر دکر دیا جائے اور اگر واپس نہ آئے تو جب مندرجہ بالا اصول کے مطابق اس کی موت کا حکم لگا یا جائے اس وقت وہ مال جو بطور امانت محفوظ رکھا تھا جس مورث سے اس کو وہ مال ملا تھا وہ مال ای مورث کے وارثوں میں تقسیم کے دارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ (مفقو د کے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے ) لیکن اس وقت کے وارثوں کا اعتبار نہیں بلکہ ان وارثوں پر لوٹا یا جائے جو مورث کے انتقال کے وقت موجود تھے ان وارثوں میں تقسیم میں جو زندہ ہوں گے وہ خود اس مال کولیس گے اور جو انتقال کر گئے ہوں وہ حصہ ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ (سراجی ومفید الورثین وغیرہ)

صورت مسئولہ میں مفقو دکوا پنی بہن ہے جوا کیہ حصہ ملاہ وہ کسی امانت دار کے پاس محفوظ رکھا جائے اگر وہ آ جائے تو اس کو وہ حصہ دیے دیا جائے اور اگر نہ آئے تو جس وقت اس کی موت کا حکم لگایا جائے یہا کیکہ حصہ اس کی مرحومہ بہن کے جو تین بھائی اس کے انتقال کے وقت زندہ سے ان میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے ۔ اگر ان میں ہے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصہ میں جو مال آتا ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

اور جومفقود کا ذاتی مال ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ جب
اس کی موت کا بھم لگایا جائے اس وقت اگر ہیدوارث یعنی بیوی کڑکا کڑکی زندہ ہوں تو مفقود کے
ترکہ کے چوبیں ۲۳ سہام ہوں گے۔ آٹھ سہام بیوی کؤچودہ سہام کڑکے کؤسات سہام کڑکی کوملیس
گےاورا گران میں ہے کسی کا انتقال ہوجائے تو جوزندہ ہوں گے ان میں مفقود کا ترکہ تقسیم ہوگا۔
والٹداعلم بالصواب فی وی رچمیہ ج ۱۰ سے ۲۷۳۔

#### وصيت

# وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟

سوال: وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا موصی ہے وصیت ہر اس شخص کو کرسکتا ہے جو خاندان کا فر د ہوا ورموصی کی وصیت پرعملدر آمد کراسکتے یا وصیت اولا د ہی کو کی جاسکتی ہے؟ جواب: وصی ہراس شخص کو بنایا جاسکتا ہے جو نیک دیا نتدارا ورشرعی مسائل سے واقف ہو۔ خاندان کا فر د ہویانہ ہو۔

# سر پرست کی شرعی حثیت

سوال: ایک سرپرست کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پرزیدایک مطلقہ عورت سے شادی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہیں والدیت میں اپنے اصلی باپ کی جگہ اس سرپرست کا نام استعال کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستفید فرما کیں!!!

جواب: سوتیلاباپ اعزاز واکرام کامستحق ہے اور بیچے پر شفقت بھی ضرور باپ ہی کی طرح کرنی

چاہے کین نب کی نبت حقق باپ کے بجائے اس کی طرف کرنا تھے نہیں۔(آپ کے مسائل جلدہ) بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اینے بھائی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں

سوال: ایک نیک آدمی جوگورنمنٹ ملازم تھانو ماہ کی بیاری کے بعدانقال کر گیا۔ اس نے شادی نہیں کا تھی اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں جس میں سے تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے اس آدمی نے اپنی زمین اور وفتر سے واجبات کی اوائی کے لیے بھائی کو نامزد کیا ہے۔ زبانی بھی سب بہنوں کے سامنے کیا اور لکھ کر بھی دیا کہ میری ہرچیز کا مالک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اب آپ سے فقہ کی روشن میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ہرچیز کا مالک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اب آپ سے فقہ کی روشن میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مرنے والے کی پنشن اور دیگر واجبات ال جا میں قو صرف بھائی اس کا حق دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ جب کہ مرنے والے نے صرف بھائی کو بی نامزد کیا ہے اور کہا ہے کہ میری ہرچیز کا مالک میر ابھائی ہے؟ واب نے مرحوم کی وصیت غلط ہے ' بہنیں بھی حصہ دار ہوں گی۔ مرحوم کے ترکہ کے (جس میں واجبات وغیرہ بھی شامل ہیں ) چھ جھے ہوں گئ دو بھائی کے اور ایک ایک چیاروں بہنوں کا۔

تمینی کی طرف سے مرحوم کودیئے جانیوالے واجبات کا مسئلہ

سوال: فقد کی روشی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ بنتے ہیں اس کے نامز دکر دہ بھائی یا بہنوں کوادا کرنے چاہئیں؟ جب کہاس کی بیوی بچے نہیں ہیں اور والدین بھی نہیں یا بیر قم دفتر والے خود رکھ لیں؟ کیونکہ دفتر والوں نے اس قم کی ادا کیگی سے نامز دکر دہ حقیقی بھائی اور بہنوں کوا نکار کردیا ہے یہ کہہ کر کہ مرنے والے کے بیوی بچے نہیں ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں جب کہ فقہ کی روشنی میں اگر سکے بھائی بہن موجود نہ ہوں تو حق دار اور وارث بھیتیجا ور بھانے ہوتے ہیں؟

جواب: پنشن اوردیگرواجبات مین حکومت کا متعلقہ قانون لائق اعتبار ہے۔ اگر قانون یہی ہے کہ جب مرنے والے کے والدین اور بیوی نے نہ ہول تو کی دوسرے عزیز کوپنشن اوردیگر واجبات نہیں دیے جائیں گے تو دفتر والوں کی بات سے ہورنہ غلط ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) جائیں افتیم کرنے کا طریقتہ جائیں اور کے سائل جلد ۲)

سوال: مرحوم کی جائندا تقسیم کرنے کاطریقہ کیا ہے؟ بعنی سب سے پہلے کے دیں کیادی؟

جواب: مرحوم نے بوقت انقال اپنی ملکیت میں جو کچھ بڑا مچھوٹا ساز وسامان منقولہ وغیر منقولہ جائیدا دُدکان مکان بلاٹ نفتری سونا چاندی زیورات کپڑے برتن غرض یہ کہ جو کچھ بھی مجھوڑا مرحوم کا ترکہ ہے جس میں سب سے پہلے مرحوم کی تجہیز و تکفین کے متوسط مصارف (سنت کے مطابق) نکالے جا کیں۔اس کے بعد مرحوم پرکوئی قرضہ ہوتو اس کوادا کیا جائے اوراگر بیوی کا مہرادانہیں کیا تھا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تھا تو اس کو بھی ادا کیا جائے کیونکہ میھی قرضہ ہاس کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی ماندہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی صد تک اس بی بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی ماندہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی صد تک اس بی جمل کیا جائے اس کے بعد ذوی الفروض کے جصے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جصے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے حصے دیئے جائیں۔(الخص)(آپ کے مسائل جلدہ)

#### تزغيب وصيت

(۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : کسی مسلمان کو بیرخی نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنااس پرضر دری ہو۔ پھروہ دورا تیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کے پاس اس کی کھی ہوئی وصیت نہ ہو۔ (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کہ جوشخص وصیت کر کے مراوہ صراط مستقیم اور طریق سنت پر مرااور تقوی اور شہادت پر مرااور مغفرت کی حالت پر مرا۔

(۳) تیسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ بے شک مرد وعورت ساٹھ سال تک الله کی اطاعت کرتے ہیں پھران کی موت قریب آ جاتی ہے۔ پس وہ وارث کو نقصان دینے کے لیے وصیت کرتے ہیں۔ پس واجب ہوتی ہے ان کے لیے آگ۔ (ابن ماجۂ ترفہ ک) ابوداؤد)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرِّحِيُمِ

منکه .....ولد ....قوم .....عر .....مسلک ..... پیشه .... سکونت .....شناختی کار ڈنمبر ..... بقائی حواس بغیر جبر وترغیب کسی کے وصیت لکھتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات وصفات اور افعال بیس خاصان خداشر یک نہیں ۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہا ور رسول بیں ۔ ان کے یار ٔ از داج وآل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت کرتا ہوں ۔ رسومات شرک و بدعات سے نفرت کرتا ہوں اور مرز ائیوں کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں اور اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ذمہ جو اللہ تعالی کے اور بندوں کے حقوق واجب ہیں حسب تھم شریعت ان کی ادائیگی کریں جن کی تفصیل آگے درج ہے۔ (دستخط وصیت کنندہ)

#### بقایا عبادات مع فدیه

سیر من قضانمازی مع ور تعداد فدیه گندم تعداد فدیه گندم فدیه گندم تعداد فدیه گندم معداد فدیه گندم تعداد فدیه گندم معداد فدیه گندم معداد فدیه گندم میزان

| پیہ | روپيي | 5                          | . 2                        |
|-----|-------|----------------------------|----------------------------|
|     |       | کل                         | قيمت گندم في من            |
|     |       |                            | قیمت گندم                  |
|     | -     | کل                         | ز كوة واجب الا دا          |
|     |       |                            | قيمت رقم                   |
|     |       | هوموجوده قيمت قرباني هرسال | قضاء قربانی جتنے سال نہ کی |
|     |       |                            | كل ميزان                   |
|     |       | كرانے كاموجود وخرچداندازأ  | ج فرض اگر ذمه ہے تو جج بدل |
|     |       |                            | ديگراگر پچھ ذمه ہو         |

| ori        |             |                                          |           | _      | ع الفَتَاوي ٠                  |
|------------|-------------|------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
|            |             |                                          |           |        | ندىيى دات كى رقم كل ميزاا      |
| رنا وارثوا | ئے توادا کر | ٣ را مال ہے زائد ہوجا۔                   | فح كافرج  | ربياور | ا گرنماز و ل اور روز و ل کافید |
| شى زيور    | بن_(ج       | بالغ كى اجازت كااعتبار م                 | ہے۔ گرنا، | درست   | نہیںسب کی اجازت ہوتو ہ         |
|            | -2          | رچه پورا موو بال سے کرا                  | كرانے كاخ | ج بدل  | ا گرغریب ہوتو جہاں ہے،         |
| رک         | ود پورے     | ی کرکے نمازیں روزے خ                     | ہے تو ہمت | ت مند  | نوٹ: اگر وصیت کنندہ صحبہ       |
|            |             |                                          |           |        | واجب ہے۔                       |
| ن          | مع اماننه   | قرضه واجب الوصول                         | 54        | امانت  | قرضه واجب الا دامع             |
| روچة       | پیہ         | تفصيل مع نام ويبة                        | روپیم     | پیہ    | تفصيل مع نام ويبة قرض          |
| 1.         |             | مقروض                                    |           |        | خواه                           |
|            | 2           |                                          |           |        |                                |
|            |             |                                          |           |        |                                |
|            |             |                                          |           |        | 100                            |
| •          |             |                                          |           |        |                                |
|            |             |                                          |           |        |                                |
|            | 4           | ميزان                                    |           |        | ميزان                          |
| روپیہ      | ليت         | قام ما                                   | رخره م    | 1      | تفصيل جائيداد                  |
|            |             |                                          |           |        |                                |
|            |             |                                          | 1         | T      |                                |
|            | _           |                                          | 1         | _      |                                |
| . "        | 1           |                                          |           |        |                                |
| - "        | +           | ميزان ماليت                              | +-        | +      |                                |
|            |             | ميزان ماليت                              |           |        |                                |
| روييه      |             |                                          | لت م      |        | نصيل تز كەسامان وغير ەمىت      |
| روپیم      |             | میزان مالیت<br>بزان ہائے تخمینہ بذ مدمین | ايت مي    |        | نصيل تر كهسامان وغيره ميت      |

| arr |                                                     | جًامع الفَتَاوي ( ) |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | قرضه واجب الادا يا امانتين                          |                     |
|     | ميزان<br>كل ميزان                                   |                     |
|     | میزان مالیت تر که جائیداد<br>قیمت سامان وغیره میزان |                     |
|     | قرضه بالمانتين قابل وصول ميزان                      |                     |
|     | ميزان كل ماليت تركيميت                              |                     |
|     | انداز أبقايا قرض ميزان                              |                     |
|     | يا<br>بقايا ماليت ميت بعد وضع قرضه وغيره<br>ميزان   |                     |
|     |                                                     |                     |
|     |                                                     | ميزان               |

آخری التجا: اگر قرضه ترکه سے زائد ہوگیا تو بالغ اولا دادائیگی کرسکے تو بہتر ورنه قرض خوا ہوں سے معاف کرایا جائے۔

#### ١/٢حصه تركه كے ليے اگر وصيت كرنا چاهے مع ماليت

| روپي | پیہ | غريب رشته دارغير وارث |
|------|-----|-----------------------|
|      |     | مساجد مدرسه بإاداره   |
|      |     | خدمت گار              |
|      |     | فقراء ومساكيين        |

| arm                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خِامع الفَتَاوي (                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ں عالم سے تقتیم کرا کراپنے اپنے حصہ پر                                                                                   | میت کے بعد باقی تر کہ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نوٹ: ادائیگی قرضہ اور اجراء وم                                                                                                             |
|                                                                                                                          | بھی کمل کرلیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبضه كرليس اورقا نونى اندراجات                                                                                                             |
| روری کاغذات کیااورکہاں ہیں                                                                                               | یلئے خصوصی ہرایک کا ض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نابالغ اولا دتعليم وشادي كي                                                                                                                |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حصہ متاز کرکے بچہ اگر سمج                                                                                                                  |
| 8 9                                                                                                                      | کرادیں اور اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معتبر ہے ورنہ ولی کا قبضہ                                                                                                                  |
| بت پیمل کرانے والے کانام                                                                                                 | وص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفصيل ميں لکھ ديں۔                                                                                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 8                                                                                                                                        |
| خصوصی ہدایات و تاثرات                                                                                                    | نام وارثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرشار                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| نالممل کام                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قابل اعتاد خاص دوست کا نام ژ                                                                                                               |
| عُرائِ السيحت كي بجهاور باتين                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| ں میں شریعت کے خلاف کچھ لکھا گیا ہوتو                                                                                    | فأبل عملدرآ مدہا کراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فقے پڑھل کریں۔                                                                                                                             |
| -Via                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| منه                                                                                                                      | عبد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| <u></u> 0 (8                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| <u>کاوشد</u>                                                                                                             | عبد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| گواه شد                                                                                                                  | عب <b>د ال</b><br>گواه شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ال<br>گواه شد                                                                                                                              |
| گواه شد<br>رجنری کرالیس مهرر جنز ارصاحب                                                                                  | ال عبع الأسلام المواه شد المواد الموركر المور | ال<br>گواه شد<br>اگر پچھر جسڑی کرانا چاہیں تو اس                                                                                           |
| گواه شد<br>رجٹری کرالیںمہررجٹرارصاحب<br>اینگی کی فکر کرتاہے تا کہ زندگی کے انتقال                                        | ال<br>گواه شد<br>خالی جگه مین تفصیل لکور کر<br>الله اور حقوق العباد کی اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ال<br>گواه شد<br>اگر پچھر جسٹری کرانا جا ہیں تو اس<br>(ہرذیمہ دارمسلمان حقوق                                                               |
| گواه شد<br>رجسٹری کرالیسمهررجسٹرارصاحب<br>النیگی کی فکر کرتا ہے تا کہ زندگی کے انتقال<br>رت وصیت درج ہوں۔وصیت نامہ تحریر | ال<br>گواه شد<br>خالی جگه میس تفصیل لکهرکر<br>الله اورحقوق العباد کی ادا<br>بین اوراگر مول تو وه بصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ال<br>گواہ شد<br>اگر پچھر جسٹری کرانا چاہیں تو اس<br>(ہرذ مہدار مسلمان حقوق<br>پراس کے ذمہ کسی کے حقوق ندر ہ                               |
| گواه شد<br>رجٹری کرالیںمہررجٹرارصاحب<br>اینگی کی فکر کرتاہے تا کہ زندگی کے انتقال                                        | ال<br>گواہ شد<br>خالی جگہ میں تفصیل لکھر کر<br>اللہ اور حقوق العباد کی ادا<br>میں اورا گر ہوں تو وہ بصور<br>باہے جیسے والدمحترم حضر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ال<br>گواہ شد<br>اگر پچھر جسٹری کرانا چاہیں تواس<br>(ہرذ مہدار مسلمان حقوق<br>پراس کے ذمہ کسی کے حقوق ندر ہ<br>کرنے کے لیے بیرفارم دیا جار |

تصدیق ہوتی رہی۔قارئین کی سہولت کے پیش نظراس فارم کو مختفرا نداز میں دیا جارہا ہے جس کی فوٹو سٹیٹ کیکر آپ حسب ضرورت اس میں اضافہ کر کتے ہیں۔فکر آخرت رکھنے والے قارئین کیلئے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔)محاسن اسلام۔

# جہاداورشہید کے احکام

اسلام مين شهادت في مبيل الله كامقام

سوال: اسلام میں جہاداورشہادت کا کیا مرتبہاورمقام ہے؟ ہمارے ہاں آج کل بیعنوان موضوع بحث ہے تفصیل ہے آگاہ فرمادیں؟

جواب: اس عنوان پرنئ تحریر کے بجائے مناسب ہوگا کہ حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری کے اس مقالہ کا ترجمہ پیش کیا جائے جوراتم الحروف نے آج سے کی سال قبل کیا تھا۔ حضرت بنوری اواخر مارچ اللہ اللہ علیہ معرکی چھٹی کا نفرنس میں شرکت کے لیے قاہرہ تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً تمیں بتیں عنوانات میں سے مذکورہ بالاعنوان پر مقالہ کھااور پڑھا جس کا اردوتر جمہ ہیہے:

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم اجمعين.

امابعد: حضرات! اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ (نبوت وصدیقیت کے بعد) کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی گرد کونہیں پاسکتا۔ اسلام کے مثالی دور میں اسلام اور مسلمانوں کو جوتر تی نصیب ہوئی وہ ان شہداء کی جال شاری و جا نبازی کا فیض تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون سے اسلام کے سدابہار چن کو سیراب کیا۔ شہادت سے ایک ایسی پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کانقش دوام جریدہ عالم پر شبراب کیا۔ شہادت سے ایک ایسی پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کانقش دوام جریدہ عالم پر شبت رہتا ہے جے صدیوں کا گرد و غبار بھی نہیں دھندلا سکتا اور جس کے نتائج و ثمرات انسانی معاشرے میں رہتی دنیا تک قائم ووائم رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آبیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں شہادت اور شہید کے اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کے قتل جران رہ جاتی ہے اور کی احدیث میں شہادت اور شہید کے اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کے قتل جران رہ جاتی ہے اور

شک وشبه کی اونیٰ گنجائش باقی نہیں رہتی۔

حَلَّ تَعَالَى كَارَشَاوَ هِـ : انَ الله اشتراى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بِعَهْدِهِ من الله فاستبشروا ببيعكُمُ الّذي بَايَعتم به وذالك هو الفوز العظيم. (التوبه)

ترجمہ: ''بلاشبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کرتے ہیں اور اللہ سے اور آخیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے اور آخیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس تیج پرجس کا معاملہ تم نے تھم رایا ہے ' خوشی مناو اور یہ ہی بڑی کا میابی ہے۔''

سجان الله! شہادت اور جہادی اس بہتر ترغیب ہو گئی ہے؟ الله رب العزت خود بنف نفیس بندوں کی جان و مال کا خریدار ہے جن کا وہ خود ما لک ورزاق ہے اوراس کی قیمت کئی اونجی اور کئی بندوں کی جان و مال کا خریدار ہے جن کا وہ خود ما لک ورزاق ہے اوراس کی قیمت کئی اونجی ہے گراں رکھی گئی جنت ہے پھر فر مایا گیا کہ بیسودا کیا نہیں کہ اس میں شخ کا احتمال ہو بلکہ اتنا پکا اور قطعی ہے کہ توریت وانجیل اور قرآن نمام آسانی صحفول اور خدائی دستاویزوں میں بیعبدو پیان درج ہے اور اس پر تمام انبیاء ورسل اوران کی عظیم الشان اُمتوں کی گواہی شبت ہے پھراس صفعون کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ خدائی وعدوں میں وعدہ خلاق کا کوئی احتمال نہیں فرمایا گیا ہے "و من اوفی بعهدہ من الله" یعنی الله تعالیٰ سے بڑھ کرا ہے وعدہ اور عہدو پیان کی لاح رکھنے والاکون ہوسکتا ہے؟ کیا تخلوق میں کوئی ایسا ہے جو خالق کے اپنے عمدہ اور عہدو پیان کی لاح رکھنے والاکون ہوسکتا ہے؟ کیا تخلوق میں کوئی ایسا ہے جو خالق کے ایفا ہے عہد کی رئیس کر سکے؟ نہیں! ہرگز نہیں! مرتبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی فضیات و منقبت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی نہیں ایک آیت کا فی ووافی ہے۔ امام طبری عبد میں تہیدا ورائی نازل شہید کی فضیات و منقبت کے سلسلہ میں قرآن م جید کی نہیں ایک آیت کا فی ووافی ہے۔ امام طبری عبد موئی تو لوگوں نے مجد میں 'اللہ اکبر' کا نعرہ دگایا اور ایک انصاری صحابی بول اسٹے: واہ واہ ایکسی عمدہ تیج ہوئی تو لوگوں نے مجد میں 'اللہ اکبر' کا نعرہ دگایا اور ایک انصاری صحابی بول اسٹے: واہ واہ ایکسی عمدہ تیج اور کیسا سود مند سودا ہے۔ واللہ ایم اے بھی فئے نہیں کریں گئن فترے ہوئے دیں گے۔

نيزحق تعالى كاارشادي:

ومن يَطع الله والرَّسول فاؤلنُك مع الَّذين انعم الله عليهم من النَّبيّين

والصّدِیقین والشّهداء والصّالحین وحسن اُولئک دفیقًا. (النساء ع۹) ترجمه: ''اور جوُخِص اللّداور رسول کا کهنامان لے گانوا پیےاشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ مول گے جن پراللّد تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور پہ حضرات بہت الجھے دفیق ہیں۔''

اس آیت کریمه میں راہ خدا کے جانباز شہیدوں کوانبیاءوصدیقین کے بعد تیسرامر تبہ عطا کیا گیاہے۔ نیز حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. (البقره ع ۹ ۱) ترجمه: ''اور جولوگ الله تعالیٰ کی راه میں قتل کردیئے جائیں ان کومرده مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں' مگرتم کواحساس نہیں۔'' نیزحق تعالیٰ کاارشادہے:

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيع اجر المؤمنين. (آل عمران ع١١)

ترجہ: ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کردیئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ایپ پروردگار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی ماتا ہے'وہ خوش ہیں اس چیز ہے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پرخوش ہوتے ہیں کہ ان پرکسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں' نہوہ مغموم ہوں گئ وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت وفضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجرضا کع نہیں فرماتے۔'' (ترجمہ کیم مالامت تھا نوگ )

ان دونوں آیتوں میں اعلان فر مایا گیا کہ شہداء کی موت کوعام انسانوں کی سی موت سمجھنا غلط ہے شہید مرتے نہیں بلکہ مرکر جیتے ہیں شہادت کے بعد انہیں ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' سے مشرف کیا جاتا ہے۔

کشتگان خخر تشلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگراست پیشہیدان راہ خدا' بارگاہ الہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے صلے میں حق جل شانه کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور قدر و منزلت کا اظہاراس طرح ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پر ندوں کی شکل میں سواریاں عطا کی جاتی ہیں۔ عرش الہی سے معلق قندیلیں ان کی قرارگاہ پاتی ہیں اور انہیں اذن عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جا کیں جہاں چاہیں سیرو تفریح کریں اور جنت کی جس نعمت سے چاہیں لطف اندوز ہوں ۔ شہیداور شہادت کی فضیلت میں بڑی کثر ت سے اعادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس سمندر کے چند قطرے یہاں پیش خدمت ہیں۔ برکی کثر ت سے اعادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس سمندر کے چند قطرے یہاں پیش خدمت ہیں۔ مدیث نمبرا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لولا ان اشق على امتى ماقعدت خلف سرية ولو ددت انى اقتل ثم احيى ثم اقتل احيى ثم اقتل. (اخرجه البخارى في عدة ابواب من كتاب الايمان والجهاد وغيرها في حديث طويل)

ترجمہ:''اگر بیخطرہ نہ ہوتا کہ میری اُمت کومشقت لاحق ہوگی تو میں کسی مجاہد دستہ سے پیچھے ندر ہتااور میری دلی آرز و بیہے کہ میں راہ خدامیں قبل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں' پھرقل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں اور پھرقل کیا جاؤں۔''

غورفرمائے! نبوت اور پھرختم نبوت وہ بلندوبالامنصب ہے کے عقل وہم اور وہم وخیال کی پرواز بھی اس کی رفعت و بلندی کی حدول کو نہیں چھو کتی اور بیانسانی شرف و مجد کا وہ آخری نقط عروج اور غایة الغایات ہے جس سے اوپر کسی مرتبہ ومنزلت کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا لیکن اللہ دے مرتبہ شہادت کی بلندی و برتری! کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرتبہ شہادت کی تمنار کھتے ہیں بلکہ بار بار دنیا میں انشریف لانے اور ہر بارمجوب حقیقی کی خاطر خاک وخون میں لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں:

نا کردندخوش رہے بخاک وخون غلطیدن خدارجمت کندایں عاشقان پاک طینت را صرف اسی ایک حدیث ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلیٰ وار فع ہے۔ حدیث نمبر ۲: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما من احديد خل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله مافى الارض من شيئي الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى منالكرامة. (اخرجه البخارى في باب تمنى المجاهدان يرجع الى الدنيا. ومسلم)

ترجمہ: ''کوئی شخص جو جنت میں داخل ہوجائے بینہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور اسے زمین کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے البتہ شہید بیتمنا ضرور رکھتا ہے کہ وہ دس مرتبہ دنیا میں جائے پھرراہ خدا میں شہید ہوجائے کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نواز شوں کود کھتا ہے۔'' حدیث نمبرسا: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''میں بعض دفعہ جہاد کے لیے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ بعض (نا داراور) مخلص مسلمانوں کا جی اس بات پرراضی نہیں کہ (میں تو جہاد کے لیے جاؤں اور) وہ مجھ سے پیچھے بیٹھ جائیں (گران کے پاس جہاد کے لیے سواری اور سامان نہیں ) اور میرے پاس (بھی) سواری نہیں کہ ان کو جہاد کے پاس جہاد کے لیے تیار کرسکوں۔ اگر بیعذر نہ ہوتا تو اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے میں کسی مجاہد دستے سے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے' پیچھے نہ رہا کروں اور اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان کے قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے میں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے میری تمنایہ ہے کہ میں راہ خدا میں قبل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں' بھرزندہ کیا جاؤں' بھرزندہ کیا جاؤں' بھرزندہ کیا جاؤں' بھرتندہ کیا جاؤں' بھرتندہ کیا جاؤں' بھرتندہ کیا جاؤں۔' (بخاری وسلم)

حدیث نمبر ۴: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف (بخاري)

"جان لو! كه جنت تكوارول كے سائے ميں ہے۔"

حدیث نمبر۵: حضرت مسروق تابعی رحمته الله فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون. الآية ترجمه: "اورجولوگ راه خدا مين قتل كرديئے گئے ان كومرده مت خيال كرو بلكه وه زنده بين ا اپنے پروردگار كے مقرب بين ان كورزق بھى ملتاہے۔"

توانہوں نے ارشادفر مایا کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کی تفسیر دریافت کی تو

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ارواحهم فی جوف طیر خضرلها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شاء ت ثم تأوی الی تلک القنادیل فاطلع الیهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شیئًا قالوا: ای شیء نشتهی ونحن نسرح من الجنة حیث شننا؟ ففعل ذالک بهم ثلاث مرات فلما راؤا انّهم لن یترکوا من ان یسألوا قالوا: یا ربّ! نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتّی نقتل فی سبیلک فلما رأی ان لیس لهم حاجة ترکوا. (رواه مسلم)

ترجمہ: "شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں۔ان کی قرارگاہ وہ قد ملیں ہیں جوعرش اللی ہے آ ویزال ہیں وہ جنت میں جہاں چا ہیں سیر وتفری کرتی ہیں پھر لوٹ کرانہی قند بلوں میں قرار پکڑتی ہیں۔ایک باران کے پروردگارنے ان سے بالمثافہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: ساری جنت ہمارے لیے مبال کردی گئی ہے ہم جہاں چا ہیں آ کیں جا کیں اس کے بعداب کیا خواہش باتی رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ نے تین باراصرار فرمایا (کہا پی کوئی چا ہت تو ضرور بیان کرو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نے مخواہش عرض کرنا ہی پڑے گئ تو عرض کیا: اے پروردگار! ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں شکوئی خواہش عرض کرنا ہی پڑے گئ تو عرض کیا: اے پروردگار! ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جا کیں تا کہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر جام شہادت نوش کریں اللہ تعالیٰ کا مقصد سے ظاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باقی نہیں 'چنا نچہ جب سے ظاہر

حدیث نمبر ۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا يكلم احد في سبيل الله. والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمه: '' جو خض بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو .....اوراللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی جامع الفتاویٰ –جلد ۹–34 ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہدر ہا ہوگا' رنگ خون کا اورخوشبوکستوری کی۔''

حدیث نمبرے: حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا:

للشهيد عندالله ست خصال يغفرله في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار' الياقوتة منها خير من الدنيا ومافيها' ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين' ويشفع في سبعين من اقربائه. (رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت)

الله تعالى كے بال شہيد كے ليے چھانعام بين:

(۱)اول وہلہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

(۲) (موت کے وقت) جنت میں اپنا ٹھکا ناد کیے لیتا ہے۔

(m)عذاب قبرے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

(4) اسكيسر پر"وقاركا تاج"ر كھاجاتا ہے جس كاايك تكيندد نيااورد نيا كى سارى چيزوں سے بہتر ہے۔

(۵) جنت کی بہتر حوروں سے اس کا بیاہ ہوتا ہے۔

(۲)اوراس کے سترعزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

حدیث نمبر ۸: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

#### وسلم نے فرمایا:

الشهيد لايجد الم القتل كمايجد احدكم القرصة.

(رواه الترمذي والنسائي والدارمي)

ترجمہ:''شہید کوتل کی اتی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں سے کسی کو چیونی کے کا نے سے تکلیف ہوتی ہے۔''

حدیث نمبر ۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دماً. فازدحموا على باب الجنة فقيل من هولاء؟ قيل الشهداء كانوا احياء مرزوقين. (روه الطبراني)

ترجمہ: ''جبکہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو پچھ لوگ اپنی گردن پر تلواریں رکھے ہوئے آئیں گے۔ دروازے پرجمع ہوجا کیں گئ رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون فیک رہا ہوگا' یہ لوگ جنت کے دروازے پرجمع ہوجا کیں گئ لوگ دریافت کریں گے کہ یہ کوں لوگ ہیں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا' سیدھے جنت میں آگئے ) انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ تھے جنہیں رزق ملتا تھا۔''

حدیث نمبروا: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامن نفس تموت لها عندالله خير يسرها ان ترجع الى الدنيا، الاالشهيد، فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخراى لما يرى من فضل الشهادة. (رواه مسلم)

ترجمہ: ''جس شخص کے لیے اللہ کے ہاں خیر ہو جب وہ مرے تو بھی دنیا میں واپس آ ناپسند نہیں کرتا' البتہ شہیداس ہے مشتنیٰ ہے کیونکہ اس کی بہترین خواہش بیہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے تا کہ وہ ایک بار پھر شہید ہوجائے اس لیے کہ وہ مرتبہ شہادت کی فضیلت دیکھے چکا ہے۔'' حدیث نمبراا: ابن مندہ نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

''وہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کی دکھے بھال کے لیے میں غابہ گیا' وہاں جھے رات ہوگئ میں عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ (جوشہید ہوگئے تھے) کی قبر کے پاس لیٹ گیا' میں نے قبر ہے ایسی قر اُت کی کہاں ہے اچھی قر اُت بھی نہیں کتھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قاری عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قاری عبداللہ (شہید) تھے' تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالی ان کی روحوں کو قبض کر کے زبر جداوریا قوت کی قندیلوں میں دخت کے درمیان (عرش پر) آ ویز ال کردیتے ہیں' رات کا وقت ہوتا ہوتان کی روحیں ان کے اجسام میں واپس کردی جاتی ہیں اور شبح ہوتی ہے تو بھر انہیں قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔''

سے صدیث حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری ہیں ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی شہداء کے لیے طاعات کے درجات کصے جاتے ہیں۔
حدیث نمبر ۱۱: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: '' جب حضرت معاویہ نالہ تعالی عنہ نے اصد کے قریب سے نہر نگلوائی تو وہاں سے شہداء احد کو ہٹانے کی ضرورت ہوئی 'ہم نے ان کو نکالاتو ان کے جسم بالکل تر وتازہ تھے۔ مجمہ بن عمرو کے اساتذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو (جواحد میں شہید ہوئے تھے) نکالا گیا تو ان کا ہاتھ دخم پر کھا والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو (جواحد میں شہید ہوئے تھے) نکالا گیا تو ان کا ہاتھ دخم پر ہاتھ دوبارہ رکھا گیا تو خون بند ہوگیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں دیکھا تو ایسا لگ تھا گویا سور ہیں جس خود رمان کے ہیں: میں ان کو گفن دیا گیا تھا وہ جو ل کی تو ن تھی اور پاؤں پر جو گھاس رکھی گئی تھی وہ بھی بدستور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آئی تھوں دیکھ لینے کے بعد اب کسی کو انکار کی گئی تشی برسی کہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آئی تھوں دیکھ لینے کے بعد اب کسی کو انکار کی گئیائش نہیں کہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آئی تھوں دیکھ لینے کے بعد اب کسی کو انکار کی گئیائش نہیں کہ شہداء کی قبریں جب کھودی جاتیں تو جو نہی تھوڑی تی مٹی گئی تا سے کستوری کی خوشبو مہمی تھی۔ '' میں جب کھودی جاتیں تو جو نہی تھوڑی تی مٹی گئی تا سے کستوری کی خوشبو مہمی تھی۔ ''

یدواقعدامام بیمجی نے متعدد سندوں ہے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے جیسا کہ تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے۔مندرجہ بالا جواہر نبوت کا خلاصہ مندرجہ ذیل امور ہیں:

اول: شہادت ایسااعلی وارفع مرتب ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔ دوم: مرنے والے کواگر موت کے بعد عزت و کرامت اور راحت وسکون نصیب ہوتو دنیا میں واپس آنے کی خواہش ہرگز نہیں کرتا۔ البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے فضائل وانعامات کھلتے ہیں تواسے خواہش ہوتی ہے کہ بار باردنیا میں آئے اور جام شہادت نوش کرے۔

سوم : حق تعالی شہید کو ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' عطا فرماتے ہیں' شہداء کی ارواح کو جنت میں پرواز کی قدرت ہوتی ہے اور انہیں اذن عام ہے کہ جہاں چاہیں آ کیں جا کیں'ان کے لیے کوئی روک ٹوکنہیں اورضج وشام رزق سے بہرہ ورہوتے ہیں۔

چہارم: حق تعالی نے جس طرح ان کو''برزخی حیات' سے متاز فرمایا ہے ای طرح ان کے اجسام کوروح کی اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں۔ گویا ان کی ارواح کوجسمانی نوعیت اور ان کے اجسام کوروح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

پنجم موت سے شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے نداس کی ترقی درجات میں فرق آتا ہے بلکہ موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برابر بلند ہوتے رہتے ہیں۔

ششم جن تعالی ارواح شہداء کوخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں جو یا قوت وز برجداورسونے کی قندیلوں کی شکل میں عرش اعظم ہے آ ویزال رہتے ہیں اور جنت میں چیکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

بہت سے عارفین نے جن میں عارف باللہ حضرت شیخ شہید مظہر جان جاناں بھی شامل ہیں۔ ذکر کیا ہے کہ شہید چونکہ اپنے نفس'اپنی جان اورا پنی شخصیت کی قربانی بارگاہ الوہیت میں پیش کرتا ہے اس لیے اس کی جز ااور صلہ میں اسے حق جل شانہ کی ججلی ذاتی سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کونین کی ہرنعت ہیج ہے۔ آپ کے مسائل جہ سے ۲۵۲۔

حكومت كيخلاف من المول مين مرنے والے اورافغان جھاليه ماركيا شهيدين؟

سوال: حکومت کے خلاف ہنگاہے کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان چھاپہ مار مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوجی مارے جاتے ہیں بیسب شہید ہیں یانہیں؟ کیونکہ بیہ جہاد کے طریقے سے نہیں لڑتے اور ہنگاموں میں مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ اخبار میں لکھا جاتا ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ اوا کی جارہی ہے؟

جواب: افغان چھاپہ مارتو ایک کا فرحکومت کے خلاف کڑتے ہیں ان کے شہید ہونے میں شہیں۔ ہندوستان کے مسلمان فوجی جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف کڑیں ان کو شہید کہنا سمجھ میں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگاموں میں مرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں' بعض بے گناہ خود بلوا ئیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض بے گناہ پولیس والوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض بے گناہ پولیس والوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم مارے جاتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کارے جاتے ہیں اور دنگا فساد کی پا داش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کارے جاتے ہیں اور دنگا فساد کی پا داش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کیا مشکل ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۸۵ سے ۸۷)

كنيرول كاحكم

سوال: آپ کی توجہ اسلام کے ابتدائی دور میں کنیز کونڈی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جیسا کہ سورۃ مومنون میں ارشاد خدا وندی ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بویوں یا کنیزوں جو ان کی ملک ہوتی ہیں اسلام میں اب کنیزلونڈی رکھنے کی اجازت ہے یانہیں؟ اور خلفاء راشدین کے دور میں کنیزر کھنے کی اجازت تھی یانہیں؟

جواب: اسلامی جہاد میں جومرداور عورتیں قید ہوکر آتی تھیں ان کو یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھایان کامسلمان قید یوں سے متبادلہ کرایا جاتا تھا ان کوغلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا۔ اس قتم کی کنیزیں یا باندیاں بشرط یہ کہ مسلمان ہوجا کیں ان کو بغیر نکاح کے بیوی کے حقوق حاصل ہوتے تھے کیونکہ وہ اس محف کی ملک ہوتی تھیں قرآن کریم میں و ماملکت ایمانکم کے الفاظ سے آئیس غلام اور باندیوں کا ذکر ہے اب ایک عرصے سے جہاز نہیں اس لیے شرعی کنیزوں کا وجود نہیں آزاد عورتوں کو پکڑ کر فروخت کرنا جائز نہیں اور اس سے وہ باندیاں نہیں بن جاتیں! (آپ کے مسائل ص ۱۳۸۳ جہال

## کیا ہنگاموں میں مرنے والےشہید ہیں

سوال: محیدرآ باداورکراچی میں فسادات اور ہنگاموں میں جو بے قصور ہلاک ہورہے ہیں کیا ہم ان کوشہید کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں تو کیوں؟ اور نہیں کہہ سکتے تو کیوں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ۔شہید کا دنیاوی تھم یہ ہے کہ اس کونسل نہیں دیا جاتا اور نہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں' بلکہ بغیر نسل کے اس کےخون آلود کپڑوں سمیت اس کوکفن پہنا کر (نماز جنازہ کے بعد) فن کردیا جاتا ہے۔

شہادت کا پیچکم اس شخص کے لئے جو: ا\_مسلمان ہو'۲۔ عاقل ہو'۳۔ بالغ ہو' ہ۔ وہ کا فروں کے ہاتھوں سے مارا جائے یا میدان جنگ میں مرا ہوا پایا جائے اور اس کے بدن پرقل کے نشانات ہوں کیا ڈاکوؤں یا چوروں نے اس کوقل کر دیا ہو یا وہ اپنی مدافعت کرتے ہوئے مارا جائے 'یاکسی مسلمان نے اس کوآلہ کے ساتھ ظلماً قبل کیا ہو۔

۵۔ بیخص مندرجہ بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواوراہے پچھے کھانے پینے کی'یا علاج معالجے کی'یاسونے کی'یاوصیت کرنے کی مہلت نہلی ہو'یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پر نماز کا وقت نہ گزرا ہو۔

٧- اس پر پہلے سے عسل واجب ند ہو۔

اگر کوئی مسلمان قبل ہوجائے مگر متذکرہ بالا پانچ شرطیں میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کوغسل دیا جائے گا اور دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں کہلائے گا۔البتہ آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

## اس دور میں شرعی لونڈیوں کا تصور

سوال: شرق لونڈی کا تصور کیا ہے؟ کیا قرآن شریف میں بھی لونڈی کے بارے میں پھے کہا گیا ہے؟ میں نے کہیں سنا ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ مسلمان چار بیو یوں کے علاوہ ایک لونڈی رکھ سکتا ہے اور لونڈی سے بھی جسمانی خواہشات پوری کی جاسکتی ہیں؟ اگر زمانہ قدیم شرعی لونڈی رکھنا جائز تھا جیسا ہوتا رہا ہے تو اب بیہ جائز کیوں نہیں ہے؟ پہلے وقتوں میں لونڈیاں کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کی جاتی تھیں جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے زمانہ قدیم میں لونڈیوں کی خرید وفروخت ہواکرتی تھی اب بیسلسلہ نا جائز کیوں ہے؟

جواب: جہاد کے دوران کافروں کے جولوگ مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھان کے بارے میں تین اختیار تھایک ہے کہ ان کومعا وضہ لے کررہا کردیں وسرایہ کہ بلامعا وضد ہاکردیں تیسرایہ کہ ان کوغلام بنالیں۔ایی عورتیں اور مردجن کوغلام بنالیاجا تا تھاان کی خرید وفر وخت بھی ہوتی تھی ایس عورتیں شری لونڈیاں کہلاتی تھیں اوراگروہ کتابیہ ہوں یا بعد میں مسلمان ہوجا کیں تو آتا کوان سے جنسی تعلق رکھنا بھی جائز تھا اور نکاح کی ضرورت آتا کے لیے نہیں تھی چونکہ اب شری جہاد نہیں ہوتا اس لیے دفتہ رفتہ غلام اور باندیوں کا وجود ختم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل ص ۱۹۸۳ جلد ۸) کونڈ یوں بریا بندی حضرت عمر نے لگائی تھی

سوال: لونڈی کالکھنا سیحے ہے یا کہ نہیں اور اس کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات بغیر نکاح کے درست ہیں یا کہ نہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لونڈ یوں پر پابندی لگائی تھی حالا نکہ اس سے پہلے نی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات حسنین کے گھروں میں لونڈ یاں ہوتی تھیں جو کہ جنگ کے بند بعد بطور مال غنیمت ملتی تھیں؟

جواب: شرعاً لونڈی سے مراد وہ عورت ہے جو کہ جہاد میں بطور مال غنیمت کے مجاہدین کے ہاتھ قید ہوجائے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ جنسی تعلقات جائز ہیں۔ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لونڈ یوں پر پابندی لگائی تھی بلکہ آپ غور فر مائیں تو شیعہ اصول کے مطابق نہ لونڈ یوں کی اجازت ثابت ہوتی ہے نہ سیدوں کا نسب نامہ ثابت ہوتا ہے

کیونکہ جیسا کہ او پر لکھا لونڈی وہ ہے جو جہاد سے حاصل ہواور جہاد کی مسلمان عادل خلیفہ کے ماتحت ہوسکتا ہے خلافت راشدہ کے دور کوشیعہ جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کومعلوم ہے۔ جب خلفائے شاخی خلافت سے نہ ہوئی تو ان کے زمانہ میں ہونے والی جنگیں بھی شرعی جہاد نہیں ہوئیں اور وہ شرعی جہاد نہیں آئیں تو ان سے تہتع شرعاً جائز نہ ہوا۔ سوال ہیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسنین گے پاس شرعی لونڈیاں کہاں سے آگئی تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسن رضی اللہ تعالی عند اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند اور دھرت حسن رضی اللہ تعالی عند کے پائے سالہ دور میں کوئی جہاد کا فروں سے نہیں ہوا' لونڈیاں آئیں تمام سید جو حسن بانو کی نسل سے ہیں بید نسب اس وقت سے کہ کا فروں سے نہیں ہوا' لونڈیاں آئیں تمام سید جو حسن بانو کی نسل سے ہیں بید نسب اس وقت سے کہ سیشر تی لونڈیاں ہوں اور شرعی تب ہوسکتی ہیں کہ جہاد شرعی ہواور شرعی جہاد جب کہ سیشر تی ہوتو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کوشری حکومت انہیں یا سیدوں کی''صحت نسب' سے انکار کردیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲۸ سے کا لونڈی غلام بنانے کی رسم کے متعلق کی رسم کے متعلق کی سم کے متعلق کی رسم کے متعلق کی سم کے متعلق کو سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کے متعلق کی سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کی کو مت کی سم کے متب کی کی سم کے متعلی کی سم کے متعلق کی سم کے متعلق کی سم کے متعلی کی سم کے متعلی کی سم کے متعل

سوال: (۱) غلام لونڈی بنانے کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے ہے یا پہلے ہی سے تھا؟ اس کی مختصر تاریخ

(۲) لونڈی اپنے مالک کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال ہے اگر ہے تو یہ کیوں اور اس میں کیا حکمت ہے؟ (۳) دور حاضر میں لونڈی رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۴) اگر کوئی مسلمان آ دمی لونڈی رکھنا چاہے تو اس لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیرمسلم کوبھی رکھسکتا ہے؟

(۵) پہلے زمانے میں کس قدرلونڈی رکھتے تھے اور اس دور میں کس قدرر کھنے کی اجازت ہے؟ (۲) لونڈی کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجہ اور نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ (۷) لونڈی کی اولا د آزاد ہے یا غلام؟

(٨) ما لك كے مال ميں لونڈى اوراس كى اولا دوارث ہے يانبيں؟

جواب: غلام اورلونڈی کارواج اسلام سے پہلے سے ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جنگ کے نتیجہ میں

ہے یعنی د نیا میں جب ہے جنگ وقال کا آغاز ہوا ہے اس وقت ہے اس رواج کی بنیاد بڑی ہے۔

یدرواج تقریباً دنیا کی تمام اقوام ومما لک میں تھا۔ اولاً جب دشن مقبوض ہوتے تو ہے رحی ہے تل کردیے جاتے تھے پھراس میں پھے اصلاح ودوی ہوتو پیطریقہ رائج ہوا کہ جوقیدی خطرناک ہوتے ان کوآل کردیا جاتا 'کمزورقید یول' عورتوں اور بچوں کوآل ہے معاف رکھا جاتا مگر خدمت کے لیان کو خلام اورلونڈی بنالیا جاتا۔ اسلام نے اس قدیم اور مروجہ رسم کی مخالفت نہیں کی۔ اگر مخالفت کرتا تو ہو ہوت ہوتا کیونکہ اس زمانے کی سیاسی اور معاشرتی حالت کے پیش نظر ایسا کرنا غیر مفید اور خلاف مصلحت تھا۔ بین الاقوامی روابط ایے مضبوط نہ تھے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈالٹا اس مصلحت تھا۔ بین الاقوامی روابط ایے مضبوط نہ تھے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈالٹا اس مصلحت تھا۔ بین الاقوامی روابط ایے مضبوط نہ تھے کہ ایک مرتبی المحمنیان سے ہمارے قید یوں کو کھام منسوخ کردیا جاتا تو بھینا اساموتا کہ دشن اطمینان سے ہمارے قید یوں کو کھام مصبتیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک احتر ام انسانیت کا تعلق ہے اسلام نے اس جذبہ کی قدر کی اورائی صورتیں تجویز کردیں جن کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ ہے رسم خود ختم ہوجائے۔ بایں ہمہ بہت کی خرایاں اور غلط مفادات جوغلامی کے سلسلہ میں حاصل کے جاسکتہ تھوان کو یک خت ختم کردیا۔ مثلاً:

(۱) لونڈیوں سے بدکاری کروا کر کماتے تھے تو قرآن نے کہا (و لاتکو هوا فتیاتکم علی البغاء) (سورونور)

یعنی تم اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کروگھر کے کام کاج اورا پنی راحت کی خاطر غلام اور لونڈیوں کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے اس پرارشاد خدا وندی ہوا (انکحو ا الا یامی منکم المغ) تم اپنی بن بیا ہی عورتوں اورائے نیک غلام ولونڈیوں کا نکاح کراد د۔ (نور)

(۲) پہلے لونڈی غلام کے ساتھ حیوانوں جیسابرتاؤ کیا جاتا تھالیکن اسلام نے تعلیم دی کہ بیہ تہمارے بھائی بہن ہیں جن کواللہ تعالی نے تمہارے ہاتھ تلے (اور تمہارے تابع) کر دیا ہے اس سے بھائی چارہ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا وہ بدستور باتی رہتا ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ مساوات برتو یہاں تک کہ کھانے اور پہنے میں بھی مساوات رکھوجوتم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ جیسالباس تم پہنووییا ہی ان کو پہناؤان سے ان کی استطاعت کے مطابق خدمت لواور کوئی ایسا کام سپر دکر دوجوان کی

طاقت سے باہر ہواور سخت ہوتوان کی مدد کرواور فر مایا کہ جوکوئی اپنے غلام سے بختی کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گااور فر مایا کہ جواپنے غلام کو بلاقصور مار پہیٹ کرے یا طمانچہ ماردے تواس کا کفارہ پیہے کہ اس کو آزاد کردے۔

(۳) ایک محض نے سوال کیا کہ میں اپنے غلام کی خطا پر گفتی باردر گذر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ روزانہ سر سرتبہ سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ روزانہ سر سرتبہ سواف کرتا رہ۔ مطلب یہ کہ سزا دینے ہے بچو وفات کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بیتھی کہ نماز کی پابندی کرواور غلام با ندی کے ساتھ اچھا سلوک کرواس تعلیم کا بیا اثر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کے قصور پراس کو گوشالی کی پھر نادم ہوئے اور تو بہ کرکے عظرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے کہا کہ تو میری گوشالی کراس نے انکار کیا' بالآخر آپ کے اصرار پر گوشالی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زور سے اور فرمایا میں قیامت کے دن کی سزا سے ڈرر ہا ہوں' ایسے واقعات اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زور سے اور فرمایا میں قیامت کے دن کی سزا سے ڈرر ہا ہوں' ایسے واقعات بہت ہیں جن کانقل کرنا وشوار ہے۔

(۳) اسلام نے (فک وقبة) غلام لونڈی کی گردن چیڑانے اور آزاد کرنے کوموجب اجر عظیم قرار ویا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو خدائے پاک اس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں اس کے تمام اعضاء کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ حتی کہ میں بڑی فضیلت آئی ہے اور کہ شرم گاہ کے بدلہ میں شرم گاہ کو غیر مسلم غلام لونڈی آزاد کرنے کی بھی بری فضیلت آئی ہے اور ہدایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لونڈی کو ادب سکھائے یعنی اچھی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیا اور سدھارے پھراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دوگنا اجروثو اب ہے اس طرح کے ارشادات اوراد کام بہت ہیں ان کا بیاثر ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں غلام لونڈی آزاد کو کے دعفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات الشریف تر یہ شرح تا ماونڈی آزاد کیے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تمیں ہزار آزاد کیے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تمیں ہزار آزاد کیے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تمیں ہزار آزاد کیے ۔ حضرت عباس نے سترہ کآزاد کیے ۔ حضرت عثان رضی کی خضرت عملی عند ہر جمعہ کوایک آزاد کرتے اور مزید فرماتے کہ جوغلام خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے گالئی عنہ ہر جمعہ کوایک آزاد کرتے اور مزید فرماتے کہ جوغلام خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے گالئی عنہ ہر جمعہ کوایک آزاد کرتے اور مزید فرماتے کہ جوغلام خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے گا

اس کوآ زاد کردول گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے انہتر ۲۹ آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ہزار آزاد کیے۔ حضرت ذوالکلاع حمیری نے ایک ہی روز میں آٹھ ہزار آزاد کیے۔ (الرق فی الاسلام ج اصفحہ ۱۳۱) (سلسله ندوة المصنفین دهلی)

(۵) ان اصول ارشادات کے علاوہ جزئیات اور تفصیلی احکام میں بہت سی صور تیں ایسی میں کہ غلام خود بخو د آزاد ہوجا تا ہے۔جیسا کہ:

(۲) غلام کسی ایسے شخص کی ملک میں آگیا جواس کا قریبی رشتہ دار ( ذی رحم محرم تھا ) مثلاً بھائی' باپ' چچا' ماں یالڑ کے کی ملک میں آگیا۔

(۲) کوئی حربی کا فرمسلمان غلام کو دار الاسلام سے خرید کر دار الحرب میں لے گیا تو بیغلام وہاں چینچتے ہی آزاد ہوجائے گا۔

(٣) ما لک ہے جس لونڈی کا بچہ بیدا ہوا تو مالک کی وفات کے بعدوہ لونڈی آزاد ہے۔

(٣) چندصورتیں ایس بیں جہاں قانونی یا اخلاقی مطالبہ ہوتاہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔مثلاً

(۱) قتل خطا کے کفارہ میں غلام آ زاد کیا جائے۔

(۲) كفاره ظبهار ميں

(٣) كفارة تتم

(۷) کفارہ صوم میں غلام آ زاد کیا جائے۔

(۵) اینے غلام کوطمانچہ مارے تواس کا کفارہ غلام آ زاد کرنا تھہرایا۔

(٢) سورج كرئن مين غلام آزادكر \_\_

(2) جا ندگر بن میں غلام آزاد کرے۔

(۸)ایصال ثواب کے لیے آ زاد کرے۔

ای طرح قدم قدم غلام لونڈی آزاد کرنے کی ترغیب دتا کیدفر مائی اور سم غلامی فتم کرنے کی کوشش کی۔ فرمان فاروقی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں چندفر مان جاری کیے جن کے نتیجہ میں نہ صرف میہ کہ بیٹارغلام آزاد ہو گئے بلکہ بنیادی طور پر آزادی کی چندصور تیں سامنے آئیں۔ مثلاً فرمان جاری کیا گیا: (۱) صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد قبائل کے لوگ لونڈی غلام بنائے گئے ہیں۔ان سب کوآ زاد کیا جائے۔

(۲) بیاصول قائم کردیا کہ اہل عرب بھی کسی کے غلام نہیں بنائے جاسکتے۔ان کا قول ہے کہ (لایستو ق عربی) یعنی عرب کا کوئی آ دمی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔(الفاروق حصد دوم صفحہ ۸۷ بحوالہ فتوح البلدان صفحہ ۳۱۲)

(m) نەذى كوغلام بناسكتے ہيں۔

(۱۲) زمانہ جاہلیت میں جوغلام بنائے گئے ہیں پھرانہوں نے اسلامی دور بھی دیکھا ہے تو وہ اپنی قیمت اداکر کے آزادہ جو جاکیں۔ مالک (راضی ہویا تاراض) (الرق فی الاسلام فی الباری نہایہ وغیرہ)

مسلمانوں پر ہر معاملہ کا شرع تھم جاننا ضروری ہے اس کی حکمت و مسلحت معلوم کرنا ضروری نہیں اور حکمت معلوم کرنا ہر کس وناکس کا کام بھی نہیں ہے۔ لبندا ہر معاملہ میں حکمت کے در پے ہونا علط ہے اور حکمت کے جانے پر عمل موقوف رکھنا بعناوت ہے اور اس کے عدم ادراک پر اس کو خلاف حکمت و مسلحت ماننا گراہی ہے اگر کسی معاملہ کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی فہم کا قصور سمجھے کہ شرعی حکمت و مسلحت ماننا گراہی ہے اگر کسی معاملہ کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی فہم کا قصور سمجھے کہ شرعی حکم خلاف حکمت نہیں ہوتا۔ اپنی فہم کا قصور ہوتا ہے کہ ایک باربارش بری تو ایک بزرگ نے کہا اے اللہ کے سے موقعہ کی بارش برسائی ہے۔ بزرگ نے کہا اے اللہ کے سے موقعہ کی بارش برسائی ہے۔ بزرگ نے کہا اے اللہ یہ تاؤ ہم نے بے موقعہ کی بارش مصلحت سے خالی نہیں ہوتا کونڈی بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال پڑے۔ غرض کہ شرعی تھم مصلحت سے خالی نہیں ہوتا کونڈی بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال ہے اس میں بھی بڑی مصلحت و حکمت ہے۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن مجمد نے فیصلہ فرمایا ہے۔ "و ما او تیتم من العلم الا قلیلا" (یعنی تم کو بہت تھوڑ ادیا گیا ہے) (سورہ بنی اسرائیل)

اگرشارع علیہ الصلوۃ والسلام لونڈیوں کی حلت کے لیے نکاح لازم فرماتے تو خودلونڈیوں کو بڑی دشواری پیش آتی تو قرآن مجید میں ہے کہ خدا وند کریم تمہارے لیے سہل اور آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہیں دشواری اور مشکل میں ڈالنانہیں جا ہے۔ یوید الله بکم الآیہ (بقرہ) یاد رہے کہ شریعت میں مالک کے لیے لونڈی کی حلت کا تھم کسی خراب منشاء وہرے مقصد کے لیے نہیں بلکہ وہ سراسر معاشی و تہذیبی مصلحت اور لونڈیوں کی خیرخواہی ہے۔

لونڈی کے لیے نکاح کی حاجت اس لیے نہیں کہ شریعت نے لونڈی کی ملکیت کو جواز وطی کے لیے نکاح کا انعقاد اور ملک بضعہ کا حاصل ہوجانا یعنی حق تمتع (منکوحہ سے وطی کاحق) محض اعتبار شری ہے۔ اس طرح لونڈی کے ملک علی میں آجانے سے حق تمتع کا حاصل ہونا بھی شری اعتبار ہے تو اس کے جواز میں شرعاً وعقلاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

یہ واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ اعتبار کی صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً بحریوں وغیرہ ، حیوانات اور پرندوں کے حلال ہونے کے لیے ذرج کرنا (بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرکا ٹنا) شرط اور ضروری ہے۔ بغیر ذرج کے حلال نہیں ہو سکتے۔ برخلاف مجھلی کے کہ اس کی حلت کے لیے ذرج شرط نہیں ہے ، ذرج کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں۔ مجھلی کا قبضہ میں آ جانا اور اس کا ما لک ہونا ہی اس کے ذرج کہ مقام ہے حالا نکہ دونوں قسموں کے حیوانات جاندار ہیں لیکن ایک کے لیے ذرج شرط ہو اور لونڈی کی حلت کے دوسرے کے لیے شرط نہ ہواور اس کی ملکت کو صلت کے لیے نکاح شرط ہوا اور لونڈی کی حلت کے لیے شرط نہ ہواور اس کی ملکیت کو قائم مقام نکاح سمجھا جائے تو اس میں کیا خلاف عقل ہے۔ اب یہ بات کہ مملوکہ لونڈی نکاح کے بغیر کیوں حلال ہے؟ یہاں ایجاب و قبول اور نکاح کی قید کیوں نہیں تو بہلی بات تو سے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔

یعن نکاح میں ایجاب وقبول اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا فائدہ جس کا آپ کوئ نہیں ہے شرعاً آپ کو اس کا حق حاصل ہوجائے۔ یہاں جب خریداری اور ملکیت کے باعث آپ پوری باندی اور اس کے جملہ حقوق کے مالک ہوگئے تو اس فائدہ کے بھی مالک ہوگئے جو نکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے اب نکاح تحصیل حاصل (حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا) اور قطعا فضول ہے۔ دوسری بات ہے کہ نکاح کے سلسلہ میں ارشادر بانی ہے: (ان تبتغوا بامو الکم) یعنی خوا تین کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے کلام الہی نے یہ شرط قرار دیا ہے کہ پچھ مال پیش کیا جائے جس کومہر کہا جاتا ہے اب اگر باندی کا نکاح کسی غیر شخص سے کیا جائے تو یہ مال (مہر) باندی کا مالک لے گالیکن اگر باندی کا نکاح خود مالک ہے ہوتو سوال ہیے کہ مال یعنی مہرکون دے گا اور

کون کے گا۔ باندی جب تک باندی ہے حق ملکت سے محروم ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی اس کے پاس جو بچھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک سے لے کر مالک کو دے دے اور مالک خود ہی مطالبہ کرنے والا بھی ہوا ورخود ہی اداکر نے والا بھی بیا لیک مذاق ہے۔ شرعی تھم اور قانون نہیں بن سکتا اس میں اور بھی دقتیں ہیں جس بناء پر نکاح کی قید خلاف تھمتے ہی۔

مثلاً بیرکہ جب بیہ باندی آزاد آدی کی کفونیں ہے تواس کوشو ہرمیسر آنامشکل ہوگا جس کا اثر بیہ ہوسکتا ہے کہ جنسی آوارگی پیدا ہوجس کو کتاب اللہ میں فاحشہ اور فحشاء فرمایا گیا ہے جوعنداللہ غیر محبوب اور بدترین خصلت ہے۔ پس شریعت نے بیصورت تجویز فرمائی جواگر چہ فی الحال نکاح کی صورت نہیں رکھتی مگر نتیجہ کے لحاظ ہے نکاح کی شان پیدا کردیتی ہے کیونکہ باندی سے بچہ پیدا ہونے کے بعد مالک کی ملکیت ناقص ہوجاتی ہے یعنی اس کوفروخت کرنا جائز نہیں رہتا وہ اس کے بہاں بچوں کی مال گھر کی مگلیت ناقص ہوجاتی ہے یعنی اس کوفروخت کرنا جائز نہیں رہتا وہ اس کے بہاں بچوں کی مال گھر کی گھرستن اور این مالک کی بیوی کی طرح رہے گی اور مالک کے انتقال کے بعد آزاد ہوجائے گی وارثوں کونہیں دی جاسکتی نفروخت کی جاسکتی ہے۔

موجودہ زمانے میں لونڈیاں ملنی دشوار ہیں شرعی باندیوں کے لیے جوشرا نظامیں وہ اس زمانہ میں ملنی مشکل ہیں۔لہٰذالونڈی نہیں رکھ کتے اگر کسی جگہلونڈی کارواج ہوتو شرعی تحقیق کے بغیر معتبر نہیں اور نکاح کے بغیراس کے ساتھ صحبت جائز نہیں۔علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولا سيما السرارى اللاتى يؤخذن غنيمة فى زماننا للتيقن بعد مه قسمة الغنيمة فيبقى فيهن حق اصحاب الخمس وابقية الغانمين. (شاميه ج٢٠صفحه٢٩٣)

(یعنی ہمارے زمانے میں جولونڈیاں بطور غنیمت حاصل کی جاتی ہیں وہ شرعی لونڈیاں نہیں ہیں) اوران کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مال غنیمت کی جس طرح تقسیم ہونی چاہیے وہ پس جو ستحق ہیں) یعنی اصحاب خمس اور باتی مجاہدین) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں (توکسی باندی پر بھی پوری طرح جائز ملک ثابت نہیں ہوتی) شرعی لونڈیاں اور ہیں جو جنگ اور جہاد میں گرفتار کرکے مال غنیمت میں شامل کرلی گئی ہوں اور امیر یعنی خلیفة المسلمین یااس کے نائب نے ان

کو دارالحرب سے اپنے اسلامی علاقہ (وارالاسلام) میں لاکر قاعدہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا ہو دارالسلام میں لانے اور امیر کی تقسیم سے پہلے لونڈی کسی کے لیے حلال نہیں جتی کہ امام نے یا اشکر نے اعلان کردیا ہو کہ جس کے قبضہ میں لونڈی آئے وہ اس کی ہے تب بھی دارالاسلام میں لائے بغیر قبضه كرنے والے غازى ومجاہد كے ليے حلال نہيں۔اس زمانے ميں بيقوانين كہاں ہيں۔اسلامي قانون جہاد کے بموجب قاعدہ بیہے کہ دشمن ہے جو مال بطور غنیمت حاصل ہواس کا یا نچواں حصہ بیت المال کے لیے علیحدہ کرلیا جائے جو ضرورت مندفقراء مسکینوں مثلاً بتامی اور بیواؤں کو دیا جائے باقی حار حصے غازیوں اور مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جب تک مال غنیمت اینے ملک یعنی دارالاسلام میں نہ آ جائے اس وقت تک تقسیم درست نہیں اور جب تک تقسیم نہ ہواور مشترک مال ہے اس میں سب کاحق ہے۔البتہ جب امیر تقسیم کرے گا تو جوجس کے حصہ میں آئے گی وہ اس کے لیے حلال ہوگی جس طرح لڑکی کا ولی جس سےلڑکی کا نکاح کرادے اس کے لیے وہ حلال ہوجائے اس سے پہلے نہیں ای طرح امیر باندی کا ولی ہے جس کو مالک بنادے اس کے لیے وہ بچند شرائط حلال ہوجاتی ہے پھراس مالک کوحق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پیج دے یا بطور عطیہ دے کر مالک بناد ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہوجاتی ہے۔ای طرح کوئی لونڈی وراشت میں منتقل ہوتی رہی ہے تو آج بھی شری باندی ہے اور اس کا مالک اس کور کھ سکتا ہے اس کے لیے حلال ہے مگر ایسی باندی اس زمان میں کہاں ہے۔بظاہرای باندی کااس زمانے میں کم از کم ہندوستان میں وجودنہیں ہے۔ باندی کسی بھی ند جب کی سی بھی نسل کی ہومملوک بن سکتی ہے لیکن مجامعت صرف اس سے جائز ہوسکتی ہے جومسلمان یااہل کتاب (عیسائی) (یا یہودی) ہومشر کہ یعنی بت پرتی لونڈی سے مجامعت جائز نہیں ہے؟

شری لونڈی حسب طاقت وحسب حیثیت جتنی بھی چاہے رکھ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جس لونڈی سے وطی کر لی اس کے قریبی رشتہ دار (مثلاً بہن ؛ خالہ بچو پھی بھانجی بھیتجی وغیرہ) سے وطی کرنا جائز نہیں رہی۔ اگر چہ اس کی ملکیت میں کیوں نہ ہوجیتے کہ نکاح کی صورت میں ناجائز ہے یہاں بھی ناجائز ہے کہاں بھی ناجائز ہے ۔

لونڈیوں کے لیے آزادعورتوں کی طرح سخت پردے کا تھکم نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمہایے آقا کی خدمت ضروری ہے خانگی و بیرونی کام کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے پردہ کے معاملہ میں شریعت نے لونڈی کو آزادعورتوں کی طرح مکلف نہیں بنایا ہے؟

لونڈی کی جواولاد آقامے بیدا ہودہ آزاد شار کی جائے گی۔(المجو ھر ۃ النیر ۃ ج ۲ ص ۱۸۸) مالک کے مال میں لونڈی وارث نہیں ہاں مالک کی اولاد (جواس باندی کے پیٹے ہے ہو) وارث ہوگی۔(فآویٰ رحمیہ)

## تبليغ اورجهاد

سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بلیغ والے جہاد نہیں کرتے میں نے ان سے کہا کہ وہ جہاد سے منع بھی نہیں کرتے اور دین کے مختلف شعبے ہیں۔ انہوں نے تبلیغ کو اختیار کیا ہے تو اس پر وہ کہنے گئے کہ پورے دین پر چلنا چا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے جبکہ تبلیغی جماعت کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم لوگ جہاد نہیں کرتے ہو جہاد اور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آنجناب سے جواب کی درخواست ہے کہ فرمائیں کس کامؤ قف صحیح ہے؟ جواب کی درخواست ہے کہ فرمائیں کس کامؤ قف صحیح ہے؟

الحمد للدجلد وختم بوكي